

# 



*( عَبِيْرُ ( لُونِيْنِينُ فِي ( لِيرِينَ بَنِي سِيَّدِ ( لِلْفِقُ* اللهِ الل عَضَى الْإِضْ الْوَعَلِيلُهُ عُرِيلٍ مُعَالِلُهُ عُرِيلًا اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ

تركم وتشيج حضرت ولانامخ ستدواؤد رآز الناقية

نظرثاني

حَفِينَ الْعُلَامِ وَلَالْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





نام كتاب : صحیح بخاری شریف

مترجم : حضرت مولانا علامة تدداؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت ابل حدیث ہند

س اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قيمت :

#### ملنے کے پتے

ا ـ مكتبه ترجمان ۱۱۲۸، اردوبازار، جامع مسجد، د بلی ۲ ۱۱۰۰۰

۲ ـ مکتبه سلفیة ، جامعه سلفیه بنارس ، ریوری تالاب، وارانسی

٣- مكتبه نوائے اسلام ،١١٦ اے، حیاہ رہٹ جامع معجد ، دہلی

۴ - مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بربرشاه سری نگر، کشمیر

۵ ـ حدیث پبلیکیشن ، چار مینارمسجدرود ، بنگلور ۱۵۰۰۵

٢ ـ مكتبه نعيميه، صدر بإزار مئوناته بهنجن، يويي

| $\subset$ | فهرست مضابين |                | <b>)</b> |
|-----------|--------------|----------------|----------|
|           |              |                |          |
|           |              | المرسي مرشا شي |          |
|           |              |                |          |

| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                    | صفحه | مضمون                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے قلادے                                                                                                               | 71   | منی میں نماز پڑھنے کابیان                                                                      |
| ۳۸   | قربانی کے جانور کااشعار کرنا                                                                                                                             | rr   | عرفه کے دن روز ہر کھنے کا بیان                                                                 |
| 64   | اس کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھ سے قلائد بہنائے                                                                                                           | ۲۳   | صبح کے وقت منی ہے عرفات جاتے ہوئے                                                              |
| 4    | بكريون كوبار يبهنان كابيان                                                                                                                               | ۲۴   | عرفات کے دن عین گرمی میں                                                                       |
| ۵۰   | اون کے بار بٹنا                                                                                                                                          | 10   | عرفات میں جانور پر سوار ہو کر و قوف کرنا                                                       |
| ۵۱   | جو توں کابار ڈالنا<br>جو توں کابار ڈالنا                                                                                                                 | 1    | عر فات میں دو نماز وں کو طا کر پڑھنا                                                           |
| ۱۵   | قربانی کے جانوروں کے لئے حجمول کا ہونا                                                                                                                   | 1    | ميدان عرفات ميس خطبه مختفر پڙهنا                                                               |
| or   | اس مخض کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں                                                                                                              | 72   | میدان عرفات میں تھہرنے کابیان                                                                  |
| ٥٣٠  | کسی آدمی کااپنی ہویوں کی طرف سے ان کی اجازت                                                                                                              | ۲۸   | عرفات سے لو منے وقت کس چال سے چلے                                                              |
| مه   | منی میں نبی کریم ﷺ نے جہاں نحر کیاوہاں نحر کرنا                                                                                                          | 19   | عرفات اور مز دلفہ کے در میان اترنا                                                             |
| ۵۵   | اپنے ہاتھ سے نحر کرنا                                                                                                                                    |      | عرفات ہے لوٹے دقت سکون کی ہدایت<br>پر                                                          |
| ۵۵   | اونٹ کوباندھ کرنح کرنا<br>پریسریں بیان                                                                                                                   |      | مز دلفه میں دونمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھنا                                                      |
| 10   | اونٹوں کو کھڑا کر کے نحر کرنا                                                                                                                            |      | جس نے کہاکہ ہر نماز کے لیے اذان                                                                |
| ۵۷   | قصاب کومز دوری میں قربانی                                                                                                                                |      | عور توںاور بچوں کو مز دلفہ کی رات میں                                                          |
| 02   | قربانی کی کھال خیرات کردی جائے گی                                                                                                                        | ٣٧   | افجر کی نماز مز دلفہ ہی میں پڑھنا                                                              |
| ۵۸   | قربانی کے جانور دل کے جھول بھی صدقہ کردیئے جائیں<br>دریا ہے ہاتھ کردیئے جائیں                                                                            | ۳۸   | مز دلفہ ہے کف چلاجائے؟                                                                         |
| 69   | سور ہُ حج کی ایک آیت کی تفییر<br>** . خبیر میں سریر                                                                                                      | i i  | د سویں تاریخ منج کو تکبیرادر لبیک کہتے رہنا                                                    |
| 69   | قربانی کے جانورں میں ہے کیا کھائیں                                                                                                                       | ۴٠   | سور ۂ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر<br>تنظیم میں میں میں میں میں ایک آیت کی تفسیر                   |
| ٧٠   | سر منڈانے سے پہلے ذیج کرنا<br>سر متنات ج                                                                                                                 |      | قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہے<br>است شخص سے میں اور |
| 44   | اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو                                                                                                            | 777  | اس مخف کے بارے میں جواپئے ساتھ قربانی کا                                                       |
| 44   | احرام کھولتے وقت بال منڈ دانایاتر شوانا<br>ترجیب میں میں کے سام میں میں اس میں میں میں میں میں می |      | اس مخص کے بارے میں جس نے قربانی کا جانور                                                       |
| 77   | تمتع کرنے دالا عمرہ کے بعد ہال تر شوائے                                                                                                                  | ژه ۳ | جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیا                                                                  |

| 2022 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)</b> | فهرسه ومضامين |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |

| صفحه       | مضمون                                                                                         | صفحه | مضمون                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 99         | حج کے بعد عمرہ کر نااور قربانی نیددینا                                                        | 72   | وسويں تاریخ میں طواف الزیار ۃ کرنا                                       |
| 99         | عمرہ میں جتنی تکلیف ہوا تناہی ثواب ہے                                                         | ۸۲   | کسی نے شام تک رمی نہ کی                                                  |
| 100        | عمرہ کرنے والاعمرہ کاطواف کر کے مکہ سے چل دے                                                  | 49   | جمرہ کے پاس سوار رہ کرلوگوں کو مسئلہ بتانا                               |
| 1+1        | عمرہ میں ان ہی کا مول کا پر ہیز ہے                                                            | ۷٠   | منیٰ کے دنوں میں خطبہ سانا                                               |
| 101        | عمرہ کرنے والااحرام ہے کب ٹکاتاہے؟                                                            | 24   | منیٰ کی را توں میں جولوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں                          |
| 1+0        | حج عره یاجباد سے والسی پر کیاد عاپڑھی جائے ؟                                                  | ۷۵   | منکریاں مارنے کابیان                                                     |
| 1+7        | کمہ آنے والے حاجیوں کااستقبال کرنا                                                            |      | ری جماروادی کے نشیب سے کرنے کابیان                                       |
| 1+4        | مافر کاایے گھرمیں صبح کے وقت آنا                                                              |      | رمی جمار سات کنگر نیوں سے کرنا                                           |
| 1+4        | شام میں گھر کو آنا                                                                            |      | اس بیان میں کہ (حاجی کو)ہر کنگری مارتے وقت                               |
| 1+4        | آد می جبا پے شہر میں بہنچے تو گھر میں رات میں نہ جائے<br>سند                                  | ۷۸   | اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی                                    |
| 1•4        | جس نے مدینہ طیبہ کے قریب بہنچ کراپی سواری تیز کردی                                            | ۷۸   | جب حاجی دونوں جمر وں کی رمی کر چکے                                       |
| 1•٨        | الله تعالیٰ کابیه فرمانا که گھروں میں دروازوں ہے                                              |      | پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس جاکر دعائے لئے ہاتھ اٹھانا                    |
| 1+9        | سفر بھی گویاایک قتم کاعذاب ہے۔                                                                | ۸۳   | رمی جمار کے بعد خو شبولگانا                                              |
| 11+        | مبافر جب جلد چلنے کی کوشش کر رہا ہو                                                           | ۸۳   | طواف دداع کابیان<br>ا                                                    |
| 111        | محرم کے روکے جانے اور شکار کابدلہ دینے کے بیان میں<br>ا                                       | ۸۳   | اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔                                |
| 181        | اگر عمرہ کرنے والے کوراہتے میں روک دیا گیا؟<br>                                               |      | اس کے متعلق جس نے روا نگی کے دن عصر کی نماز                              |
| 111        | گج سے روکے جانے کابیان<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                             |      | واد ی محصب کابیان                                                        |
| االم       | رک جانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا<br>در بریر سے سر کھٹی ہے ۔                       |      | کمہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ                                        |
| 110        | جس نے کہاکہ رو کے گئے شخص پر تضاء ضرور ی نہیں<br>یہ بعد میں ہے ت                              |      | اس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے                                  |
| 114        | ایک آیت شریفه کی تغییر<br>در سرین                                                             |      | زمانه هج میں تجارت کرنا                                                  |
| 112        | صدقہ ہے مراد چھے مکینوں کو کھانا کھلانا<br>نہ میں فقت کر ہمیں ہے میں                          |      | آرام لینے کے بعدوادی محصب سے آخری رات میں چل دینا                        |
| IIA<br>IIA | فدیه میں ہر فقیر کو آ دھاصاع غلہ دینا<br>تربیہ میں میں زیر                                    |      | كتاب العمرة                                                              |
| 119        | قرآن مجید میں نسک ہے مراد بکری ہے<br>منتہ میں مذہر مذہب جمعہ ش                                |      |                                                                          |
| 17+        | سور ه بقر ه میں اللہ کا یہ فرمانا کہ حج میں شہوت<br>مار تعظام میں میں تعریب حجومہ سی برائی    | 91   | عمره کاوجوب اوراس کی نضیلت<br>سرخور پر مرح مرج میرای سر                  |
| 17+        | الله تعالی کاسور هٔ بقره میں فرمانا که حج میں گناه اور                                        | 97   | اس شخص کابیان جس نے جج سے پہلے عمرہ کیا<br>نب بر میلانشہ نہ تندید سے بہا |
| 171        | الله کامیه فرماناسور هٔ ما نکده میس که احرام کی حالت                                          |      | نی کریم ﷺ                                                                |
| ١٢١        | اگر بےاحرام والا شکار کرے<br>معرب سال گار میں کی مغیب پر                                      |      | ر مضان میں عمرہ کرنے کابیان                                              |
| 1500       | احرام والے لوگ شکار دیکھ کر ہنس دیں<br>شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی پچھے بھی مدونہ کرے | 94   | محصب کی دات عمر ہ کرنا<br>سیعم ء کی دا                                   |
| ١٢٣        | شکار کرنے یں احرام والا غیر حرم ں چھ • ں مدونہ رہے                                            | 92   | التعیم سے عمرہ کرنا<br>التعیم سے عمرہ کرنا                               |

| فیست مضامین |  |
|-------------|--|
|             |  |

| $\sim$ |                                                         | -0    | STORESTORE TO                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                                   | صفحه  | مضمون                                              |
| 109    | جو شخص مدینہ سے نفرت کرے                                | Ira   | غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے                       |
| 14.    | اس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سٹ آئے گا             | 1     | اگر کسی نے محرم کے لیے زندہ گور خرتخفہ بھیجا ہو    |
| 14.    | جو شخص مدینہ والوں کو ستانا چاہے                        | l     | احرام والا کون کون ہے جانور مار سکتا ہے            |
| 17.    | مدینہ کے محلوں کابیان                                   | 1     | اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کاٹے جائیں     |
| 171    | د جال مدنیه میں نہیں آ سکے گا                           | 1     | حرم کے شکار ہانکے نہ جا کیں                        |
| 141    | مدینہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے                          | 1111  | کمہ میں اثر ناچائز نہیں ہے                         |
| 170    | مدینه کاو بران کرنا نبی اکرم علیہ کو ناگوار تھا         | ۳۳    | محرم كالججينا لكوانا كيساب ؟                       |
|        |                                                         | 120   | محرم نکاح کر سکتا ہے                               |
|        | كتاب الصيام                                             | 120   | احرام دالے مر داور عورت کوخو شبولگانا منع ہے       |
| 179    | رمضان کے روزوں کی فرضیت کابیان                          | 12    | محرم کوعشل کرناکیهاہے؟                             |
| 14.    | روزه کی فضیلت کابیان                                    | IMA   | محرم كوجب جو تيال نه مليل                          |
| 121    | روزه گناہوں کا کفارہ ہو تاہے                            | 1179  | جس کے پاس تببند نہ ہو تووہ پا جامہ پہن سکتا ہے     |
| 121    | روزه دارول کے لئے ریان (نامی دروازه                     | 114   | محرم کا ہتھیار بند ہو نادر ست ہے                   |
| 120    | رمضان کہاجائے یا ماہ رمضان                              | 16.   | حرم اور مکه شریف میں بغیراحرام کے داخل ہونا        |
| 120    | جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ                      | ا۱۳۱  | اً کرناوا قفیت ہے کوئی کرتہ پہنے ہوئے احرام ہاندھے |
| 120    | نی کریم علیقهٔ رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت              | ۱۳۲   | آگر محرم عرفات میں مرجائے <sub>۔</sub>             |
| 120    | جو هخص ر مضان می <i>ں ح</i> ھوٹ بولنا                   | ۱۳۲   | جب محرم و فات پاجائے تواس کا کفن و فن              |
| 124    | کوئی روزه دار کواگر گالی دے                             | ۳۳    | میت کی طرف ہے حج اور نذرادا کر نا                  |
| 124    | جو مجر د ہواور زنا ہے ڈرے تووہ روزہ رکھے                | الدلد | اس کی طرف ہے حج بدل جس میں                         |
| 122    | نی کریم الله کاار شاد جب تم (رمضان کا) جا مد            | الدلد | عورت کامر و کی طرف سے مج کرنا                      |
| 129    | عید کے دونوں مبینے کم نہیں ہوتے                         | ۱۳۵   | يچوں کا جج کر نا                                   |
| 14.    | نی کریم ﷺ کایه فرمانا که ہم اوگ حساب کتاب               | ۲۳۷   | عور توں کا مج کرنا                                 |
| 14+    | ر مضان سے ایک یادودن پہلے                               | 149   | اً کر کسی نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی     |
| IAI    | سور دبقره کی ایک آیت کی تفسیر                           |       |                                                    |
| IAT    | الله تعالیٰ کا فرمانا که سحری کھاؤ صبح کی سفید دھاری تک |       | كتاب فضائل المدينة                                 |
| IAF    | نې كريم ﷺ كايد فرماناكه بلال كي اذان تنهمين سحري كھانے  | 10+   | مدینہ کے حرم کابیان                                |
| IAM    |                                                         | 102   | مدينه کی فضيلت                                     |
| IAM    | سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو تا تھا           | 101   | مدینه کااکیک نام طابه بھی ہے                       |
| ۱۸۵    | سحری کھانامتحب ہے واجب نہیں ہے                          | 101   | مدینہ کے دونوں پھر یلے میدان                       |

| 1   |                                                 | _ u  |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صخہ | مظمون                                           | صنحہ | مضمون                                                                         |
| 719 | ني كريم على كے روز ور كھنے                      | ۱۸۵  | اگر کوئی مخض روزے کی نیت دن میں کرے                                           |
| 774 | مہمان کی خاطر سے نفل روزہ ندر کھنا              | PAI  | روزه دار صح کو جنابت میں اٹھے تو کیا تھم ہے                                   |
| 770 | روزه میں جسم کاحق                               | IAA  | روزه دار کااپی بیوی ہے مباشرت                                                 |
| rrı | بمیشه روزه ر کھنا                               |      | روزه دار کاروزے کی حالت میں                                                   |
| 222 | روزه میں بیوی اور بال بچوں کاحق                 |      | روزہ دار کا عسل کرنا جائز ہے                                                  |
| 222 | ا یک دن روزه اور ایک دن افطار کابیان            | 1    | اگرروزہ دار بھول کر کھائی لے توروزہ نہیں جاتا                                 |
| 220 | حصرت داؤد عليه السلام كاروزه                    |      | روزہ دار کے لئے تریاختک میواک                                                 |
| 777 | ایام بی <i>ض کے روز</i> ہے<br>قون سے روز ہے     |      | نی کریم ﷺ کابیہ فرمانا کہ جب کوئی و ضو کرے توناک                              |
| 777 | جو مخص کسی کے ہاں بطور مہمان ملا قات کے لیے گیا |      | اگر کسی نے رمضان میں قصد اجماع کیا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| rr2 | مہینے کے آخر میں روزہ ر کھنا                    |      | روزه دار کا بچچنالگوانااور قے کرنا کیسا ہے                                    |
| 227 | جمعہ کے دن روزہ رکھنا                           |      | سغر میں روزہ رکھنااورا فطار کرنا                                              |
| 12. | روزہ کے لئے کوئی دن مقرر کرنا                   | 1    | جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے<br>بریری ہیں :                      |
| 14. | عرفہ کے دن روزہ رکھنا                           |      | سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے<br>سریر سریر                             |
| 111 | عیدالفطر کے دن روزہ ر کھنا<br>رویں              |      | اصحاب کرام (سفر میں )روزہ رکھتے بھی اور نہ بھی رکھتے                          |
| 177 | عیدالھی کے دن روزہ رکھنا                        |      | سفر میں لوگوں کو د کھا کرروزہ افطار کر ڈالنا<br>سریب سریت                     |
| rmo | ایام تشریق کے روزے رکھنا                        |      | سور ۂ بقرہ کی آیت کی تغییر                                                    |
| 727 | اس باریے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیساہے     | 1.1  | رمضان کے تضار دزے کب رکھے جائیں<br>چینہ میں میں                               |
|     | مسان ما القالم ال                               | 4.4  | حیض والی عور ت نه نماز پڑھے اور نه روزه رکھے<br>مریر جو چیز                   |
|     | كتاب صلوة التراويح                              | 1.0  | اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں<br>کے سند                         |
| 739 | ر مضان میں تراد تح پڑھنے کی فضیلت               | 1.7  | روزہ کس وقت افطار کرے<br>نب                                                   |
|     | ration to the                                   | 1.4  | پانی وغیر ه جو چیز بھی پاس ہواس سے روز ہ افطار                                |
|     | كتاب ليلةالقدر                                  | 110  | روزہ کھولنے میں جلدی کرنا<br>سر ھجنہ نہ سر سر                                 |
| 444 | شب قدر کی نضیات<br>سر                           | 1    | ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا                                     |
| 200 | شب قدر کور مضان کی آخری طاق را توں میں          |      | بچوں کے روزہ رکھنے کا بیان                                                    |
| 701 | ر مضان کے آخری عشرہ میں زیادہ محنت کرنا         | 111  | پے در پے ملا کر روز ہ رکھنا                                                   |
|     | المدار ۱۱۵ میکافی                               | 110  | جوطے کے روز ہے بہت رکھے                                                       |
|     | كتاب الاعتكاف                                   | 717  | سحری تک وصال کاروزه ر کھنا<br>کسی میں بنیا ہے اور میں میں میں                 |
| 101 | رمضان کے آخری عشرہ میںاء تکاف کرنا              | al . | کسی نے اپنے بھائی کو نغلی روزہ توڑنے کے لیے قتم دی                            |
| rom | اگر حیض والی عور ت                              | PIA  | ماه شعبان می <i>ن روزه ر کھنے</i> کا بیان<br>-                                |

|  | فهرست مضامين |  | 9 |
|--|--------------|--|---|
|--|--------------|--|---|

| مضمون                                             | صفحه | مضمون                                             | صفحه       |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|
| اف والابے ضرورت گھر میں نہ جائے                   | ror  | سور ۂ جمعہ کی آیت کی تشر یح                       | rai        |
| فاف والاسريابدن دهو سكتاب                         | ror  | الله تعالیٰ کا فرمان کہ اپنی پاک کمائی ہے خرچ کرو | 717        |
| ف رات بھر کے لیے اعتکاف کرنا                      | raa  | جوروزی می <i>ں کشادگی حیابتا ہو</i>               | 11         |
| يون كااعتكا <b>ف كر</b> نا                        | roo  | ني كريم ملكة كاد صار خريدنا                       | 11         |
| روں میں خیبے لگانا                                | 104  | انسان کا کمانااوراپنے ہاتھوں ہے محنت کرنا         | 744        |
| عتکف اپی ضرورت کے لیے معجد کے دروازے              | 102  | خربیدو فروخت کے وقت نرمی                          | 112        |
| <b>ناف نبوی کابیان</b><br>آ                       |      | جو هخص مالدار کو مہلت دے<br>                      | ^^_        |
| ستحاضه عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟                    | ron  | جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی                      | 711        |
| ت اعتکاف کی حالت میں                              | 109  | جب خرید نے والے اور بیچے والے دونوں صاف           | ^^^        |
| <u>ا</u> ف دالااپنے او پر سے تھی بد گمانی         | 444  | مختلف قتم كي محجور ملاكر بيخا                     | rg.        |
| مانے میے کے وقت باہر آنا                          | ryi  | گوشت بیچنے والے                                   | 790        |
| ل میں اعتکاف کرنے کا بیان                         | 1 1  | ييچنے ميں جھوٹ بو لئے اور                         | <b>191</b> |
| كاف كے لئے روزہ ضرورى ند ہونا                     | 1 1  | سودکی ند مت کابیان                                | 791        |
| نسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی              |      | سود کھانے والااوراس پر گواہ                       | 191        |
| نمان کے در میانی عشرہ میں                         | 1    | سود کھلانے والے گناہ                              | 98         |
| كاف كا قصد كياليكن پعر                            |      | الله سود کومثادیتا ہے                             | ۱۹۳        |
| کا <b>ف</b> والا سر دھونے کے لئے                  | 240  | خرید و فرو خت میں قشم کھانا مکر وہ ہے             | 90         |
| . 11 .1.6                                         | 1    | سنارول کابیان                                     | 797        |
| كتاب البيوع                                       | 1 1  | كار ميكرون اورلو ہاروں كابيان                     | 92         |
| رهٔ جمعه کیالی آیت کی تشر تک                      | 777  | ورزى كابيان                                       | 91         |
| ل کھلا ہواہے اور حرام بھی                         | 1 1  | " <i>پڑ</i> ا بننے والے کا بیان                   | 99         |
| جلتی چیزیں تعنی شبہ والے                          |      | بر هنی کابیان                                     | •••        |
| نبہ چیز ول سے پر ہیز کرنا                         | r20  | ا پی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود                   | 1          |
| امیں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرناجاہے                 | 1    | چوپایه جانوروں کی تجارت                           | ·•r        |
| ره جمعه میں فرمان الہی                            |      | جاہلیت کے بازاروں کابیان<br>·                     | ••         |
| و پید کمانے میں حلال یا حرام کی پرواہ نہ کرے<br>ا |      | يحاريا خارثی اونٹ خريد نا                         | ٠٩٥.       |
| کی میں تجارت کرنے کابیان<br>میں ہے۔               | , ,  | جب مسلمانوں میں آپس میں فساد نہ ہو                | ٠٠١        |
| رت کے لیے گھرے باہر نکانا                         |      | عطر بیچنے والوں اور مثک بیچنے کا بیان             |            |
| مدر میں تجارت کرنے کابیان                         | 74+  | پچچنالگانے والے کابیان                            | •••        |

|            |                                                | _    |                                                   |
|------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحہ       | مضمون                                          | صفحه | مضمون                                             |
| ٣٣٢        | اگر کسی نے بھے میں ناجا ئز شر طیں لگا ئیں      |      |                                                   |
| 200        | تھجور کو تھجور کے بدلے میں بیچنا               |      | •                                                 |
| 242        | منقیٰ کومنقا کے اور اناج کو اناج کے بدل بچنا   | ۳٠٩  | اگر بائع یا مشتری                                 |
| 444        | جو کے بدلے جو کی تضاکا ۔۔۔۔۔                   |      | جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدا                  |
| mms        | سونے کوسونے کے بدلہ میں بیچنا                  | 1    | خریدو فروختمیں دھو کہ د <sup>ی</sup> یٹا مکروہ ہے |
| ~~5        | چاندی کوچاندی کے بدلہ میں بیچنا                | i    | بازارول كابيان                                    |
| 4          | اشر فی کواشر فی کے بدلے ادھار بیچنا            | !    | بازار میں شور وغل مجانا کمر وہ ہے                 |
| mm1        | چاندى كوسونے كے بدلے ادھار بيچنا               | 1    | ناپ تول کر نیوالے کی مز دوری                      |
| ٩٣٩        | تصح مزابنه كابيان                              | 771  | اناج کاناپ تول کرنامتحب ہے                        |
| ror        | در خت پر پھل 'سونے اور جاندی کے بدلے بیچنا     |      | نی کریم علی کے صاع اور مد کی برکت کابیان          |
| rar        | عربه کی تغییر کابیان                           |      | انان كا بيخنااور احتكار كرنا                      |
| 200        | تعلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے              |      | غلہ کواپنے قبضے میں لینے سے پہلے                  |
| 202        | جب تک گھجور پختہ نہ ہو                         |      | جو <del>مخض غلے</del> کاڈ هير                     |
| ran        | اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی                |      | اگر کسی شخص نے کچھ اسباب یا                       |
| 209        | اناج اد هار خرید نا                            |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| 209        | اگر کوئی شخص خراب تھجور کے بدلہ میں اچھی تھجور |      | نیلام کرنے کابیان<br>ند                           |
| 74.        | جس نے بیو ندلگائی ہو ئی تھجوریں                |      | انجش کینی د هو که دینے کے لئے قیمت بوھانا         |
| 747        | کھیتی کااناح جوا بھی در ختوں پر ہو             |      | د ھو کے کی بیچ اور حمل کی بیچ                     |
| 747        | تھجور کے در خت کو جڑسمیت بیچنا                 |      | ئىچى ملامسە كابيان                                |
| 747        | ویع مخاضره کابیان<br>سر                        |      | بىچى منا بذه كابيان<br>ي                          |
| ٣٧٣        | گھجور کا گا بھا بیچ <u>ن</u> ا                 |      | او نٹ یا بھری یا گائے کے تھن میں                  |
| 444        | خرید و فروخت واجارے میں                        |      | خریداراگر چاہے تو مصراۃ کوواپس کر سکتا ہے         |
| ٣٧٦        | ا یک ساجھی اپنا حصہ                            | ٣٣۴  | زانی غلام کی نیخ کابیان                           |
| 247        | ز مین مکان اسباب کا حصه                        |      | عور توں سے خرید و فرو خت کرنا                     |
| <b>247</b> | کی نے کوئی چیز دوسرے کے لئے                    | 1    | کیاکوئی شہری کسی دیہاتی کا                        |
| ۳۲۹        | مشر کوں اور حربی کا فروں کے ساتھ               |      | جنہوں نے اسے مکر وہ رکھا                          |
| ٣٤٠        | حربی کا فرسے غلام لونڈی خریدنا                 | - 1  | اس بیان میں کہ کوئی نستی والا                     |
| 724        | و باغت سے پہلے مروار کی کھال                   | 1    | پہلے نے آئے جاکر                                  |
| ٣22        | سور کامار ڈالنا                                | اسم  | قافلے ہے کتنی دور آھے جاکر                        |

| فهرست مضامین | ) |
|--------------|---|

| صفحه | مضمون                                              | صفحہ | مضمون                             |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ۳۰۵  | چند قیراط کی مز دوری پر بکریاں چرانا               | ٣٧9  | ىر داركى چەبى گلانا               |
| ۲۰۳  | جب کوئی مسلمان مز دورنه ملے                        | ٣٨٠  | غير جاندار چيزوں کي تضوير         |
| M+V  | کوئی هخص کسی مز دور کو                             | ۳۸۱  | شراب کی تجارت کرناحرام ہے         |
| ۳۱۰  | جہاد میں کسی کو مز دور کر کے لیے جانا              | ۳۸۱  | آزاد شخص کو بیچناکیساگناہ ہے؟     |
| וויי | ایک شخص کوایک میعاد کے لئے                         | ۳۸۱  | یبود یوں کو جلاو طن کرتے وقت      |
| וויי | اگر کوئی هخص کسی کو                                | ٣٨٢  | غلام کے بدلے غلام اور             |
| 412  | آ <u>و ھے</u> دن کے لئے مز دور لگانا               | ٣٨٣  | لونڈی غلام بیچنا                  |
| ۳۱۳  | عصر کی نماز تک مز دور لگانا                        | ٣٨٣  | مد بر کا بیچنا                    |
| 210  | اس امر کابیان که مز دورکی مز دوری مار لینے کا گناه | 200  | اگر کوئی لونڈی خرید ہے            |
| 414  | عصرہے لے کررات تک مز دوری کرانا                    | 1    | مر داراور بتول کا پیچنا           |
| 12   | اگر کسی نے کوئی مز دور کیا                         | ۳۸۹  | کتے کی قیمت کے بارے میں           |
| M19  | جس نے اپنی پیٹیر پر ہو جھ                          |      |                                   |
| 44.  | د لالی کی اجرت لینا                                |      | كتاب السلم                        |
| 41   | كياكو ئى مسلمان دارالحرب ميں                       | ٣9٠  | ماپ مقرر کر کے سلم کرنا           |
| rrr  | سور هٔ فاتحه پڑھ کر                                | 1791 | ئیچ سلم مقررہ وزن کے ساتھ جائز ہے |
| 44   | غلام اورلونڈی پرروزانہ                             | 1    | اس شخص ہے سلم کرنا                |
| 444  | بچھِنالگانے والے کی اجرت                           |      | در خت پر جو مجور لگی ہوئی ہو      |
| 42   | اس کے متعلق جس نے کسی غلام کے مالکوں سے            | 794  | سلم يا قرض ميں صانت دينا          |
| 42   | رنڈی اور فاحشہ لونڈی                               |      | ئىچ سلىم يىں گروى ر كھنا          |
| 444  | نر کی جفتی پراجرت لینا                             |      | سلم میں میعاد معین ہونی چاہئے     |
| 444  | اگر کو ئی زمین کو ٹھیکہ پر لے                      | 799  | ہیج سلم میں بیہ میعاد لگانا       |
|      | كتاب الحوالات                                      |      | كتاب الشفعة                       |
| rr.  | حواله یعنی قرض کو                                  | 799  | شفعه کاحق اس جائیداد میں          |
| اسم  | جب قرض کسی مالدار کے حوالہ                         | ۴٠٠  | شفعه کاحق رکھنے والے              |
| اسم  | اگر نمی میت کا قرض                                 | ۱۰۳  | کون پڑو تی زیادہ حق دارہے         |
|      | كتاب الكفالة                                       |      | كتاب الاجارة                      |
| ~~~  | قر ضول وغیر ه کی حاضر صانت                         | 14.4 | لی بھی نیک مر د کومز دوری         |

|             | ف دنامر       |
|-------------|---------------|
| (12) B (12) | فهرست مقما ین |

| ~    | 12 January Carlot                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                      | صفحه            | مضمون                                                                                                                                                                                                                             |
| 47   | ميوه دار در خت كاثناً                      |                 | سورهٔ نساء کی ایک آیت                                                                                                                                                                                                             |
| 422  | آ د هی یا کم زیاده پیدادار پر بٹائی کرنا   | 44.             | جو فخض کی میت کے قرض کا                                                                                                                                                                                                           |
| ۴۸۰  | آگریٹائی میں سالوں کی تعداد مقرر نہ کرے؟   | MUT             | نى كريم على كزمانه مين حفرت ابو بكرر ضي الله عنه                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸۱  | یبود کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا           | 444             | ا قرض کابیان                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۱  | بٹائی میں کون می شرطیں لگانا مکر دہ ہے     |                 | كتاب الوكالة                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۲  | جب کی کے مال سے                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۳  | صحاب کرام کے او قاف                        |                 | گشیم دغیرہ کے کام میں<br>اس کر زیر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                                                                                                                         |
| ۳۸۶  | اس شخص کابیان جس نے بنجر زمین کو آباد کیا  | <sub>ሌ</sub> ሌላ | اگر کوئی مسلمان دارالحرب<br>استفیر مستقل میریش کاری میریش                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۸  | اگرزمین کامالک                             |                 | صرافی اور ماپ تول میں و کیل کرنا<br>در بازی ایس کیا ہے:                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۹  | نی کریم میلینے کے صحابہ کرام کھیتی باڑی    | ra+             | چرائے والے نے یاکسی و کیل نے<br>مون مار کر ایک کیا ہو                                                                                                                                                                             |
| rgr  | نقذی لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا   | rai             | حاضراورغایب دونون کو و کیل بنانا<br>قرضاداکرنے کے ہے                                                                                                                                                                              |
| ۳۹۳  | در خت پونے کابیان                          | 404             | مر ں ادا کرتے ہے ہے۔۔۔۔۔<br>اگر کوئی چیز کسی قوم کے                                                                                                                                                                               |
|      |                                            | ran             | . رون پیر ک و ہے۔<br>ایک شخص نے کی دوسرے شخف کو                                                                                                                                                                                   |
|      | كتاب المساقاة                              | 109             | کوئی ٹورت اپنا نکاح کرنے کے لئے                                                                                                                                                                                                   |
| 490  | کھیتوںاور باغوں کے لئے پانی<br>میں ہیں     | 6.A+            | ا من المالية المنطقة ا<br>المنطقة المنطقة |
| ۲۹۲  | پانی که تقسیم                              | ۳۲۳             | اگروکیل کوئی ایی نُجُ کرے                                                                                                                                                                                                         |
| 44   | اس کے بارے میں جس نے کہا کہ پانی کامالک    | MAL             | وقف کے مال میں و کالت                                                                                                                                                                                                             |
| 447  | جس نے اپنی ملک میں کو ئی کنواں کھود ا      | MAL             | حدلگانے کے لئے کی کود کیل کرنا                                                                                                                                                                                                    |
| 499  | کنویں کے بارے میں جھگڑنا<br>قور میں جھگڑنا | arn             | قربانی کے اونٹول میں و کالت                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۰۰  | اں شخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کوپانی      |                 | اگر کسی نے اپنے و کیل سے کہا                                                                                                                                                                                                      |
| 0+1  | نهر کاپانی رو کنا                          |                 | خزا خچی کاخزانه میں و کیل ہو نا                                                                                                                                                                                                   |
| 0+r  | جس کا کھیت بلندی پر ہو                     | į.              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.0  | بلند کھیت والا تخنوں تک پانی بھرلے         | l               | كتاب الحرث والمزارعة                                                                                                                                                                                                              |
| 200  | پائی پلانے کے ثواب کابیان                  | 1               | کھیت بونے اور در خت لگانے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۵  | جن کے نزدیک حوض والااور مشک کامالک         | 1               | کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۸  | الله اوراس کے رسول کے سوا                  | 1               | کھیتی کے لئے کتابان                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۸  | نہروں میں سے آدمی اور جانور                | i               | کھتی کے لئے بیل سے کام لین                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۱۰  | ککڑیاور گھا <i>س چی</i> نا                 | r20             | باغ دالا کس ہے کہے                                                                                                                                                                                                                |

| 4            |                                        |           |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| فهرست مضالين | _))\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | d( 13 )⊵> |
|              |                                        |           |
|              |                                        |           |

| مروں ک سندلکستا ماہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                     | - C  | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم الم المراد الم المراد الم المراد الم المراد المراد المراد المرد ال  | صفحه | مضمون                               | صفحہ | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم المنافر   | ٥٣٣  | ایک شخص نادان یا کم عقل ہو          | ۵۱۳  | قطعات اراضي بطور جاكير دينة كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عدد کر نے کا حق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مده  |                                     |      | جاگیروں کی سند لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ار شرارت کاز رہ تو لاز کابا نہ هناور تیہ کرنا استقواض کوئی پیز قرض تربید کیا استقواض کا کاب نہ هناور تیہ کرنا کیا کیا کہ کابیان کا کہ کابیان کا کہ کابیان کا کہ کابیان کا کہ کہ کابیان کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244  |                                     | مان  | او نٹنی کوپانی کے پاس دوہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عدا الاستقواض الاستقواض عداد الله الله عداد الله الله عداد الله الله عداد الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  | ا                                   | ۵۱۳  | باغ میں ہے گزرنے کا حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمر کوئی چرقر قرض قرید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۵۰  | , , ,                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدد بر قرض بیال کا کا است کا کا است کا است کا کا است کا است کا کا است کا کا کا گذار است کا کا کا کا گذار است کا کا کا کا گذار است کا                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۵۵  | · ·                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدد الله الرك المراح الله الله الرك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oor  | • •                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عن من ری کرنا الفطفة الله اس کی صحیح الفطفة الله اس کی صحیح الله الله اس کی صحیح الله الله اس کی صحیح الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aar  | نقاضا کرنے کابیان                   | ۵۲۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | كتاب اللقطة                         |      | قرضوں کااد اکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم المرد كر المرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | .a                                  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المجھی طرح ہے اواکر نا المجھی طرح فی خواہ المجھی ہے المجھی المجھی ہے الم  |      | . •                                 |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ۱۹۵۵ کی اداری نماز فراد است کا کا الک الک الک الک الک الک الک الک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - <b></b>                           |      | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا مرد کی الدار کی طرف سے اللہ کی بناوہ انگانا کی اللہ کے القطہ کا کیا تھی کی بناوہ انگانا کی اللہ کے القطہ کا کیا تھی کی بناوہ انگانا کی اللہ کے القطہ کا کیا تھی کی بناوہ کا کہ تھی کی بناوہ کا کہ تھی کی بناوہ کا کہ دوسے اللہ کی کہ اللہ کی کہ اللہ کی کہ اللہ کہ کے القطہ کا کیا تھی ہے؟  میں کی کہ نے کہ اللہ کہ کہ اللہ کی کہ اللہ کی سیالہ کی سیالہ کی سیالہ کی سیالہ کی سیالہ کی سیار کی سیالہ کی سیا  |      | -                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله کی بناہ انگنا اللہ کی بناہ انگنا اللہ کے انقط کا کیا تھم ہے؟  اللہ کہ کے لقط کو بین کا کیا گئے۔  اللہ کی بحول بین کی کرنے کی سفارش میں کہ کرنے سیا کا گئے۔  اللہ کی بین کی کرنے کی سفارش میں کہ کرنے سیا کی بین کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                     |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله که که از جنازه اله که که از جنازه اله که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                     | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم میں الدار کی طرف سے نال مول کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | •                                   | l    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمل کات تکات ہو۔۔۔۔۔۔ عمل کات تکات ہو۔۔۔۔۔۔ عمل کات تکات ہو گئی کے کا الک اگر۔۔۔۔۔۔ عمل کات تکات ہو گئی جن کا الحالیا ہے۔۔۔۔۔۔۔ عمل کی الحال ہے۔۔۔۔۔۔ عمل کی الحال ہے۔۔۔۔۔۔۔ عمل کی الحال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İ    | • • • •                             | )    | 1 // /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمل الدار ہو کر سیادت کا مال سیست کے وعدہ پر قرض دینا یا تھے گئا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                     |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مس معین د ت کے وعدہ پر قرض دینایا بیج کرنا مسلمان کی کا الدار ہو کر ۔۔۔۔۔۔ معین د ت کے وعدہ پر قرض دینایا بیج کرنا مسلمان کی کرنے کا سفارش مسلمان پر فلکم نہ کر کے ۔۔۔۔۔ معین د ت کے دال کا گراں ہے کہ مسلمان پر فلکم نہ کر کے ۔۔۔۔۔ میں کہ کر کے ۔۔۔۔۔ میں کہ کہ کہ اللہ کی پیشکار ہے ہو تا کہ مال کا گراں ہے ہو صال میں مسلمان پر فلکم نہ کر کے ۔۔۔۔۔ میں مسلمان بیمائی کی مدد۔۔۔۔۔ میں مسلمان بیمائی کی مدد۔۔۔۔ میں مسلمان بیمائی کی مدد۔۔۔۔ میں مسلمان بیمائی کی مدد اللہ میں مدد اللہ میں مسلمان بیمائی کی مدد اللہ میں میں مدد اللہ میں مسلمان بیمائی کی مدد اللہ میں مدد اللہ مدد اللہ میں مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ میں مدد اللہ  | ۳۲۵  |                                     |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تئے کرتا معنی مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تئے کرتا مصد معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تئے کرتا مصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ara  |                                     |      | اگر کوئی مالد ار ہو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تیج کرنا معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تیج کرنا معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تیج کرنا معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا تیج کرنا معین معین مصل میں کہا کہ کرنے کے مصل کا مسلمان پر ظلم نہ کر ہے۔۔۔۔۔۔ مصل کا مسلمان پر ظلم نہ کر ہے۔۔۔۔۔ مصل کا مسلمان بھائی کی مدد۔۔۔۔۔ مصل میں مسلمان بھائی کی مدد۔۔۔۔۔ مصلمان بھائی کی مدد۔۔۔۔ مصلمان بھائی کی مدد کے مصلمان کی مدد کے مصلمان بھائی کی مدد کے مصلمان بھائی کی مدد کے مصلمان کی مدد کے مصلمان کے مصلمان کے مصلمان کی مدد کے مصلمان کے مصلمان کے مصلمان کی مدد کے مصلمان کے مصلمان کی مدد کے مصلمان کے مصلمان کے مصلمان کی مدد کے مصلمان کے مص |      |                                     |      | د يواليه يا مختاج كامال ن حكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میں کی کرنے کی سفارش میں اور ان اللہ کی کرنے کی سفارش میں کہ کرنے ہوئی جائے گا میں اور ان جائے گا میں اور ان جائے گا میں میں کہ اور ان جائے گا میں میں اور ان جائے گا میں میں میں اور جائے گا ہے۔ اور جائے گا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | كتاب المظالم                        | ara  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و تباه کرنا منان کی کار ہے ۔ ۵۳ کا کموں پر اللہ کی پیشکار ہے ۔ ۵۳ کا کا کا کر اللہ کی پیشکار ہے ۔ ۵۳ کا کا کا کر اللہ کی کی کر اللہ کی کی کہ کار اللہ کا کا کر اللہ کا کا کہ کار اللہ کار اللہ کا کہ کار اللہ کار       | Pra  | ظلموں کا بدلہ کس کس طور نیا جائے گا | •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایخ آقا کے مال کا گراں ہے مسلمان بر ظلم نہ کرے ۔۔۔۔۔ اس کا کا گراں ہے اس کا کا گراں ہے اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pra  | -                                   | 1    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| برحال مل سلمان بعائی کی دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.  | كوئى مىلمان كى مىلمان برظلم نەكرے   | OFA  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021  | ېر حال يس ملمان بعائي كى مدو        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کتاب الخصومات مظلوم کی دو کرناواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021  | مظلوم کی مدد کر ناواجب بے           |      | كتاب الخصومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| داركو يكر كر لے جانا ٥٣٩ ظالم عداد لينا ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 928  | غالم ہے بدلہ لین                    | ٥٣٩  | قرضدار کو پکڑ کرلے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (14) 8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | فهرست مضامین |
|----------------------------------------------|--------------|
|                                              |              |

| صفحه | مضمون                                | صفحہ | مضمون                                                         |
|------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                      | ٥٢٣  | فالم كومعاف كردينا                                            |
|      | كتاب الشركة                          | ۵۷۳  | ظلم ، قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے                              |
| 400  | کھانے اور سفر خرج اور اسباب میں شرکت | ۵۲۴  | مظلوم کی بدوعاہے بچنا                                         |
| 7+7  | جومال دوساجھوں کے ساجھے کا ہو        | ۵۲۳  | اگر کسی فخص نے دو سرے پر                                      |
| 7.7  | بحربين كابانثنا                      |      | جب کسی ظلم کو معاف کر دیا                                     |
| 4.4  | دو دو کھچوریں ملا کر کھانا           | 02Y  | اگر کوئی مخص کسی دوسرے کواجازت دے                             |
|      |                                      | 227  | اس مخض کا گناہ جس نے کسی کی زمین                              |
|      |                                      | ۵۷۸  | جب کوئی شخص کی دوسرے کو                                       |
|      |                                      | 029  | ایک آیت کی تغییر                                              |
|      |                                      | ۵۷۹  | اس هخف کا گناه 'جو جان بو جهر کر                              |
|      |                                      | ۵۸۰  | اں مخف کابیان کہ جب اس نے جھگڑا۔۔۔۔۔                          |
|      |                                      | ۱۸۵  | مظلموم کواگر ظالم کامال                                       |
|      |                                      | ٥٨٣  | چوپالوں کے بارے میں<br>پریشن                                  |
|      |                                      | ۵۸۳  | کوئی شخص اپنے پڑوسی کو                                        |
|      |                                      | ۵۸۴  | رائے میں شراب کا بہادینا                                      |
|      |                                      | ۵۸۵  | گھروں کے صحن کابیان<br>سے                                     |
|      |                                      | ۲۸۵  | راستوں میں کنواں بنانا                                        |
|      |                                      | ۵۸۷  | رائے میں سے تکلیف                                             |
|      |                                      | ۵۸۷  | او نچ اور پست بالا خانوں                                      |
|      |                                      | ۵۹۳  | مجد کے دروازے پر                                              |
|      |                                      | ۵۹۳  | کی قوم کی کوڑی کے پاس تھہر نا۔۔۔۔۔                            |
|      |                                      | ۵۹۵  | اں کا ثواب جس نے شاخ یا                                       |
|      |                                      | ۵۹۵  | اگرعام راسته میں اختلاف ہو                                    |
|      |                                      | 297  | الك كي اجازت كے بغير                                          |
|      |                                      | ۵۹۷  | صلیب کا توژنااور خزیر کامارنا                                 |
|      |                                      | ۸۹۸  | کیا کوئی ایسامٹکا توڑا جاسکتاہے<br>شخنہ میں میں اور اساسکتاہے |
|      |                                      | ۵۹۹  | جو شخص ا پنامال بچانے کے لئے لڑے<br>دی فیمن                   |
|      |                                      | 700  | جس کی فخص نے کی دوسر ہے                                       |
|      |                                      | 4+1  | اگر کسی نے کسی کی دیوار                                       |



| صفحہ | مضمون                                                | صفحه | مضمون                                                     |
|------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| ۵۰   | تقلید کے لغوی معنی کابیان                            | 19   | تقريظاز مفتى اعظم شخ عبدالعزيزبن عبدالله بن بازر حمه الله |
| ar   | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه اور حجاج بن يوسف    | r•   | تقريظازامام حرم شيخ عبدالله بن سبيل هظه الله              |
| ar   | گائے کی قربانی کے لے ملک کے قانون کایادر کھنا        | ri   | منیٰ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے نماز قصر               |
| ar   | بغیراجازت کے قربانی جائز نہیں                        | rr   | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى طرف سے اظہار تاسف   |
| ۲۵   | شیخین کے نزدیک کسی صحابی کا کام مر فوع کے حکم میں ہے | ۲۳   | عرفه کے دن روزہ پر ضروری                                  |
| ۵۸   | چرم قربانی غرباء طلباء اسلامیه کاحق ہے               | rr   | حجاج بن بوسف پرایک اشاره                                  |
| 17   | یو م الخرمیں حاجی کو حیار کام کرنے ضروری ہیں         | 24   | علائے کرام کی خدمت میں ایک ضروری اپیل                     |
| 45   | مفتیان اسلام سے ایک گذارش                            | 72   | قریش کے ایک غلط رواج کابیان                               |
| ٦٣   | محلقین کے گئے بحرارہ عاٰ کا سبب                      | ۲۸   | میدان عرفات کی تشر تح                                     |
| 10   | حضرت معاويه رضى الله عنه برايك تفصيلي بيان           | ٣٣   | حضرت شاه ولى الله كاا يك فلسفيانه بيان                    |
| 41   | حج کا مق <i>صد عظیم</i>                              | ٣٣   | دين ميں ايک اصل الاصول كابيان                             |
| 21   | انلّٰہ کے لئے جہت فوق اور استویٰ علی العرش ٹابت ہے   | 3    | عور توں اور بچوں کے لئے ایک خاص رعایت کابیان              |
| 24   | حج اكبراور حج اصغر كابيان                            | ٣٦   | حننيه اور جمهور علاء كاا يك اختلا في مسئله                |
| 20   | امر ائے جور کی اطاعت کابیان                          | ٣٨   | مب <sub>یر</sub> پهاژ کابیان<br>ش                         |
| ۷۸   | حجاج بن یوسف کے بارے میں                             | ۴.   | تقليد شخصى كامر ض يبوديوں ميں پيداہوا تھا                 |
| ۸۰   | ناقدین امام بخارگ پرایک بیان                         | ۱۳۱  | ایک قرآنی آیت کی تغییر                                    |
| ۸۱   | حكمت رمى جمار پرايك بيان                             | ٣٢   | زمانہ جاہلیت کے غلط طریقوں کا بیان                        |
| ۸۳   | مقلدین جامدین پرایک بیان                             | ~~   | طواف کرتے وقت ر ٹل کرنے کی تحکمت                          |
| ۸۳   | منكرين حديث كي ترديد                                 | 2    | اشعار اور حضرت امام ابو حنيفه رحمته الله عليه             |
| 9.   | عهد جا ہلیت کی تجارتی منڈیاں                         | ۲۳   | تقليد جامد پر کچھ اشارات                                  |
| 91   | تنبعم سے عمرہ کا حرام                                | 14   | حفیه کیا کیب بهت کمزور دلیل کابیان                        |
| 42   | حفرت عبدالله بن مبارك كے مجھ طالات                   | ۹۳   | حضرت امام بخاری مجتمد مطلق تھے                            |

| _    |                                                             |      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمول                                                       | صفحہ | مضمون                                                 |
| 172  | شہادت حضرت فاروق اعظم ا                                     | 1    | حاجیوں کے لئے پھول ہار جائز نہیں<br>دور               |
| AFI  | را قم الحروف اور حاضری مدینه                                | 1+7  | نځ کمه پر آپ کامکه بیس شاندار داخله                   |
| 17A  | صوم کے لغوی معانی                                           | 1.4  | وطن سے محبت مشروع ہے                                  |
| 121  | نضيلت سيدابو بمرصديق                                        | 1+9  | آیت شریفه و اتو البیوت من ابوابها کی تشریح            |
| 120  | فغيلت دمفان كافلىف                                          | ł    | سفر نمونه سقر کیول ہے                                 |
| 141  | مروجه تقویم پراحکام شرعی جاری نہیں ہو سکتے                  | l    | عالات حضرت محمد بن شهاب زهری                          |
| 129  | شهرا عيد لاينقصان كامطلب                                    | Į.   | امام بخاریٌ کی نظر بصیرت کاایک نمونه<br>ذبه           |
| IAM  | نماز فجر کواول وقت ادا کرناہی مسنون ہے                      |      | حفرت امام نافع کے حالات<br>خ                          |
| 1/10 | حضرت قمادہ کے مخضر حالات                                    |      | پانچ موذی جانوروں کے قتل کا حکم کیوں ہے؟              |
| 1/19 | شریعت ایک آسان جامع قانون ہے                                |      | حالات زندگی حضرت عبدالله بن زبیر<br>مرب به میرها      |
| 191  | روزها فطار کرنے کی د عا                                     | l    | مکه مبار که پرایک علمی مقاله<br>م                     |
| 1+1  | حالات طاؤس بن كيسان                                         | 1    | ا کمه تورات کی روشنی میں<br>حریب میں سرور             |
| 1+0  | عبادت پرایک ولیاللّهی مقاله                                 |      | چ میں عور توں کو منہ پر نقاب ڈالنامنع ہے<br>۔         |
| 1.2  | حالات حفرت سفیان بن عینیه                                   |      | اونٹ یار بگیتان کا جہاز<br>**                         |
| 1+9  | حالات حفرت مسدوبن مسريد                                     |      | مناظرات صحابهٔ پرایک روشنی<br>نید                     |
| 110  | روزہ جلد کھولنے کی تشریخ                                    |      | ابن خطل مر دود کابیان                                 |
| 110  | شیعه حفرات کی ایک غلطی کی نشاند ہی                          |      | زندہ معذور کی طرف سے قج بدل کابیان<br>م               |
| rir  | بچوں کوعادت ڈالنے کے لئے روز ہر کھوانا                      |      | عور تیں مجاہدین کے ساتھ جاسکتی ہیں                    |
| 111  | حضرت عمره کاایک شرابی حد لگانا                              |      | ر مضان میں عمرے کابیان<br>میں میں سے سے               |
| 710  | صوم دصال کابیان<br>پر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |      | مدینہ الرسول کے کچھ تاریخی حالات<br>شریب :            |
| 710  | ایک معجز ؤ نبوی گابیان<br>دور سریرین                        |      | لمدينه شريف كي وجهه تسميه                             |
| riy  | تفل روزه کی قضا کابیان<br>لا به مروزه می                    |      | يثرب ميں اسلام كيو نكر پہنچا                          |
| 112  | عبادت الی کے متعلق کچھ غلط تصورات                           |      | حرم مدینه شریف کا<br>مینی مرب                         |
| FIA  | ماه شعبان کی وجه تسمیه<br>سر منطق                           |      | حرم نبوی کابیان<br>گار خدمه سرین                      |
| FFI  | صومالد ہر کے متعلق تفصیلات<br>کے دیت یہ سے                  |      | گنبد خفراء کے حالات<br>ان میں ایک سیار                |
| 224  | روزہ رکھنے اور ختم قر آن کے بارہ میں                        |      | حالات امام مالک رحمة الله علیه<br>ک خربی میریند       |
| rro  | صوم داؤدی کی تفصیلات<br>مدینه سیمنه                         |      | ذ کر خیر حکومت سعودیه عربی <sub>ه</sub><br>ماسله برین |
| 777  | ایام بیض کی تفصیلات                                         |      | د جال ملعون کابیان<br>طغه مرسمه حدد مداره سرخه        |
| 172  | دعائے نبوی کی ایک برکت کابیان                               | יצו  | و کمنی محبت میں حضرت بلال ؒ کے اشعار<br>              |

| ا فهرست مضامین | <b>(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) </b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحہ        | مضمون                                         | صفحه | مضمون                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 741         | ثان نزول آیت واذار او تجارة                   | 771  | جمعہ کے دن روزہ ر کھنے کی تفصیلات                          |
| 129         | سونے چاندی کی تجارت کے متعلق                  | rrq  | لبعض لوگول کی ایک نلط عاد ت کی اصلاح                       |
| 200         | غیر مسلموں سے لین دین جائز ہے                 | ۲۳۴  | تین اہم ترین چیزوں کابیان                                  |
| 244         | افضل کب کون ساہے                              |      | قبور صالحین کی طرف شدر حال حرام ہے                         |
| 190         | سوداگرو <b>ں کوضروری ہدایات</b>               | 220  | متمتع كاروزه                                               |
| rgr         | سود خورون كاعبر تناك انجام                    | 22   | حفزت امیر معاویهٔ کاایک خطبه                               |
| 794         | امام زین العابدین کاذ کر خیر                  | ۲۳۲  | لفظ تراوت کی تشر تک                                        |
| 191         | حالات خباب بن ارت رضی الله عنه                | i    | عجيب دلير ي<br>م                                           |
| <b>799</b>  | محبوب ترین سبزی کد داوراس کے خصائص            |      | تفهیم البخاری دیوبند کا آثھ رکعات ترادی پر تبھرہ           |
| ٣٠١         | ا یک عظیم معجزه نبوی کابیان                   |      | تراو تح میں رکعات والی روایت کی حقیقت<br>***               |
| ۳۰۴         | آیت قرآنی فشار بون شرب الیهم کی تغییر         | l .  | فيصله ازقكم علائے احناف                                    |
| ۳۰۴         | ہدایت برائے تاجران صالحین<br>م                |      | خوابوں کی قدر و منز لت کابیان                              |
| ٣٠٦         | مثک کی تجارت اوراس کی تمثیل<br>پر             | i    | وجو دلیلۃ القدر برحق ہے                                    |
| ٣٠٧         | عور توں کے مکر دہ لباس کا بیان<br>ر           |      | ولا کل وجو دلیلة القدر<br>تن                               |
| ۳1۰         | بالعُومشتری کے معاملہ پرایک مفصل مقالہ        |      | اعتكاب كاتفصيلي بيان -                                     |
| ۳1۰         | حالات حکیم بن حزام رضی الله عنه               |      | اعتکاف کے متعلق ضروری مسائل<br>میسید میں                   |
| 714         | تمدنی ترقیات کے لئے اسلام ہمت افزائی کرتاہے   |      | کسی بھی بد گمانی کاازالہ ضروری ہے<br>تنسیب                 |
| 119         | بازاروں میں آنے جانے کے آداب                  |      | ایک مدیث کے تفصیلی فوائد                                   |
| rrr         | بر کات مدینہ کے لئے دعائے نبوی<br>تن          |      | اعتکاف سنت مؤکدہ ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr         | احتكار پر تفصیلی مقاله                        |      | تشر تح لفظ بيوع<br>بر                                      |
| ۳۲۸         | نیلام کرناجائز ہے                             |      | فضائل تحارت<br>م                                           |
| 779         | د هو که کی بیج اوراس کی تفصیلات<br>سر         |      | قریش تجارت پیشه تھے<br>بر                                  |
| rrr         | بىچ مصراة كى وضاحت<br>د.                      |      | فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ<br>م                     |
| ٣٣٣         | کیاحفرت ابوہر برہؓ فقیہ نہ تھے                |      | مدینہ کے ایک رئیس التجار صحابی                             |
| ام          | ئچ پر نیخ کامطلب؟<br>سید                      |      | الفظ چراگاه پرایک تشر تح                                   |
| rra         | ہاءوہاء کی لغوی شخشین<br>ب                    |      | شبه کی ایک مثال<br>سر                                      |
| ۲۳۷         | صدیث کے مقابلہ پررائے قیاس کا چھوڑنا<br>۔ ۔ ۔ |      | الولد للفراش كي وضاحت                                      |
| 4 مرس       | بیچ محاقله کی وضاحت<br>مرید                   |      | شکاری کتے کے بارے میں تفصیلات<br>تندید                     |
| <b>ra</b> • | ن مرابنه کی تشر ت                             | 727  | لفظ ورع پر تغصیلی مقالیہ                                   |

| صفحہ       | مضمون                                                            | صفحه        | من                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|            |                                                                  | حد          | مضمون                                   |
| m92"       | حالات امام حسن بصريٌ                                             |             | بع عرایا کے بارے میں اہل کو فد کا فد ہب |
| m99        | شفعه کی تفصیلات                                                  | l           | تع عرایا کے بارے میں                    |
| 4.4        | به سلسله اجاره حضرت موسیٰ کاذ کر خیر                             | 202         | "زېو"کي وضاحت                           |
| 4.4        | د <b>خ</b> تر حضرت شعیب کاذ کر خیر                               | l           | · ·                                     |
| r+3        | کریاں چ <sub>ر</sub> انا کوئی مٰد موم کا نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے | l           | کھاوں کا ہیو ندی بنانا<br>معالی استانا  |
| 100        | وادی منلی کی باداز متر جم                                        | 1           | شفعه کابیان                             |
| 4.4        | حضرت علیؓ نےایک غیر مسلمہ کی مز دوری کی                          |             | حفرت سلمان اور عمارہ کے کچھ حالات       |
| 14-4       | جبل ثور کاذ کراور غار ثور پر حاضری                               | l           | حفرت صہیب ہن سنان کے حالات              |
| 611        | غزوهٔ تبوک کاایک ذکر                                             |             | حضرت بلال کے حالات                      |
| rır        | حضرت مو کیاور خضر گاذ کر خیر                                     |             | حفرت ابرانهم كالمكام كنعان              |
| 414        | نماز عصر کاا یک ضمنی ذکر                                         | !           |                                         |
| מות        | اہل بدعت کی افراط تفریط کابیان                                   | ٣٧٣         |                                         |
| 10         | تین مجر موں کابیان                                               | ٣٧٣         |                                         |
| 112        | چو د هویں صدی کاایک ذکر                                          | ٣2٦         | صهیب دومی کا بچھ ذکر خیر                |
| r19        | وسيله كابيان                                                     | ٣44         |                                         |
| 41         | ناچیز مترجم اصحاب صفہ کے چبوترہ پر                               |             | حیات عیستی پرایک مفصل مقاله             |
| 444        | سور هٔ فاتحه پژه کردم کرنا                                       |             | کتاب الحیل کی یاد و ہائی                |
| rrs        | مروجه تعویذ کنڈول کی تردید                                       | ۳۸۳         | حالات حضرت و حيه کلبي ا                 |
| rrr        | مقروض میت کی نماز جنازه نہیں جب تک                               | ۳۸۲         | ام المؤمنين حفرت صفية كے حالات          |
| PPP        | بدعات مروجه کی تروید                                             | ۳۸۸         | حرمت خروغيره پرايك ولىالكى مقاله        |
| MM2        | ایک اسر ائیلی امانتدار کاذ کرخیر                                 | ۳9٠         | بيچىلم كى تعريف                         |
| 447        | توكل على الله كى ا يك ابهم منزل                                  | mgr         | حالات حضرت و کمیج بن جراح ؓ             |
| mm9        | عربوں کاایک جابلی دستوراوراس کی تر دید                           | ۳۹۳         | حالات حضریت عبد الله بن الي اوفئ        |
| <b>۱۳۹</b> | مواخاة تاریخ اسلامی کا یک شاندار واقعه                           |             | حالات امام شعمی کو فی                   |
| 200        | صدیق اکبرٌ مالک این د غنه کی پناه میں                            | ۳۹۴         | مزيد وضاحت تيع سلم                      |
| rro        | واقعه ہجرت سے متعلق                                              |             | لفظانباط كي همختيق                      |
| 444        | امیہ بن خلف کا فر کے قتل کاواقعہ                                 | 290         | اگر مطلق تھجور میں کوئی سلم کرے         |
| ma1        | عورت كاذبيحه                                                     | <b>79</b> 2 | کھیت کے غلہ میں سلم کر نا               |
| 201        | سلع پہاڑی کی یاداز متر جم                                        | <b>79</b> ∠ | شافعیه کی تردید                         |

| فهرست مضامین |  |
|--------------|--|

| صفحہ       | مضمون                                                     | صفحه | مضمون                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۵        | قرضہ اداکرنے کی فکر ضروری ہے                              | ٣۵۵  | غزوهٔ حنین کاایک بیان                                                                 |
| ary        | قرضہ لے کرخیرات کرنا                                      | ۲۵∠  | فوا ئد حديث جابر رضى الله عنه                                                         |
| orz        | ایک مالد ارکی ایک موجب مغفرت نیکی                         | 744  | حضرت ابو ہر برہؓ اور شیطان کاواقعہ                                                    |
| or.        | ایک معجزه نبوی کابیان                                     | ۲۲۳  | حالات حفزت عائشه صديقة "                                                              |
| orr        | اسلامی حکومت ہی حقیقی جمہوریت ہے                          | ۸۲'n | زراعت کے فضائل کابیان                                                                 |
| 022        | حلال مال بزی اہمیت ر کھتا ہے                              |      | تطیق در مدح وذم زراعت                                                                 |
| 551        | مال برباد کرنے کا مطلب                                    |      | شکار کے لئے کتابالنا جائز ہے                                                          |
| 059        | ا يك حديث بابت تمه ني اصل الاصول                          |      | ا یک بیل کے گفتگو کرنے کابیان                                                         |
| ۵۳۰        | متعصب مقلدين كونفيحت                                      |      | ایک بھیڑیئے کے گفتگو کرنے کابیان                                                      |
| ٥٣٢        | ن <i>ض</i> یلت انبیاء پرایک نوٹ                           |      | ز غیب تجارت                                                                           |
| مهم        | ایک بهودی دُاکو کاواقعه                                   |      | انجر زمینوں کو آباد کرنا                                                              |
| مهم        | خیرات کب بہتر ہے                                          |      | یہود خیبرے معاملہ اراضی کابیان<br>پر                                                  |
| ۲٦۵        | احترام عدالت کابیان<br>-                                  |      | بٹائی پر ذراعت کرانے کابیان<br>                                                       |
| ۵۳۸        | قرات سبعه پرایک اشاره                                     |      | ميا قاة اور مز ارعة كافرق                                                             |
| ۵۵۰        | ایک رئیس عرب کااسلام قبول کرنا                            |      | ائز حضرت عثان رضی الله تعالی عنه<br>از بهریق                                          |
| ۵۵۳        | کوفہ کی وجہ تشمیہ<br>سریت                                 |      | اپانی بھی تقشیم ادر ہبہ کیا جاسکتا ہے<br>اور کردنہ ہونہ سرین                          |
| ۵۵۳        | لفظ لقطہ کی تشریخ                                         |      | . تین لعنتی فمخصوں کی تفصیل<br>                                                       |
| ۵۵۵        | لقطہ کی مزید تغصیلات<br>زرای کے میں کی ذر                 |      | تردیدرائےادر قیاس و تقلید جامد                                                        |
| 021        | ظالم کی مدد کس طور پر کرنی چاہیئے<br>د شد میں اس          |      | حضرت زبیر ٌاورا یک انصار ی کا جھگڑا                                                   |
| 02r        | کاش ہر مسلمان اس مدیث کویاد رکھے<br>کسی میں جو جو بار رکھ |      | پیاہے کتے کوپانی پلانے کا ثواب<br>ایسیاریں                                            |
| 022        | کسی کوزمین ناحق د بالینے کا گناہ<br>منہ سمجھ              |      | ایک لطیفه بابت ترجمه مدیث                                                             |
| ۵۷۷        | زمینیں بھی سات ہیں<br>علمانہ میں میں ہو لا                |      | حیاہ زمز م کے بارے میں ایک حدیث<br>ای میں سے ہیں۔                                     |
| ۵۸۰        | علم غیب خاصنہ باری تعالیٰ ہے<br>سے معلم علمہ ہے۔          |      | لکژی اور گھاس بیچنا                                                                   |
| DAT        | ا یک حدیث کی علمی توجیهات<br>. ته                         |      | حفرت امیر حمزہ کے بارے میں ایک بیان<br>مالہ : مدے میں معد تقسہ گ                      |
| ۵۸۳        | واقعه سقیفه بنوساعده<br>س ساماری ترون                     |      | فالتوزیین پلبک میں تقتیم ہو گ                                                         |
| 201        | آدابالطریق منظوم<br>- قرن به چهری هد                      |      | ہندوستان میں شاہان اسلام کے عطایا<br>آثار میں دنیان دیارہ عربا کرنے است میں جانے ہورا |
| 012        | ترقی مدینه زمانه سعودی میں<br>سے ریاد ہونی تق             |      | آتشریحات مفیده از مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی حجنڈا<br>ای ب                           |
| 697<br>697 | ا یک ایمان افروز تقریر<br>اسلام میں لوٹ مارکی مذمت        |      | گمری<br>سود لینادیناحرام ہے                                                           |
|            | ا تا این و ت و ت و ت                                      |      | - 10 2025                                                                             |

| صفحہ | مضمون | صفحہ     | مضمون                                                   |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------|
|      |       | ۵۹۷      | صليب كا تو ژنااور خز ريكامار نا                         |
|      |       | ۸۹۵      | نزول عیسیٰ علیه السلام کا ثبوت احادیث صیحه کی روشنی میں |
|      |       | ۵۹۸      | گدھے کی گوشت کی حرمت                                    |
|      |       | ۵۹۹      | غانه کعبہ کے چاروں طرف ۳۲۰ بت تھے                       |
|      |       | 4+1      | بن امر ائیل کے ایک بزرگ جرت کابیان                      |
|      |       | 4.7      | والدین کی اطاعت اور فرمانبر داری کابیان                 |
|      |       | 4.0      | ا یک اہم معجز ؤ نبوی کابیان                             |
|      |       | Y•2      | ا كفنت كالخلط                                           |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       |          |                                                         |
|      |       | <u> </u> |                                                         |

# بِنِيْ إِنَّ الْجُنِّ الْجَهْزِيٰ

# ساتوال پاره

٨٤- بَابُ الصَّلاةِ بـمِنَّى

- ١٩٥٥ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدُّثَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ هَنْ عَمْرُ وَعُمَرُ اللهِ هَنْ جَلاَقَتِهِ).

[زاجع: ١٠٨٢]

(۱۲۵۵) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کماکہ مجھے یونس نے ابن شماب سے خبردی کما کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبردی کہ

باب منى ميس نمازير صن كابيان

کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر ف اپنے باپ سے خبردی کہ رسول کریم ساڑی اس نے منی میں دور کعات پڑھیں اور ابو بکر اور عمر بھی ایسا کرتے رہے اور عثان بڑائھ بھی خلافت کے شروع ایام میں

(دو) بى ركعت پڑھتے تھے۔

آ بب کا مطلب سے کہ منی میں بھی نماز قر کرنی چاہئے۔ یہ باب مع ان احادیث کے پیچیے بھی گذر چکا ہے۔ حفرت عثان بھائی سیسی کیائے نے اپنی خلافت کے چھٹے سال منی میں نماز پوری پڑھی۔ لیکن دو سرے صحابہ نے ان کا بید فعل خلاف سنت سمجھا۔ حضرت عثان ٹے پوری پڑھنے کی بست می وجوہ بیان کی گئی ہیں جن میں ایک بیہ بھی ہے کہ آپ سفر میں قصر کرنا اور پوری نماز پڑھنا ہر دو امر جائز جانتے تھے' اس لئے آپ نے جواز پر عمل کیا۔ منی کی وجہ تسمیہ اور اس کا پورا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

آ ۲۰۹۰ - حَدُّنَا آدَمُ حَدُّنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي الإلاا) بَمْ سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے استحاق الْمهمْدَانِی عَنْ حَارِفَة بْنِ وَهَبِ ابواسحاق بردانی سے بیان کیا اور ان سے حارث بن وبہ خزائی بڑائت اللہ فراعی بنا اللہ فی اللہ اللہ فی اللہ ف

۱۹۵۷ - حَدَّثَنَا قَبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا (۱۲۵۷) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے سفیان سفیانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِیْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَبِدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَبِدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ اللهُ الله

(22) SHOW STANDING

کیا کہ میں نے نبی کریم سال کیا کے ساتھ منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر ہولائی کے ساتھ اور ابو بکر ہولائی کے ساتھ بھی دو ہی رکعت پڑھی اور عمر ہولائی کے ساتھ بھی دو ہی رکعت کی لیکن پھران کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان چار رکعتوں کے بدلے جھے کو دو رکعات ہی نصیب ہوتیں جو (اللہ کے بار) قبول ہو جائیں۔

عَنْهُ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بَكُمُ الطُّرُقُ، فَمَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبِعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ)). [راجع: ١٠٨٤]

جینیم است کے اس قتم کے فرو کی اور اجتمادی اختمال ناراضگی فرایا کہ کاش میری دو رکعات ہی اللہ کے ہاں تجول ہو جائیں۔ فاہر مصالح ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ورنہ شروع ظافت میں وہ بھی قصرہی کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا بسرطال اوئی ہے کہ بیر رسول مصالح ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ورنہ شروع ظافت میں وہ بھی قصرہی کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا بسرطال اوئی ہے کہ بیر رسول کرم طابع کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ورنہ شروع ظافت میں وہ بھی قصرہی کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا بسرطال اوئی ہے کہ بیر رسول متقبلتان کے متعلق طافظ این مجر روی ہو فراتے ہیں والذی یظھر انہ قال ذالک علی سببل التفویض آئی اللہ لعدم اطلاعه علی الغیب و هل متقبل الله صلوته ام الا فعدم اطلاعه علی الغیب و هل یقبل الله صلوته ام الا فعدم اطلاعه علی الغیب و هل والا تمام والر کھتان لا بد منهما و مع ذالک فکان یحاف ان لا یقبل منہ شنی فحاصلہ انہ قال انما اتم متابعة لعثمان و لیت اللہ قبل منی من الاربع لیمی حضرت عبداللہ بن مسوو ہاتھ نے و فرایا ہے آپ نے اپنا عمل اللہ کو مؤیا اس لئے کہ آپ کو غیب پر اطلاع نہ کہا کہ کاش اللہ پاک کو مؤیا اس لئے کہ آپ کو غیب پر اطلاع نہ والدی سے میری دو رکعات میں ہے دو رکعات کو قبول فرا اور دو رکعات میں ہوئی میں ان و بی مافول بو تا ہوں اور بیا اور بیا کہ کاش اللہ پاک ان چار رکعات میں ہو میری دو رکعات ہی کو قبول فرا اور یہ کہا کہ کاش اللہ پاک ان چار رکعات میں سے میری دو رکعات ہی کو قبول فرا اور دو رکعات میں ہوئی ہی مثان ہوئی میں قبول بوئی ہیں یا رد ہو جاتی ہیں۔ ایسے اللہ والے آج کل عنقاء ہیں جب کہ اکثریت ریا کاروں بظاہر تقوئی شعادوں و دربار النی میں قبول ہوئی ہیں یا رد ہو جاتی ہیں۔ ایسے اللہ والے آج کل عنقاء ہیں جب کہ اکثریت ریا کاروں بظاہر تقوئی شعادوں و دربار النی میں قبول ہوئی ہیں یا رد ہو جاتی ہیں۔ ایسے اللہ والے آج کل عنقاء ہیں جب کہ اکثریت ریا کاروں بظاہر تقوئی شعادوں و دربار النی میں قبول ہوئی ہیں۔

#### ٨٥- بَابُ صَومٍ يَومٍ عَرَفةً

170۸ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَلِمٌ قَالَ : سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيرًا مَولَى أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ وَنَ أُمِّ الْفَصْلِ ((شَكَّ النَّاسُ يَومَ عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ فَلَا بِشَرَابِ النَّبِيِّ فَلَا بِشَرَابِ فَشَرَبَهُ)).

[أطرافه في : ١٦٦١، ١٩٨٨، ٢٠٢٥، ١٨٦٥، ٢٣٢٥].

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

(۱۲۵۸) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے سالم ابو النصر نے بیان کیا کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا انہوں نے ام فضل بی شخط سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول الله ملی ہی کے دوزے کے متعلق شک ہوا اس لئے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جے آپ نے بینے کو کچھ بھیجا جے آپ نے بیا۔

تربیر مرا المراد کا روزہ بہت بی بڑا وسلمہ تواب ہے دو سری احادیث میں اس کے فضائل مذکور ہیں۔ حدیث مذکورہ ام الفضل کے ذیل على المحديث حضرت مولانا عبيدالله صاحب مباركوري مدخله فرمات بين قال الحافظ قوله في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يشعر بان صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر و كان من جزم به بانه صائم استند الى ما الفه من العبادة و من جزم بانه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا وقدعرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا من النفل (مرعاة) لو*گول بيل رسول كريم* سا الرام کے روزہ کے متعلق اختلاف ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ان دنوں ان کے باں معروف تھا اور حضر میں اسے بطور عادت سب رکھا کرتے تھے' اس لئے جن لوگوں کو آپ کے روزہ دار ہونے کا یقین ہوا وہ اس بنا پر کہ وہ آمخضرت ساتھا کی عبادت گذاری کی الفت سے واقف تھے اور جن کو نہ رکھنے کا خیال ہوا وہ اس بنا پر کہ آپ مسافر تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ آپ نے سفر میں ایک دفعہ فرض روزہ ہی سے منع فرما دیا تھا تو نقل کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس روایت میں دودھ تھیجنے والی حضرت ام الفضل بتلائی گئی ہں گرمسلم شریف کی روایت میں حضرت میمونہ کا ذکر ہے کہ دودھ انہوں نے جھیجا تھا۔ اس پر حضرت مولانا شیخ الحدیث مدخللہ فرماتے م. فيحتمل التعدد ويحتمل انهما ارسلتا معًا فنسب ذالك الى كل منهما لانهما كانتا اختين و تكون ميمونة ارسلت بسوال ام الفضل لها فی ذالک لکشف الحال فی ذالک و یحتمل العکس (مرعاة) یعنی احمّال ہے کہ ہر دونے الگ الگ دودھ بھیجا ہو اور بیہ ہرایک کی طرف منسوب ہو گیا اس لئے بھی کہ وہ دونوں بمن تھیں اور میمونہ نے اس وقت بھیجا ہو جب کہ ام الفضل نے ان سے تحقیق حال کاسوال کیا اور اس کا عکس بھی محتمل ہے اور دودھ اس لئے بھیجا گیا کہ بیہ غذا اور پانی ہر دو کا کام دیتا ہے' ای لئے کھانا کھانے پر آپ بیہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللهم بارک لی فیه واطعمنی خیرا منه یا اللہ! مجھ کو اس میں برکت بخش اور اس سے بھی بہتر کھلائیو اور دودھ لی کر آپ سہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ ہارک لی فیہ و رزدنی منہ (یا اللہ! مجھے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے زیادہ نصیب فرمائیو۔) ابو قمادہ کی حدیث جے مسلم نے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور بچھلے سالوں کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ ہر دو احادیث میں سے تطبیق دی گئی ہے کہ یہ روزہ عرفات میں حاجیوں کے لئے رکھنا منع ہے تا کہ ان میں وقوف عرفہ کے لئے ضعف پدانہ ہو جو حج کااصل مقصد ہے اور غیر حاجیوں کے لئے یہ روزہ متحب اور باعث ثواب مذکور ہے و قال ابن قدامة (ص ۱۷۲) اکثر اهل العلم یستحبون الفطر يوم عرفة معرفة و كانت عائشة و ابن الزبير يصومانه و قال قتادة لاباس به اذا لم يضعف عن الدعاء الخ (مرعاة) يعني اكثر الل علم نے اس كو متحب قرار دیا ہے کہ عرفات میں ہیہ روزہ نہ رکھا جائے اور حفزت عائشہ ڈٹیٹیٹا اور ابن زبیر ٹیٹیٹا بیہ روزہ وہاں بھی رکھا کرتے تھے اور قادہ نے کہا کہ اگر دعامیں کمزوری کا خطرہ نہ ہو تو پھر روزہ رکھنے میں حاجی کے لئے بھی کوئی ہرج نہیں ہے مگرافضل نہ رکھنا ہی ہے۔ حدیث ام فضل کو حضرت امام بخاری ملتیا نے حج اور صام اور اشربہ میں بھی ذکر فرما کر اس سے متعدد مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔

باب صبح کے وقت منی سے عرفات جاتے ہوئے لبیک اور تکبیر کہنے کابیان

(۱۲۵۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے محمد بن ابی بر ثقفی سے خبردی کہ انہوں نے انس بن مالک رہائی اسے بوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم ساڑی کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کوئی ہم میں سے لبیک پکار تا ہو تا' اس پر

٨٦- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةَ

١٦٥٩ - حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 أخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرِ
 الثَّقَفِيِّ ((أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُمَا
 غَادِيَانِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ - كَيْفَ كُنْتُمْ
 تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيُوم مَعَ رَسُولِ اللهِ

کوئی اعتراض نہ کرتا اور کوئی تکبیر کہتا' اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکار تا رہے یا تحبیر کہتارہے)

باب عرفات کے دن عین گرمی میں ٹھیک دو پہر کو روانہ ہونا

یعنی و قوف کیلئے نمرہ سے نکلنا۔ نمرہ وہ مقام ہے جہال حاجی نویں تاریخ کو ٹھرتے ہیں وہ حد حرم سے باہر اور عرفات سے متصل

(۱۲۲۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما مم كوامام مالك نے خردی' انسیں ابن شاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ عبدالملك بن مروان نے حجاج بن بوسف كولكھاكد جج كے احكام ميں عبدالله بن عمر مُن الله عن خلاف نه كرب سالم نے كماكه عبدالله بن عمر بھن اور ج وال سورج واصلتے ہی تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمہ کے پاس بلند آوازے بکارا۔ تجاج باہر نکلا اس کے بدن پر ایک کسم میں رسی ہوئی جاور تھی۔ اس نے بوچھاابوعبدالرحلن!كيابات ؟ آپ نے فرمايا اگرسنت كے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کرچل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کماکیاای وقت؟ عبدالله نے فرمایا کہ ہال ای وقت۔ حجاج نے کما کہ پھر تھوڑی ی مهلت دیجئے که میں اپنے سربر پانی ڈال لوں یعنی عسل کرلوں پھر لکتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر جھ اُنتا (سواری سے) اتر گئے اور جب ججاج باہر آباتو میرے اور والد (ابن عمر) کے درمیان چلنے لگاتو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کاارادہ ہے تو خطبہ میں اختصار اور وقوف (عرفات) می جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر بی الله کی طرف و یکھنے لگا حفرت عبداللہ بن عمر جی ان کیا کہ یہ بچ کمتاہے۔

١٩٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَوْنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عُ سَالِمٍ قَالَ: ((كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحُجَّاجَ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَومَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُمَصْفَرَةٌ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ: الرُّواحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَلِهِ السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَهَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيْضَ عَلَى رَاسِي ثُمُّ أَخْرُجَ. فَنزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحُجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُوِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُو الْخُطْبَةَ وَعَجُّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ)). [طرفاه في : ١٦٦٦، ١٦٦٣].

آئی میرا کہ الک کی طرف سے تجاز کا حاکم تھا' جب عبداللہ بن زبیر پر فتح پائی تو عبدالملک نے ای کو حاکم بنا دیا۔ ابو عبدالرحمٰن میں عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر کہ بیت ہوں۔ اس وقت وقوف کے لئے عسل کرنا متحب ہے اور وقوف میں کم میں رنگا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ تجاج نے بید بھی غلطی کی' جمال اور بہت می غلطیال اس سے ہوئی ہیں' خاص طور پر کتنے بی مسلمانوں کا خون ناحق اس کی گردن پر

ہے۔ ای سلطے کی ایک کڑی عبداللہ بن زبیر جہنے کا قتل ناحق بھی ہے جس کے بعد تجاج بیار ہو گیا تھا اور اسے اکثر خواب میں نظر آیا کرتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جہنے کا خون ناحق اس کی گردن پر سوار ہے۔

### باب عرفات میں جانور پر سوار ہو کر و قوف کرنا

(۱۷۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک روائی نے نان سے ابوالنفر نے' ان سے عبداللہ بن عباس بی اوالنفر نے' ان سے عبداللہ بن عباس بی اوالنفر نے کہ ان کے یمال اللہ علی ان کے مال کے مال کو گول کا عرفات کے دن رسول اللہ طاق کے دوزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا بعض نے کما کہ آپ (عرفہ کے دن) روزے سے ہیں اور بعض کتے ہیں کہ نمیں اس لئے انہوں نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آخضرت ملی کے اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرمارہ سے تھے آپ نے دہ دودھ فی لیا۔

آپ اونٹ پر سوار ہو کر و توف فرما رہے تھے۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرِفات میں حاجیوں کے لئے روزہ نہ رکھناسنت نبوی ہے۔

## باب عرفات میں دو نمازوں (ظهراور عصر) کو ملا کریڈ ھنا

اور عبداللہ بن عمر میں ایک اگر نماز امام کے ساتھ چھوٹ جاتی تو بھی جمع کرتے۔

(۱۲۱۲) ایث نے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے ابن شاب سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سالم نے خردی کہ حجاج بن بوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے لڑنے کے لیے مکہ میں اترا تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بوچھا کہ عرف کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم معظیم بولے کہ آگر تو سنت پر چلنا جاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دو پسر وصلتے ہی پڑھ لیما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرایا کہ سالم نے کے کما محلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرایا کہ سالم نے کے کما محلب آ

#### ٨٨– بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بعَرَفةَ

1771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرْ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَنَّاسِ ((عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ فَلَّا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ مُوسَائِم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم، فَوَ النَّبِيِّ فَلَاتُ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى بَعِيْرِ فَشَرِبَهُ)). [راجع: ١٦٥٨]

#### ٨٩- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بعَ فَةً

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الْأَلْثُ حَدَّتَنِي عُقَبْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِم أَنْ الْبُنِ شَهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِم أَنْ الْحُجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ – عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الدُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ الرَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ يَومَ عَرَفَةً؟ فَقَالَ سَالِم : إِنْ كُنْتَ تُورُهُ لِللهِ السَّلة فَهَجُو بِالصَّلاَةِ يَومَ عَرَفَة. فَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَمَرَ: صَدَق، إِنَّهُمْ كَانُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَق، إِنْهُمْ كَانُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَق، إِنَّهُمْ كَانُوا

يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَشْبِعُونَ فِي ذَلِكَ لَلْكَ

إلاّ سُنْتُهُ؟))، [راجع: ١٦٦٠]

ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سنت پر علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کی سنت پر اس مسئلہ میں چلتے ہو۔

یعنی عرفات میں ظہراور عصر میں جمع کرنا آنخضرت سٹھیا ہی کی سنت ہے 'آپ کے سوا اور کس کا فعل سنت ہو سکتا ہے اور آپ کی سنت کے سوا اور کس سنت پر تم چل سکتے ہو بعض شنوں میں تنبعون کے بدل بنبعون ہے لینی آپ کے سوا اور کس کا طریقہ ڈھونڈ تے ہیں (وحیدی) محققین اہل صدیث کا یمی قول ہے کہ عرفات میں اور مزدافہ میں مطلقاً جمع کرنا چاہئے خواہ آدمی مسافر ہو یا نہ ہو' امام کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے پڑھے۔ چنانچہ علامہ شوکانی راتھے فرماتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان الامام یجمع بین الظہر والعصر بعرفة وکذالک من صلی مع الامام لینی اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عرفات میں امام ظہراور عصر میں جمع کرے گا اور جو بھی امام کے ساتھ نمازی ہوں گے سب کو جمع کرنا ہو گا۔ (نیل الاوطار)

#### • ٩- بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رَأَنُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَبْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحُجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانْ يَومُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَةُ حِينَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَةُ حِينَ وَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ وَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ وَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ الْمُؤْنِي أَفِيضُ عَلَيٌ مَاءً. فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ : الرَّواحَ. فَقَالَ : الآن؟ فَتَوْرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : الآن؟ فَنَرَلَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى مَاءً. فَنَالَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى مَاءً. فَنَالَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى مَاءً لَوْمُونِ وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتَ تُويْدُ أَنْ تُصِيْبُ السَّنَّةَ الْيُومَ فَاقْصُرِ حَنِي اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ رَضِي اللهُ قَالَ ابْنُ عُمْرَ كُنْتَ تُويْدُ أَنْ تُصِيْبُ السَّنَةَ الْيُومَ فَاقْصُرِ الْحُورَةِ فَالَ ابْنُ عُمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ وَالْنَ ابْنُ عُمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَالَ ابْنُ عُمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ 

### باب میدان عرفات میں خطبہ مختفررہ هنا

(۱۲۲۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن مروان (خلیفہ) نے ججاج کو لکھا کہ ج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی اقدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما آئے میں بھی آپ کے ساتھ فنا سورج ڈھل چکا تھا آپ نے جاج کے وارے کے پاس آکر بلند قفا سورج ڈھل چکا تھا آپ بہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا چل جلدی کروقت ہوگیا۔ حجاج نے کہا بھی سے! ابن عمر شن فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مملت دے دیجے میں ابھی فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مملت دے دیجے میں ابھی مواری سے) ابر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد (ابن عرائی کے باہر نکلا اور میرے اور میرے والد (ابن عمر) کے بچ میں چلے لگا میں نے اس سے کما کہ آج اگر سنت پر عمل کی عبداللہ بن عمر شی شنے نے فرمایا کہ سالم بچ کہتا ہے۔

نطبہ مختر پڑھنا خطیب کی سمجھ داری کی دلیل ہے' عیدین ہو یا جمعہ پھر جج کا خطبہ تو اور بھی مختر ہونا چاہئے کہ یمی سنت نبوی ہے جو محترم علائے کرام خطبات جمعہ و عیدین میں طویل طویل خطبات دیتے ہیں ان کو سنت نبوی کا لحاظ رکھنا چاہئے جو ان کی سمجھ بوجھ کی باب میدان عرفات میں ٹھرنے کابیان



دليل هو گي۔ وباللہ التوفيق۔

#### ٩١ - بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيْرًا لِي. ح)).

وَحَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ جُبَير بْن مُطْعِم قَالَ: ((أَصْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلَبُهُ يَومَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَاقِفًا بِعَرَفَةً، فَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْس، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟)).

(١٢١٣) جم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ جم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ اہم سے عمروبن دینار نے بیان کیا کہ اہم سے محمد بن جیربن مطعم نے 'ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپناایک اونٹ تلاش کر رہاتھا(دو سری سند)

اور ہم سے مسدد نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ' ان سے عمر بن دینار نے ' انہول نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والدجبير بن مطعم بنات نے بیان کیا میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا' میہ دن عرفات کا تھا' میں نے دیکھا کہ نبی کریم سائیلیا عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نكلافتم الله كي ابياتو قريش بين چربه يهال كيول بي-

الله علیت میں دو سرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے لیکن قرایش کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں' اس لئے ہم ی و قوف کے لئے حرم ہے باہر نہیں تکلیں گے۔ آنخضرت میں ایم قریش میں ہے تھے مگر آپ اور تمام مسلمان اور غیر قریش ك امّياز ك بغير عرفات بى ميں وقوف پذير موئ - عرفات حرم سے باہر ہے اس لئے راوى كو حيرت موكى كه ايك قريش اور اس دن عرفات میں ۔ لفظ حمس حماست سے مشتق ہے۔ قریش کے لوگوں کو جمس اس وجہ سے کتے تھے کہ وہ اپنے وین میں جماست لینی سختی ر کھتے تھے۔

> ١٦٦٥ حَدُّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ قَالَ عُرُوَةُ: ((كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إلاَّ الْحُمْسَ - وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ - وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُون عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيْهَا، وَتُعْطَى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيْهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ جَمَاعَةُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاناً. وَكَانَ يُفِيْضُ حَمَالَة النَّاسِ مِنْ عَوَفَاتِ

(١٧٦٥) ہم سے فروہ بن الى المغراء نے بيان كيا' انہوں نے كماك ہم سے علی بن مسمرے بیان کیا'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حمس کے سوابقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے' ممس قریش اور اس کی آل اولاد کو كت تح اور بى كنانه وغيره بي خزامه) لوگول كو (خدا واسطى) کیڑے دیا کرتے تھے (قریش) کے مرد دو سرے مردوں کو تاکہ انہیں یمن کر طواف کر سکیں اور ( قریش کی)عور تیں دو سری عور توں کو تا کہ وہ انہیں بہن کر طواف کر سکیں اور جن کو قریش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دو سرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے لیکن قریش مزدلفہ ہی سے (جو حرم میں تھا) واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عروہ نے کما کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے جھے ام المومنین مصرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خبردی کہ یہ آیت قرایش کے بارے بیں نازل ہوئی کہ " پھرتم بھی (قرایش) وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آئے ہیں (لیعنی عرفات سے "سورہ بقرہ) انہوں نے اور لوگ واپس آئے ہیں (لیعنی عرفات سے "سورہ بقرہ) انہوں نے

بیان کیا کہ قریش مزدلفہ بی سے لوث آتے تھے اس لئے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ لُهُمْ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُفِيْضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتَةِ)). [طرفه في: ٢٠٥٠].

کھی جمیر کونہ کے جرائی کونہ سے میدان عرفات تقریباً پندرہ میل کے فاصلے پر واقع ہے 'یہ جگہ حرم سے خارج ہے' اس اطراف میں وادی کی است علی کونہ کرنے کے داستہ جاتا ہے۔ جب حضرت جرئیل بلاتھ اللہ ملائے کو منامک سکھلاتے ہوئے اس میدان تک لائے تو کما هل غرفت آپ نے منامک جج کو جان لیا؟ اس وقت ہے اس کا میدان عرفات ہوا۔ (درمنثور) یہ جگہ ملت ابراہی میں ایک اہم تاریخی جگہ ہے اور اس میں وقوف کرنا ہی جج کی جان ہے اگر کسی کا یہ وقوف فوت ہو جائے تو اس کا جج نہیں ہوا۔ آنخضرت مائی ہے جج الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فقوا علی مشاعر کم فانکم علی ادث ایک ابراہیم بلاتھ کی موروث زمین پر ہو ' ایک ابراہیم بلاتھ کی موروث زمین پر ہو ' آخضرت مائی ہے جہ الوداع کے موقع پر آپ کا مشہور خطبہ عرفات اس کی اوگار ہے۔

حضرت اسامہ بن زید گھڑ کتے ہیں کنت ردف النبی صلی الله علیه وسلم بعرفات فرفع یدیه یدعو فمالت نافته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدی یدیه و هو رافع یدیه یده الاخری (رواه النسائی) لینی عرفات میں آخفرت می آخیا کی او نخی پر میں آپ کے پیچے سوار تھا' آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وعائیں بانگ رہے تھے' اچانک آپ کی او نئی جمل گئی اور آپ کے ہاتھ ہے اس کی کیل چھوٹ گئی' آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے اٹھائے کے لئے بینچے جما دیا اور دو سرا ہاتھ وعاؤں میں بد ستور اٹھائے رکھا۔ میدان عرفات میں بی وقوف ہو اور شام تک وعاؤں کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی جج کی روح ہے' یہ فوت ہوا تو جج فوت ہو گیا اور اگر اس می کوئی محض شریک ہو گیا اس کا جج ادا ہو گیا۔

جہور کے نزدیک عرفات کا یہ وقوف ظہر عمر کی نماز جع کر کے نمرہ میں اواکر لینے کے بعد ہونا چاہئے۔ حضرت علامہ شوکانی فرماتے ہیں اند صلی الله علیه وسلم والمخلفاء الواشدین بعدہ لم یقفوا الا بعد الزوال ولم بنقل عن احد انه وقف قبله (نبل) لینی آنخضرت سی الا اور آپ کے بعد خلفاء راشدین سب کا کی عمل رہا ہے کہ زوال کے بعد عی عرفات کا وقوف کیا ہے ' زوال سے پہلے وقوف کرنا کی سے بھی عابت نہیں ہے۔ وقوف سے ظہر و عصر الماکر پڑھ لینے کے بعد میدان عرفات میں واغل ہونا اور وہاں شام تک کھڑے کھڑے دعائیں کرنا مراد ہے ' کی وقوف سے ظہر و عصر الماکر پڑھ لینے کے بعد میدان عرفات میں واغل ہونا اور وہاں شام تک کھڑے کھڑے دعائیں کرنا مراد ہے ' کی وقوف ج کی جان ہے ' اس مبارک موقعہ پر جس قدر بھی دعائیں کی جائیں کم جیں کیونکہ آج اللہ پاک اپنے بندول پر فخر کر زہا ہے جو دور دراز ملکوں سے جع ہو کر آسان کے بنیچ ایک کھلے میدان میں اللہ پاک کے سلمنے ہاتھ پھیلا کردعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک حاجی صاحبان کی دعائیں قبول کرے اور ان کو چ مبرور نصیب ہو آجین۔ جو حاجی میدان عرفات میں جا کر بھی حقہ بازی کرتے رہے جی وہ در نصیب جی خدا ان کو ہدایت بخشے۔ (آئین)

٩٧- بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنَ عَرَفة بالسَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنَ عَرَفة بالسِّعِ السَّعِ السَ

مینی و صیمی جال سے یا جلدی چونکه مزولفه میں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں عرفات سے لوٹے وقت جلد چلنا

مسنون ب جیے مدیث آگے موجود ہے۔

1977 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ كَانْ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصْ)). قَالَ هِشَامُ: وَالنَّص فَوقَ الْعَنَق. فَجُوة: مُسع، وَالْجَمْعُ فَجُواتٌ وَفِجَاءٌ، وكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَرِكَاءٌ. مَناصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَار.

[طرفاه في: ۲۹۹۹، ٤٤١٣].

وُسفَ الْک نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام کا آبیہ مالک نے بشام بن عودہ سے خبردی ان سے ان کے والد نے بیان کیا اللہ کی آبیہ سے کسی نے پوچھا (میں بھی وہیں موجود تھا) کہ المامہ بن زید بڑی آبیہ سے کسی نے پوچھا (میں بھی وہیں موجود تھا) کہ الفَعَنَی جبۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ ساتھ کیا کہ واپس ہونے بیشام نے کی چال کیا تھی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ پاؤں اٹھا کرچلتے تھے ذرا مسع من تیز کین جب جگہ پاتے (جوم نہ ہوتا) تو تیز چلتے تھے 'بشام نے کہا کہ کو قت من تیز چلنا اور نص عنق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ اس کی جمع فجو ات اور فجاء ہے جیسے زکوۃ مفردز کاء اسکی جمع اور سور وک میں مناص کا جو لفظ آیا ہے اسکے معنی بھا گناہیں۔

تو اس سے نص مشتق نہیں ہے جو حدیث میں قد کور ہے ' یہ تو ایک ادنی آدی بھی جس کی عربیت سے ذراسی استعداد ہو سمجھ سکتا ہے کہ مناص کو نص سے کیا علاقہ ' نص مضاعف ہے اور مناص معتل ہے۔ اب یہ خیال کرنا کہ امام بخاری دیائیے نے مناص کو نص سے مشتق سمجھا ہے اس لیے یہاں اس کے معنی بیان کر دیئے جے بینی نے نقل کیا ہے یہ بالکل کم فنی ہے اور اصل یہ ہے کہ اکثر نسخول میں سے کہ اکثر نسخول میں موجود ہے ان کی توجیمہ یوں ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم استعدادی سے یہ وہم ہوا ہو گاکہ مناص اور نص کا مادہ ایک بی ہے امام بخاری نے مناص کی تغییر کرکے اس وہم کا ردکیا ہے۔

٩٣- بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعِ - ١٩٦٧ حَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ - ١٩٦٧ حَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ الْآيِ عَنْ يَخِيى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَلْ اللَّهِي اللهُ عَنْهُمَا ((أَلْ اللَّهِي اللهُ عَنْهُمَا ((أَلْ اللّهِي اللهُ عَنْهُمَا (أَلْ اللّهِي اللهُ عَنْهُمَا ((أَلْ اللّهُ اللّهِ الْحَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ((كَانَ عَبْدُ

#### باب عرفات اور مزدلفہ کے در میان اترنا

(۱۲۷۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے ہماد بن زید نے بیان کیا ان سے کچی بن سعید نے ان سے موک ابن عقبہ نے ان سے عبداللہ بن عباس بی اور ان سے اسامہ بن نید عبداللہ بن عباس بی اور ان سے اسامہ بن نید بی اللہ اور ان سے اسامہ بن نید بی اور ان سے اسامہ بن نید بی اور ان سے اسامہ بن نید آپ اور اور اس ہوئے تھے تو آپ راو میں ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں تضاء عاجت کی پھر آپ نے وضو کیاتو میں نے پوچھایا رسول اللہ ! کیا (آپ مغرب کی) نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ (ایعنی پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ (ایعنی عرفات سے مزد لفہ آتے ہوئے قضاء عاجت وغیرہ کے لئے راستہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۲۲۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ِ سے جو رید نے نافع سے بیان کیا انہوں نے کما کہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنما مزدلفه میں آکر نماز مغرب اور عشاء ملاکر ایک ساتھ پڑھتے 'البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول الله صلی الله علیہ و سلم مڑے تھے۔ وہاں آپ قضاء حاجت کرتے پھروضو کرتے لیکن نماز ندیڑھتے نماز آپ مزدلفہ میں آکر پڑھتے تھے۔

اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ بْنُ عُمْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَـمُوُ بِالشِّعْبِ اللّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَا، فَيَنْفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّي جَتَّى يُصَلِّي بِجَمْعٍ)). [راجع: 1991]

ی جاری ہے است کی اور معلی ہے۔ اللہ بن عمر میں استان میں مال متابعت سنت تھی عالا تک آنخضرت التھ لیا ہم ضرورت حاجت بشری اس گھائی پر محمرے اور صاجت وغیرہ سے ارخ ہو کر وہاں وضو کر لیتے جیسے آنخضرت اور صاجت وغیرہ سے ارخ ہو کر وہاں وضو کر لیتے جیسے آنخضرت

ملی نے کیا تھا۔ (وحیدی)

٩ - ١٦٦٩ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرِيْدٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كُرِيْدٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ هِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ هَنْ النَّيْسَرَ اللّذِي دُونَ اللهِ الْمُوْدُولِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ فَلَيْهِ الْوَصُوءَ تَوَصَّلًا وَصُوءًا خَفِيقًا، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: فَقُلْتُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: ((الصَّلاةُ أَمَامَكَ)) . فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ . قَالَ: فَطَحَى أَبَى الْمُؤْذِلِفَةً فَصَلَى، ثُمَّ رَدِفَ الفَضْلُ رَسُولَ اللهِ غَنْ عَدَاةً جَمْعِ.))

[راجع: ١٣٩]

17٧٠ قَالَ كُريْبُ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ
 بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ،
 أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلبِّي حَتَّى بَلَغَ
 الْجَمْرَةَ)). [راجع: ١٥٤٤]

(۱۲۲۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے محمہ بن حملہ نے ان سے ابن عباس بھائی کے غلام کریب نے اور ان سے اسامہ بن زید بھائی ان کے غلام کریب نے اور ان سے اسامہ بن زید بھی وات کہ میں عرفات سے رسول اللہ ملٹی کے مواری پر آپ کے پیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھائی پڑتی ہے جب آخضرت ملٹی کیا وہ بہل پنچ تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا پھر پیٹاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کاپانی ڈالا۔ آپ نے ہاکا ساوضو کیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ! اور نماز! آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے۔ (یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی) پھر آپ سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو میں رمغی رسویں اللہ اور عشاء کی نماز ملاکر) پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح (یعنی دسویں اللہ عنما سوار ہو کے بیچے فصل بن عباس رصنی اللہ عنما سوار ہو گ

(• ١٦٤) كريب نے كماكہ مجھے عبداللہ بن عباس رضى اللہ عنمانے فضل رضى اللہ عنہ وفضل رضى اللہ عليه و فضل رضى اللہ عنہ وفضل رضى اللہ عليه و سلم برابر لبيك كتے رہے تا آنكہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے (اور وہال آپ نے ككرياں ماريس)

ا بلکا دضویہ کہ اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا یا پانی کم ذالا۔ اس مدیث سے یہ بھی نکلا کہ وضو کرنے میں دو سرے آدمی لیٹینے کے اس کیٹینے اس سے مدد لینا بھی درست ہے نیز اس مدیث سے یہ مسلم بھی ظاہر ہوا کہ طابی جب رمی جمار کے لئے جمرہ عقبہ پر پنچ اس

وقت سے لبیک پکارنا موقوف کرے۔

# ٩٤ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﴿ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بالسَّوطِ

- ١٦٧١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُويْدِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مُولَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ جُنَيْرٍ مَولَى وَالْيَةَ الْكُوفِيُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِي عَلَيْكُمْ وَرَاءَهُ وَسَوْتًا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بَسُوطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ((أَيُّهَا النّاسُ، بَسُوطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ((أَيُّهَا النّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ بِالإيضَاعِ)). أوضَعُوا: أَسْرَعُوا. خِلاَلَكُمْ مِنَ النّخَلُلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَرْنَا خِلاَلَهُمَا﴾: مِنَ النّخَلُلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَرْنَا خِلاَلَهُمَا﴾: مَنْ النّخَلُلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَرْنَا خِلاَلَهُمَا﴾: بَيْنَهُمَا.

# باب عرفات سے لوٹنے وقت رسول کریم ملتی پیلم کالوگوں کو سکون واطمینان کی ہدایت کرنا اور کو ڑے ہے اشارہ کرنا

(۱۲۲۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سوید نے بیان کیا' کہا جھے سے مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا' کہا جھے سے مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا' انہیں والیہ کوفی کے غلام سعید بن جبیر نے خبردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن (میدان عرفات سے) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ آ رہے تھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ بائنے کا) اور اونٹول کی مار دھاڑ کی آواز سی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کو ڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگو! آ ہمتگی وو قار اپنے اوپر لازم کرلو (اونٹول کو) تیز دو ڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ (سور وَ بقرہ میں) اوضعوا کے معنی ریشہ دوانیاں کریں خلالکم کا خلالہ ایدی ان کے نیج میں اسی سے (سور وَ کمف) میں آیا ہے فجرنا خلالہ مالینی ان کے نیج میں۔

چونکہ حدیث میں 'ابضاع کا لفظ آیا ہے تو امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق قرآن کی اس آیت کی تغییر کر دی جس میں ولا اوضعوا خلالکم آیا ہے اور اس کے ساتھ بی خلالکم کے بھی معنی بیان کر دیئے پھرسورہ کمف میں بھی خلالکم کا لفظ آیا تھا اس کی بھی تغییر کر دی (وحیدی) حضرت امام بخاری روٹیے چاہتے ہیں کہ احادیث میں جو الفاظ قرآنی مصاور سے آئیں ساتھ بی آیات قرآنی سے ان کی بھی وضاحت فرما دیں آگ کہ مطالعہ کرنے والوں کو حدیث اور قرآن پر پورا پورا عور حاصل ہو سکے۔ جزاہ المله خبرا عن سانو

باب مزدلفه میں دو نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ٩٥ بَابَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَينِ
 بَالْـمُزْدَلِفَةِ

(۱۷۷۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا انہیں موئی بن عقبہ نے خبر دی انہیں کریب نے انہوں نے اسامہ بن زید بھات کو یہ کتے سنا کہ میدان عرفات سے رسول اللہ طبی اوانہ ہو کر گھائی میں اترے (جو مزدلفہ کے قریب ہے) وہاں پیٹاب کیا پھروضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا (خوب پائی نہیں بہایا ہلکا وضو کیا) میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگ ہے۔ اب آپ مزدلفہ تشریف لائے وہاں پھروضو کیا اور پوری طرح کیا بھر نماز کی تحبیر کئی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیرول پر بھادیے پھر دوبارہ نماز عشاء کے لئے تحبیر کئی گئی اور آپ نے نماز پڑھی آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی (سنت یا نقل) نماز نہیں پڑھی تھی۔

[راجع: ١٣٩]

اس مدیث سے مزدلفہ میں جمع کرنا ثابت ہوا جو باب کا مطلب ہے اور یہ بھی نکلا کہ اگر دو نمازوں کے بچ میں جن کو جمع کرنا ہو آدمی کوئی تھوڑا ساکام کر لے تو قباحت نہیں۔ یہ بھی نکلا کہ جمع کی حالت میں سنت وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں یہ جمع شافعیہ کے نزدیک سفر کی وجہ سے ہے اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک حج کی وجہ سے ہے۔

#### ٩٦- بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَـُم يَتَطَوَّع

17٧٣ - حَدُّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ لْمَنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ
الْبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَمَعَ
النبيُّ اللهُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.
النبيُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَنْم يُسَبِّحْ
بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)).

# ماب مغرب اور عشاء مزدلفه میں ملا کرپڑھنااور سنت وغیرہ نه پڑھنا

(۱۲۷۳) ہم سے آدم بن ابی العلاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبدالله بن عمر بی الله بن عمر بی الله بن عمر بی الله بن عمر بی الله بن کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم ملی کی اس خرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں تھیں ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت مرحمی تھی اور نہ ان کے بعد۔

[راجع: ١٠٩١]

و اللہ علیہ علی ہے اس سلسلہ میں علیاء کے چھ قول نقل کئے ہیں آخری قول ہے کہ پہلی نماز کے لئے اذان کے اور دونوں کے لئے الگ الگ کھیر کے۔ شافعیہ اور حتابلہ کا یمی قول ہے ای کو ترجے ہے۔

(۱۹۲۳) م سے فالدین مخلد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے

١٦٧٤ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

سُلْيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْرَبَي عَدِيُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الخَطْمِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَفْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ).

سلیمان بن بلال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے یکی بن ابی سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جمعے عدی بن ابت نے خردی' کہا کہ جمعے عدی بن ابت نے خردی' کہا کہ جمعے سے ایو ایوب جمعے سے عبداللہ بن بزید خطی نے بیان کیا' کہا کہ جمعے سے ایو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمعۃ الوداع کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مزدلفہ میں آکر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملاکر برھاتھا۔

[طرفه في : ١٤٤٤].

مردلفہ کو جمع کہتے ہیں کیونکہ وہاں آدم اور حواء جمع ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہاں دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں' ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کے پچ میں نفل و سنت نہ پڑھے۔ ابن منذر نے کہا جو کوئی پچ میں سنت یا نفل پڑھے گا تو اس کا جمع صحیح نہ ہوگا۔ (وحیدی)

٩٧ - بَابُ مَنْ أَذَّنْ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

17٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رُهَيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رُهَيْ خَدُّنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا الْـمُوْدَلِفَةَ حِيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ

# باب جس نے کہا کہ ہر نماز کے لئے اذان اور تکبیر کہنا چاہئے' اس کی دلیل

(۱۷۵۵) ہم سے عمروبن خالد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا کہ ہم سے دہیر نے بیان کیا کہ میں کیا کہ کما کہ میں نے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے جج کیا کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے جج کیا کہ تا کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے جج کیا کہ ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے کہ آپ نے ایک محض کو تھم دیا اس نے اذان تکبیر کی اور آپ

رَجُلاً فَأَذُنْ وَأَقَامَ، ثُمُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ وَصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمُّ امَرَ – أُرَى – فَأَذُنْ وَأَقَامَ)) قَالَ عَمْرُو : لاَ أَعْلَمُ الشَّكُ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ (رُثُمُّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَنَيْنِ . فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَيَّا كَانَ : لاَ يُصَلِّى الْفَجُرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَيَّا كَانَ : لاَ يُصَلِّى الْفَجُرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَيَّا كَانَ : لاَ يُصَلِّى الْفَجُرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَيَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ هَذَهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا اللهِ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا اللهِ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا اللهِ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا اللهِ اللهَ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاةً الْمَعْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُؤْدُلِفَةَ، وَالْفَجُرُ حِيْنَ يَبُوعُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي فَقُلُهُ ).

نے مغرب کی نماز پڑھی 'چردور کعت (سنت) اور پڑھی اور شام کا کھاتا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے (راوی حدیث نہیر کا) کہ پھر آپ نے تھم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تحبیر کہی عمرو (راوی حدیث) نے کما میں یہ سجھتا ہوں کہ شک نہیر (عمرو کے شخ) کو تھا' اس کے بعد عشاء کی نماز دو رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹھیا اس نماز (فجر) کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت (طلوع فجر ہوتے ہی) نہیں پڑھتے تھے 'عبداللہ بن کبھی اس وقت (طلوع فجر ہوتے ہی) نہیں پڑھتے تھے 'عبداللہ بن معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز (عشاء کے ساتھ ملاکر) پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز مغرب کی نماز (عشاء کے ساتھ ملاکر) پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو اس ماتھ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کو کھاتھا۔

[طرفاه في : ١٦٨٢، ١٦٨٣].

اس مدیث سے بیہ بھی نکا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا دونوں نمازوں کے بیج میں کھانا کھا سکتا ہے یا اور کچھ کام کر سکتا ہے اس مدیث سے بیہ بھی نکا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا دونوں نمازوں کے بیج میں بیہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناٹھ کا خیال تھا کہ آخضرت ساٹھیا نے صبح کی نماز ای دن تاریکی میں پڑھی اور شاید مراد ان کی بیہ ہو کہ اس دن بست تاریکی میں پڑھی بینی صبح صادق ہوتے ہی ورنہ دو سرے بست صحابہ بناٹھ نے روایت کیا ہے کہ حضور ساٹھیا کی عادت بست میں تھی کہ آپ فیمری نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر بناٹھ نے اپنی اندھیری ہو اور بیہ بھی صرف این مسعود بناٹھ کا خیال ہے کہ آخضرت ساٹھیا نے سوا اس مقام کے اور کمیں جمع نہیں کیا اور دو سرے صحابہ نے سفر میں آپ سے جمع کرنا نقل کیا ہے۔ (وشیدی)

آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نقل بھی پڑھے گررسول کریم ملٹی جا سے نہ پڑھنا ثابت ہے کلندا ترجیح فعل نبوی ہی کو ہو گی۔ ہاں کوئی مختص حضرت عبداللہ بن مسعود بٹاٹھ کی طرح پڑھ بھی لے تو غالباً وہ گئرگار نہ ہو گا اگرچہ سے سنت نبوی کے مطابق نہ ہو گا۔ انما الاعمال بالنیات

دین میں اصل الاصول کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سٹھنے کی رضا بسر حال مقدم رکھی جائے۔ جمال جس کام کے لیے تھم فرمایا جائے اس کام کو کیا جائے اور جمال اس کام سے روک دیا جائے وہال رک جائے' اطاعت کا کی مفہوم ہے' ای میں خیراور بھلائی ہے۔ اللہ سب کو دین پر قائم رکھے۔

٩٨ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعِفَةَ أَهْلِهِ
 بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ،

باب عور توں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات میں آگے منی روانہ کر دینا' وہ مزدلفہ میں ٹھہریں اور دعاکریں اور چاند

# **35**

وَيُقَدُّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ ١٩٧٦ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَرْخُصَ فِي أُولَتِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)).

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ : ((وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعُفَةً أَهْلَهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْل فَيَذَكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَالَهُمْ ثُمَّ يَرْجَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإَمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لَصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:

١٩٧٧ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿(بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جَمْعِ لَيْلِ)).[طرفاه في: ١٦٧٨، ٢٥٨١].

١٩٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَوَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: ((أَنَا مِمَّنْ قَدُّمَ النَّبِيُّ إِلَيَّا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةٍ

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَولَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ ((أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ

#### ڈوہتے ہی چل دیں

(١٧٢١) مم سے کیل بن بكيرنے بيان كيا انہوں نے كماكہ مم سے لیث نے یونس سے بیان کیا اور ان سے ابن شاب نے کہ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمااینے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھسرتے اور اپنی طافت کے مطابق اللہ کاذکر کرتے تھے' پھرامام کے ٹھرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی (منیٰ) آ جاتے تھے 'بعض تو منی فجری نماز کے وقت بینچتے اور بعض اس کے بعد 'جب منی سینچتے تو كنكريال مارتے اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمايا كرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لئے یہ اجازت دی ہے۔

یعنی عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ میں تھوڑی دیر ٹھر کر چلے جانے کی اجازت دی ہے ان کے سوا' اور دو سرے سب لوگوں کو سیست رات میں مزدلفہ رہنا چاہئے۔ شعبی اور نخبی اور علقمہ نے کما کہ جو کوئی رات کو مزدلفہ میں نہ رہے اس کا حج فوت ہوا اور عطا اور زہری کہتے ہیں کہ اس پر دم لازم آ جاتا ہے اور آدھی رات سے پہلے وہاں سے لوٹنا درست نہیں ہے۔ (وحیدی)

(١٧٤٤) مم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ مم سے حماو بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس بھن انے کہ نی کریم مٹھایا نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منی روانہ کر دیا تھا۔

(١١٤٨) مم سے على بن عبدالله مريني نے بيان كيا كماكه مم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ اکہ مجھے عبید الله بن الی بزید نے خبر دی' انہوں نے ابن عباس جہ او یہ کہتے ساکہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نی کریم اللہ اللہ انے اپنے گھرے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منی جھیج دیا تھا۔

(١٦٤٩) مم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا ان سے بچی بن سعید بن قطان نے 'ان سے ابن جریج نے بیان کہا کہ ان سے اساء کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان ہے اساء بنت ابو بکریں ﷺ نے کہ وہ رات کی

عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: يَا بُنِيُّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ : لاَ. فَصَلْتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ؛ فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ، مَا أَرَانَا إِلاًّ قَدْ غَلَّمْنَا. قَالَتْ : يَا بُنِيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

رات میں ہی مزدلفہ بہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر تك نماز يز صنے كے بعد يوچھا بينے! كيا جاند دوب كيا! ميں نے كماك سيس! اس لئے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر بعد پھر پوچھا کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کما ہاں' انہوں نے کما کہ اب آگے چلو (منی کو) چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے وہ (منیٰ میں) رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آگئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی میں نے کما جناب! یہ کیابات ہوئی کہ ہم نے اندھرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی۔ انہوں نے کما بیٹے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو اس

لی اجازت دی۔

اخون لِلظُّمُون)).

معلوم ہوا کہ سورج نظنے سے پہلے بھی تکریاں مارلینا درست ہے اسکو خنیہ نے اس کو جائز نہیں رکھا اور امام احمد اور است نہیں اگر کوئی اس سے پہلے مارے تو میج ہونے کے بعد دوبارہ مارنا چاہے اور شافعی کے نزویک مج سے پہلے تکریاں مار لینا درست ہے۔ (وحیدی)

١٩٨٠ - حَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِم - عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ سَودَةُ النَّبِيِّ ﴿ لَيْلَةً جَمْعٍ - وَكَانَتْ ثَقِيْلَةً ثَبْطَة - فَأَذِنْ لَهَا)).

(۱۲۸۰) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کہ کم کو سفیان توری نے خردی کما کہ ہم سے عبد الرحل بن قاسم نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عاکشہ رہی تیا نے کہ ام المومنین حضرت سودہ رہی تھانے نی کریم سٹھیا سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت جابی آپ محاری بحر کم بدن کی عورت تھیں تو حضور ساتھا ا نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

[طرفه في: ١٦٨١].

١٦٨١ – حَدُّلُنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدُّلُنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَزَلْنَا الْـمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيُّ ﴿ شَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةُ بَطِيْنَةً -فَأَذِنْ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا خَتَّى أَصِبْبَخْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَهْنَا بدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ

(١٦٨١) مم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم سے الله بن حمید نے 'ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ جب ہم نے مزولفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنها کو لوگوں کے ا ژدھام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی 'وہ بھاری بھر کم بدن کی خاتون تھیں'اس لئے آپ نے اجازت دے دی چنانچہ وہ ا ژوھام سے پہلے روانہ ہو گئیں۔ لیکن ہم لوگ وہیں ٹھسرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنها کی طرح آپ صلی

الله عليه وسلم سے اجازت ليتي تو مجھ كو تمام خوشى كى چيزوں ميں يہ بہت ى يىند ہو؟۔

#### باب فجر کی نماز مزدلفه ہی میں پڑھنا

(۱۷۸۲) ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے عمارہ نے عبدالرحمٰن بن بزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑتر نے کہ دو نمازوں کے سوامیں نے نبی کریم ساڑیا کو اور کوئی نماز بغیر وقت نمیں پڑھتے دیکھا' آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن (مزدلفہ میں) معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔

مَفْرُوحِ بِهِ)). 9 9 - بَابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعِ 1907 - حَدُثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بْنِ غِناتِ حَدُثَنَا أَبِي حَدُثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: حدثني عُمارةُ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الله قال: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيُ اللَّهِ صَلَّى

صَلاَةً بِفَيْرِ مِيْقَاتِهَا، إلا صَلاتَين: جَمَعَ

الله عَمَّا اسْتَأْذَنَتْ سَودَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ

بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا)). [راحع: ١٦٧٥]

یعن بہت اول وقت یہ نمیں کہ مج صادق ہونے سے پہلے پڑھ لی جیسے بعض نے گمان کیا اور دلیل اس کی آگے کی روایت ہے جس میں صاف یہ ہے کہ صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھی۔ (وحیدی)

المُرْانِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّرَانِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّرَانِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : ((خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكُةً، ثُمُّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَى اللهِ إِلَى مَكُةً، ثُمُّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(۱۲۸۳) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود بڑا تھ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے (جج شروع کیا) پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں (اس طرح ایک ساتھ) پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی اور رات کا کھانا دونوں کے در میان میں کھایا 'پھر طلوع مع ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی 'کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح صادق ضبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی 'کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح صادق بین مسعود بڑا تھ نے فرمایا کہ رسول اللہ سائے آپا نے فرمایا تھا ہے دونوں بن مسعود بڑا تھ نے فرمایا کہ رسول اللہ سائے آپا نے فرمایا تھا ہے دونوں نمازی اس مقام سے ہٹادی گئی ہیں 'یعنی مغرب اور عشاء' مزدلفہ میں نمازیں اس مقام سے ہٹادی گئی ہیں 'نعنی مغرب اور کھا کہ اگر امیر اس دقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجائے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھرے رہے اور کھا کہ اگر امیر المؤمنین حضرت عثان بڑا تھ اس وقت چلیں تو بیہ سنت کے مطابق ہو گا۔ (صدیث کے راوی عبدالرحمٰن بن بزید نے کہا) میں نہیں کہہ سکتا گا۔ (صدیث کے راوی عبدالرحمٰن بن بزید نے کہا) میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثان بڑاتھ کی روا گی

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزِلْ يُلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَومَ النَّحْرِ)).

پلے شروع ہوئی، آپ دسویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک بکارتے رہے۔

[راجع: ١٦٧٥]

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ ہے کہ بی رہے تھے کہ حضرت عثمان بڑاتھ مزدلفہ سے لوٹے سنت کمی ہے کہ مزدلفہ سے فجر کی روشنی ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ فجر کی نماز سے متعلق اس حدیث میں جو وارد ہے کہ وہ ایسے وقت پڑھی گئی کہ لوگوں کو فجر کے ہونے میں شبہ ہو رہا تھا' اس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے جو حضرت جابر بڑاتھ سے مروی ہے کہ نمی کریم سڑاتھ نے مغرب اور عشاء کو طاکر اواکیا پھر آپ سو گئے نم اصطحع حتی طلع الفحر فصلی الفحر حین تبین لہ الصبح باذان و اقامة الی اخر الحدیث پھر سوکر آپ کھڑے ہوئے جب کہ فجر طلوع ہوگئی۔ آپ نے صبح کھل جانے پر نماز فجر کو اوا فرمایا اور اس کے لئے اذان اور اقامت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ چھپلی حدیث میں راوی کی مراویہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کو اندھرے میں بہت اول وقت لین فجر ظاہر ہوتے ہی فوراً اوا فرمالیا' یوں آپ بھٹ ہی نماز فجر طلس کینی اندھرے میں اوا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ متعدد احادیث سے مگریہاں اور بھی اول وقت طلوع فجر کے فوراً بعد ہی آپ نے نماز فجر کو اوا فرمایا۔

#### ١٠٠ بَابُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ

مُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ مَيْمُون يَقُولُ: ((شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صَلّى بِجَمْعِ الصّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ عَنهُ صَلّى بِجَمْعِ الصّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقَ جَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقَ بَهُمْ أَفَاضَ تَبْرُدُ. وَإِنَّ النّبِي الشّمَسُ كَانُوا لاَ يُفِي أَفَاضَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ)).

#### باب مزدلفہ سے کب چلا جائے؟

(۱۲۸۴) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو اسحاق نے' انہوں نے عمرو بن میمون کو یہ کہتے ساکہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجری نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا' نماز کے بعد آپ ٹھمرے اور فرمایا کہ مشرکین (جالمیت میں یہال سے) سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے سے کہتے سے اے ثبیر! تو چک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیات مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو سے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو

[طرفه في : ٣٨٣٨].

جینے ہے۔ انظ ابن کیر ایک بہاڑ کا نام بے مزدلفہ میں جو منی کو آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے۔ حافظ ابن کیر فرماتے ہیں جبل معروف هناک و هو علی یسار الذاهب الی منی و هواعظم جبال مکة عرف به جبل من هذیل اسمه ثبیر دفن فیه لیخی ثبیر کمه کا ایک عظیم بہاڑ ہے جو منی جاتے ہوئے بائیں طرف پڑتا ہے اور یہ بزیل کے ایک آدی ثبیر نامی کے نام پر مشہور ہے جو وہال دفن ہوا تھا۔ مزدلفہ سے صبح سورج نکلتے سے پہلے منی کے لئے چل وینا سنت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث جابر بڑا شر سے مزید تفصیل یوں ہے۔ ثم رکب القصواء حتی اتی المشمور الحوام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالٰی و کبرہ و هلله ووحدہ فلم یون واقفا حتی اسفر فدفع قبل ان تطلع الشمس لینی عرفات سے لوٹے وقت آپ اپنی او نئی قصواء پر سوار ہوئے 'یمال سے مزدلفہ میں مشر الحرام میں آئے اور وہال آکر قبلہ رو ہو کر تھیرو تہلیل کی اور آپ خوب اجالا ہونے تک ٹھرے رہے 'گر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ وہال سے روانہ ہو گئے۔ وہو کر تھیرو تہلیل کی اور آپ خوب اجالا ہونے تک ٹھرے رہے 'اسلام میں سورج نگلنے سے پہلے قبل قرار بایا۔

١ - آبابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ غَدَاةَ
 النَّحْرِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ،
 وَالإِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

## باب دسویں تاریخ صبح کو تکبیراور لبیک کہتے رہنا جمرہ عقبہ کی رمی تک اور چلتے ہوئے (سواری پر کسی کو)اپنے پیچھے بٹھالینا۔

وسوس ذی الحجہ کو منیٰ میں جا کر نماز فجرے فارغ ہو کر سورج نکلنے کے بعد ری جمار کرنا ضروری ہے۔ علامہ حافظ ابن جر المرسی قبل فیات ہیں قال ابن الممندر السنة ان لا يومی الا بعد طلوع الشمس کما فعل النبی صلی الله علبه وسلم ولا يجوز الرمی قبل طلوع الفجز لان فاعله مخالف للسنة و من رمی حینلد لا اعادة علیه اذ لااعلم احدا قال لا یجزنه (فتح) یعنی ابن منذر نے کما کہ سنت یمی ہمار سورج نکلنے کے بعد کرے جیسا کہ آنخضرت ما تیجا کے فعل سے ثابت ہے اور طلوع فجر سے پہلے ری جمار ورست نہیں اس کا کرنے والا سنت کا مخالف ہو گا۔ ہاں آگر کی نے اس وقت ری جمار کر لیا تو پھراس پر دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ بھے کوئی ابیا مخص معلوم نہیں جس نے اسے فیرکائی کما ہو۔ حضرت اساء بھی تیا سے رات میں رمی جمار کرنا بھی منقول ہے جیسا کہ اس کو خود امام بخاری رہ تھے نے بھی نقل فرایا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ کرور مردوں عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ رات بی میں مزدلفہ سے کوچ کر کے منی آ جائیں اور آنے پر خواہ رات بی کیوں نہ ہو' رمی جمار کر لیں۔ آخضرت ساتی ہی مزدلفہ کی رات میں مذاخرت عباس رہ تھے سے فرمایا تھا اذھب بضعفاء نا و نساء نا فلیصلوا الصبح بمنی ویوموا جمرة العقبة قبل ان تصیبهم دفعة الناس (فتح مصرت عباس رہ تھی ہی ہمارے معیوں اور عورتوں وغیرہ کو مزدلفہ سے رات بی میں منی لے جائے تاکہ وہ صبح کی نماز منی میں ادا کر لیں اور تورتوں وغیرہ کو مزدلفہ سے رات بی میں منی لے جائے تاکہ وہ صبح کی نماز منی میں ادا کر لیں اور تورتوں عباس بہلے جمرہ عقبہ کی رہی سے فارغ ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب.

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنْ النّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنْ النّبِيُّ أَنْهُ لَمْ الْخَبَرَ الْفَضِلُ أَنْهُ لَمْ يَزَلُ يُلَيِّي حَتِّى رَمَى الْجَمْرَةَ)).

[راجع: ۲۵۲٤]

حَرْبِ حَدُّنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدُّنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ حَدُّنَا أَبِي حَرْبِ حَدُّنَا أَبِي عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنْ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْسٍ (أَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا كَان رِدْفَ النّبِيِّ اللهِ عَنْ عَرَفَةٍ إلَى السُمُوْدَلِفَةِ بُلَى السُمُوْدَلِفَةِ إلَى مِني، وَفَ النّبِيِّ اللهِ عَنْ الشَّوْدَلِفَةٍ إلَى مِني، فَقَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاً: لَمْ يَزَلَ النّبِيِّ اللهِ فَقَالَ النّبِيِّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ يَزَلُ النّبِي اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْ اللهُ يَزَلُ النّبِي اللهِ فَقَالَ النّبِي اللهِ اللهِ يَزَلُ النّبِي اللهِ فَقَالَ النّبِي اللهِ 
(۱۱۸۵) ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' انہیں ابن جر تئے نے خبردی' انہیں عطاء نے ' انہیں ابن عباس بڑا ہے کہ نبی کریم ماٹھ کیا نے (مزولفہ سے لوٹے وقت) فضل (بن عباس بڑا ہے) کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل بڑا ہے خبردی کہ آنحضرت ماٹھ کیا ری جموہ تک برابرلبیک پکارتے رہے۔

(۱۹۸ م ۱۹۸۷) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے بونس اللہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے بونس اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان معجداللہ بن عبال بی اس بی اللہ اللہ بن عبال بی اللہ اللہ بن عبال بی اللہ اللہ بن عبال مواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ، پھر آپ نے مزدلفہ سے منی جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنما کو اپنے بیچھے بٹھالیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل

لبيك كتة رب.

يُلبِّي حِتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْمَقَبَةَ)).

[راجع: ١٥٤٣، ١٥٤٤]

باب

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ النَّهَدْي، فَمَنْ لَنْم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَنْم يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ لَنْحَرَامٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ ((عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)). [راجع: ١٥٦٧]

ر حضرت عمراور عثان غنی بی اور کسی نے اس پر عمل نہیں گیا۔ جب حضرت عمراور حضرت عثان بی اور کود نص قرآنی کے برخلاف کی سیست منقول ہے لیکن ان کا قول احادیث صححہ اور خود نص قرآنی کے برخلاف ہے اس لئے ترک کیا گیا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب حضرت عمراور حضرت عثان بی اور کسی جو خلفائے راشدین میں سے ہیں حدیث کے خلاف مجراور مجتدیا مولوی کس شار میں ہیں' ان کا فقوکی حدیث کے خلاف لچراور پوج راشدین میں سے ہیں حدیث تاہ ولی اللہ مرحوم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صحیح مرفوع احادیث کے مقابلہ پر قول امام کو ترجیح دیتے ہیں

إب

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں پس جو شخص تمتع کرے ج کے ساتھ عمرہ کالیعنی ج تمتع کرکے فائدہ اٹھائے تواس پر ہے جو پچھ میسر ہو قربانی میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے ایام جی اور اگر کسی کو قربانی میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے ایام ج میں اور سات دن کے روزے گھرواپس ہونے پر رکھے 'یہ پورے دس دن (کے روزے) ہوئے یہ آسانی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے ممجد کے پاس نہ رہتے ہوں۔

(۱۲۸۸) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہیں نظر بن شمیل نے خردی' انہیں شعبہ نے خردی' ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے خبردی' ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابن عباس بی قیا سے تمتع کے بارے میں پوچھاتو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا' پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ' یا ایک گائے یا ایک بحری (کی قربانی فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ' یا گائے بھینس کی) میں شریک ہو جائے' ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ جائے' ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ مبرور ہے اور سے مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس بی تیا کی ضد مت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص پکار رہا ہے ہیہ جی میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر! سے تو ابوالقاسم سال کی سنت ہے۔ کہا کہ وہب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے عمرہ متقبلة و حج مبرود (اس میں عرہ کاذکر کیلئے ہو مبرود ہے)

اور سیجھتے ہیں کہ ان کے لئے یمی کافی ہے پس اللہ کے ہاں جس دن حساب کے لئے کھڑے ہوں گے ان کاکیا جواب ہو سکے گا۔ صد افسوس کہ یہود و نصاریٰ ہیں تقلید مخص کی بیاری تھی جس نے مسلمانوں کو بھی پکڑلیا اور وہ بھی ﴿ إِنَّحَدُوۤۤۤۤ اَخْبَارَ هُمْ وَ رُهْبَائَهُمْ اَذَبَابًا وَمُوں کہ یہود و نصاریٰ ہیں تقلید مخص کی بیاری تھی ان لوگوں نے اپنے مولویوں درویثوں کو خدا کے سوا اپنا رب ٹھرالیا کیمی خدا کی طرح ان کی فرمانبرداری کو اپنے لئے لازم قرار دے لیا۔ اس کانام تقلید جامد ہے جو سب بیاریوں کی جڑ ہے۔

باب قربانی کے جانور پر سوار ہونا (جائز ہے)

کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ حجرمیں فرمایا "جم نے قربانیوں کو تمهارے لئے اللہ کے نام کی نشانی بنایا ہے 'تمہارے واسطے ان میں بھلائی ہے سو یر هو ان بر الله کانام قطار بانده کر ' پھروہ جب گریزیں اپنی کروٹ پر (یعنی ذرجے ہو جائیں) تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھنے والے اور مانکنے والے دونوں طرح کے فقیروں کو'ای طرح تمہارے لئے حلال کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تا کہ تم شکر کرو۔ اللہ کو نہیں پہنچا ان کا گوشت اور نہ ان کاخون' کیکن اس کو پنتیا ہے تمہارا تقویٰ اس طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی کرواس بات پر کہ تم کو اس نے راہ د کھائی اور بشارت سادے نیکی کرنے والوں کو۔ مجابد نے کہا کہ قربانی کے جانور کو بدنہ اس کے موثا تازہ ہونے کی وجہ ہے کہا جاتا ہے' قانع سائل کو کہتے ہیں اور معترجو قربانی کے جانور کے سامنے سائل کی صورت بنا کر آ جائے خواہ غنی ہو یا فقر' شعائر کے معنی قربانی کے جانور کی عظمت کو ملحوظ رکھنا اور اسے موٹا بنانا ہے۔ عتیق (خانہ کعبہ کو کہتے ہیں) بوجہ ظالموں اور جابروں سے آزاد ہونے کے جب کوئی چیز زمین بر گر جائے تو کہتے ہی و جبت ۔ ای سے وجبت الشمس آتاب يعني سورج ووب كيا-

١٠٣ - بَابُ رُكُوبِ الْبُدُن لِقُولِهِ : ﴿وَالْبُدُنَّ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِر ا للهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ، كَذَلكَ سَخْرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [الحج: ٣٦]. قال مجاهد : سُمِّيَتِ البُدْنَ لِبَدَنِهَا. وَالْقَانِعُ : السَّائِلُ: وَالْمُغْتَرُّ، الَّذِي يَغْتُرُّ بالبُدْن مِنْ غَنِيَ أُو فَقِيْرِ. وَشَعَاثِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْن وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِنْقُهُ مِنَ الْحَبَابِرَةِ. وَيُقُالُ وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الأرْض، وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ.

التعلق المن حجر قرماتے میں قوله والقانع السائل والمعتر الذی یعتر بالبدن من غنی او فقیر ای یطیف بها متعرضا لها و هذا انتعلیق اخرجه ایضا عبد بن حمید من طویق عثمان ابن الاسود قلت لمجاهد ما القانع؟ قال جارک الذی ینتظر مادخل بینک و المعتر الذی یعتر ببابک و یریک نفسه و لا یسالک شیئا و اخرج ابن ابی حاتم من طریق سفیان بن عیبنة عن ابن ابی نجیح عن مجاهد قر القانع هوالطامع و قال مرة هوالسائل و من یسئالک و من طریق الثوری عن فرات عن سعید بن جبیر المعتر الذی یعتریک یرورک و نا یسئالک و من طریق ابن جریع عن مجاهد المعتر الذی یعتر بالبدن من غنی اوفقیر وقال الخلیل فی العین القنوع المعترل للسائة قمع لبه مال و خضع و هوالسائل والمعتر الذی یعترض و لا یسال ویقال قنع بکسر النون اذارضی وقنغ بفتحها اذا سال و قر الحسن المعتری و هو بمعنی المعتر (فتح الباری) یعتی قائع سے سائل مراو ہے (اور (لغات الحدیث) میں توع کے ایک معنی مائکنا بھی نکاتا ہے اور معترود غن یہ

فقیر جو دل سے طالب ہو کر وہاں محمومتا رہے تا کہ اس کو گوشت حاصل ہو جائے زبان سے سوال نہ کرے معتروہ فقیر جو سامنے آئے اس کی صورت سوالی ہو لیکن سوال نہ کرے لغات الحدیث اس تعلیق کو عبد بن حمید نے طریق عثان بن اسود سے نکالا ہے میں نے مجاہد ر ملتہ سے قائع کی تحقیق کی کما قانع وہ ہے جو انظار کرتا رہے کہ تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ (اور کاش ان میں سے مجھ کو بھی کچھ ال جائے) معتر وہ ہے جو وہال محومتا رہے اور تیرے دروازے پر امید وار بن کر آئے جائے مگر کسی چیز کا سوال نہ کرے اور مجاہد ے قانع کے معنی طامع لینی لالچی کے بھی آئے ہیں اور ایک دفعہ بتلایا کہ سائل مراد ہے اسے این ابی حاتم نے روایت کیاہے اور سعید بن جبرے معترکے وہی معنی نقل ہوئے جو اوپر بیان ہوئے اور مجاہد نے کما کہ معتروہ جو غنی ہو یا فقیر خواہش کی وجہ سے قرمانی کے جانور کے اردگرد پھرتا رہے (اور خلیل نے قنوع کے معنی وہ بتایا جو ذلیل ہو کر سوال کرے تنع الیہ کے معنی مال وہ اس کی طرف جھکا وشغ الیہ اور اُس نے اس کی طرف جس سے کچھ چاہتا ہے چاپلوی کی ' مراد آگے سائل ہے اور قنع بکسر نون رضی کے معنی کے ہے اور فنع فنح نون کے ساتھ اذا سال کے معنی میں اور حسن کی قرأت میں یمال لفظ معتری پڑھا گیا ہے وہ بھی معتربی کے معنی میں ہے۔ (١٩٨٩) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكہ جم كو امام مالك نے خبر دی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کو قربانی کا جانور لے جائے دیکھاتو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار موجا۔ اس مخص نے کما کہ بدتو قرمانی کاجانورے 'آپُ نے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاتا۔ اس نے کہا کہ بیہ تو قرمانی کاجانور ہے تو آپ نے پھر فرمایا افسوس! سوار بھی ہو جاؤ (ویلک آپ نے) دوسری یا تیسری مرتبه فرمایا.

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللہِ 🦓 رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)) فَقَالَ: إِنَّهَا بَدِنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي الْنَالِكَةِ أَو فِي الثَّانِيَةِ.

[أطرافه في : ١٧١٦، ٢٧٥٥، ٢٦١٦.

يَ الله عليت من عرب لوگ سائبه وغيره جو جانور غد بي نياز نذر كے طور پر چمو ژويتے ان پر سوار مونا معيوب جانا كرتے تھے تعلیمی تعلیمی کے جانوروں کے متعلق بھی جو کعبہ میں لے جائی جائیں ان کا ایسا ہی تصور تھا۔ اسلام نے اس فلط تصور کوختم کیا اور آخضرت النائيم نے باصرار عم ديا كہ اس پر سوارى كرو تاكد راسته كى محكن سے فئ سكو- قربانى كے جانور مونے كا مطلب يہ جركز نسيل کہ اسے معطل کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام ای لئے دین فطرت ہے کہ اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کو کھوظ نظرر کھا ہے اور ہر جگہ مین ضروریات انسانی کے تحت احکامت صادر کئے ہیں خود عرب میں اطراف کمہ سے جو لاکھوں حاجی آج کل بھی ج کے لئے کمہ شریف آتے ہیں ان کے لئے یمی احکام ہیں باقی دور دراز ممالک اسلامیہ سے آت والوں کے لئے قدرت نے ریل موٹر جہاز وجود یذیر كر ديئے ہيں۔ يه محض الله كا فضل ہے كه آج كل سفر ج ب حد آسان بو كيا ہے كا مجى كوئى دولت مند مسلمان ج كونہ جائ تو اس کی بد بختی میں کیا شبہ ہے۔

. ١ ٦ ٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ رَأَى رَجُلاًّ

(۱۲۹۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام اور شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس مِن الله نے کہ نبی کریم مالی کیا نے ایک شخص کو دیکھا کہ قرمانی کا جانور لئے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار موجا اس نے کما کہ یہ تو

قربانی کاجانور ہے آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جااس نے پھرعرض کیا کہ

یہ تو قرمانی کا جانور ہے۔ لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو

يَسُوقُ لَمُدْنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا لَمَدَنَّةً. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا لَمَدَنَّةً. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) ثَلاَئًا.

[طرفاه في : ۲۷۵٤، ۲۱۵۹].

١٦٩١ - حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّثَنَا

آپ کے باربار فرمانے کامقصدیہ ہے کہ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونااس کے شعارُ اسلام ہونے کے منافی نہیں ہے۔ \* ۱۰ - بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدُنْ مَعَهُ بِابِ اس شخص کے بارے میں جواییے ساتھ قربانی

باب اس شخص کے بارے میں جواپنے ساتھ قربانی کاجانور لے جائے۔

(۱۲۹۱) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے سالم بن عبدالله نے کہ عبدالله بن عمر عن الله على الله الله على إلى عبد الوداع میں تمتع کیا یعنی عمرہ کرکے چرج کیا اور آپ دی الحلیفہ سے اپ ساتھ قرمانی لے گئے۔ آخضرت ملتی انے پہلے عمو کے لئے احرام باندها ' پھر ج کے لئے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم النا اللہ کے ساتھ تمتع کیا لینی عمرہ کر کے حج کیا الیکن بہت ہے لوگ اینے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب آخضرت ملی ایم مکم تشریف لائے تو لوگوں سے کما کہ جو شخص قرمانی ساتھ لایا ہواس کے لئے جج بورا ہونے تک کوئی بھی الی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر (احرام کی وجہ سے)حرام کر لیا ہے لیکن جن کے ساتھ قربانی شیں ہے تو وہ بیت اللہ کاطواف کر لیں اور صفااور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوالیں اور حلال ہو جائیں' پھرج کے لئے (از سرنو آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھیں) ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے جج بی کے دنوں میں اور سات دن کے روزے گھرواپس آکر رکھے۔ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پنچ توسب سے پہلے آپ نے طواف کیا پھر جمراسود کو بوسہ دیا تین چکروں میں آپ نے رمل کیااور باقی چار میں معمولی رفتار ے چلے ' پھربیت اللہ کا طواف پورا کرکے مقام ابراہیم کے پاس دو

هَدْيًا فَلْيَصُم ثَلاَئَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً

إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)). فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ

مَكَّةً، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَّ أَوُّلَ شَيْءٍ. ثُمُّ

خَبُّ ثَلاَثَة أَطُوافِ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ فَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَام رَكْعَتَيْن، ثُمُّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصُّفَا، فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرُّوةَ سَبُّعَةَ أَطُوَافٍ ثُمَّ لَـمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَومَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ حَلُّ مِنْ كُلِّ شَيء حَرُمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ).

مِنْهُ، وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ١٦٩٢– وَعَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَ کر لیا اور قران کو بھی تمتع کتے ہیں۔ (وحیدی) ای حدیث میں آخضرت سی اللہ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں رمل کا ذکر بھی آیا ہے لیعنی اکر کر موند ھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔ یہ طواف کے پہلے تمین پھیروں میں کیا اور باقی چار میں معمول چال سے چلے سے اس واسطے کیا کہ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کی نسبت سے خیال کیا تھا کہ مدینہ کے بخار سے وہ ناتواں ہو گئے ہیں تو پہلی بار سے فعل ان کا خیال غلط کرنے کے لیے کیا گیا تھا، پھر بیشہ میں سنت قائم رہی۔ (وحیدی) جج میں ایسے بہت سے تاریخی یادگاری امور ہیں جو پچھلے

خبروی تھی۔

بررگوں کی یادگاریں ہیں اور اس لئے ان کو ارکان ج سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں ' رمل کا عمل بھی ایسا ہی تاریخی عمل ہے۔ باب اس مخص کے بارے میں جس نے قربانی کاجانور ٥ . ١ – بَابُ مَن اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطريق

راستے میں خریدا۔

رکعت نمازیر ھی سلام پھیر کر آپ صفابیاڑی کی طرف آئے اور صفا

اور مرده کی سعی بھی سات چکروں میں پوری کی۔ جن چیزوں کو (احرام

کی وجہ سے اپنے پر) حرام کرلیا تھا ان سے اس وقت تک آپ طال

نہیں ہوئے جب تک <sub>ر</sub> بھی پورا نہ کرلیا اور یوم النحر (دسویں ذی

الحبہ) میں قربانی کا جانور بھی ذیج نہ کر لیا۔ پھر آپؓ ( مکہ واپس) آئے اور بیت الله کاجب طواف افاضه کرلیا تو ہروہ چیز آپ کے لئے طال ہو

گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی جو لوگ اپنے ساتھ مدی لے کر گئے

تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(١٦٩٢) عروه سے روایت ہے کہ عائشہ وہی ہی نے انہیں آنخضرت ملی ا

کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبردی کہ اور لوگوں نے بھی آپ

کے ساتھ جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا' بالکل اسی طرح جیسے مجھے سالم

نے ابن عمر جہ ﷺ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

(۱۲۹۳) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ' ان ت ابوب نے ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر المنظ في اين والد س كما (جب وه حج ك لئ نكل رب تھ) کہ آپ نہ جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ (بدامنی کی وجہ سے) آپ کو بیت اللہ تک چننے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر

١٦٩٣ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأَبِيْهِ : أَقَمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ تُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ

قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْمُمْرَةِ. فَأَهَلُ بِالْمُمْرَةِ. قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلُ بِالْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ وَ إِلاَّ ثُمَّ مَرَةٍ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ وَ إِلاَّ وَاحِدًا. فَمُ قَدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلُ حَتَى فَطَافَ لَهُمَا جَمِيْهًا )).[راجع: 1774]

# ١٠٩ بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلْدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَخْرَمَ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِلِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شَقَّ وَأَشْعَرَهُ بِلِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شَقَّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجُهُهَا قِبَلَ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجُهُهَا قِبَلَ الْقَبْلَةِ بَارِكَةً.

1998، والمجار حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُّوَانَ قَالاً: ((خَرَجَ النَّبِيُّ هُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلْدَ النَّبِيِّ الْمُعْرَةِ)).

[أطرافه في : ۱۸۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۲۲، ۱۸۷۵، ۲۸۱۱].

میں بھی وہی کام کروں گاجو (ایسے موقعہ پر) رسول اللہ التہ اللہ نے کیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ''تمہارے لئے رسول اللہ التہ ہے کہ نزدگی بہترین نمونہ ہے '' میں اب تہہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپ اوپ عمرہ واجب کر لیا ہے ' چنانچہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیداء پنچ تو ج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا اور فرمایا کہ ج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں اس کے بعد قدید پنچ کرمدی خریدی پھر کمہ آکردونوں کے لئے طواف کیااور ورمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ طال ہوئے۔

#### باب جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیااور قلادہ پہنایا پھراحرام ماند ھا!

اور تافع نے کما کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماجب مدینہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ذوالحلیف سے اسے ہار پہنا دیے اور اشعار کر دیتے اس طرح کہ جب اونٹ اپنا منہ قبلہ کی طرف کئے بیضا ہو تا تو اس کے داہنے کوہان میں نیزے سے زخم لگا دیتے۔

(179 م 190) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنما اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ سے تقریباً اپنے ایک بزار ساتھیوں کے ساتھ (جج کے لئے نکلے) جب ذی الحلیف پنچ تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ہدی کو بار پہنایا اور اشعار کیا پھر عمرہ کا حرام باندھا۔

[أطرافه في : ۲۷۱۱، ۲۷۳۲، ۲۱۵۷،

PY13, . 1137.

کے سوا اور کسی سے اس کی کراہیت منقول نہیں' طحاوی نے کما کہ حضرت امام ابو صنیفہ رہاتھے نے اصل اشعار کو مکروہ نہیں کما بلکہ اس میں مبالغہ کرنے کو مکروہ کما ہے جس سے اونٹ کی ہلاکت کا ڈر ہو اور ہمارا ہی گمان حضرت امام ابو حفیفہ روای ہے ہے جو مسلمانوں کے پیٹوا ہں ' یمی ہے۔ اصل اشعار کو وہ کیسے مروہ کمہ سکتے ہیں اس کا سنت ہونا اعادیث صححہ سے ثابت ہے۔ (وحیدی) قلادہ جو تیوں کا بار جو قربانی کے جانوروں کے مجلے میں ڈال کر گویا اے بیت اللہ میں قربانی کے لئے نشان لگا دیا جاتا تھا' قلادہ اونٹ بمری گائے سب کے لئے ہے اور اشعار کے بارے میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ و فیہ مشروعیة الاشعار و هو ان یکشط جلد البدنة حتی یسیل دم ثم يسلقه فيكون ذالك علامة على كونها هديا و بذالك قال الجمهور من السلف و الخلف و ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهيته عن ابي حنيفة و ذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه ابو يوسف و محمد فقالا هو حسن قال و قال مالك يختص الاشعار بمن لها سنام قال الطاوي ثبت عن عائشة و ابن عباس التخيير في الاشعار و تركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلی الله علیه وسلم الی احرہ (فتح الباری) لینی اس حدیث ہے اشعار کی مشروعیت ثابت ہے وہ یہ کہ ہدی کے چیڑے کو ذرا سا زخمی کر کے اس سے خون بہا دیا جائے بس وہ اس کے بدی ہونے کی علامت ہے اور سلف اور خلف سے تمام جمہور نے اس کی مشروعیت کا ا قرار کیا ہے اور امام محاوی نے اس بارے میں علاء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو صنیفہ رمایتے نے اسے محروہ قرار دیا ہے اور دو سرے لوگ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں حتی کہ امام ابو عنیفہ روائتیر کے ہر دو شاگر دان رشید حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمهما الله بھی اس کے بہتر ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت امام مالک رمٹھے کا قول ہے کہ اشعار ان جانوروں کے ساتھ خاص ہے جن کے کوہان ہیں۔ طحاوی نے کہا کہ حفرت عائشہ بی فی اور حفرت عبداللہ بن عباس بی ایت سے کہ اس کے لئے اختیار ہے کہ یا تو اشعار کرے یا نہ کرے' یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اشعار کوئی حج کے مناسک سے نہیں ہے لیکن وہ غیر مکروہ ہے اس لئے کہ اس کا کرنا آنحضرت ماٹھیے سے شابت ہے۔ مطلقا اشعار کو مکروہ کہنے پر بہت سے متقدمین نے حضرت امام ابو صنیفہ رمایتر پر جو اعتراضات كئے بيں ان كے جوابات امام طحاوى نے ويئے بيں' ان ميں سے يہ بھى كه حضرت امام ابو صنيفه راتيد نے مطلق اشعار كا انكار نهيں كيا بلكه ایسے مبالغہ کے ساتھ اشعار کرنے کو مکروہ بتلایا ہے جس سے جانور ضعیف ہو کر ہلاکت کے قریب ہو جائے۔ جن لوگول نے اشعار کو مثلہ سے تثبیہ دی ہے ان کا قول بھی غلط ہے۔ اشعار صرف ایبا ہی ہے جیسے کہ ختنہ اور محامت اور نشانی کے لئے بعض جانوروں کے کان چیروینا ہے افاہر ہے کہ بیر سب مثلہ کے زیل میں نہیں آ سے انچراشعار کیونکہ آسکتا ہے۔ ای لئے ابو صائب کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں امام وکیج کے پاس تھے۔ ایک مخص نے کہا کہ امام نخعی سے اشعار کا مثلہ ہونا منقول ہے۔ امام وکیج نے خفگی کے لہجہ میں فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول کریم ملی کیا نے اشعار کیا اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی نے ایسا کما 'حق تو یہ ہے کہ تھ کو قید کر دیا جائے (فتح) قرآن مجيدكى آيت شريف ﴿ يَاتَيُهَا الَّذِينَ امْتُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَ وَسُولِهِ .... ﴾ (الحجرات: ١) كامغموم بهى يمى ہے كہ جمال الله اور اس کے رسول سے کوئی امر صیح طور پر ثابت ہو وہاں ہرگز قیل و قال و اقوال و آراء کو داخل نہ کیا جائے کہ بیہ خدا و رسول ملتی کیا گ خت ب ادلی ہے۔ گرصد افتوں ہے کہ امت کا جم غفیرای باری میں جٹلا ہے' اللہ پاک سب کو تقلید جامد سے شفائے کال عطا فرمائ آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں اے یہ بھی مروی ہے کہ آپ جب کی ہدی کا اشعار کرتے تو اسے قبلہ رخ کر لیتے اور بسم الله والله اكبر كه كراس كے كوہان كو زخمى كياكرتے تھے۔

1797 - حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَعَلْتُ قَلْاَئِدَ بُذنِ النَّبِيِّ ﴿ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: (رَفَعَلْتُ قَلَائِدَ بُذنِ النَّبِيِّ ﴿ الْمُعَلِينَةِ عَنْهَا قَالَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۹۲) ہم سے ابوقیم نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے افلے نے بیان کیا' ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رہی ہیا نے کہ نبی کریم ساتھ کیا کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بے تھے 'پھر آپ نے

قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلُّ لَهُ)).

[أطرافه في : ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۸۰۳، ۱۷۰۲،

0.VI) VITT, FF007

یہ واقعہ ہجرت کے نویں سال کا ہے ' جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ہوٹائد کو حاجیوں کا سردار بناکر کمہ روانہ کیا تھا' ان سیست کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھی آپ نے بھیج تھے۔ نووی نے کہا کہ اس حدیث سے یہ لکلا کہ اگر کوئی مخص خود کمہ کو نہ جا سکے تو قربانی کا جانور وہاں بھیج دینا مستحب ہے اور جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ صرف قربانی روانہ کرنے سے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک خود احرام کی نیت نہ کرے۔ (وحیدی)

نهيں ہوئيں۔

# ١٠٧ - بَابُ فَعْلِ الْقَلاَمِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقْر

179٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالَتْ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَنْم تَحْلِلْ أَنْت؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَذِبِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلُ وَلَي وَلَا أَحِلُ حَتَّى أَحِلُ مِنَ الْحَجُّ)). [راجع: ١٥٦٦]

179۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الشَّمَدِيْنَةِ، قَلْمُ لاَ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ السَّمَدِيْنَةِ، قَلْمُ لاَ يَخْتَنِبُهُ الْمُحْرَمُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

باب گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانو روں کے قلادے بٹنے کابیان۔

انہیں ماریہناہ' اشعار کیا' ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا پھر بھی آپ کے

لئے جو چیزیں حال تھیں وہ (احرام سے پہلے صرف بدی سے)حرام

(194) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے کہ ججھے نافع نے خبردی انہیں ابن عمر بی اللہ اور لوگ تو طال حف و بیان کیا' کہا ہیں نے کہا! یا رسول اللہ! اور لوگ تو طال ہو گئے لیکن آپ طال نہیں ہوئے' اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمالیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پنا دیا ہے' اس لئے جب تک جج سے بھی طال نہ ہو جاؤں میں (در میان میں) طال نہیں ہو سکتا' (گوند لگا کر سر کے بالوں کو جمالین اس کو تلبید کہتے ہیں۔)

(۱۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے این شماب نے بیان کیا ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ عاکشہ رہی ہے بیان کیا! رسول اللہ سُٹھ ہے ہمین سے بدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی پھر بھی آپ (احرام باندھنے سے پہلے) ان چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پر ہیز کرتا ہے۔

دونوں صدیثوں میں قربانی کا لفظ ہے وہ عام ہے اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے تو باب کا مطلب طابت ہو گیا لیعن قران کے

اونٹ اور گایوں کے لئے ہار بٹنا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑی اپنے ہاتھوں سے یہ ہار بٹاکرتی تھیں پس عورتوں کے لئے اس تشم تشم کے صنعت حرفت کے کام کرنا کوئی امر معیوب نہیں ہے جیسا کہ نام نماد شرفاء اسلام کے تصورات ہیں جو عورتوں کے لئے اس قشم کے کاموں کو اچھا نہیں جانتے یہ انتہائی کم فنمی کی دلیل ہے۔

## ۱۰۸ – بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُن بِاللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ عَالَ السَّعَارِ كُرْنَا

اور عروہ نے مسور سے روایت کیا کہ نبی کریم طان کیا نے ہدی کوہار پسنایا اور اس کااشعار کیا' پھرعمرہ کے لئے احرام باندھاتھا۔

(۱۲۹۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے افلے بن حمید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے افلے بن حمید نے بیان کیا' ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنیا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ہدی کے قلادے خود بے تھ' پھر آپ نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا' یا میں نے ہار پہنایا پھر آپ نے بیت اللہ کے لئے انہیں بھیج دیا اور خود میں نے ہار پہنایا پھر آپ نے بیت اللہ کے لئے انہیں بھیج دیا اور خود میں شھر گئے لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لئے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لئے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لئے حلال تھی۔

اونی مخص اپنے وطن سے کمی کے ہمراہ مکہ شریف میں قربانی کا جانور بھیج دے تو وہ حلال ہی رہے گا اس پر احرام کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔

#### باب اس کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھ سے (قرمانی کے جات ہے۔ جانوروں کو) قلائدیہنائے۔

( ﴿ ﴿ كَا) ہِم ہے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں عبداللہ بن ابی بکربن عمروبن حزم نے خبردی' انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے خبردی کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ رضی اللہ عنما کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا ہے کہ جس نے بدی بھیج دی اس پر دہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تا آئکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جاتی ہوں تا آئکہ اس کی ہدی کی قربانی کر عمرہ نے کما کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے جو پچھ کما مسئلہ اس طرح نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ و سلم کے قربانی کے جانوروں کے جانوروں کے قربانی کے جانوروں کے قربانی کے جانوروں کے قلادے این ہاتھوں سے خود ہے ہیں' پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ و

١٠٨ باب إشعار البدن
 وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْـمِسْورِ ((قَلَّدَ النَّبِيُ النَّهَدْيَ وَأَشْقَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْقُمْرَةِ)).

١٩٩٩ - حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدُثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ عَلَيْمَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلَابَدَ هَذِي النَّبِيِّ فَيْهُ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَدَهَا عَرُهُمْ عَلَيْهِ شَيْءً كَانَ وَأَقَامَ بِإِلْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمُ عَلَيْهِ شَيْءً كَانَ لَهُ حَلَى)) وراجع: ١٩٩٦]

٩ - ١ - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

الرُّحْمَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِة بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهَا: اللهِ بْنَ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى اللهُ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَنْهَا عَرْمَ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ فَالَكَ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُوا عَلَيْهِ مَا يُعْرَمُ وَاللهُ عَنْهُا عَلَى اللهِ عَنْهُا لَكُومُ مَا قَالَ اللهِ عَنْهُا لَاللهُ عَنْهُا لِكُومُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُوا لَكُومُ مَا قَالَ اللهِ عَنْهُا لِكُومُ عَلَيْهِ مَا يُعْمُونَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ ْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَذِي رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ اللهِ اللهُ حَتَّى نُحِرَ اللهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ اللهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ اللهُ اللهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ اللهُ الله

سلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ انہیں بھیج دیا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیاجو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طال کی تھی'اور بدی کی قربانی بھی کردی گئی۔

یہ 9ھ کا واقعہ ہے اس سال رسول کریم مان کیا نے اپنے نائب کی حیثیت سے حضرت ابو بکر بڑاٹھ کو جج کے لئے بھیجا تھا' آئندہ سال ججۃ الوداع کیا گیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑاٹھ کا فتوی درست نہ تھا' اس لئے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کر دی۔ معلوم ہوا کہ غلطیوں کا امکان بڑی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے حضرت ابن عباس بڑاٹھ نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر حق جے بھی معلوم ہو ظاہر کر دینا چاہئے اور اس بارے میں کمی بھی بری شخصیت سے مرعوب نہ ہونا چاہئے کو نکہ المحق بعلو ولا بعلی لینی امر حق بھشہ غالب رہتا ہے اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔

باب بكريول كوبار بهنانے كابيان

١١٠ - بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَم

(ليكن بكريوں كااشعار كرنابالاتفاق جائز نهيس)

عالباً حضرت امام بخاری روی نظیر نے ایسے ہی حضرات کے خیال کی اصلاح کے لئے باب تقلید العنم منعقد فرمایا ہے جو حضرت امام بخاری روی بھی بمترین جزائیں عطا فرمائے اور ان بخاری روی بھی بمترین جزائیں عطا فرمائے اور ان کو روٹ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور جو لوگ ایسے امام کی شان میں گتاخانہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں اللہ پاک ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس دریدہ وہنی سے باز آئیں یا جو حضرات ان کی شان اجتماد کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق وے کہ وہ اسپنے اس علط خیال پر نظر فانی کر سکیں۔

يُونِ ١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَمْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ

(۱۵۰۱) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے' ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بڑی نیا نے بیان کیا

(۱۲۰۲) م سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان

كيا ان سے اعمش في بيان كيا ان سے ابراہيم في ان سے اسود في

اور ان سے عائشہ وی افغالے کے میں بی کریم ساتھیا کے قرمانی کے

جانوروں کے لئے قلادے خود بٹا کرتی تھی' آنخضرت ملٹی کیا نے بکری کو

بھی قلادہ پہنایا تھااور آپ خود اپنے گھراس حال میں مقیم تھے کہ آپ ً

کہ ایک مرتبہ رسول الله مان اللہ عند اللہ عندان کے لئے (بیت الله) بمواں ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مجيجي تقين-غُنَمًا)). [راجع: ١٦٩٦]

گواس مدیث میں بربوں کے مگلے میں ہار اٹکانے کا ذکر نہیں ہے جوباب کا مطلب ہے لیکن آگے کی مدیث میں اس کی صراحت

طلال تھے۔

[راجع: ١٦٩٦]

٣٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْـمُعْتَمِرِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْفَنَمِ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً)). [راجع: ١٦٩٦]

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثِنَا زَكَرَيَّا عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ - تَعْنِي الْقَلاَتِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)).

[راجع: ١٦٩٦]

١٧٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ، اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَيُقَلَّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً)).

(۱۷۰۲) م سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے حماد نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے (دوسری سند) اور ہم سے محمر بن کثیرنے بیان کیا' انہیں سفیان نے خبردی' انہیں منصور نے' انہیں ابراہیم نے' انسیں اسود نے اور ان سے عائشہ وہی پیان کیا کہ میں نبی کریم ما الله من كريوں كے قلادے خود بناكرتى تھى، آمخضرت ما لي انسيس (بیت الله کے لئے) بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اینے گھرٹھسرے رہتے۔

(۱۷۰۴) م سے ابوقعم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے زکریا نے بیان کیا ان سے عام نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہی ان بیان کیا کہ میں نے رسول الله مائی کیا کی قریانی کے لئے خود قلادے بے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔

تقلید کہتے ہیں قرمانی کے جانوروں کے گلوں میں جو تیوں وغیرہ کا ہار بنا کر ڈالنا' یہ عرب کے ملک میں نشان تھا ہدی کا۔ ایسے جانور کو عرب لوگ نہ کوٹتے تھے نہ اس سے متعرض ہوتے اور اشعار کے معنی خود کتاب میں ندکور ہیں لینی اونٹ کا کوہان داہنی طرف سے ذرا ساچر دینا اور خون بما دیتا سه بھی سنت ہے اور جس نے اس سے منع کیااس نے غلطی کی ہے۔

١١١ – بَابُ الْقَلاَثِدِ مِنَ العِهْن

١٧٠٥ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنَا

باب اون کے مار بٹنا

(۵۰۵) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے معاذ

مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَالَابِدَهَا مِنْ عِهِنِ كَانَ عِندِي)). [راجع: ١٦٩٦]

بن معاذ نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے قاسم نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عاکشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں كے لئے خود ہے تھے۔

اس سے بھی ابت ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے گلول میں اون کی رسیوں کے بار ڈالنا سنت ہے اور یہ اونٹ گائے بحری سب کے لئے ہے جو جانور بھی قربانی کئے جاتے ہیں۔

(١٤٠١) بم سے محرفے بیان کیا کہا ہم کوعبدالاعلیٰ نے خبردی انسیں معمرنے 'انہیں بچیٰ بن انی کثیرنے 'انہیں عکرمہ نے 'انہیں ابو ہریرہ والله نے کہ نی کریم سال اللہ اللہ اوی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونث لئے جارہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجا' اس نے کما کہ بياتو قرمانی کاہے تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا' ابو ہریرہ رہ اُٹھڑ نے کما کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتے (کا ہار) اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس

ہم سے عثان بن عمرنے بیان کیا ہم کو علی بن مبارک نے خبروی ا انسیں کیلی نے انسیں عکرمہ نے اور انسیں ابو ہررہ و زائھ نے نبی کریم مالیا ہے (مثل سابق مدیث کے)۔

اس حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ ایک جوتی بھی اٹکانا کافی ہے اور رد ہے اس کاجو کہ کم سے کم دو جو تیاں افکانا ضروری کہتا ہے اور مستحب یں ہے کہ دوجو تیاں ڈالے '(وحیدی) مگرایک بھی کافی ہو جاتی ہے۔

#### باب جوتون كامار ذالنا

روایت کی متابعت محمد بن بشارنے کی ہے۔

١١٣ - بَابُ الْجِلاَلِ لِلبُدُن وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجَلَالَ إلاَّ مَوْضِعَ السُّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدُّهُ ثُمَّ

اور حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما صرف كوبان كي جكه ك جھول کو پھاڑتے اور جب اس کی قربانی کرتے تو اس ڈرسے کہ کمیں اسے خون خراب نہ کردے جھول اٹار دیتے اور پھراس کو بھی صدقہ

باب قربانی کے جانوروں کے لئے جھول کاہونا۔

#### ١١٢ – بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْل

١٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيْر عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَبِيُّ اللهِ اللهِ اللهُ الْقَلاَئِدِ مِنَ العِهْنِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَة. قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ.

حَدَّثَنَا غُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْـمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ١٦٨٩]

يَتُصَدُّقُ بِهَا

٧٠٧ حَدُّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبَنِ أَبِي لُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ حَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(2 م ك ا) ہم سے قبیعہ نے بیان كیا انہوں نے كما ہم سے سفیان نے بیان كیا انہوں نے كما ہم سے سفیان نے بیان كیا ان سے بیان كیا ان سے عبدالرحمٰن بن افی لیل نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان كیا كہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان قربانی كے جانوروں كے جمول اور ان كے چمڑے كو صدقہ كرنے كا تحم دیا تھا جن كی قربانی میں نے كردى تھی۔

[أطرافه في : ١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨،

معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کی ہر چیز حتیٰ کہ جھول تک بھی صدقہ کر دی جائے اور قصائی کو ان میں سے اجرت میں پچھ نہ دیا جائے' اجرت علیحدہ دینی چاہئے۔

۹ ۹ ۲۲ ۲

# ١١ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَةُ مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمَا الْحَجُّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوريَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسِ كَاثِنَّ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾، إذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْهَدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بظَاهِر الْبَيْدَاء، قَالَ : مَا شَأَنُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ إلاُّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنَّى جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْياً مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يُومِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ

### باب اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں خریدی اور اسے ہار پہنایا

(٨٠٤) ہم سے ابراہيم بن منذرنے بيان كيا كماكه ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا' ان سے مولیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی الله عنمانے ابن زبیر رضی الله عنماکے عهد خلافت میں جمة الحروريد كے سال حج كااراده كياتوان سے كماكيا كه لوگوں ميں باہم قل وخون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو (مفسد لوگ ج سے) روک دیں' آپ نے جواب میں یہ آیت سائی کہ "تمهارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بهترین نمونہ ہے۔"اس وقت میں بھی وہی کام کروں گاجو آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے کیا تھا۔ میں تہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب كرليا ہے ، پھرجب آپ بيداء كے بالائى حصد تك پنچے تو فرمايا کہ جج اور عمرہ تو ایک ہی ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ میں نے ج کو بھی جمع کرلیا ہے 'پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یمال تک کہ آپ مکہ آئے توبیت الله کاطواف اور صفاو مروہ کی سعی کی'اس سے زیادہ اور کھے نہیں کیاجو چیزیں (احرام کی وجہ سے ان پر) حرام تھیں ان میں ے کسی سے قرمانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے ' پھر سرمنڈوایا

قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ (أَ). [راحم: ١٦٣٩]

اور قرمانی کی وجہ رہے سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کرکے انہوں نے مج اور عمرہ دونوں کاطواف پورا کرلیا ہے پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

اس روایت میں جمہ الحروریہ سے مراد امت کے طافی جاج کی حضرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ کے ظاف فوج کئی ہے۔ یہ ۱۳ کے کا واقعہ ہے ' جاج خود خارجی نہیں تھا لیکن خارجیوں کی طرح اس نے بھی دعوائے اسلام کے باوجود حرم اور اسلام دونوں کی حرمت پر تاخت کی تھی۔ اس لئے رادی نے اس کے اس حملہ کو بھی خارجیوں کے حملہ کے ساتھ مشاہت دی اور اس کو بھی ایک طرح سے خارجیوں بی کا حملہ تصور کیا کہ اس نے امام حق بعنی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ' کے ظاف چڑھائی کی۔ جمۃ الحروریہ کئے ہے جمو اور خوارج کے ساتھ مشاہ کی حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے ان ہر خوارج کے ساتھ میں ج کیا تھا' اختال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے ان ہر دو سانوں میں ج کیا ہو۔ باب اور حدیث میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے دراستہ میں قربانی کا جانور خرید لیا اور عمرہ کے ساتھ ج کو بھی جمع فرمالیا اور فرمایا کہ اگر مجھ کو ج سے روک دیا گیا تو آنخضرت ساتھ ہے کو بھی مشرکوں نے حدیب کے سال ج سے عمرہ کے ساتھ ایسانہیں بوا بلکہ آپ نے بروقت جملہ ارکان جج کو ادا فرمایا۔

# ١٥ - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

### باب کسی آدمی کا پنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت بغیر گائے کی قربانی کرنا

(۱۹۰۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک ریا گئے ہے خبر دی ' انہیں کی بن سعید نے ' ان سے عمرہ بنت عبدالر حمٰن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بڑی ہی سے سنا انہوں نے بیلایا کہ ہم رسول کریم ساتھ (جج کے لئے) نکلے تو ذی قعدہ میں سے پانچ دن باتی رہے تھے ہم صرف جج کا ارادہ لے کر نکلے تھے ' میں سے پانچ دن باتی رہے تھے ہم صرف جج کا ارادہ لے کر نکلے تھے ' جب ہم مکہ کے قریب پنچ تو رسول کریم ساتھ اللہ نے تھم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفاو مروہ کی سعی بھی کر لیں تو طال ہو جائیں گے ' حضرت عائشہ بڑی ہیں نے کہا کہ سے کیا قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا خرف سے یہ قربانی کی ہے ' الحوال کریم ساتھ اپنی بیویوں کی ہے ؟ (لانے والے نے بتلایا) کہ رسول کریم ساتھ لیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا طرف سے یہ قربانی کی ہے ' بیکی نے کہا کہ میں نے عمرہ کی ہے حدیث طرف سے بیان کی انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی

ا سال سے اعتراض موا ہے کہ ترجمہ باب میں تو گائے کا ذرج کرنا فدکور ہے اور حدیث میں نحر کا لفظ ہے تو حدیث باب سے مطابق نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ہے ہے کہ حدیث میں نحرے ذرج مراد ہے چنانچہ اس حدیث کے دو سرے طریق میں جو آگے ندکور ہوگا ذرج کا لفظ ہے اور گائے کا نحر کرنا بھی جائز ہے مگر ذرج کرنا علماء نے بہتر سمجھا ہے اور قرآن شریف میں بھی ﴿ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَهُ ﴾ (البقرة : ٦٤) وارد ہے۔ (وحیدی) حافظ ابن تجرنے متعدد روایات نقل کی ہیں جن سے عابت ہے رسول کریم ساتھ کیا نے مجت الوداع میں اپنی تمام ازواج مطرات کی طرف سے گائے کی قربانی خرائی تھی' گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ مسلمہ ہے ' ج کے موقع پر تو یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے مر عیدالاضی پر یہاں اپنے ہاں کے ملی قانون (بھارتی قانون) کی بنا پر بمتریبی ہے کہ صرف بحرے یا ونبہ کی قربانی کی جائے اور گائے کی قربانی نہ کی جائے جس سے یہاں بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے ﴿ لا یکلف الله نفشا الا وسعها ﴾ قرآني اصول ہے' عافظ ابن حجر رہائتے فرمائے ہیں۔ اما التعبير بالذبح مع ان حديث الباب بلفظ النحر فاشارة الى ماورد في بعض طرقه بالذبح وسياتي بعد سبعة ابواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيي بن سعيد و نحر البقر جائز عند العلماء الا ان الذبح مستحب عندهم لقوله تعالٰي ان الله يا مركم ان تذبحوا بقرة و خالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها و اما قوله من غير امر هن فاخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها و لوكان ذبحه بعلمها لم تحتج الى الاستفهام لكن ليس ذالك دافعا للاحتمال فيجوز ان يكون علمها بذالك تقدم بن يكون استاذنهن في ذالك لكن لما ادخل اللحم عليها احتمل سندها ان يكون هوالذي وقع الاستيذان فيه و ان يكون غير ذالک فاستفھمت عنہ لذالک (فتح) یعنی حدیث الباب میں لفظ نحر کو زبح سے تعبیر کرنا حدیث کے بعض دگیر طرق کی طرف اشارہ کرنا ہے جس میں بجائے نح کے لفظ ذبح ہی وارد ہوا ہے جیسا کہ عنقریب وہ حدیث آئے گی۔ گائے کا نح کرنا بھی علماء کے نزدیک جائز ہے مگر مستحب ذبح كرنا ب كيونكه بمطابق آيت قرآني "ب شك الله تهيس كائے كے ذبح كرنے كا تھم ديتا ہے" يمال لفظ ذرح كائے كے لئے استعال ہوا ہے ، حسن بن صالح نے نحر کومستحب قرار دیا ہے اور باب میں لفظ من غیرا مرهن حضرت عائشہ رفی میا کے استقمام سے لیا گیا ہے کہ جب وہ گوشت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیما گوشت ہے اگر ان کے علم سے ذبح ہو تا تو استفہام کی حاجت نہ ہوتی' لیکن اس توجیہ سے اخمال دفع نسیں ہوتا' پس ممکن ہے کہ حضرت عائشہ میں ایک اس کا علم ہو جب کہ ان سے اجازت لے کر ہی یہ قرمانی ان کی طرف ہے کی گئی ہو گی۔ اس وقت حضرت عائشہ بڑائیا کو خیال ہوا کہ بیہ وہی اجازت والی قرمانی کا گوشت ہے یا اس کے سوا اور کوئی ہے ای لئے انہوں نے دریافت فرمایا' اس توجیہ ہے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جب بغیر اجازت کے قربانی جائز نہیں جن کی طرف سے کی جا رہی ہے تو یہ قربانی ازواج النبی ماہیم کی طرف سے کیونکر جائز ہو گی۔ پس ان کی اجازت ہی سے کی گئی مگر گوشت آتے وقت انہوں نے تحقیق کے لئے دریافت کیا۔

۱۱۶ - بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ بِاللَّهِ مِنْحَرِ النَّبِيِّ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ فَي النَّهِ النَّهِ فَي النَّهِ النَّهُ النَّ

آ تخضرت سن کیا کے نحرکا مقام منی میں جمرہ عقبہ کے نزدیک قریب مجد خیمت کے پاس تھا، ہر چند سارے منی میں کمیں بھی کسیس بھی کسیس بھی کسیس بھی کسیس کمیں بھی نماز پڑھا نے کرکنا درست ہے مگر حضرت عبداللہ بن عمر جہن کو اتباع سنت میں بڑا تشدد تھا وہ ڈھونڈ کر ان بی مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آخضرت ساتھ کے باتھا۔ (وحیدی)

(۱۷۱) ہم سے اسحاق بن ابراهیم بن راہویہ نے بیان کیا' انہوں نے فالد بن عارث سے سا' کہا ہم سے عبیداللہ ابن عمر نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نح کرنے کے جگہ نح کرکتے تھے'

المُحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ
 سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
 بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ

يَنْحُرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ اللهَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْعَتُ بِهَذَيهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ عَنْهُمَا كَانَ يَنْعَتُ بِهَذَيهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْجَرُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

عبیداللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نحر کرنے کی جگہ سے تھی۔

(۱۱۵۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے نافع کے ابن عمر بی ان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر بی ان اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھوا دیتے' یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے' اس مقام میں لے جاتے جمال آنحضرت مل ان المجلم نح کیا کرتے تھے۔

[راجع: ٩٨٢]

اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں لے جانے کے لیے پچھ آزاد لوگوں کی تخصیص نہ تھی بلکہ غلام بھی لے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربان کے ایک جاتے۔ اس کا ۱۹۷ – بَابُ مَنْ نَحَرَ بِیَدِهِ

1۷۱۲ حَدُّتُنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّتُنَا وَهُنِّ بَكَّارٍ حَدُّتُنَا وَهُنِّ عَنْ أَنِسٍ وَلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَوَنَحَرَ النَّبِيُّ وَوَنَحَرَ النَّبِيُّ بِيدِهِ سَبْعَ بُدُن قِيَامًا، وَضَحَى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنٍ أَمْلَحَيْنٍ أَقْرَنَيْنِ، بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنٍ أَمْلَحَيْنٍ أَقْرَنَيْنِ، مُخْتَصِرًا)). [راجع: 1۰۸۹]

(۱۷۱۲) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابو قلابہ نے ' ان سے الوب نے ' ان سے الس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے مخضر صدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سات اونٹ کوڑے کرکے اپنے ہاتھ سے نحر کے اور مدینہ میں دو حیت کبر سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔

مقصد باب بدك نبى كريم مالى يلم ف خود اين باته سے اونول كو نح كيا اس سے ترجمہ باب ابت موا۔

باب اونث كوبانده كرنح كرنا

(۱۷۱۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے زیاد بن جیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما ایک فخص جیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمراضی اللہ عنما ایک فخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نحر کر رہا تھا' عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے' پھر نحر کر کہ یمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبردی۔

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ((رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحُرُهَا، قَالَ : ابْعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ فَقَالَ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ: مُحَمَّدٍ فَقَالَ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

معلوم ہوا کہ اونت کو کھڑا کر کے نح کرنا ہی افضل ہے اور حنیہ نے کھڑا اور جیٹا دونوں طرح نح کرنا برابر رکھاہے اور اس حدیث

ے ان کا رد ہوتا ہے کوئکہ اگر الیا ہوتا تو ابن عمر بی ﷺ اس شخص پر انکار نہ کرتے اس شخص کانام معلوم نہیں ہوا۔ (وحیدی) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وفیه ان قول الصحابی من السنة کذا مرفوع عند الشیخین لاحتجاجهما بھذا الحدیث فی صحیحین ﴾ (فتح) لینی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کس محالی کا کسی کام کے لئے یہ کمناکہ یہ سنت ہے یہ شیخین کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اس لئے کہ شیخین نے اس سے جمت پکڑی ہے اپنی صحیح ترین کابوں بخاری و مسلم میں۔

#### باب او ننول کو کھڑا کرکے نحر کرنا

اور عبداللہ بن عمر بن اللہ اسراء جم سائید کی ہی سنت ہے ابن عباس بن اللہ اسراء جم سن ہو آیا ہے فاذ کروااسم اللہ علیماصواف کے معنی ہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر علیماصواف کے معنی ہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بیان کیا' ان سے ابوب نے ظری نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی بیان کیا' کہ ہم میں چار رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعات۔ رات آپ نے وہیں گذاری' پھر جب صبح ہوئی تو آپ بنی او نئی پر سوار ہو کر تملیل و تبیج کرنے گے۔ جب بیداء پنچ تو آپ نی اور عمرہ ادا کر لیا) تو صحابہ رہی آئی کہ کہ کہ حیال ہو جا کیں۔ آخصور شائیل نے خود اسی ہاتھ سے سات اون کے طال ہو جا کیں۔ آخصور شائیل نے خود اسی ہاتھ سے سات اون کے کھڑے کر کے اور مدینہ میں دو چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذری کئے۔

#### ١٩ - بَابُ نَحْرِ الْبُدْن قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ فَلْهُمَا: سُنَّةً مُحَمَّدٍ فَلْهُا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ﴿ صَوَافَ ﴾ قِيَامًا.

1911 - حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُوبِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسٍ وَهَيْبٌ عَنْ أَيُوبِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى النّبِيُ اللهِ الطُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصَبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا وَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلَا عَلَى البَيْدَاءِ لَبِي بِهِمَا جَمِيْعًا. فَلَمَّا فَحَلَ مَكَةً امْرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا، وَنَحَرَ النّبِي قَطَى الْبَيْدِهِ سَنْعَ بُدُن قِيَامًا، وضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقُرَنِينٍ).

[راجع: ١٠٨٩]

یمی مدیث مختراً ابھی پہلے گذر چکی ہے مدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہ۔

0 1 ٧ ١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكُورَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبَيُ عِلَيُّ الظُّهُرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرُ بِلْدِي الْمَحْلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)). وَعَنْ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرُ بِلْدِي الْمَحْلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)). وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبُحَ فَصَلَّى الصَّبْحَ، ثُمُّ رَكِبَ بَاتَ حَتَّى أَصْبُحَ فَصَلَّى الصَّبْحَ، ثُمُّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلُ بُعُمْرَةٍ وَاحْلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلُ بُعُمْرَةٍ وَاحْلَيْهُ وَتَعْمُ اللهُ اللّهُ الْمَالِيْكِيْدَاءَ أَهَلُ بُعُمْرَةً وَالْمَعْمُونَةُ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمَنْ الْمُعْمَرَةِ وَاللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعَالَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَرُ الْمُنْ ِقِ الْمُعْمَالُونُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسِلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ ُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

(۱۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم طاق کیا نے ظری نماز مدینہ میں چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دو رکعات پڑھی تھیں۔ ابوب نے ایک مخص کے واسط سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا بھر آپ نے وہیں رات گذاری۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی کے دونوں کا



نام لے کرلبیک بکارا۔

وَحَجُهُ)) [راجع:٩٠٨٩]

ایوب کی روایت میں راوی مجمول ہے اگر امام بخاری نے متابعت کے طور پر اس سند کو ذکر کیا تو اس کے مجمول ہونے میں قباحت نمیں بعض نے کما کہ یہ مخض ابو قلابہ ہیں۔ (وحیدی)

# ١٢٠ بَابُ لا يُغطِي الْـجَزَّارَ مِنَ باب قصاب اللهذي شَيْنًا

الله المحمد المحمد المن كينير أخبراً المفيان قال: أخبراني البن أبي لَجيع عن مخاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن مخاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال : ((بَعَنيي النبي لله فقمت على البدن، فأمرني فقسمت جلالها للحومها ثم أمرني تقسمت جلالها وجُلُودها). قال سفيان وحدثي عبد الرحمن الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن الله عن مجاهد عن عبد الرحمن الله عن مجاهد عن عبد الرحمن الله عن البي الله عن على رضي الله عنه قال: ((أمرني النبي الله الله على البدن، ولا أعطى عليها شيئا في جزارتها)).

#### باب قصاب کو بطور مزدوری اس قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ دیا جائے۔

(۱۲۵۱) ہم ہے محمہ بن کیڑنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان توری نے خبر دی کہا مجھ کو ابن ابی نجیج نے خبر دی اسیں مجاہد نے انسیں عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت علی بڑاٹھ نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت علی بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائھ انے نے مجھے آخر دی کا اونٹوں کی دیکھ بھال کے ابھیجا۔ اس لئے میں نے ان کی دیکھ بھال کی 'چر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چڑے بھی تقسیم کر دیتے۔ سفیان نے کہا کہ مجھے سے عبدالرحمٰن بن ابی عبدالکریم نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عبدالکریم نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی بڑاٹھ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم مٹائھ الے نے خکم دیا تھاکہ میں قریانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی ویا تھا کہ میں قریانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی

[راجغ: ۱۷۰۷]

جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قصائی کی اجرت میں کھال یا اوجھڑی یا مری پائے حوالہ کر دیتے ہیں بلکہ اجرت اپنے پاس سے دیتی چاہیے البتہ اگر قصاب کو للہ کوئی چیز قربانی میں دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (وحیدی) محیم مسلم میں حدیث جاہم میں ہے کہ اس دن رسول کریم ماڑھیے نے تریسٹھ اونٹ نح فرمائے پھر ہاتی پر حضرت علی بڑاٹھ کو مامور فرما دیا تھا۔

### باب قرمانی کی کھال خیرات کردی جائے گی۔

(کاکا) ہم سے مسدد نے بیان کیا ہم سے کی بن معید تطان نے بیان کیا ان سے ابن جر ج نے بیان کیا کہ جھے حسن بن مسلم اور عبدالکریم جزری نے خبردی کہ مجابد نے ان دونوں کو خبردی انہیں عبدالرحلٰ بن الی لیا نے خبردی انہیں علی رضی اللہ عند نے خبروی کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا تھا کہ آپ کی قرائی

#### ۱۲۱ – بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ النَّهَدِي

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ الْبَنِ جُوزَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ بُن مُسلِمٍ وَعَبْدِ الْكَوِيْمِ الْمَجَزَدِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْسَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْ الْهُ عَلِيلًا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْ الْهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُ

(رَأَنَّ النَّبِيِّ ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْنًا)).

کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور میہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت چیڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔

[راجع: ۱۷۰۷]

یہ وہ اونٹ تھے جو آنخضرت ملی جم الوداع میں قربانی کیلئے لے گئے تھے ' دو سری ردایت میں ہے کہ یہ سو اونٹ تھے ان میں سے ترکیوں کی اونٹ کے ان میں سے ترکیوں کو آپ کے تھم سے حضرت علی بڑاتھ نے نحر کر دیا۔ (دحیدی)

حافظ ابن جمر فرماتے بیں نم اعظی علیا فدحر ماعبروا شرکہ فی هدیه نم امر من کل بدنة بیضعة فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمها و شربا من مرفها لیخی آپ نے بقایا اونٹ حضرت علی بڑائتر کے حوالہ کر دیتے اور انہوں نے ان کو نح کیا اور آپ نے ان کو اپنی بری میں شریک کیا پھر ہم ہم اونٹ سے ایک ایک بوئی لے کر ہانڈی میں اسے پکایا گیا پس آپ دونوں نے وہ گوشت کھایا اور شورہا ہیا۔ بی کل سو اونٹ شے جن میں سے آخضرت مل ہوئے نے تربیخہ اونٹ نح فرمائے باتی حضرت علی بڑائتر نے نح کئے۔ قال البغوی فی شوح السنة و اما اذا اعطی اجر ته کاملة نم تصدق علیه اذاکان فقیرا کما تصدق علی الفقراء فلا باس بذائک۔ (فع) لیمنی امام بغوی نے شرح السنہ میں کما کہ تصافی کو پوری اجرت دینے کے بعد اگر وہ فقیر ہے تو بطور صدقہ قربائی کا گوشت دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ و قد اتفقوا علی ان لحمہا لا یباع فلذائک الجلود و الجلال واجازہ الاوزاعی واحمد و اسحاق و ابو نور (فعی اس پر اتفاق ہے کہ قربائی کا گوشت علی ان لحمہا لا یباع فلذائک الجلود و الجلال واجازہ الاوزاعی واحمد و اسحاق و ابو نور (فعی اس پر اتفاق ہور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ جہان اور اجمول کا بھی نمی عم ہے گران چیزوں کو امام اوزاعی اور احمد و اسحاق اور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ چہڑا اور جمول نیچ کر قربانی کے مستحقین میں خرچ کر دیا جائے۔

١٢٢ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجَلاَلِ الْبُدْنِ

باب قربانی کے جانوروں کے جھول بھی صدقہ کردیئے جائیں۔

(۱۸۱۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا' کہا میں نے مجاہد سے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیل فی کیا کہ ابی کیا اور ان سے علی ہوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی کیا ہے نے بیان کیا اور ان سے علی ہوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی کیا ہے تھم کے الوداع کے موقع پر) سو اونٹ قربان کئے' میں نے آپ کے تھم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیئے' پھر آپ نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا تھم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا' پھر چرے کے لئے تھم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔

أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّلَهُ قَالَ : ((أَهْدَى النَّبِيُ عَلَيْ مِانَةَ بَدُنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُّ المَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُّ المَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُّ المَجلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمُّ بِجلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ المَحلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ اللهَ اللهُ 
قربانی کے جانور کا چڑا' اس کا جھول سب غرباء و مساکین میں للہ تقسیم کر دیا جائے یا ان کو فروخت کر کے مستحقین کو ان کی قیمت دے وی جائے ' چڑے کا خود اپنے استعال میں مصلی یا ڈول وغیرہ بنانے کے لئے لانا بھی جائز ہے۔ آج کل مدارس اسلامیہ کے غریب طلباء بھی اس مدے امداد کئے جانے کے مستحق ہیں جو اپنا وطن اور متعلقین کو چھوڑ کر دور دراز مدارس اسلامیہ میں خالص دینی تعلیم

طامل كرنے كے لئے سركرتے ہيں اور جن ميں اكثريت غرباءكى موتى ب اليے مدسے ان كى امداد بہت برا كار ثواب ب

#### باب (سورهٔ حج) میں

الله تعالی نے فرمایا اور جب ہم نے بتلادیا ابراہیم کو ٹھکانا اس گھر کا اور
کمہ دیا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کی کو' اور پاک رکھ میرا گھر
طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں' اور رکوع و سجدہ کرنے
والوں کے لئے اور پکار لوگوں میں جج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف
پیدل اور سوار ہو کر' دبلے پہلے اونٹوں پر' چلے آتے راہوں دور دراز
سے کہ پہنچیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر اور یاد کریں اللہ کا نام کی
دنوں میں جو مقرر ہیں' چوپائے جانوروں پر جو اس نے دیے ہیں' سو
ان کو کھاؤ اور کھلاؤ برے حال فقیر کو' پھرچاہیے کہ دور کریں اپنامیل
کیل اور پوری کریں اپنی نذریں اور طواف کریں اس قدیم گھر
(کعبہ)کا' یہ سن چکے اور جو کوئی اللہ کی عزت دی ہوئی چیزوں کی عزت
کرے تو اس کو اسے مالک کے یاس بھلائی بہنچے گی۔

#### 21-144

﴿ وَإِذْ بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الَبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْعًا، وَطَهَّرْ بَيْتِيَ للطائفينَ وَالقَائمينَ وَالرَّحْعِ السَّجُودِ. وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ طَاهِ مَنَاهِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَاهِعَ لَهُمْ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْمُعْمُوا الْبَائِسَ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْمُقْفِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَعَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ الْفَقِيْرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَعَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلَيْطُولُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْطُولُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ هِ وَمُنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَا فَلَا وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَا مِنْ يُعَظِّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ. خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ هِ وَمُنْ يُعَظِّمُ وَكُورَاتُ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ هِالْمَاتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ هَا لَهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ هَا لَكُولُوا بِالْمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ هُمُ وَلُولُوا بِالْمَاتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ هَا لَهُ مَاتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عَيْدَ رَبِّهِ هُمُ الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْعَلَامُ الْمُؤْمِنُهُمْ وَلُو الْمِنْ الْمُعْمُولُوا الْمُعْمُولُوا الْهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللْهُ الْمُعْمُولُوا الْهِ الْمُؤْمِلُولُوا اللْهُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْ

[الحج: ٢٦-،٣].

آ بہتر مرا اس باب میں حضرت امام بخاری روائی نے صرف آیت قرآنی پر اختصار کیا اور کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید ان کی شرط پر استہاں کی سرط پر استہاں کی شرط پر استہاں کی شرط پر استہاں کی حدیث بیان نہیں ہوا ہو ، بعض شخوں میں اس کے بعد کا باب فرکور نہیں بلکہ یوں عبارت ہے وما یا کل من البدن وما یتصدق به واؤعطف کے ساتھ اس صورت میں آگے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ اس باب سے متعلق ہوں گی۔ گویا پہلی آیت قرآنی سے طابت کیا کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا درست ہے ، پھر حدیثوں سے بھی طابت کیا۔ دوحیدی) مقصود باب آیت کا طرا ﴿ فَکُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُو الْبَائِسَ الْفَقِيْدَ ﴾ (الحج: ۲۸) ہے بعنی قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریب و مساکین کو کھاؤ۔

#### ٤ ٧ - بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَ مَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لاَ يُؤْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعَمُ مِنَ الْـمُتْعَةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ : عَلَّمُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَن

### باب قرمانی کے جانوروں میں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں

اور عبیداللہ نے کہا کہ مجھے نافع نے خبردی اور انہیں ابن عمر بی ہیں نے کہا کہ احرام میں کوئی شکار کرے اور اس کابدلہ دیتا پڑے تو بدلہ کے جانور اور نذر کے جانور سے خود کچھ نہ کھائے اور باتی سب میں سے کھا لے اور عطاء نے کہا تمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

الے اور عطاء نے کہا تمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

(19) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے 'ان سے

ابن جرت کے نے 'ان سے عطاء نے 'انہوں نے جابر بن عبداللہ بھی اللہ بھی کہ اتھا کہ بیاں تک کہ جم مدینہ بھی کہا تھا کہ بیاں تک کہ جم مدینہ بہتی کہا کہ نہیں الیانہیں فرمایا۔

ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنَّا لاَ نَاكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدنِنَا فَوقَ ثَلاَثِ امني، فَرَخَصٌ لَنَا النَّبِيُ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوْدُوا)) فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِمَطَاءِ: أَقَالَ حَتْى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ: لاَ.

[أطرافه في : ۲۹۸۰، ۲۲۵، ۲۲۵٥].

آیہ ہے ۔ لیسٹی جار بڑا تھ نے یہ نہیں کما کہ ہم نے مدینہ پنچنے تک اس گوشت کو قوشہ کے طور پر رکھا، لیکن مسلم کی روایت میں یول سیسٹی ہے کہ عطاء نے نہیں کے بدلے ہاں کما، شاید عطاء بھول گئے ہوں پہلے نہیں کما ہو پھریاد آیا قو ہاں کئے لگے۔ اس حدیث سے وہ حدیث منسوخ ہے جس میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ (وحیدی)

مُ ١٧٧٠ حَدَّنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّنَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا مَقُولُ اللهِ عَنْ مَنْ فَي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ اللهِ هُ مَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا لَنُونَا مِنْ مَكُةً أَمَر رَسُولُ اللهِ هُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا لَا اللهِ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُحِلُّ. قَالَتْ عَالِشَةُ رضِي اللهُ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ اللهِ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ اللهِ يَقْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا لَلْهُ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُحِلُّ. قَالَتْ عَالِشَةُ رضِي اللهُ عَنْهَا: فَلُحْرِ بِلَحْمِ اللهِ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ اللهِ هُولِي مَا لَيْحْرِ بِلَحْمِ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ عَنْ أَزُواجِهِ)). قَالَ يَحْيَى: فَذَكُرْتُ هَذَا كُوتُ هَذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ. [راجع: ٢٩٤]

(۱۷۲۰) ہم سے فالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن ہلال نے بیان کیا' کما مجھ سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا' کما مجھ سے عرو نے بیان کیا' کما مجھ سے عائشہ رقی آئیا سے سنا' انہون نے فرمایا کہ ہم مرینہ سے رسول اللہ سلی آئیا کے ساتھ نکلے تو ذی قعدہ کے پانچ دن باتی تو رسول اللہ سلی آئیا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا تو رسول اللہ سلی آئیا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کرکے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رقی آئیا نے فرمایا کہ چرہمارے پاس بقر عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ سلی آئیا نے میں نے اس حدیث کا قاسم بن اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ سلی آئیا نے نہی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یکی بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ سلی آئیا نے بی بیویوں کی طرف سے محمد نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن اس کردی ہے۔ رہر دو احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے) کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور تو شہ رکھنے کی عام اجازت ہے 'خود قرآن مجید میں فکلوا منہا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء مساکین کو بھی تقسیم کرواور خود بھی کھاؤ۔

١٧٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ١٧٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

باب سرمنڈانے سے پہلے ذیح کرنا۔ (۱۷۲۱) ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا' ان سے ہشیم

حَوشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلْهَ عَنْهُمَا وَشِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ اللهِ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوهِ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ، لاَ يَذْبَحَ وَنَحْوهِ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ، لاَ

حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

١٧٢٢ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيُّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبُحَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثِنِي ابْنُ خُنْيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَفَّاكُ: أْرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّمُثَنَى حَدَّثَنَا عَرْمَةً عَنِ عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُ عَلَى مَا أَمْسَيْتُ، النَّبِيُ اللهُ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ : ((لا حَرَجَ)). قالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

بن بشیرنے بیان کیا' انہیں منصور بن ذاذان نے خبردی' انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے ابن عباس بھی ان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی ایم سے اس محض کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذری کرنے سے پہلے ہی سرمنڈوا لے' تو آپ نے فرمایا کوئی قباحت نہیں' کوئی قباحت نہیں۔ رترجمہ اور باب میں موافقت ظاہرہے)

(١٤٢٢) م سے احد بن يونس نے بيان كيا كما مم كو ابو بكربن عياش نے خبردی' انہیں عبدالعزیز بن رفع نے' انہیں عطاء بن الی رہاح نے اور انسیں این عباس بھے نے کہ ایک آدی نے نی کریم سھیا سے بوچھا کہ حضور! رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کرلیا' آتخضرت سلطين فرمايا كه كوئي حرج نهين كهراس في كهااور حضور قرمانی کرنے سے پہلے میں نے سرمنڈوالیا ای نے فرمایا کوئی حرج نہیں' پھراس نے کہا اور قربانی کو رمی ہے بھی پہلے کرلیا آمخضرت سٹیلے نے پھر بھی ہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبدالرحیم رازی نے ابن خثیم سے بیان کیا کہ اکہ عطاء نے خبردی اور انہیں ابن عباس بھان نے نبی کریم اللہ اللہ اور قاسم بن کیلی نے کما کہ مجھ سے ابن عثيم نے بيان كيا ان سے عطاء نے ان سے ابن عباس بي ان نے بى كريم ماليكي سے عفان بن مسلم صغار نے كماكه ميرا خيال ہےكه وہیب بن خالد سے روایت ہے کہ ابن عثیم نے بیان کیا' ان سے سعیدین جیرنے ان سے ابن عباس بھانانے نی کریم مالی اس اور حماد نے قیس بن سعد اور عباد بن منصور سے بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان سے جابر وہا نے انہوں نے نبی کریم ساتھا ہے روایت کیا۔

(۱۷۲۳) ہم سے محمد بن شی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے فالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ نبی کریم میں اس بی آپ نے آدی نے مسلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کما کہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے سرکوئی حرج نہیں۔ سائل نے کما کہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر

منڈالیا' آنخضرت ماہورے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

أَنْعُورُ، قَالَ : ((لاَ حُرَجُ)). [راجع: ٨٤] ترجیم ا قطلانی نے کما ری کرنے کا افضل وقت زوال تک ہے اور غروب آفآب سے قبل تک بھی عمرہ ہے اور اس کے بعد بھی جائز ہے اور طلق اور قصراور طواف الریارة كاوقت معین نہیں الكين يوم النحرے ان كى تاخير كرنا كروہ ہے اور ايام تشريق ے تاخیر کرنا سخت مکروہ ہے۔ غرض ہوم النحر کے دن حاتی کو جار کام کرنے ہوتے ہیں رمی اور قربانی اور حلق یا قصران جاروں میں ترتیب سنت ہے الیکن فرض نہیں اگر کوئی کام دو سرے سے آھے چھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں جیسے کہ ان مدیثوں سے نکانا ہے۔ امام مالک اور شافعی اور اسحاق اور ہمارے امام احمد بن حقبل سب کا یمی قول ہے اور امام ابد حقیقہ روایج کہتے ہیں کہ اس بر دم لازم آئے گا اور اگر قارن ہے تو دو دم لازم آئیں گے۔ (وحیدی) جب شارع علیہ السلام نے خود ایس طالتوں میں لاحوج فرما دیا تو ایسے مواقع پر ایک یاد و دم لازم کرہا می شیں ہے آج کل مطمین حاجیوں کو ان بمانوں سے جس قدر پریثان کرتے ہیں اور ان سے روپی انتھے ہیں یہ سب حركتیں سخت نابندیدہ ہیں۔ فی الواقع كوئی شرى كو تابى قابل دم ہو تو وہ تو اپنى جگد پر محمك ہے مكر خواہ مخواہ الى چزيں اذ خود بيدا کرنا بہت ہی معیوب ہے۔

اس مدیث سے مفتیان اسلام کو بھی سبق ملا ہے جمال تک ممکن ہو فوی دریافت کرنے والوں کے لیے کتاب و سنت کی روشن میں آسانی و نرمی کا پہلو افتایار کریں مگر صدود شرعید میں کوئی بھی نرمی نہ ہونی جاہیے۔

ö

١٧٢٤ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شَفْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَىَ رَسُولِ اللهِ 🚳 وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ : لَبَيكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ اللَّهِ. قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمُ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْتِي بهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ بحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدَّى مَجِلَّهُ)).

(۱۷۲۴) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باپ عثان نے خردی' انہیں شعبہ نے' انہیں قیس بن مسلم نے ' انہیں طارق بن شماب نے اور ان سے ابو موی فائد نے بیان کیا کہ میں رسول الله النايل كي خدمت ميں جب حاضر ہوا تو آپ بطحاء ميں تھے۔ (جو مكه ك قريب ايك جله م) آپ ن يوچهاكياتون ج كى نيت كى م؟ میں نے کہا کہ ہاں' آپ نے وریافت فرمایا کہ تونے احرام کس چیز کا باندها ہے میں نے کما کہ نبی کریم مٹھا کے احرام کی طرح احرام باندها ہے' آپ نے فرمایا کہ تونے اچھاکیا اب جا۔ چنانچہ ( کمد پہنے کر) میں نے بیت الله کاطواف کیااور صفاو مروه کی سعی کی ' پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو ئیں نکالی۔ اس ك بعد ميں نے ج كى ليك يكارى - اس كے بعد ميں عمر واللہ ك عمد خلافت تک ای کافتوی دیتا رہا پھرجب میں نے عمر پڑھٹر سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے ' پھررسول الله مان کیا کی سنت پر بھی عمل كرنا جاسي اور آتخضرت ملي الم قرباني سے كيلے حلال نسيس موت

[راجع: ٥٥٩]

ہوا ہے کہ ابوموک بڑا تھ کے ساتھ تریائی نہ تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ قربائی نہ تھی گو انہوں نے میقات سے جج کی نیت کی سیسی سے تھی گر آخضرت سٹائیل نے جج کو فیح کر کے ان کو عمرہ کر کے اجرام کھولنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر میرے ساتھ میں ہدی نہ ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کر آ 'ابو مولی بڑا تھ اس کے مطابق فتوئی دیتے رہے کہ تہتے کرنا درست ہے اور جج کو فیح کر کے عمرہ بنا دینا درست ہے اور جو کا زمانہ آیا تو انہوں نے تہتے سے منع کیا۔ (وحیدی) اس روایت سے باب کا مطلب یوں نگلا کہ جب آخضرت سٹائیل نے اس وقت تک اجرام نہیں کھولا جب تک قربائی اپنے شمکانے نہیں پہنچ گئی یعنی منی میں ذرئے یا نحر نہیں کو آئی قو معلوم ہوا کہ قربائی طال پر مقدم ہے اور باب کا یمی مطلب تھا۔ حضرت عمر نے اللہ کی کتاب سے یہ آیت مراد لی ﴿ وَ اَبَقُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلْهِ ﴾ (البقرة: ۱۹۹۱) اور اس آیت سے استدلال کر کے انہوں نے جج کو فیج کر کے عمرہ بنا دینا اور اجرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا نکہ جج کو فیج نہیں اس کے بعد آئی اس کے بعد جج کا اجرام باندھ کر اس کو پورا کرتے ہیں اور حدیث سے بھی استدلال صحیح نہیں اس کے کہ آخضرت سٹائیل بیاں ملک کی مطلب میں میاتھ لائے اس کو بورا کرتے ہیں اور حدیث سے بھی استدلال و می نہیں جب تک ذرئ نہ ہو لے لیکن کلام اس مختص میں ہے جس کے ساتھ بدی نہ ہو۔ (وحیدی) و مطابقته للترجمة من قول معرفیہ لم بعل حتی بلغ الهدی محله بدل علی ذبح الهدی فلو تقدم الحلق علیہ لصار متحللا قبل بلوغ الهدی محله و ھذا ھوالاصل و ھو تقدیم الذبح علی الحلق و اما ناخیرہ فھو رخصہ (فیح)

١٣٧ - بَابُ مَنْ لَبُدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

باب اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو جمالیا اور احرام کھولتے وقت سر منڈ الیا

لین گوند وغیرو سے تا کہ گرد اور غبار سے محفوظ رہیں اس کو عربی زبان میں تلبید کتے ہیں۔

(۱۷۴۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ امام مالک نے خبردی ' انہیں نافع نے ' انہیں ابن عمر بڑا اللہ نے کہ حفصہ بڑا اللہ عرض کی یا رسول اللہ سڑ کی کے اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے ؟ رسول اللہ سڑ کی کے فیا کے فیا کہ میں نے اپنے سرکے بال جمالئے تھے اور قربانی کے گئے میں قلادہ پسنا کر میں (اپنے ساتھ) لایا ہوں ' اس لئے جب تک میں نح فی کے در کول گاہیں اجرام نہیں کھولوں گا۔

1۷۲٥ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((يَا حَفْصَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْبِي، قَلاَ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: أُحِلُ حَتْى أَنْحَرَ)). [راجع: ١٥٦٦]

باب احرام کھولتے وقت بال منڈانا یا ترشوانا۔

١٢٨ - بَابُ الْـحَلْقِ وَالْتَقْصِيرِ عِنْدَ
 الإخلالِ

(۱۷۲۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب بن ابی حزو نے خردی ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرملیا کرتے سے کے موقع پر اپنا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد الوداع کے موقع پر اپنا سرمنڈ ایا تھا۔

١٧٢٦ حَدُّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ
 بُنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ
 رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَلَقَ رَسُولُ
 الله ﷺ في حَجْتِهِ)).

[طرفاه في : ٤٤١٠ ٤٤١١].

معلوم ہوا کہ سرمنڈانا یا بال کتروانا بھی جج کا ایک کام ہے۔

1۷۲۷ حَدِّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرِنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ غُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ غُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)). وقَالَ اللهِ عَدَّتَنِي نَافِعٌ: ((رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ مَرُةً أَوْ نَافِعٌ: ((رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ مَرُةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قَالَ : وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّتَنِي مَرَّةً أَوْ نَافِعٌ: ((وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)).

(۱۲۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ملی آئے ہے دعاکی اے اللہ! سر منڈوانے والوں پر آخم فرما! صحابہ رہی آئے ہے دعاکی اور کروانے والوں پر؟ آخضرت ملی آئے ہے نے اب بھی دعاکی اے اللہ سر منڈوانے والوں پر آخم فرما! صحابہ رئی آئے اب بھی دعاکی اے اللہ سر منڈوانے والوں پر آخم فرما! صحابہ رئی آئے اب بھی دعاکی اور کروانے والوں پر؟اب آپ ملی فرمایا اور کروانے والوں پر آخم فرمایا کہ اور کروانے والوں پر آخم کیا ایک اور کروانے والوں پر آخم کیا ایک یا کہ خصرت مائے ایک کیا ایک یا کہ دو مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ نے کما بھی سے نافع نے بیان کیا کہ چو تھی مرتبہ آخضرت میں کیا کہ غبداللہ نے فرمایا تھا کہ کروانے والوں پر جم کیا ہے۔ کیا کہ چو تھی مرتبہ آخضرت میں کیا کہ غبداللہ نے فرمایا تھا کہ کروانے والوں پر جم کیا۔

الی این کیٹ کو اس میں شک ہے کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لئے ایک بار دعاکی یا دو بار' اور اکثر راویوں کا اتفاق امام الک کی روایت پر ہے کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لیے دو بار دعاکی اور تیسری بار کتروانے والوں کو بھی شریک کرلیا عبداللہ کی روایت میں ہے کہ چوتھی بار میں کتروانے والوں کو شریک کیا۔ بسر حال حدیث ہے یہ نکلا کہ سر منڈانا بال کتروانے ہو افضل ہے' امام مالک اور امام احمد کتے ہیں کہ سارا سر منڈائے اور امام ابو حقیقہ کے نزدیک چوتھائی سر منڈانا کافی ہیں بعض شافعیہ نے ایک بال منڈانا بھی کافی سمجھا ہے اور عورتوں کو بال کترانا چاہئیں ان کو سر منڈانا منع ہے۔ دوحیدی) سر منڈانے یا بال کتروانے کاواقعہ جو الوداع ہے متعلق ہے اور حدیدیہ ہے بھی جب کہ کمہ والوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیے جاتے کو عمرہ سے روک دیے جاتے ہیں تان کو سر بیں ان کے لئے بی تھی جو گوگ راہتے میں جج عمرہ سے روک دیے جاتے ہیں ان کے لئے بی تھی ہے۔

حافظ علامہ این جر فراتے ہیں و اما السبب فی تکریو الدعاء للمحلقین فی حجة الو داع فقال ابن اثیر فی النهایة کان اکثر من حج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم یسق الهدی فلما امرهم ان یفسخوا الحج الی العمرة ثم یتحللوا منها و یحلقوا روسهم شق علیهم ثم لما لما یک نم یک لهم بد من الطاعة کان التقصیر فی انفسهم اخف من الحلق ففعله اکثرهم فرجح النبی صلی الله علیه وسلم فعل من حلق لکونه ابین فی امتثال الامر انتهی محلقین یعنی مرمنڈوائے والول کے لئے آپ نے بکٹرت دعا فرمائی کیونکہ آخضرت مائی ایم اکثر اکثر مائی اکثر مائی کیونکہ آخضرت مائی اگر اسلام الم الله علیه و الله علیه و الله المرائع مائی اور احرام معلی وہ تنے اور مرمنڈوائے کا کا مائی بار گذرا پھران کے لیے امتثال امر بھی ضروری تھا اس لئے ان کو طق سے تعقیم میں بھی بھی اسلام کی اس کے کہ یہ امتثال امر بھی طور کی تحقیم فرمائی اس لئے کہ یہ امتثال امر بھی فروری تھا وہ سرمنڈوائے والوں کے فعل کو ترجیح فرمائی اس لئے کہ یہ امتثال امر بھی فروری تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوق کی تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوق کی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوق کی تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوق کی تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم

تھا وہ بالوں کو جمیوں کی شہرت کا ذریعہ بھی گردانتے اور ان کی نقل اپنے لئے باعث شہرت سیحقے تھے' اس لئے ان میں ہے اکثر سر منڈانے کو مکروہ جانتے اور بال کتروانے پر کفایت کرنا پند کرتے تھے۔ حدیث بالا ہے ایسے لوگوں کے لئے دعا کرنا بھی ثابت ہوا جو بہتر سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بھی ثابت ہوا کہ حلق کی جگہ تقفیر بھی کائی ہے مگر بہتر حلق ہی ہے۔

 ١٧٢٩ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَسْمَاءَ حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ ((حَلَقَ النَّبِيُّ ﴿ وَطَاتِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ)).

[راجع: ١٦٣٩]

١٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهِ
 عَنْهُمْ قَالَ : ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ
 اللهِ

(۱۲۸کا) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن نفیل نے بیان کیا ان سے ابو ذرعہ نے بیان کیا ان سے ابو ذرعہ نے بیان کیا ان سے ابو فرائی نے اور ان سے ابو ہریہ بخائی نے کہ رسول اللہ ملٹی نے کے دعا فرمائی اللہ عنهم نے اللہ! سرمنڈوانے والوں کی مغفرت فرما! صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیا اور کروانے والوں کے لئے بھی (یمی دعا فرمائیے) لیکن آخضرت سٹی نے اس مرتبہ بھی یمی فرمایا اے اللہ! سرمنڈوانے والوں کی مغفرت کر پھر صحابہ بھی تھی نے عرض کیا اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت سٹی نے اللہ اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت سٹی نے فرمایا اور کروانے والوں کی بھی مغفرت فرمایا

(1474) ہم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا' کہا ہم سے جو بریہ بن اساء نے بان کیا' کہا ہم سے جو بریہ بن اساء نے 'ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی اس نے فرمایا نم اللہ بن کریم ملی اللہ اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔

(۱۷۳۰) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جر یکے نے بیان کیا' ان سے حسن بن مسلم نے بیان کیا' ان سے طاؤس نے بیان کیا' ان سے حطوس نے بیان کیا' ان سے حطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں بنے رسول اللہ ملی اللہ عنہ کے بال قینجی سے کائے ہے۔

ارکان ج کی بجا آوری کے بعد حاتی کو سرکے بال منڈانے ہیں یا کتروانے ' ہر دو صور تیں جائز ہیں 'گرمنڈانے والوں کے اللہ اسٹی اسٹی اسٹی بھی جائز ہیں ' مرمنڈانے والوں کے لئے ایک بار ' جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عنداللہ اس موقعہ پر بالوں کا منڈوانا زیادہ محبوب ہے۔ اس روایت میں حضرت معاویہ کا بیان وارد ہو تا ہے ' اس کے وقت کی تعیین کرنے میں شارعین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ جو الوداع کے متعلق نہیں ہے ممن ہے کہ یہ جرت سے پہلے کا واقعہ ہو کیونکہ اصحاب سیر کے بیان کے مطابق آنخضرت ساتھ کیا ہے جرت سے پہلے بھی ج کے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ وقد احرج ابن

عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بانه اسلم بين الحديبية و القضية وانه كان يخفى اسلامه خوفًا من ابويه و كان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة حج اكثر اهلها عن ها حنى لا ينظرونه و اصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه و لا يعارضه ايضا قول سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فيما اخرجه مسلم وغيره فعلناها يعنى العمرة في الشهر الحج و هذا يومنذ كافر بالعرش بضمتين يعنى بيوت مكة يشير الى معاوية لانه يحمل على انه اخبربما استصحب من خاله و لم يطلع على اسلامه لكونه كان يخفيه و ينكر على ماجوزوه ان تقصيره كان في عمره الجعرانة ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد ان احرم بعمرة ولم يستصحب احدا معه الا بعض اصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى و حلق و رجع الى الجعرانة فاصبح بها كبائت فخفيت عمرته على كثير من الناس كذا اخرجه الترمذي وغيره ولم يعد معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القوم و اعطاه مثل ما اعطى اباه من الغنيمة مع جملة المولفة فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القوم و اعطاه مثل ما اعطى باه من الغنيمة مع جملة المولفة عبد بني بياضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و عبد بني بياضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و ثبت انه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه و حصل التوفيق بين الاخبار كلها و هذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح و لله الحمد ابدا (فق المحد ابدا))

خلاصہ اس عبارت کا بیہ ہے کہ حضرت معاویہ مل صدیبیا اور سال عمرة القضاء کے درمیان اسلام لا چکے سے 'گروہ والدین ک در سے اپنے اسلام کو فلاہر نہیں کر رہے سے 'عرة القضاء میں جب کہ آخضرت ساتی کیا اور آپ کے اصحاب طواف کھیہ میں مشغول سے تمام کفار مکہ شرچھوڑ کر باہر چلے گئے تاکہ وہ اہل اسلام کو دکھے نہ سکیں اس موقع پر شاید حضرت معاویہ بزائتر کہ شریف ہی میں رہ گئے ہوں (اور ممکن ہے کہ ذکورہ بالا واقعہ بھی ای وقت سے تعلق رکھتا ہو) اور سعد بن وقاص بزائتر کا دہ قول ہے مسلم نے روایت کیا ہے اس کے فلاف نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت معاویہ بزائتر عمرة القضاء کے موقع پر کمہ شریف کے کی گھر میں چھت پر چھی ہوئے سے ۔ یہ اس کے فلاف نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت معاویہ بزائتر عمرة القضاء کے موقع پر کمہ شریف کے کی گھر میں چھت پر چھی ہوئے شعہ ۔ یہ اس لئے کہ وہ اسلام کو اپنے اسلام کو اپنے رائد واروں ہے ابھی تک پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور جس نے اس واقعہ کو عمرہ جعرانہ سے متعلق بنایا ہے وہ بھی درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس موقع پر جو صحابہ آخضرت بڑائیا کے ساتھ تھے ان میں حضرت معاویہ بڑائی کا مرمونڈ نے والا کی ساتھ تھے ان میں موجود تھے تو یہ امکان ہو کہ حضرت معاویہ بڑائی اس دن آپ کے ساتھ تھے یا کہ میں موجود تھے تو یہ امکان ہے کہ اس موقع پر آپ کا سرمونڈ نے والا بی ساتھ تھے یا کہ میں موجود تھے تو یہ امکان ہے کہ اس موجود تھے تو یہ امکان میں خالس ہوئی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ فضل ہے اور اگر یہ عمرة القفیہ میں ثابت ہو جب کہ وہل اور طاق اس موقع ثائب ہو تھی ہو ہو یہ والے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ فضل ہے اور اگر یہ عمرة القفیہ میں ثابت ہو جب کہ وہل اور طاق اس کو فیل عمرت خاصل ہوئی ہے 'ولیلہ المحمد ۔ فیل میں البیت ہو جب کہ وہ موقع پر انہوں نے سے فیل میں موجود میں اور المان کے مان اللہ کے مان والمان کے دو موقع پر انہوں نے موقع پر انہوں نے دیا ہو کہ کہ اس موقع پر انہوں نے دو موجود کھیں موجود کھنا ہو کہ کہ اس موقع پر انہوں نے دو موجود کھیا کہ وہ کھیا کہ میں دور کی کھیں دور کھی اس کو برائی کے دو موجود کھی تو دور اور کے دور اور کے دور کے دور کے دور کھیں دور کی کھی کے دور

باب تہتع کرنے والا عمرہ کے بعد بال ترشوائے۔ ١٢٨ – بَابُ تَقْصِيْرِ الْـمُتَّمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

(اساكا) ہم سے محد بن الى بكرنے بيان كيا ان سے فضيل بن سليمان

١٧٣١ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابُهَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبالصُّفَا وَالْـمَوْوَةِ، ثُمُّ يَجِلُوا وَيَحْلِقُوا أَوْ

يُقَصِّرُوا)). [راجع: ٥٤٥]

آب نے ہردو کے لئے افتیار دیا جس کامطلب سے کہ دونوں امور جائز ہیں۔

١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ يَومَ النَحْر وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ وَابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ((أَحُرَ النَّبِيِّ ﷺ الزَّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ)) وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ

الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنْيُ). ﴿ لَا الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنْيُ ).

طبرانی نے معجم کبیر میں اور بیہی نے وصل کیا ہے۔ ١٧٣٢ – وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿إِأَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ ثُمَّ يَقيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنيَ)) يَعْنِي يَومَ النَحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرِنَا عُبَيْدُ اللهِ.

١٧٣٣ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَطْنَا يَومَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا

نے بیان کیا'ان سے موسی بن عقبہ نے 'انسیں کریب نے خبردی'ان ے ابن عباس جہ ان کما کہ جب نبی کریم سالیا مک میں تشریف لائے تو آپ نے اینے اصحاب کو یہ تھم دیا کہ بیت الله کا طواف اور صفاد مردہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں پھر سرمنڈوا لیں یا بال كترواليس ـ

#### باب دسویں تاریخ میں طواف الزیارة کرنا۔

اور ابوالزبیرنے حضرت عائشہ اور ابن عباس مُن ﷺ سے روایت کیا کہ رسول الله طن الله المنظم في المارة من اتن دير كى كه رات مو كلى ادر ابوحسان سے منقول ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم طواف الزیارة منی کے دنوں میں

ابوالزبيروالى روايت كو ترندى اور ابو داؤد اور امام احمد نے وصل كيا ہے۔ مذكورہ ابو حسان كا نام مسلم بن عبدالله عدى ہے 'اس كو

(۱۷۳۲) اور جم سے ابو تعیم نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے کہ ابن عمروضی اللہ عنمانے صرف ایک طواف الزیارة کیا پھرسورے سے منی کو آئے'ان کی مراد دسویں تاریخ سے تھی۔ عبدالرزاق نے اس مدیث کا رفع (رسول الله صلى الله عليه وسلم تك) بھى كيا ہے۔ انسيس عبيدالله في

(۱۷۳۳) م سے یکی بن بیرنے بیان کیا'ان سے لیٹ نے بیان'ان سے جعفر بن ربید نے ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیااور ان سے حضرت عائشہ وہی ہی انے کہ ہم نے جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته ج كياتو وسوي تاريخ كو طواف الزيارة كياليكن صفيه رضى الله عنهاحائفنه مو مُكني پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہاجو شوہرائی بوی سے چاہتا

**(€68)** ہے' تو میں نے کما کہ یا رسول اللہ! وہ حائضہ ہیں' آپؓ نے اس پر فرمایا

کہ اس نے تو ہمیں روک دیا پھرجب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! انہوں نے وسویں تاریخ کو طواف الزیارة کرلیا تھا' آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔ يُويْدُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ اللهِ اللهُ ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَومَ النُّحْرِ. قَالَ : ((اخْرُجُوا)).

[راجع: ۲۹٤]

ويُذكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرُونَةً وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿إَلَوَاضَتْ صَفِيَّةُ يَومَ النَّحْرِ)).

قاسم' عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ہے کہ صفیہ ام المومنین صفیہ رضی الله عنها نے دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کیاتھا۔

ت مرا اس کو طواف الافاضہ اور طواف الصدر اور طواف الرکن بھی کما گیا ہے ' بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے میہ طواف دن سیسی کیا تھا۔ حضرت امام بخاری رمایتی نے حضرت ابو حسان کی حدیث لا کر احادیث مختلفہ میں اس طرح تطبیق دی کہ جابر اور عبدالله بن عمر المنظ كابيان يوم اول سے متعلق ہے اور حضرت ابن عباس كى حديث كا تعلق بقايا ونوں سے ہے ، يمال تك بهى مروى ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان يزور البيت كل ليلة ما اقام بملی لين ايام منل ميں آپ مررات مكه شريف آكر طواف الزيارة کیا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

> • ١٣ - بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ

١٧٣٤ حَدُّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحُلْقِ والرَّمْي وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فَقَالَ : ((لاَ حُوْجٌ)). [راجع: ٨٤]

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حدَّثَنا يزيدُ بنُ زُرَيعِ حدَّثنا خالدٌ عن عِكرِمَةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بِمِنَّى فَيَقُولُ : ((لاَ حَرَجَ)). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:

# باب کسی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی ہے پہلے بھول کریا مسئلہ نہ جان کر سرمنڈالیا توکیا حکم ہے؟

(۱۷۳۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے این عباس رضی الله عنهانے که نبی کریم صلی الله علیه و سلم سے قربانی کرنے ' سرمنڈانے ' رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپٹنے فرمایا کہ کوئی حرج

(۱۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'ان سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے' ان سے ابن عباس بھے نے کہ نبی کریم ماٹھیے سے یوم نح میں منی میں مسائل یو چھے جاتے اور آی فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نمیں' ایک مخص نے پوچھاتھا کہ میں نے قرمانی کرنے سے پہلے سرمنڈالیا ہے تو آپ

فَقَالَ : لاَ ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا في اس كے جواب ميں بھى يى فرمايا كه جاو قرباني كرلوكوئي حرج سي حَوَجَ)). وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، اوراس نے يہ بھی پوچھاكہ میں نے ككرياں شام مونے سے بعد بى مار لی میں او بھی آگ نے فرمایا کہ کوئی حرج سیں۔

آپ نے ان صورتوں میں نہ کوئی گناہ لازم کیا نہ فدید - اہل حدیث کا یمی ندجب ہے اور شافعیہ اور حنابلہ کا یمی ندجب ہے اور مالکیہ اور حفیہ کا قول ہے کہ ان میں ترتیب واجب ہے اور اس کا خلاف کرنے والوں پر دم لازم ہوگا، ظاہر ہے کہ ان حضرات کا بیہ قول صدیث ہذا کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل توجہ نمیں کیونکہ

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار

١٣١ - بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجمرة

باب جمرہ کے پاس سوار رہ کرلوگوں کو

(۱۷۳۱) م سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابن شاب نے' انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے ' انہیں عبدالله بن عمر الله الله عن كريم اللها عجة الوداع ك موقع ير (اين سواری) پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کئے جا رہے تھے' ایک مخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قرمانی کرنے سے پہلے ہی سرمنڈ الیا' آپ نے فرمایا اب قربانی کرلو کوئی حرج نهیں ' دو سرا هخص آیا اور بولا حضور مجھے خیال نہ رہااور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کردی' آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نمیں' اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آپ نے ہیں فرمایا اب کرلو کوئی حرج نہیں۔

١٧٣٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ((أَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُوْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: <sub>((</sub>اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُوْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْميَ، قَالَ : ((ارْمِ وَلاَ خَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَومَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدُّمَ وَلاَ أَخُرَ إِلاَّ قَالَ : ((افْعَلْ وَلاَ خَرَجَ)).

[راجع: ٨٣]

صدیث اور باب میں مطابقت ظاہرے کہ آنخضرت سی اپنی سواری پر تشریف فرما تھے اور مسائل بتلا رہے تھے۔

(١٤٣٤) م سے سعيد بن يحيٰ بن سعيد نے بيان كيا ان سے ان ك والدنے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص بي الله عليه وسلم وسويل الله صلى الله عليه وسلم وسويل تاريخ کو منیٰ میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک فخص نے اس وقت کھڑے ہو کر یوچھامیں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلال

١٧٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ﴿(أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ

أَنْ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمْ قَامَ آخِرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَخْسِبُ أَنْ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ أَنْحَر، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ فَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنْ))، فما سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءِ لَكُنَّ كُلُّهُنْ))، فما سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءِ لِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٨٣] إلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٨٣] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةً بَنُ عَمْرِو بْنُ عُبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى مَا لَلْهُ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَى مَا لَكُمْ وَبُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى مَا لَلْهُ عَنْ عَلَي اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِي الْعَاصِى رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ فَلَى عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ فَلَى عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رَسُولُ اللهِ فَلَى عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُ . فَذَكَرَ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُ . فَالَا اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُ . فَذَكَرَ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُ . فَذَكَرَ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُ . فَذَكَرَ اللهُ هُونَ مَنْ عَنْ الوَلْ هُونَ . وَالْعَلَى مَا اللهُ عَنْ الوَلْ هُونَ عَنْ الوَلْ هُونَ عَنْ الوَلْ هُونَ يُونُ اللهُ هُونَ يُنْ اللهُ هُونَ يَعْلَالَ اللهُ اللهُ هُونَ عَنْ الوَلْ هُونَ اللهُ اللهُ اللهُ هُونَ اللهُ هُونَ اللهُ هُونَ اللهُ هُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْهَا اللهُ ال

ے پہلے ہے پھر دو سرا کھڑا ہوا اور کھا کہ میرا خیال تھا کہ فلال کام فلال سے پہلے ہے 'چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈالیا' رمی جمار سے پہلے قربانی کرلی' اور مجھے اس میں شک ہوا۔ تو نبی اکرم مٹھ آئے ا فرمایا اب کرلو۔ ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کے دو سرے سوالات بھی آپ سے کئے گئے آپ مٹھ آئے نے ان سب کے جواب میں یمی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کرلو۔

(۱۷۳۸) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبردی ان سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان لئے خبردی ان سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے بیان کیا سے ابن شماب نے اور ان سے عیلی بن طلحہ بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے جلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پرسوار ہو کر تھمرے رہے کہ پھر پوری حدیث بیان کی اس کی متابعت معمر نے زہری سے روایت کر کے ہے۔

[راجع: ٨٣]

شریعت کی اس سادگی اور آسانی کا اظهار مقصود ہے جو اس نے تعلیم ' تعلیم ' افتاء و ارشاد کے سلسلہ میں سامنے رکھی ہے۔

المیسی ایسا بھی ہے کہ آپ اس وقت سواری پر نہ تھے بلکہ بیٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو مسائل بتلا رہے تھے۔

مو تطبیق یہ ہے کہ کچھ وقت سواری پر بیٹھ کر ہی آپ نے مسائل بتلائے ہوں ' بعد میں آپ از کر نیچے بیٹھ گئے ہوں۔ جس راوی نے

آپ کو جس حال میں دیکھا بیان کر دیا۔

١٣٢ – بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَّى

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزْوَان يَحْتَى بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزْوَان حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَا خَطَبَ النَّاسَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَا خَطَبَ النَّاسَ عَنْهُمَا النَّاسُ، أَيُّ يَومِ يَومَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَومِ هَذَا؟) قَالُوا: يَومٌ حَرَامٍ. قَالَ : ((فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟)) قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٍ. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدِ هَنَامُ هَذَا؟)) قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ اللهُ هَوْرُ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ

#### باب منی کے دنوں میں خطبہ سانا۔

(۱۷۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے
کی بن سعید نے بیان کیا' ان سے فضل بن غزوان نے بیان کیا' ان
سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی
اللہ عنما نے کہ دسویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے
مئی میں خطبہ دیا' خطبہ میں آپ نے پوچھا لوگو! آج کونسا دن ہے؟
لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے' آپ نے پھر پوچھا اور یہ شرکونسا
ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے' آپ نے بچر پوچھا یہ ممینہ کونسا

جج کےمسائل

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)). فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ((اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّفْتُ؟ اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّفْتُ؟)) قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا : لَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْنُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدَ الْفَاتِبَ، ((لاتَرجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)). [طرفه في : ٢٠٧٩].

خون تمهارے مال اور تمهاري عزت ايك دوسرے يراسي طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت 'اس شراور اس ممینہ کی حرمت ہے ' اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دھرایا اور پھر آسان کی طرف سرا ٹھاکر کمااے اللہ! کیامیں نے (تیراپیغام) پنچادیا اے اللہ! کیامیں نے پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهمانے بتلایا کہ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كى يه وصيت اپنى تمام امت كے لئے ہے كه حاضر (اور جانے والے) غائب (اور ناواقف لوگوں کو الله کاپیغام) پہنچادیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے پھر فرمایا ویکھو میرے بعد ایک دوسرے کی محردن مار کر کافرنه بن جانا به

یہ خطبہ یوم النحرکے دن سنانا سنت ہے اس میں رمی وغیرہ کے احکام بیان کرنا چاہیے اور یہ حج کے چار خطبول میں سے تیسرا خطبہ ہ اور سب نماز عید کے بعد میں محر عرف کا خطبہ نمازے پہلے ہاس دن دو خطبے پڑھنے چاہئیں۔ قسطلانی (وحیدی)

ج كامقصد عظيم دنيائے اسلام كو خدا ترسى اور اتفاق باہمى كى دعوت دينا ہے اور اس كابسترين موقع يمى خطبات بين الندا خطيب كا فرض ہے کہ مسائل آج کے ساتھ ساتھ وہ دنیائے اسلام کے مسائل پر بھی روشنی ڈالے اور مسلمانوں کو خدا تری کتاب و سنت کی پابندی اور باہی اتفاق کی دعوت دے کہ جج کا ہی مقصود اعظم ہے۔ آخضرت ملی کیا نے اس خطبہ میں اللہ پاک کو پکارنے کے لیے آسان کی طرف سر اٹھایا' اس سے اللہ پاک کے لئے جت فوق اور استوی علی العوش ثابت ہے۔ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو یوم النحر/ آٹھویں کو یوم الترویہ نویں کو یوم عرف اور گیار هویں کو یوم القرا اور بار هویں کو یوم النفر اول اور تیرهویں کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں۔ اور دسوی گیار هوی بارهوی تیرهوی کو ایام تشریق کهتے ہیں۔

• ١٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ :حَدَّثَنَا شُفْهَةُ قَالَ أَخْبَرنِي عَمْرُو قَالَ:سَمِفْتُ جَابِرَبْنَ زَيْدٍ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ : تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو.

(\* ۱۵۲۷) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کماکہ مجھے عمرونے خبردی کماکہ میں نے جابر بن زیدسے سنا انہوں نے کما کہ میں نے ابن عباس بھن اسے سنا آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم ماٹھیام کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔ اس کی متابعت ابن عبينه نے عمروت كى ہے۔

[أطرافه في : ۱۸۱۲، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲،

7311, 3.40, 70407.

آ ہے ہوئے ایر اوم عرف کا خطبہ ہے اور منلی کا خطبہ بعد والا ہے' جو دسویں تاریخ کو دیا تھا اس میں صاف یوم النحری وضاحت موجود ہے۔ کنیسین کے

فهذا الحدیث الذی وقع فی الصحیح انه صلی الله علیه وسلم خطب به یوم النحر وقد ثبت انه خطب به قبل ذالک یوم عرفة (فخ الباری) یعنی صحیح بخاری کی حدیث میں صاف ذکور ہے کہ آپ نے یوم النحر میں خطبہ دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کی خطبہ یوم عرفات میں بھی پیش فرمایا تھا۔

(۱۷۱۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابو عامرنے بیان کیا' ان سے قرہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے کما کہ مجھے عبدالرحمٰن بن الي بكره نے اور ايك اور شخص نے جو ميرے نزديك عبدالرحمٰن سے بھی افضل ہے یعنی حمید بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو بکرہ بناٹھ نے بتلایا کہ بی کریم ماٹھیا نے دسویں تاریخ کو منی میں خطبه سایا اپ نے بوچھالوگو!معلوم ہے آج یہ کونسادن ہے؟ ہم نے عرض کی الله اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں' آپًاس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کاکوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قرمانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضرورہے پھرآپ نے پوچھایہ ممینہ کون ساہے؟ ہم نے کمااللہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس ممینہ کاکوئی اور نام رکھیں گے 'لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کامینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں ' پھر آپ نے پوچھا يه شركون سا ہے؟ ہم نے عرض كى الله اور اس كا رسول بمتر جانتے ہیں'اس مرتبہ بھی آپ اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے 'لیکن آپ نے فرمایا کہ بیہ حرمت کاشر نمیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نمیں ضرور ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بس تمارا خون اور تمارے مال تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس میند اور اس شریس ہے ت آنکہ تم اپنے رب سے جاملو۔ کموکیامیں نے تم کو الله کاپیام پنچادیا؟ لوكول نے كماكه بال آپ نے فرمايا اے الله! توكواه رمنااور بال! يمال موجود غائب کو پہنچادیں کیونکہ بہت ہے لوگ جن تک یہ پیغام پینچے گا سننے والوں سے زیادہ (پیغام کو) یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے اور میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی (ناحق) گردنیں مارنے

١٧٤١- حَدَّتَنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ ميْيْرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْسَمَنِ بْنِ أَبِي ۚ بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : ﴿﴿أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِفَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يَومَ النَّحْرِ ؟)) قُلْنَا بَلَى. قَالَ ((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحَجُّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِفَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَومِ تَلْقُونَ رَبُّكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبٌ مُبَلِّغٍ أَوعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ

**بَفْضِ)**). [راجع: ٦٧] لَلْو

یہ ججتہ الوداع میں آپ کا وہ عظیم الثان خطبہ ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس سند میں معلقہ راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رہائے نے ترجمۃ الباب کے تحت سے روایات یمال نقل کی جیں' پورے خطبہ کا احصار مقصد شیں ہے۔ واراد البخاری الرد علی من زعم ان یوم النحو لا خطبہ کلما سمی المتی وقعت فی وفات الحدیث من قبیل الوصایا العامة لا علی انه من شعار الحج فاراد البخاری ان ببین ان الراوی سماھا خطبہ کما سمی المتی وقعت فی وفات خطبہ (فتح) یعنی کچھ لوگ یوم نحرکے خطبہ کے قائل شیس ہیں اور سے خطبہ وصایا ہے تعبیر کرتے ہیں' امام بخاری نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ راوی نے اے لفظ خطبہ سے ذکر کیا ہے'کہ عرفات کے خطبہ کو خطبہ کما ایبا ہی اسے بھی' للذا یوم النحرکو بھی خطبہ سنت نبوی

١٧٤٧ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدُّثُنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ بِمِنِّي: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومَ هَذَا؟)) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَومٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟)) قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)). قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهُ حَرُّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْفَازِ: ((أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((وَقَفَ النَّبِيُّ النُّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجُّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يُومُ الْحَجُّ الأَكْبَر. فَطَفِقَ النَّبِيُّ اللَّهُ مَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)). وَوَدُّعُ النَّاسَ فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ)).

[أطراف في : ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۲۱۳، ۲۷۸۵، ۲۸۸۲، ۲۷۷۷].

(۱۷۲۲) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن بارون نے بیان کیا' کما ہم کو عاصم بن محمد بن زید نے خبردی' انسیں ان کے باپ نے اور ان سے ابن عرفی اے بیان کیا کہ نی کریم الحظم نے منی میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے! آج کون سادن ہے؟ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آنخضرت مالی کے فرمایا کہ یہ حرمت کادن ہے اور یہ بھی تم کومعلوم ہے کہ یہ کونساشرہے؟ لوگوں نے کما اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں اپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کاشرہے اور تم کویہ بھی معلوم ہے یہ کونساممینہ ہے ' لوگوں نے کمااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں " آمخضرت مان کیا نے فرمایا کہ یہ حرمت کا ممینہ ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی لے تمارا خون! تمهارا مال اورعزت ایک دوسرے پر (ناحق) اس طرح حمام کر دی ہیں جیے اس دن کی حرمت اس ممینہ اور اس شریس ہے۔ مشام بن غازنے کما کہ مجھے نافع نے ابن عمر بی انتا کے حوالے سے خبردی کہ رسول الله طَيْمَيْم جة الوداع مين وسوين تاريخ كوجمرات ك درميان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ بید دیکھو (بوم النحر) اکبر کادن ہے، عربي كريم الله إلى يد فرال كي كدات الله إكواه رمنا أتخضرت الله نے اس موقع برچونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا (آپ سمجھ مجھ کھے کہ وفات كازماند آن بنيا جب اوك اس يح كوجة الوداع كمف كلا

الما المراج المرج كوكتے بيں اور ج اصفر عمرہ كو اور عوام ميں جو يہ مشہور ہے كہ نويں تاريخ جمد كو آ جائے تو وہ ج اكبر ہے اس كى المستح صديث سے كچھ شيں البتہ چند ضعيف حديث س حج كل زيادہ فضيلت ميں وارد بيں 'جس ميں نويں تاريخ جعد كو المن بي عن المن المبتح في المبتح الله المبتح المبتح المبتح يك اور يوم المج الأكبر دسويں تاريخ كو كتے بيں كہ ان بى دنوں ميں آپ پ سورة اذا جاء نصو الله نازل ہوكى اور آپ سمجھ كے كہ اب دنيا ہے روائلى قريب ہے اب ايسے اجتماع كاموقعہ نہ بل سك كا اور بعد ميں المبتح الله على موجود ہم جو كمتا ہم كر جمد كے دن ج واقع ہو تو اسے ج اكبر كما جاتا ہے كہ ج اكبر مبل حوام ميں جو مشہور ہے كہ اگر جعد كے دن ج واقع ہو تو اسے ج اكبر كما جاتا ہے ' يہ خيال قوى الله عليه وسلم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر و على تعظيم شهر ذى الحجة و على تعظيم البلد المحرام لين المبتح و دعلى تعظيم البلد المحرام المبتح المبتح و دعلى آپ و ميا المبتح و دعلى تعظيم الله عليه وسلم في الخواور ماہ ذى المجہ اور مكة المكرمہ كى عظمتوں پر سمبيہ فرائى كہ امت ان اشياء مقدمہ كوياد ركھ اور بو فسلم كو دوسايا آپ ديئے جا رہ جي امت ان كو تا ابر فراموش نہ كرے۔

١٣٣ - بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ السَّفَايَةِ أَو غَيْرُهُمْ بِمَكَّةُ لَيَالِيَ السَّفَايَةِ أَو غَيْرُهُمْ بِمَكَّةُ لَيَالِيَ مِنْكَةً لَيَالِيَ

178٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَهْمُونِ حَدُّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ اللهِ عُنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخْصَ النّبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخْصَ النّبِيُّ اللهُ . )).ح

[راجع: ١٦٣٤]

1988 حَدُّلْنَا يَحْتَى بْنُ مُوسَى حَدُّلْنَا مُوسَى حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ البْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَذِنْ ح. .)). [راجع: ١٦٣٤]

1٧٤٥ – حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْمَرْ حَدُثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَاهُعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ لَا لَهُمُاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهِ لَيْبَيْتِهِ، لَيْبِيْتِهِ، يَمْكُةً لَيَالِيَ مِنِّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ،

باب منی کی راتوں میں جو لوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں یا اور کچھ کام کرتے ہیں وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔

(۱۷۳۳) ہم سے محربن عبید بن میمون نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عیسیٰ بن بونس نے ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمررضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ (دوسری سند)

(۱۳۴۷) اور ہم سے یحیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن جرتے نے خبردی انہیں عبیداللہ نے انہیں مان عمررضی اللہ عنهمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔

(۱۷۳۵) اور جم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے نافع کے باپ نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر شہائی نے کہ عباس بخالات نے نبی کریم مائی کیا اور ان سے ابن عمر شہائی سے منی کی راتوں میں (حاجیوں) کو پانی پلانے کے لئے مکہ میں رہنے کی اجازت وے دی۔ اس

فَأَذِنْ لَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ﴿ رُوابِت كَي مِتَالِعت مُحِدِ بن عبدالله ك ساتھ ابو اسامہ عقبہ بن خالد وَأَبُو ضَمْرَةً.[راجع: ١٦٣٤]

اور ابوضمرہ نے کی ہے۔

تہ ہورے اسلام ہوا کہ جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کو منیٰ کی راتوں میں منیٰ میں رہنا واجب ہے' شافعیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث کا کی قول ہے اور بعض کے نزدیک بیہ واجب نہیں سنت ہے۔ (وحیدی) وفی الحدیث دلیل علی وجوب المبیت ہمنی و انه من مناسك الحج لان التمبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها و ان الاذن و قع للعلة المذكورة و اذ الم توجداو ما في معناها لم يحصل الاذن و بالوجوب قال الجمهود (فق) یعنی منی میں رات گذارنا واجب اور مناسک جے ہے ہے ، جمهور کا یمی قول ہے۔ حضرت عباس بناتھ کو علت فہ کورہ کی وجہ سے مکہ میں رات گذارنے کی اجازت ہی دلیل ہے کہ جب ایس کوئی علت نہ ہو تو منیٰ میں رات گذارنا واجب ہے اور جہور کا نہی قول ہے۔

> ١٣٤ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَومَ النَّحْرِ ضُحىّ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزُّوال.

> ١٧٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِي ا للهُ عَنهُمَا: مَتَى أَرْمَى الْـجمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمِامُكَ فَارْمِهُ. فَأَعِدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)).

باب كنكريال مارف كابيان

اور جابر بوالتر نے کماکہ نبی کریم سال الم اے دسویں ذی الحجہ کو چاشت کے وفت کنگریاں ماری تھیں اور اس کے بعد کی تاریخوں میں سورج ڈھل

(١٤١٢) م سے ابو لعيم نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے معرف بیان کیا' ان سے وہرہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماہے یوچھاکہ میں کنگریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تہمارا امام مارے توتم بھی مارو الیکن دوبارہ میں نے ان سے یمی مسئله بوجهاتوانهوں نے فرمایا کہ ہم انظار کرتے رہنے اور جب سورج وْهِلْ جِاتَاتُو كَنْكُرِيانِ مَارِتْ.

آئی ہے افضل وقت کنگریاں مارنے کا کی ہے کہ یوم النحر کو چاشت کے وقت مارے اور جائز ہے ' وسویں شب کی آدھی رات کے ۔ میسین کی اور غروب آفتاب تک دسویں ناریج کو اس کا آخری دقت ہے اور گیار ہویں یا بار ہویں کو زوال کے بعد مارنا افضل ہے اظرکی نماز سے پہلے ککریاں سات سے کم نہ ہوں جمہور علماء کا یمی قول ہے وفیہ دلیل علی ان السنة ان يرمي الجمار في غير يوم الاضخى بعد الزوال و به قال الجمهور (فتح الباري) ليني اس حديث مين دليل ہے كه وسويں تاريخ كے بعد سنت بير ہے كه رمي جمار زوال کے بعد ہو اور جمہور کا یمی فتوی ہے جب امام مارے تم بھی مارو' یہ ہرایت اس لئے فرمائی تاکہ امرائے وقت کی مخالفت کی وجہ ے کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے' اگر امرائے جور ہوں تو ایسے احکام میں مجبوراً ان کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ نماز کے لئے فرمایا کہ ظالم امیراگر در سے پڑھیں تو ان کے ساتھ بھی ادا کر لو اور ان کو نفل قرار دے لو' حضرت عبداللہ بن عمر بھی ﷺ کے اس دور میں حجاج بن بوسف جیسے سفاک ظالم کا زمانہ تھا اس بنا پر آپ نے ایسا فرمایا' نیک عادل امراء کی اطاعت نیک کاموں میں بسر حال فرض ہے اور موجب ثواب ہے اور یہ چیز امراء ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نیک امریس ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی اطاعت لازم ہے۔ و ان کان عبدا حبشیا کا ہی مطلب ہے۔

### باب رمی جمار وادی کے نشیب سے کرنے کابیان۔

(کسم) محمہ بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی '
انہیں اعمش نے ' انہیں ابراہیم نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ بڑا تی نے وادی کے نشیب (بطن وادی) میں کورے ہو کر کنگری ماری تو میں نے کہا ' اے ابو عبدالرحمٰن! کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقہ سے کنگریاں مارتے ہیں ' اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ' انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ' کسی (بطن وادی) ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (ری کرتے وقت) جن پرسور و بقرہ نازل ہوئی تھی ملے پیا ۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ بن پرسور و بقرہ نازل ہوئی تھی ملے پیا ۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے اعمش نے یمی صدیث بیان کیا۔

باب رمی جمار سات کنگر ہوں سے کرنا۔ اس کو عبداللہ بن عمر وی نظام نے نبی کریم ملٹھ کیا ہے نقل کیا ہے۔

(۱۷۳۸) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معلم بن عتبہ نے ان سے بیان کیا ان سے عمر بن عتبہ نے ان سے ابراہیم تخعی نے ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبری کے پاس پنچے تو کعبہ کو آپ نے بائیں طرف کیااور منی کو دائیں طرف پھر سات کنگریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سور ہ بقرہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ و سلم انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی۔ (یعنی رسول اللہ مانہ ہے)

### ۱۳۵ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

المُحْرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا فَوقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ اللهُ بنُ الوليدِ قالَ حَدُّنَا الأعمشِ بهذا.

[اطرافه في : ۱۷٤٨، ۱۷٤٩، ۱۷٥٠].

بَنكَرَهُ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَاعَن النّبِي اللهُ عَنهُ مَاعَن النّبِي اللهُ عَنهُ عَمْرَ حَدُّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّنَا صَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّنَا شَفْعَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَدُّنَا اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَعْدَلًا وَمَى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى بَسَبْعِ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى بَسَبْعِ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى اللهِ اللهُ اللهِ 
[راجع: ۲۲۷۷]

ا حافظ صاحب فرماتے ہیں واستدل بھذا الحدیث علی اشواط رمی الجمارات واحدة واحدة لقوله بکبر مع کل حصاة و قد قال سیب کمی اللہ علیه وسلم خدوا عنی مناسککم و خالف فی ذالک عطاء و صاحبه ابو حنیفة فقالا لو رمی السبع دفعة واحدة اجزاه الله علیه وسلم خدوا عنی مناسککم و خالف فی ذالک عطاء و صاحبه ابو حنیفة فقالا لو رمی السبع دفعة واحدة اجزاه الله عینی اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ رمی جمرات میں شرط یہ ہے کہ ایک ایک کنری الگ الگ بھینی جانے کے بعد ہر کنری پر تجمیر کما کرتے کئری جائے 'آ تخضرت سُلَّائِم نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک ج سیمو اور آپ کا ہی طریقہ تھا کہ آپ ہر کنگری پر تجمیر کما کرتے ہے۔ مرحاء اور آپ کا بی طریقہ تھا کہ آپ ہر کنگری پر تحمیر کما کرتے ہے۔ مرحاء اور آپ کا بیک مادینا کائی ہے۔

(مربه قول درست نهیں ہے)

١٣٧ - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

1۷٤٩ حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيْدَ ((أَنَّهُ حَجُّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّي
عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ
عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ
عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ
عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ

باب اس شخص کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو بیت اللہ کواپنی بائیں طرف کیا۔

(۱۹۹ه) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعو بڑا تی کے ساتھ جج کیا انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی سات کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف کرلیا پھر فرمایا کہ یمی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی لیعن نبی کریم متاج ہے۔

تراہی ہے۔

تراہ ہے۔

تراہی ہے۔

اكبركهناچايىيە-

اس کو حضرت عبدالله بن عمر رجه افتال نے بھی نبی کریم ماتھ اسے روایت کیاہے۔

(۱۷۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد مصری نے بیان کیا ان سے سلمان اعمش نے بیان کیا کما کہ میں نے جاج سے سا۔ وہ منبرر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھاوہ سورہ جس میں

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

١٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ
 حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ
 يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُلاكُورُ

بقرہ (گائے) کاذکر آیا ہے 'وہ سورہ جس میں آل عمران کاذکر آیا ہے 'وہ سورہ جس میں آل عمران کاذکر آیا ہے 'وہ سورہ جس میں نساء (عور توں) کاذکر آیا ہے 'اعمش نے کہا میں نے اس کاذکر حضرت ابراہیم نخعی روائی ہے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جھے سے عبدالرحمٰن بن بزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود وفادی وفاقہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے 'اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اثر گئے اور جب در خت کے (جو اس وقت وہاں پر تھا) برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر سات کنگریوں سے رمی کی ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قتم ہے اس کی کہ جس ذات ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قتم ہے اس کی کہ جس ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سور ہ بقرہ نازل ہوئی مائی ہے۔

فِيْهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّوْرَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهِ النَّسَاء. قَالَ فَلَاكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، بالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصِاةٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَا عَيْرُهُ – قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاكَى.

[راجع: ١٧٤٧]

المستر المعلوم جوا کہ کنگری جدا جدا مارٹی چاہیے اور ہرایک کے مارتے وقت اللہ اکبر کمنا چاہیے۔ روایت بی تجاح بن یوسف کا استعال چھو اُکر اضافی ناموں سے ان کا ذکر کرتا تھا جیسا کہ روایت نہ کور ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم مخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتی کی اس روایت کا ذکر کیا کہ وہ سورتوں کے بجوزہ نام بی لیتے تھے اور کی ہونا چاہیے اس بارے بیل حجاج کا خیال ورست نہ تھا' امت اسلامیہ بیل یہ شخص سفاک بے رخم طالم کے نام سے مشہور ہے کہ اس نے ذکر کی میں خدا جانے کئنے بے گناہوں کا خون ناحق زمین کی گردن پر بہایا ہے اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے قال ابن المسير حص عبداللہ سورۃ المبقریق ہالذکو لانھا الدی ذکو اللہ فیھا الرمی فاشار الی ان فعلہ صلی الله علیہ وسلم مبین لمراد کتاب اللہ تعالٰی الخ ﴾ (فق الباری) یعنی ابن منبر کے کما کہ عبداللہ بن مسعود بڑتی نے خصوصیت کے ساتھ سورۃ بقرہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ نے رئی کا ذکر فرمایا ہے پس آپ نے اشارہ کیا کہ نبی سٹی کے آئی سے عمل سے کتاب اللہ کی مراد کی تغیر پیش کر دی گویا یہ بتالیا کہ ہیہ وہ جگہ ہے دکر فرمایا ہے پس آپ نے اشارہ کیا کہ نبیش کی کی کو مجال نہیں سبہ ہے کہ احکام جج تو قیفی ہیں جس طرح شارح علیہ السلام نے ان کو بتالیا اس کی ادائی گل لازم ہے کی بیش کی کی کو مجال نہیں سبہ ہے کہ احکام جج تو قیفی ہیں جس طرح شارح علیہ السلام نے ان کو بتالیا اس کی ادائیگی لازم ہے کی بیش کی کی کو مجال نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

١٣٩ - بَابُ مَنْ رَمَى جَـمْرَةَ الْعَقَبَةِ
 وَلَـمْ يَقِف، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

١٤ - بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ
 يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٧٥١ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

باب اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور وہاں تھرانس ۔ اس حدیث کو ابن عمر رہائے نے نبی کریم ملتی کے اس روایت کیاہے۔ (یہ حدیث اسکے باب میں آرہی ہے)

باب جب حاجی دونوں جمروں کی رمی کر چکے تو ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔

(ادام) مم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم

حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ يَرمَي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إثر كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدُّمُ حَتَّى يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيْلاً، وَيَدْعُوا وَيَرفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتِ الشِّمَال فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيْلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمُّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَفْعَلُهُ ﴾).

سے طلحہ بن یکی نے بیان کیا' ان سے بونس نے زہری سے بیان کیا' ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما پہلے جمرہ کی رمی سات کنگریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنگری پر اللہ اکبر کہتے تھے ' پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اس طرح دیر تک کورے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ' پھر جموہ وسطیٰ کی رمی کرتے ' پھر ہائیں طرف بوسے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ایاں بھی در تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھاکر دعائیں کرتے رہتے 'اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح كرتے ديكھاتھا۔

[طرفاه في : ۱۷۵۲، ۲۵۷۳].

یہ آخری رمی گیار ہویں تاریخ میں سب سے پہلے رمی جمرہ کی ہے یہ جمرہ معجد خیف سے قریب بڑتا ہے یہاں نہ کھڑا ہونا ہے نہ دعا كرنا اليے مواقع پر عقل كا دخل نبيس ہے ، صرف شارع طائل كى اجاع ضرورى ہے۔ ايمان اور اطاعت اى كانام ہے جمال جو كام منقول ہوا ہے وہاں وہی کام سرانجام دینا چاہیے اور اپنی ناقص عقل کا دخل ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

١٤١ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسُطَى

باب پہلے اور دو سرے جمرہ کے پاس جا کر دعاکے لیے ہاتھ اٹھانا

جہور علاء کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے پاس دعاء مانگنامتحب ہے' ابن قدامہ نے کما کہ میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں پاتا گرامام مالک سے اس کے خلاف منقول ہے قال ابن المنذر لا اعلم احداً انکر رفع الیدین فی الدعاء عندالمجموة الا ماحكاه ابن القاسم عن مالك انتهى (فتح)

> ١٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِي عن سليمانَ عن يونسَ بن يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ ا للهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنيَا بسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكِّبُرُ عَلَى إثْر كُلِّ حَصَاةٍ، نُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا

(١٤٥٢) مم سے اساعيل بن عبدالله في بيان كيا انهول في كماكه مجھ سے میرے بھائی (عبدالحمید)نے بیان کیا'ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے یونس بن بزید نے بیان کیا'ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما پہلے جرہ کی رمی سات کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر الله اكبر كہتے تھے اس كے بعد آگے برھتے اور ايك نرم ہموار زمين پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ' دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بردھ کرایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے 'بہت دیر تک اس طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے ' پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے لیکن وہاں ٹھرتے نہیں تھے ' آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

طَوِيْلاً، فَيَدْعُو وَيَرفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرمِي الْجَمْرةَ الْوُسْطَى كَذَلِك، فَيَاخُدُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَفْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيامًا طَوِيْلاً: فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَعَلَيْهُ عَلَى ).[راجع: ١٧٥١]

یہ صدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے اور اس سے حضرت مجہتد مطلق امام بخاری، روایٹی نے بہت سے مسائل کا اخراج فرمایا ہے جو آپ

کے تفقہ کی دلیل ہے ان لوگوں پر بے حد افسوس جو ایسے فقیہ اعظم فاضل مکرم امام معظم روایٹی کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے آپ کی
فقاہت اور درایت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو محض ناقل مطلق کمہ کر اپنی نا سمجھی یا تعصب بالمنی کا جُوت دیتے ہیں۔ بعض علمائے
امناف کا رویہ اس بارے میں انتمائی تکلیف وہ ہے جو محد ثین کرام خصوصاً امام بخاری روایٹی کی شان میں اپنی زبان بے لگام چلا کر خود
ائمہ دین مجمتدین کی تنقیص کرتے ہیں۔ امام بخاری روایٹی کو اللہ پاک نے جو مقام عظمت عطا فرمایا ہے وہ ایس واہی باتوں سے گرایا
نمیں جا سکتا ہاں ایسے کور باطن نام نماد علماء کی نشان دہی ضرور کر دیتا ہے۔

### ١٤٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحَمرَكَيْن

١٧٥٣ - وقَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمْرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ((أَنَّ لَمُونَ الْجُمْرَةَ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ اللّٰنِي تَلِي مَسْجِدَ مِنِى يَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُستَقْبِلَ الْوَثُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوَثُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْمَعْرَةَ الْفَالِي الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمُمْرَةَ الْمَسْتَادِ مِمَّا يَدِيهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْمَاتِي الْجَمْرَةَ الْمُعْرَةِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْمَاتِي الْجَمْرَةَ الْمُعْمَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُعْرَةَ الْمُعْمَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُعْرَةَ الْمُعْمَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُعْرَةَ وَلَا حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرَفُ وَلَا وَلَا وَلَا يَكُنُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُولُ وَلَا وَلَا يَعْمَرُفُ وَلَا خَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ وَلَا عَنْ الْمُعَلِي وَلَا حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَيَاتٍ وَلَا عَنْ الْمُعَيْتِ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا عَصَيَاتٍ وَلَا الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِيْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْم

## باب دونوں جمروں کے پاس دعاکرنے کے بیان میں (دونوں جمروں سے جمرہ ادائی اور جمرہ وسطی مرادیں)

(۱۵۵۳) اور محمہ بن بشار نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا انسیں یونس نے خبردی اور انسیں زہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو منی کی معجد کے نزدیک ہے تو سات کریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ تجبیر کہتے 'چر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کردونوں ہاتھ اٹھا کردھائیں کرتے تھے ہم تھے 'یماں آپ صلی اللہ علیہ و سلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے پھر جموہ ثانیہ (وسطی) کے پاس آتے یہاں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'چرہائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دھا کرتے رہتے 'پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'اس کر دھا کرتے رہی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'اس کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دھا کے لیے ٹھرتے نہیں تھے۔ کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دھا کے لیے ٹھرتے نہیں تھے۔ زہری نے کہا کہ میں نے سالم سے ساوہ بھی اسی طرح اپنے والد (ابن



يَقِفُ عِنْدَهَا)) قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ اللهِ عَن  اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَا عَالِمُ عَلْمُ عَلَا عَالِهُ عَلْمُ عَلَا عَالِمُ ال

عمر رضی الله عنما) سے نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی حدیث بیان کرتے نتھ اور بید که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنماخود بھی اس طرح کیاکرتے تھے۔

[راجع: ١٥٧١]

صفط صاحب قرات من تركه لا يلزمه شي الا التكبير عند رمي كل حصاة و قد اجمعوا على ان من تركه لا يلزمه شي الا الثورى فقال يطعم و ان جبره بدم احب الى و على الرمى بسبع و قد تقدم ما فيه و على استقبال القبلة بعد الرمى و القيام طويلا و قد وقع تفسيره فيما رواه ابن ابى شيبة باسناد صحيح عن عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرا سورة البقرة و فيه النباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حلى لا يصيب رمى غيره و فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء و ترك الدعاء و القيام عند جمرة العقبة (فتح البارى)

یعنی اس مدیث میں ہر کئری کو مارتے وقت کئیر کنے کی مشروعیت کا ذکر ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے اسے ترک کر
دیا تو اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا گر توری کتے ہیں کہ وہ مکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر دم دے تو زیادہ بھتر ہے اور اس مدیث سے
بہ بھی معلوم ہوا کہ سات کئریوں سے ری کرنا مشروع ہے اور وہ بھی ثابت ہوا کہ ری کے بعد قبلہ رخ ہو کر کافی دیر تک کھڑے
کھڑے دعا ما نگنا بھی مشروع ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر جہنی جم تین کے نزدیک آئی دیر تک قیام فرماتے جتنی دیر میں
سورہ بقرہ ختم کی جاتی ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام ری سے ذرا دور ہو کر دعا کے لئے قیام کرنا مشروع ہے اور یہ بھی کہ جرہ کی کئری اس کو نہ لگ سکے اور اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھا بھی مشروع ہے اور یہ بھی کہ جرہ کے باس نہ تو قیام کرنا ہے نہ دعا کرنا وہاں سے کئریاں مارتے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔

مربع ہوایات: گیارہ ذی الحج تک یہ تاریخیں ایام تشریق کملاتی ہیں، طواف افاضہ جو دس کو کیا ہے اس کے بعد سے تاریخوں میں منی کے میدان میں مستقل پڑاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ ان دنوں میں ہر روز زوال کے بعد ظرکی نماز سے پہلے نیوں شیطانوں کو کئریاں مارتی ہوں گی جیسا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں قالت افاض رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الظهر ثم رجع الی منی فمکٹ بھا لیالی ایام التشریق یرمی الحمرة اذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات یکبر مع کل حصاۃ و یقف عند الاولی و الثانیة فیطیل القیام و یتفرع و یرمی الثالثة فلا یقف عندها (رواہ ابوداؤد) لیتی نبی کریم سٹائی ظمر کی نماز تک طواف افاضہ سے فارغ ہو گئے پھر آپ منی واپس تشریف لے گئے اور ایام تشریق میں آپ نے منی میں تی شب کو قیام فرمایا۔ زوال مشر کے بعد آپ روزانہ ری جمار کرتے ہر جمرہ پر سات سات کئریاں مارتے اور ہر کئری پر نعرہ تحبیر بلند کرتے۔ جمرہ والی جمرہ فائیہ کے پاس بست دیر تک آپ قیام فرماتے اور باری تعالی کے سامنے گریہ و زاری فرماتے۔ جمرہ خالش پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے تھے۔ پس تیمہ ذی الحجہ کے وقت زوال تک منی میں رہنا ہو گا۔ ان ایام فرماتے۔ جمرہ خالش پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے تھے۔ پس تیمہ ذی الحجہ کے وقت زوال تک منی میں رہنا ہو گا۔ ان ایام میں تجبیرات بھی پڑھنی ضروری ہیں کرکیوں بدر نماز ظمر بھی ماری جاسے ہیں۔

رمی جمار کیاہے؟

کنگریاں مارنا' مفا و مووہ کی سعی کرنا' یہ عمل ذکر اللہ کو قائم رکھنے کے لیے ہیں جیسا کہ ترفری میں حضرت عاکشہ بڑائی سے مرفوعاً مودی ہے۔ کنگریاں مارنا شیطان کو رجم کرنا ہے' یہ حضرت ابراہیم علائی کی سنت کی پیروی ہے آپ جب مناسک ج ادا کر بچکے تو جمرہ حقبہ پر آپ کے سامنے شیطان آیا آپ نے اس پر سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں دھننے لگا۔ پھر جمرۂ ثانیہ پر وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہاں بھی سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وھنے لگا۔ پھر جمرۂ اللہ پر آپ کے سامنے آیا تو بھی آپ نے سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وھنے لگا۔ یہ ای واقعہ کی یاوگار ہیں۔

کنکریاب مارنے سے مملک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے نیز کنکریاں مارنے والے کے لیے قیامت کے روز وہ کنکری باعث روشی ہوگی۔ جو کنکریاں باری تعالیٰ کے دربار میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں' وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہیں اگر بیہ بات نہ ہوتی تو بہاڑوں کے ڈھیرنگ جاتے (مکنکوۃ مجمع الزواکد) اب ہرسہ جمرات کی تفصیل علیحدہ علیحدہ کمی جاتی ہے۔

### جمرة اولى

یہ پہلا منارہ ہے جس کو پہلا شیطان کما جاتا ہے۔ یہ معجد نیمت کی طرف بازار میں ہے۔ گیارہ تاریخ کو ای سے ککریاں مارنی شروع کریں' ککریاں مارتے وقت قبلہ شریف کو بائیں طرف اور منی دائیں ہاتھ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کمہ کر ایک ایک ککری چھے بتلائے طریقے سے چھیئیں۔ جب ساتوں ککریاں مار چیس تو قبلہ کی طرف چند قدم بردھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر شیع' تحمید و کہلیل و تحمیر پکاریں اور خوب دعائیں مائلیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اتن دیر تک یمال دعا مائلیں اور ذکر اذکار کریں جتنی ویر سورہ بقرہ کی تلاوت میں لگتی ہے اتنانہ ہو سکے تو جو کچھ ہو سکے اس کو نئیمت جانیں۔

### جمرة وسطلي

یہ درمیانی منارہ ہے جس طرح جمرہ اولی کو کنگریاں ماری تھیں اس طرح اس کو بھی ماریں اور چند قدم ہائیں طرف ہث کر فشیب میں قبلہ رو کھڑے ہو کر مثل سابق کے دعائیں مانگیں اور بقدر تلاوت سورہ بقرہ کے حمد و ثنائے النی میں مشغول رہیں۔ (بخاری)

### جمرة عقبي

یہ منارہ بیت اللہ کی جانب ہے اس کو برے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو بھی ای طرح تکریاں ماریں۔ ہاں اس کو کریاں مار کریمال ٹھرنا نہیں چاہیے اور نہ یمال ذکر اذکار اور دعائیں ہونی چاہئیں۔ (بخاری)

یہ تیرہ ذی الحجہ کے زوال تک کا پروگرام ہے لین ۱۳ کی زوال تک منیٰ ہیں رہ کر روزانہ وقت مقررہ پر رمی جمار کرنا چاہیے ہاں ضرورت مندوں مثل اونٹ چرانے والوں اور آب زمزم کے خادموں اور ضروری کام کاج کرنے والوں کے لئے اجازت ہے کہ عمیارہ تاریخ ہی کو گیارہ کے ساتھ بارہ تاریخ کی بھی اکٹھی چودہ ککریاں مار کر چلے جائیں' پھر تیرہ کو تیرہ کی ککریاں مار کر منی سے رخصت ہوتا چاہیے اگر کوئی بارہ ہی کو ۱۳ کی بھی مار کر منی سے رخصت ہو جائے تو درجہ جواز میں ہے گر بھر نہیں ہے۔ ووران قیام منیٰ میں نماز با جماعت معجد فیف میں ادا کرنی چاہیے۔ یہاں نماز جمع نہیں کر سکتے ہاں قصر کر سکتے ہیں۔

جروں کے پاس والی مجدول کی واقعلی اور ان کا طواف کرنا بدعت ہے، منی سے تیر حویں تاریخ کو زوال کے بعد تیوں شیطانوں کو کئریاں مار کر مکہ شریف کو واپس ہے، کنگریاں مارتے ہوئے سیدھے وادی محصب کو چلے جائیں ہے کمہ شریف کے قریب ایک گھائی ہے جو ایک شکریزہ زمین ہے حصیب البطح اور بطحاء اور خیمت بی کنانہ بھی اس کے نام ہیں، یمال اثر کر نماز ظر، حصر، مغرب اور حمشاء اوا کریں اور سو رہیں۔ صبح سویرے کمہ شریف میں مماکی فجرکے بعد وافل ہوں۔ رسول اللہ مٹائی کیا تھا اگر کوئی اس وادی میں نہ محمرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر سنت سے محروی رہے گی یمال خمرہا ارکان تج میں سے نہیں ہے لیکن ہماری کو مشش بھیشہ سے ہوئی جاسے جمال تک ہو سکے سنت ترک نہ ہو، جیسا کہ ایک شاع سنت فرماتے ہیں

ملک سنت یہ اے سالک چلا جائے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی مٹی ہے یہ سڑک

### باب رمی جمار کے بعد خوشبولگانااور طواف الزیارة سے پہلے سرمنڈانا

٣ ٤ ٧ – بَابُ الطَّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْـجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاصَةِ

امام بخاری نے باب کی مدیث سے یہ مضمون اس طرح پر نکالا کہ دو سری روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ جب مزولفہ سے لوٹے تو حضرت عائشہ بڑا آپ کے ساتھ نہ تھیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک سوار رہے۔ لیس لا محالہ انہوں نے رمی کے بعد آپ کے خوشبو لگائی ہوگی۔ جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ رمی اور حلق کے بعد خوشبو و فیرہ اور سلے ہوئے کپڑے درست ہو جاتے ہیں صرف مورتوں سے محبت کرنا درست نہیں ہوتا 'طواف الزیارة کے بعد وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ بیتی نے یہ مضمون مرفوعاً روایت کیا ہے کو وہ مدیث ضعیف ہے اور نسائی کی مدیث یوں ہے ادا دمیتم الجمرة فقد حل لکم الا النساء لیعنی جب تم

1004 حَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ اللهُ سَمِعَ ابَاهُ - وَكَانَ الْفَضَلَ الْهُلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَقُولُ: ((طَيْبتُ رَسُولَ اللهِ بِينَيُّ اللهِ عَنْهَا بَينَيْ أَخُرَمَ، وَلِحَلِّهِ حِيْنَ أَحَلُ قِبْلَ هَالَهُ عَيْهَا مِنْ يَطُوفَ. وَبَسَطتْ يَدَيْهَا)).

(۱۹۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیب نہ بیان کیا کہ ہم سے علی بن عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا کہ ہم فی عبینہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عائشہ بڑی ہے سنا وہ فرماتی تھیں کہ ہیں نے خود اپنی ہاتھوں سے رسول اللہ ماتھ ہے کہ جب آپ نے احرام باند هنا چاہا خوشبو لگائی تھی اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ نے طواف الزیارة سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا (آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبولگانے کی کیفیت بتائی)

[راجع: ١٥٣٩]

### باب طواف وداع كابيان

\$ ١٤٤ - باب طواف الوَداع

اس کو طواف العدر بھی کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک بید طواف واجب ہے اور امام مالک وغیرہ اس کو سنت کہتے ہیں گر صحح حدیث سے بیا ثابت ہے کہ حیض نفاس کے عذر سے اس کا ترک کر دینا اور وطن کو چلے جانا جائز ہے۔

1000 حَدِّثْنَا مُسَدِّدٌ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ
 ابن طَاوُس عَنْ أبيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ الْ يَكُونَ
 آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفَّفَ عَنِ
 الْحَائِضِ)). [راجع: ٣٢٩]

(۵۵۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان بیان کیا کا ان سے ان کے والد نے اور ان کے ابن عباس بی اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو (یعنی طواف وداع کریں) البتہ حافظہ سے یہ معاف ہو گیاتھا۔

آ بین مراف اور نقاس کا خون کی معلق بیلے یہ قاکد وہ حیش اور نقاع عوروں کے متعلق پہلے یہ قاکد وہ حیش اور نقاس کا خون کی میں بین کی معلق بہلے یہ قاکد وہ حیش اور نقاس کا خون کی بین مدیث معلق بین ہوئے تک انتظار کریں اور پاک ہونے پر طواف وداع کرکے رخصت ہوں 'گرجب ان کو نمی کریم میں کی تر تقاکد وہ معلوم ہوئی تو انہوں نے اسپید اس سلک سے رجوع کر لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ محابہ کرام بی تی امام وستور العل میں تقاکد وہ مدیث معلم کے سامنے اسپید خیالات کو جموڑ دیا کرتے تھے اور اسپید مسلک سے رجوع کر لیا کرتے تھے 'نہ جیساکہ بعد کے مقلدین معلم مقلدین

جامدین کا دستور بن گیا ہے کہ حدیث صحیح جو ان کے مزعومہ مسلک کے خلاف ہو اسے بری بے باکی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور اپنے مزعومہ اللہ کے دالت میں ترجع دیتے ہیں۔ آیت کریمہ ﴿ إِنَّحَدُوۤۤۤۤ اَخۡبَارَهُمْ وَ دُهۡبَائَهُمْ اَزۡبَابًا مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ ﴾ (التوبہ: ٣١) کے مصداق در حقیقت میں لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث مرحوم نے فرمایا ہے کہ احادیث صحیحہ کو رد کر کے اپنے المام کے قول کو ترجیح دینے والے اس دن کیا جواب دیں گے جس دن دربار اللی میں چیشی ہوگی۔ (ججتہ الله البالغہ)

٣ ٩ ٩٧٥ - حَدُّنَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدُّنَهُ ((أَنَّ النَّبِيُ اللهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَةً بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بِهِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ حَدَّئَهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ الْمُعْتَ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَمِ اللهُ الْمُعْتَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[طرفه في : ١٧٦٤].

١٤٥ - بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْـمَرْأَةُ
 يَعْدُ مَا أَفَاضَتْ

1۷۵۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ اللهِ عَنْها ((أَنَّ صَغَيَّةً بِنْتَ حُيَيٌّ زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْهُ خَاصَتْ فَلَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟)) قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَلُوا: إِنَّهَا قَدْ أَلُوا: إِنَّهَا قَدْ أَلُوا: إِنَّهَا قَدْ أَلُواتَ، قَالَ: ((فَلاَ إِذَا)).[راجع: ٢٩٤]

ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے' انہوں نے کما کہ ہم کو ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے' انہیں قادہ نے اور ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے' انہیں قادہ نے اور ابن سے انس بن مالک رہ التی نے خبر کی کہ مالی ہی کریم مالی ہی نے خبر عصر معرب اور عشاء بڑھی' پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے' اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا' اس روایت کی متابعت لیث نے کی ہے' ان بن حارث کے ساتھ کیا' اس روایت کی متابعت لیث نے کی ہے' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے سعید نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کیا

### باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائفنہ ہوجائے؟

(ک۵۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ بڑی ہی کہ نبی کریم ساٹھ کیا کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت جی بڑی ہی (جہ الوداع کے موقع پر) حائفنہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر آنخضرت ساٹھ کیا ہے کیا 'آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیس گی 'لوگوں نے کما کہ انہوں نے طواف افاضہ کرلیا ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔

تہ ہم میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں پہلے گذر چکا ہے کہ آنخضرت مل کے حضرت صفیہ سے صحبت کرنی چائی ا سیسی اس کے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ حائفنہ ہیں اس اگر آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ طواف الزیارة کر چکی ہیں ' جیسے اس روایت سے نکانا ہے تو پھر آپ نے ان سے صحبت کرنے کا ارادہ کیو کرکیا اور اس کا جواب یہ ہے کہ صحبت کا قصد کرتے وقت یہ سمجھے ہوں گے کہ اور پیویوں کے ساتھ وہ بھی طواف الزیارة کر چکی ہیں کیونکہ آپ نے سب بیویوں کو طواف کا اذن دیا تھا اور چلتے وقت

آپ کو اس کا خیال نہ رہایا آپ کو یہ خیال آیا کہ شاید طواف الزیارة سے پہلے ان کو حیض آیا تھا تو انہوں نے طواف الزیارة مجمی نہیں کیا۔ (وحیری) بسرطال اس صورت میں ہر دو احادیث میں تطبق ہو جاتی ہے' احادیث صححہ مختلفہ میں بایں صورت تطبیق دیا ہی مناسب ہے نہ کہ ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ آج کل محرین احادیث دستور سے اپنی ناقص عقل کے تحت احادیث کو پر کھنا چاہتے ہیں ان کی عقلوں پر خدا کی مار ہو کہ یہ کلام رسول مٹائیا کی مگرائیوں کو سیجنے سے اپنے کو قاصریا کر ضلالت و غوایت کا یہ خطرناک راستہ افتیار کرتے ہیں۔ اس خمک و شبہ کے لئے ایک ذرہ برابر بھی مخبائش نہیں ہے کہ احادیث صیحہ کا انکار کرنا و آن مجد کا انکار کرنا ب، بلكه اسلام اور اس جامع شريعت كا انكار كرنا ب، اس حقيقت كے بعد مكرين حديث كو اگر دائرہ اسلام اور روزمرہ الل ايمان س قطعاً خارج قرار ديا جائے تو يه فيصله عين حق بجانب بے والله على مانقول وكيل -

١٧٥٨، ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان صَفِيَّةً)) رَوَاةً خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً.

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمُّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفُرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقُولِكَ وَنَدَعَ قُولَ زَيْدٍ، قَالَ: إذًا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْأَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسْأَلُوا، فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوا أَمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ

١٧٦٠ حَدُّثَنَا مُسْلِمٌ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((رُخُصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ)). [راجع: ٣٢٩]

١٧٦١- قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﴿ رَخُصَ لَهُنَّ [راجع: ٣٣٠]

الی معذور عورتوں کے لئے طواف وداع معاف ہے اور وہ اس کے بغیراپنے وطن لوث سکتی ہیں۔ ١٧٦٢– حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانُ حَدُّثَنَا أَبُو

(١٤٦٢) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے

(۵۹ ۵۹ کا) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے عرمہ نے کہ مدید کے لوگوں نے ابن عباس بی افتا سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حالفنہ ہو می تھیں' آپ نے انہیں بتایا کہ (انہیں ٹھسرنے کی ضرورت نہیں بلکہ) چلی جائیں۔ لیکن بوچھے والول نے کماہم ایسانسیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن اابت بناتی کی بات چھوڑ دیں 'ابن عباس بناتله نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو بیہ مسئلہ وہاں (اکابر محابہ مِن اللہ علی بوچھا، چنانچہ جب بداوگ مدینہ آے تو بوچھا، جن اکابرے پوچھاگیا تھا ان میں ام سلیم ری ایک تھیں اور انہوں نے (ان کے جواب میں وہی) صفیہ رہے تیا کی حدیث بیان کی اس حدیث کو

(۱۷۷) ہم سے مسلم نے بیان کیا اکما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا كماكه مم سے ابن طاؤس نے بيان كيا ان سے ان كے باپ نے اور ان سے ابن عباس جہن انے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے که اگر وه طواف افاضه (طواف زیارت) کر چکی جو اور پجر (طواف وداع سے پیلے) حیض آجائے تو (اپنے گھر)واپس چلی جائے۔

خالداور قادہ نے بھی عرمہ سے روایت کیاہے۔

(۱۲۷۱) کما میں نے ابن عمر کو کہتے ساکہ اس عورت کے لیے واپس نیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سا آپ فرماتے تھے کہ نی کریم ما النائل نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔

عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجِّ، فَقَدِمَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّلْفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلُّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكُّنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ خَجَّنَا. لَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٌ وَعُمْرَةٍ غَيْرِهِ. قَالَ: ((مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالَمِيَ قَلِمْنا؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ((فَاخْرُجِي مَعَ أخِيْكِ إِلَى الْتَنْفِيْمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِلَى النَّنْعِيْمِ فَأَهْلَلْتُ بِهُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيْةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ: ((عَقْرَى حَلْقَى، إنَّكِ لَحَابِسَتُنَّا أَمَّا كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي)). فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنْهَبِطُ )). قَالَ مُسَدَّدٌ ((قُلْتُ: لاَ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ ((لأ)). [راجع: ٢٩٤]

بیان کیا'ان سے مضور نے 'ان سے ایراہیم نخعی نے 'ان سے اسود نے اور ان سے معرب عائشہ بی اف میان کیا کہ ہم نی کریم میں ك ساتھ فكك مارى نيت ج ك سوا اور كھ نہ تھى۔ پرجب ني كريم النياي (كمه) ينيج توآب نيس الله كاطواف اور صفااور مرده كي سعی کی کین آپ نے احرام نہیں کھولا کو مکہ آپ کے ساتھ قربانی مقی آپ کے ساتھ آپ کی بوہوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیااور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے (اس طواف و سعی کے بعد) احرام کھول دیا لیکن حضرت عاکثہ ری و الفنہ ہو گئ مس 'سبن اپ ج ك تمام مناك اداكرك سے ' پرجب ليات حصبہ لین روائل کی رات آئی توعائشہ رہی تیانے عرض کی یا رسول اللہ ما الماليا آب كے تمام ساتھى فج اور عمرہ دونوں كركے جارہے ہيں صرف میں عمرہ سے محروم ہوں' آپ اٹھا نے فرملیا کہ اچھاجب ہم آئے تے توتم (حیض کی وجہ سے) بیت اللہ کا طواف نمیں کرسکی تھیں؟ میں نے کماکہ نمیں' آپ نے فرمایاکہ پھراپنے بھائی کے ساتھ تعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ (اور عمرہ کر) ہم تمهارا فلاں جگہ انظار کریں گے 'چنانچہ میں اپنے بھائی (عبدالرحمٰنْ ) کے ساتھ تنعیم می اور دہاں سے احرام باندھا۔ ای طرح صفیہ بنت حی ری اور عُالَفنہ ہو گئ تھیں نی کریم سٹھیا نے انسین (از راہ محبت) فرمایا عقری طلتی او تو ہمیں روک لے گی اکیاتونے قربانی کے دن طواف زیارت سیس کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نيں ' چلی چلو۔ میں جب آپ تک پینی تو آپ کمہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تنے اور میں اتر رہی تھی یا یہ کما کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور مٹی از رہے تے۔ مسدد کی روایت میں (رسول اللہ سٹی ا کے کہنے یر) ہال کے بجائے نہیں ہے' اس کی متابعت جریر نے منصور ك واسط سے "نسيس"ك ذكر ميں كى ہے۔

عقریٰ کے لفظی ترجمہ بانچھ اور حلق کا ترجمہ سرمنڈی ہے یہ الفاظ آپ نے محبت میں استعال فرمائے 'معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر ایسے لفظوں میں خطاب کرنا جائز ہے۔

## باب اس سے متعلق جس نے روا تگی کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھی۔

(۱۳۲۵) ہم سے محرین مٹی نے بیان کیا کماہم سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا کا ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک بڑا تھ سے پوچھا مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ سٹے کیا سے یاد ہو کہ انہوں نے کما آٹھویں ذی الحجہ کے دن ظمر کی نماز کمال پڑھی تھی انہوں نے کما منی میں نے پوچھا اور روائی کے دن عمر کمال پڑھی تھی انہول نے کما نے فرمایا کہ ابطح میں اور تم اس طرح کرو جس طرح تممارے حاکم لوگ کرتے ہوں۔ (تاکہ فتنہ واقع نہ ہو)

(۱۷۹۳) ہم سے عبدالمتعال بن طالب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جمعے عمرو بن حارث نے خبردی ' ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن طالک رضی اللہ علیہ و اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر' عصر' مغرب عثاء نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لئے مصب میں سو رہے' پھربیت اللہ کی طرف سوار ہو کرگئے اور طواف کیا۔ (یمال طواف الزیارة مراد

# ١٤٦ - بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَومَ النَّفرِ بِالأَبْطَح

1۷٦٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى حَدُّثَنَا مُفَيَانُ النُّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْفَرْيِيْ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَنْ عَبْدِ الْفَرْيْقِ بَشَيْء عَقَلْتَهُ عَنِ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْء عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ فَي أَيْنَ صَلِّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِعِنْى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ قَالَ : بِعِنْى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْفَصْرَ يَومَ النَّوْيَةِ؟ يَومَ النَّوْيَةِ؟ يَومَ النَّوْيَةِ؟ قَالَ : بِعلَى الْفَصْرَ فَالَنَ عَلَى الْفَصْرَ لَوَالَةً فَالَ : بِالأَبْطَح، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاوُكَ). [راحع: ١٦٥٣]

1974 - حَدُّنَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبِ
قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَنَادَةَ حَدُّنَهُ عَنْ
انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدُّثَهُ عَنِ
النَّبِيِّ فَيْ (رَأَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَهْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقدةً
بِالْمُحَصِّبِ، ثُمُّ رَكَبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ

بهِ)). [راجع: ۲۵۷]

سن نے کیا خوب کھاہے ۔

امر على الديار ديار ليلى و ما حب الديار شغفن قلبى اقبل العبار و ذا الحدارا و لكن حب من سكن الديارا

١٤٧ - بَابُ الْمُحَصِّبِ بِاللهِ عَصِبِ كابيان

محصب ایک کھلا میدان مکہ اور منی کے درمیان واقع ہے اس کو ابطح اور بطحا اور خیت بی کنانہ بھی کہتے ہیں۔

١٧٦٥ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله

**(88) № 134 № 134 № 134 №** 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 134 € 13

عَنْهَا قَالَتْ : ((إنَّمَا كَانْ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ 🕮 لِيَكُونَ أَسْمَعَ لِنُحُرُوجِهِ)) يَفْنِي بالأبطكع.

١٧٦٦ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿(لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ، إِنْمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ

محصب میں ٹھرنا کوئی ج کا رکن نہیں۔ آپ وہاں آرام کے لئے اس خیال سے کہ مدینہ کی روائل وہاں سے آسان ہو گی ٹھر گئے تھے چنانچہ عصرین و مغربین آپ نے وہیں ادا کیں' اس پر بھی جب آپ وہاں ٹھسرے تو یہ ٹھسرنا متحب ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بكر بناتند اور حضرت عمر بناتند بھي وہاں تھمرا كرتے تھے۔

> ١٤٨ – بَابُ النَّزُول بِذِي طُوَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةُ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة

١٧٦٧ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيْتُ بِلِّي طُوى بَيْنَ النَّنيَّتَين، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ النَّنِيَّةِ الَّتِي بَأَعْلَى مَكَّةً. وَكَانَ إِذَا قَلِمَ مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنخُ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمُّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكُنِّ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمٌّ يَطُوفُ سَبْقًا: ثَلاَثًا سَفْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْن، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَو

حفرت عائشہ میں فیانے بیان کیا کہ آنخضرت ماٹھیا مٹی سے کوچ کر کے یمل محب میں اس لئے اڑے تھ ٹاکہ آسانی کے ساتھ مدینہ کو نكل سكيس آپ كى مراد ابطى مى اترنے سے تھى۔

(١٤٦٩) مم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے عطاء بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ محصب میں اترناج کی كوئى عبادت نسيس ب سي تو صرف رسول الله ما يا كم قيام كى جكه

باب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں قیام کرنا اور مکہ سے واپسی میں ذی الحلیفہ کے کنگر ملیے میدان میں قیام کرنا۔

(١٤٧٤) م سے ابراہم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم ے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے موکیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما کمہ جاتے وقت ذی طویٰ کی دونوں بہاڑیوں کے درمیان رات گذارتے تے اور پھراس بہاڑی ہے ہو کر گذرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف ہے اورجب مكه ميں ج ياعمره كاحرام باندھے آتے تواني اونٹني مسجدك دروازہ پر لا کر بھاتے پھر جراسود کے پاس آتے اور پیس سے طواف شروع کرتے طواف سات چکروں میں ختم ہو تاجس کے شروع میں رمل كرتے اور چار ميں معمول كے مطابق چلتے طواف كے بعد دو رکعت نماز پڑھتے پھرڈیرہ پروایس ہونے سے پہلے صفااور مروہ کی دو رُ كرتے۔ جب ج يا عمره كر كے ميند واپس موتے تو ذوالحليف ك میدان میں سواری بھاتے 'جمال نی کریم سٹھیم بھی (مکہ سے مینہ

الْمُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبُطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الِّي كَانَ النَّبِي ١ يُنْفِخُ بِهَا)).

[راجع: ٤٩١]

١٧٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: مُثِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((نَزَلَ بِهَا رَسُولُ ا اللهِ ﴿ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرٌ)).

وَعَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانْ يُصَلِّي بِهَا - يَفْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَفْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشْكُ فِي الْمِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَن النبي 🕮)).

١٤٩ - بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً

١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ٱلَّهِبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِلِي طُوَى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإَذَا نَفَرَ مَرُّ بِلِّي طُورَى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبَحَ. وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيُّ 🐞 كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٩١]

واپس ہوتے ہوئے) اپنی سواری بھمایا کرتے تھے۔

(١٤٩٨) م ے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کما كه بم سے خالد بن حارث نے بیان كیا انسول نے كماكد عبيد الله سے محصب کے بارے میں بوچھا گیاتو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حفرت عمراور ابن عمروضى الله عنم ن محصب مين قيام فرمايا تعار

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما محصب میں ظہر اور عمر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب (ر صنے كا بھى) ذكركيا فالدنے بيان كياكه عشاء ميں جھے كوئى شك نہیں۔ اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا پھر تھوڑی دیرے لئے وہاں سو رجع نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بھی ایمانی فرکور ہے۔

## بلباس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے ذی طویٰ میں قیام کیا

(٢٩١١) اور محربن عيلي نے كماك بم سے ممادين سلم نے بيان كيا انموں نے کما کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا كد حفرت عبدالله بن عررض الله عنماجب معد عد كمد آتے تو ذی طوی میں رات گذارتے اور جب میج ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔ ای طرح مکہ سے واپی من بھی ذی طوی سے گذرتے اور وہیں رات گذارتے اور فرائے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ای طرح کرتے تھے۔

آج كل يه مقام شرى آبادى ين آكيا ب الحد لله عام ك مغرج ين يمل هل كرف كاموقعه لما تفا) والمحمد لله على داك باب زمانہ ج میں تجارت کرنااور جالمیت کے بازاروں علی خريرو فروخت كابيان.

 ٥ ٩ - بَابُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوسَم وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

۱۷۷۰ حَدِّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ الْهَيْشُمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابْنُ عَبْسُمَا ((كَانَ ذَو عَبُّسُمَا ((كَانَ ذَو الْسَمَجَازِ وَعُكَاظً مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْمَجَادِ وَعُكَاظً مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَانَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَهُوا فَصْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ)).

( ﴿ ك ك ا) ہم سے عثان بن بیٹم نے بیان كیا انہوں نے كما كہ ہم كو ابن جرت نے خردى ان سے عمرو بن دینار نے بیان كیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضى اللہ عنما نے بیان كیا كہ ذوالحجاز اور عكاظ عمد جابلیت كے بازار تھے جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے (جابلیت كے ان بازاروں میں) خرید و فروخت كو برا خیال كیا اس پر (سورہ بقرة كى) يہ آیت نازل ہوئى «تممارے لئے كوئى حرج نمیں اگر اسے رب كے فضل كى تلاش كو ایہ جے كے زمانہ كے ليے تھا۔

[أطرافه في : ۲۰۵۰، ۲۰۹۸، ۲۰۵۹].

جابیت کے زمانہ میں چار منڈیاں مشہور تھیں عکاظ والمجاز مجنہ اور حباشہ اسلام کے بعد بس ج کے دنوں میں ان منڈیوں می خرید و فروخت اور تجارت جائز رہی۔ اللہ نے خود قرآن شریف میں اس کا جواز اتارا ہے کہ تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو اپنا فضل قرار دیا۔ جیسا کہ آیت ذکورہ سے واضح ہے۔ تجارت کرنا اسلاف کا بھترین شفل تھا جس کے ذریعہ وہ اطراف عالم میں پہنچ مگر افسوس کہ اب مسلمانوں نے اس سے توجہ ہٹالی جس کا نتیجہ افلاس و ذلت کی شکل میں ظاہر ہے۔

## 101- بَابُ الادُلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّب

الأسود عن عَائِسًا عُمَو بن حَفْص حَدَّتَنَا المُعْمَشُ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْسُودِ عَنْ عَائِسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الأَسْوَدِ عَنْ عَائِسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا الأَسْوَدِ عَنْ عَائِسَةً لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أَرَانِي إِلاَّ حَابِسَتُكُمْ. قَالَ النَّبِيُ اللهٰ وَأَنْفِرِيُ) (رَعَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَومَ النَّحْوِ؟)) وَرَاحِع: ١٩٤٤] فَيْلَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَانْفِرِيُ)).[راجع: ٢٩٤] بَيْلَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَانْفِرِيُ)).[راجع: ٢٩٤] مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: ﴿ وَرَادَنِي الأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُحَاضِرٌ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُعَ رَضُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُعْ رَضُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُعَ مُنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجُنَا مُعْ رَضُولُ اللهِ اللهِ اللهُ 
## باب (آرام کر لینے کے بعد) وادی محصب سے آخری رات میں چل دینا۔

(اك) ہم سے عروبن حفص نے بیان كيا كماكہ ہم سے ہمارے والد نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا كه كيا ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ بھي ان ہوں نے بیان كيا كہ مكہ سے روائگی كی رات صفيہ بھي وائف القند تھيں 'انہوں نے كماكہ ايسا معلوم ہو تا ہے ميں ان لوگوں كے روكنے كا باعث بن جاؤں كی پھرني كريم سائي بيا نے كما عقرى حلق كيا تونے قربانى كے دن طواف الزيارة كيا تھا؟ اس نے كماكہ جي بال كرايا تھا 'آپ نے فرباياكہ پھرچلو۔

(۱۵۵۲) ابو عبداللہ امام بخاری نے کما مجھ بن سلام نے (اپنی روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے محاضر نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بی ان کیا کہ ہم رسول اللہ مٹی کے ساتھ (جمۃ الوداع) میں مینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف جج کاذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ میں نہ

فَلَمًّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجِلًّ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّهِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتَى، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ ((حَلْقَى عَقْرَى، مَا أَرَاهَا إِلاَّ حَابِسَنْكُمْ)). قَالَ : ((كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَانْفِرِي)). قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَلِي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَلِي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ عَلَيْهِم. فَخَوَجَ مَعَهَا اللهِ عُومًا، فَلَقْيْنَاهُ مُدُّلجًا. فَقَالَ : ((مَوعِدُكِ خُومًا، فَلَقَيْنَاهُ مُدُّلجًا. فَقَالَ : ((مَوعِدُكِ مَكَانْ كَذَا وَكَذَا)). [راجع: ٢٩٤]

گئے تو آپ نے ہمیں احرام کھول دینے کا تھم دیا (افعال عمو کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی) روائل کی رات صغید بنت می بڑی ہیا اعلام حافقہ ہو گئیں' آنخضرت ما ہی ہے اس پر فرمایا عقری' حلتی ایسا معلوم ہو تا ہے کہ تم ہمیں رو کئے کا باعث بنوگ ' مجر آپ نے پوچھا کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارة کر لیا تھا؟ انہوں نے کما کہ ہاں' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر چلی چلو! (عائشہ بڑی ہی نے اپنے متعلق کما کہ) جس نے کما کہ یا رسول اللہ! جس نے احرام نہیں کھولا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم سے عمرہ کا احرام باندھ لو (اور عمرہ کرلو) چنانچہ عائشہ بڑی ہی کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی ہی نے فرمایا کہ ہم رات کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی ہی نے طاقات ہوئی' آپ نے فرمایا تھا کہ ہم تمار ان نظار فلال جگہ کرس گے۔

معلوم ہوا کہ محصب سے آخر رات میں کوچ کرنا متحب ہے۔ عقریٰ کا لفظی ترجمہ بانچھ اور حلتی کا سرمنڈی' آپ نے از راہ عجب یہ لفظ استعال فرمائے جیسا کہہ ویا کرتے ہیں سرمنڈی' یہ بول چال کا عام محاورہ ہے۔ یہ حدیث بھی بہت سے فرا کہ پر مفتل ہے' خاص طور پر صنف نازک کے لئے پیغیر اسلام سائے کے قلب مبارک میں کس قدر رافت اور رحمت متھی کہ آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی ہے کی درای ول شخلی بھی گوارا نہیں فرمائی بلکہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تنجیم جاکر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم فرمایا اور ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بڑھ کو ساتھ کر دیا' جس سے ظاہر ہے کہ صنف نازک کو تنما چھو ژنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بسرحال کوئی ذمہ دار مگران ہونا ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بڑھ تھا کے حالفتہ ہو جانے کی خبر من کر آپ نے از راہ محبت ان کے لیے عقری حلقی کے الفاظ استعال فرمائے اس سے بھی صنف نازک کے لیے آپ کی شفقت نیکتی ہے' نیز یہ بھی کہ منتی حضرات کو اسوہ حشہ کی پیروی ضروری ہے کہ حدود شرعیہ میں ہر ممکن زی افتیار کرنا اسوہ نبوت ہے۔



### وَفَضُلُهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ ﴿البقرة : ١٩٦].

#### فضلت

اور حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما نے فرمایا که (صاحب استطاعت) يرج اور عموه واجب ب، ابن عباس رضى الله عنمان فرمایا کہ کتاب اللہ میں عموہ جے کے ساتھ آیا ہے "اور بورا کروج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ "

کعبہ شریف کی مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنا اسے عمرہ کہتے جن عمرہ سال بھر میں جرونت کیا جا سکتا ہے ، ہاں چند دنوں میں منع ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے اکثر علماء کا قول ہے کہ عمرہ عمر بھر میں ایک دفعہ واجب ہے ' بعض لوگ صرف متحب مانتے ہیں۔ (ساکے کا) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابو بکرین عبدالرحلٰ کے غلام سی نے خبردی' انہیں ابو صالح سان نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دو سراعمہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ج مبرور کی جزاجنت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔

١٧٧٣ - حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السُّهَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ ﴿ (الْقُمْرَةُ إِلَى الْقُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا ﴿ لَكُوارَةً لِمَا اللَّهُ اللَّذِاللَّذِاللَّذِاللَّا اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّذَا اللَّهُ اللَّذَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ ا بَيْنَهُمَّا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاًّ الْجَنْةُ).

الله پاک نے قرآن مجید میں اور رسول کریم مان النہائے نے اپنے کلام بلاغت نظام میں ج کے ساتھ عمرہ کا ذکر فرمایا ہے ، جس سے عمرہ کا وجوب ثابت ہوا' کی امام بخاری مطابحہ بتانا چاہتے ہیں آپ نے عمرہ کا وجوب آیت اور صدیث ہردو سے ثابت فرمایا۔ مج مبرور وہ جس میں از ابتداء ؟ انتباء نیکیاں بی نیکیاں موں اور آداب ج کو پورے طور پر بھایا جائے ایسا ج یقیناً دخول جنت کا موجب ہے۔ اللهم ارزقناه (امین)

> ٣- بَابُ مَن اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ ١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ((أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِلِهِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ 🗯 قَبْلَ أَنْ يَخُجُّ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ

باب اس مخض کابیان جس نے جے سے پہلے عمرہ کیا۔ (سمككا) مم سے احمد بن محمد نے بيان كيا انسي عبداللہ بن مبارك نے خردی انسیں ابن جرت کے فردی کہ عکرمہ بن فالدنے حضرت ابن عمررضی الله عنماے جے سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کماکوئی حرج نہیں عرمہ نے کما حضرت ابن عمر رضی الله عنمان بلاياكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم ف حج كرف س یملے عمرہ ہی کیا تھا اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا' ان سے عرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر

خَالِدِ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. . مِثْلَهُ)). حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. . مِثْلَهُ)).

ر الناسع بوجھا بھریس مدیث بیان کی۔

ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا' ان سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے عمرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ اس سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر بی شیا ہے ہو چھا بھر میں حدیث بیان کی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی ہیں۔ بن صغلہ کے آزاد کردہ ہیں 'ہشام بن عروہ 'امام مالک ' ثوری ' شعبہ اور اوزائی اور ان کے ماسوا بہت سے لوگوں سے حدیث کو سنا اور ان سے سفیان بن عبینہ اور یجیٰ بن سعید اور یجیٰ بن معین وغیرہ روایت کرتے ہیں ' ان علاء میں سے ہیں جن کو قرآن مجید میں علائے ربانیین سے یاد کیا گیا ہے ' اپ زمانہ کے امام اور پختہ کار فقیہ اور عافظ حدیث ہے ' ساتھ بی زامہ کامل اور قابل فخر شخی اور اظام فاصلہ کے مجمہ تھے ' اساعیل بن عیاش نے کہا کہ روئے زمین پر ان کے زمانہ میں کوئی ان میسا با ضدا عالم مسلمانوں میں نہ تھا۔ خیر کی کوئی ایسی خصلت نہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نہ بخشی ہو ' ان کے شاگردوں کی بھی کیر تعداد ہے عرصہ تک بغداد میں درس حدیث دیا۔ ان کا سال پیدائش ۱۱ھ ہے اور ۱۸اھ میں وفات پائی ' اللہ پاک فردوس بریں میں آپ کے بہترین مقامات میں اضافہ فرمائے اور ہم کو ایسے بزرگوں کے ساتھ محثور کرے ' آمین۔ صد افسوس کہ آج ایسے بزرگوں اور با خدا حضرات سے امت محروم ہے ' کاش! اللہ پاک پھرایسے بزرگ بیدا کرے اور امت کو پھرایسے بزرگوں کے علوم سے نور اربقان عطا کرے آمین۔

## ٣- بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ هُا؟ باب ني كريم النَّايِم النَّايِم عرب كيَّ بي

کسی روایت میں چار عمرے ذرکور ہیں' کسی میں دو ان میں جمع یوں کیا ہے کہ اخیر کی روایت میں وہ عمرہ جو آپ نے ج کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح وہ عمرہ جس سے آپ رد کئے گئے تھے شار نہیں کیا۔ سعید بن منصور نے نکالا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے تین عمرے کئے دو تو ذی قعدہ میں اور ایک شوال میں اور دو سری روا تھل میں یہ ہے کہ آپ نے تینوں عمرے ذی قعدہ میں کئے تھے۔

٥٧٧١ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((دَحَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى خُجْرَةِ عَائِشَةً، وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةً الضَّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِذَعَةً. ثُمُ قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ هَيْ وَاللهُ لَهُ : كُمْ قَالَ: أَرْبَعْ، كُمْ قَالَ: أَرْبَعْ، كُمْ قَالَ: أَرْبَعْ، وَإِذَا أَنَاسٌ يُصَالَنَاهُ لَهُ : كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ هَيْ وَجَب. فَكُوهُنَا أَنْ نَرُدُ عَلَيْمِ). [طرفه في رَجَب. فَكُوهُنَا أَنْ نَرُدُ عَلَيْمِ). [طرفه في : ٢٤٣٣].

١٧٧٦ - وَقَالَ وَسَمِفْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ

یا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے مصور نے ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ہیں اور عروہ بن زیر مجد نبوی ہیں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے ججرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 'کچھ لوگ مجد نبوی ہیں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا کہ ہم کے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا کہ جم کریم صلی اللہ تو آپ نے فرایا کہ بدعت ہے 'پھران سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کتے عمر نے کئے تھے ؟ انہوں نے کہا کہ چار ' ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا لیکن ہم نے پند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کرس۔

(١٥١١) مجابد نے بيان كياكہ جم نے ام المؤمنين عائشہ وي افعا كے حجرہ

ے ان کے مسواک کرنے کی آواز سی تو عروہ نے پوچھا اے میری اللہ اے ام المؤمنین! ابو عبدالرحلٰ کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رہی ہیں انہوں نے کما کمہ رہے ہیں انہوں نے کما کمہ رہے ہیں کہ رسول کریم مائی ہیا نے چار عمرے کئے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا' انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبدالرحلٰ پر رحم کرے! میں کیا تھا نہوں نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں' آپ نے رجب میں تو بھی عمرہ بی نہیں کیا۔

الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرُولَةُ: يَا أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُولُ؟ يَقُولُ اللهِ فَقُلَ الْمُوْمِنِيْنَ اللهِ فَقَلَ : مَا يَقُولُ؟ فَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اغْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اغْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُي).

[طرفاه في : ۱۷۷۷، ۲۰۶٤].

آ کی مزر حفرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک اشراق کی نماز سے متعلق معلومات نہ ہوں گی اس لئے انہوں نے اسے بدعت کمہ دیا سیستی طلائکہ یہ نماز احادث میں ذکور ہے یا آپ نے اس نماز کو مجد میں پڑھنا بدعت قرار دیا جیسا کہ ہر نماز گھر میں پڑھنے ہی سے متعلق ہے۔ جمہور کے نزدیک اس نماز کو مجد یا گھر ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ عمرہ نبوی کے بارے میں ماہ رجب کا ذکر صبح نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ آپ عروہ کی خالہ میں اس لئے آپ نے ان کو یا اماہ کمہ کر پکارا۔

رَ حَرَبُ وَ الْحَدَثُمَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُريعٍ قَالَ: أَخْبَرُنِي عَطَاءٌ عَن عُرُوةَ بِنِ الزُّبِيرِ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَلِمَا فِي رَجَبِ)). [راجع: ١٧٧٦]

(کےکا) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ابن جر ہے نے خبر دی کہا کہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبردی 'ان سے عروہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔

1000 - حَدَّثَنَا حَسَّالُ بُنُ حَسَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ عَنْ قَتَادَةً ((سَأَلُتُ أَنَسَا رضِي اللهُ عَنْهُ: كَم اعْتَمَوَ النِّي لِمِلِيَّةً؟ قَالَ أَرْبِعُ : عُمْرةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَفْدَةَ حَيْثُ صِدَهُ الْمُشْرِكُونَ. وعُمُرةً مِنَ الْعام الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَفْدةَ حَيْثُ صَالَحَهُمْ. وعُمُرةُ الْجُعُرانةِ إِذْ قسم عَنيْمة -صَالَحَهُمْ. وعُمُرةُ الْجُعُرانةِ إِذْ قسم عنيْمة -والْحَدَّقُنِ، قُلْتُ كُمُ حَجَ؟ قَالَ : واحدةً)). إس من : ٤١٤٨٣٠ - كَدُثْنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكُ حَدُثْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:

(۱۷۵۸) ہم سے حمان بن حمان نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے کہ میں نے انس بڑا تھ سے پوچھا کہ ہی کریم مٹھیلا نے کتنے عمرے کئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چار' عمرہ صدیبیہ ذی قعدہ میں جمال پر مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا' پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ نے مشرکین سے صلح کی تھی اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقعہ پر آپ نے فنیمت عالبا حنین کی تقسیم کی تھی چو تھا ج کے ساتھ میں نے پوچھا اور فنیمت عالبا حنین کی تقسیم کی تھی چو تھا ج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آخضرت ساتھ میں نے پوچھا اور

(924) م سے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا کما کہ ہم سے مام نے بیان کیا ان سے قلوہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بوٹھ

سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((اغْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْـُحُدَيْبِيَّةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ)).

ے آنخضرت سال کے عمرہ کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ نبی كريم الني الله عرووال كياجمال سے آب كومشركين في وائيل کر دیا تھا اور دو سرے سال (اس) عمرہ حدیبیہ (کی قضاء) کی تھی اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔

[راجع: ۲۱۷۷۸]

جن راولوں نے صدیبے میں آپ کے احرام کھولنے اور قربانی کرنے کو عمرہ قرار دیا انہوں نے آپ کے چار عمرے بیان کے ادر جنوں نے اسے عمرہ قرار نمیں دیا انہوں نے تین عمرے بیان کے اور روایات میں اختلاف کی وجہ صرف یمی ہے اور ان توجیهات کی بنا یر کسی بھی روایت کو فلط نہیں کما جا سکتا۔

> • ١٧٨ - حَدَّثُنَا هُدْبُةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: ((اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الِّي اغْتَمَرَ مَعَ حَجَّيهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَاتِمَ خُنَيْن،

> وَعُمْرَةُ مَعَ حَجْتِهِ)). [راحع: ١٧٧٨]

١٧٨١ - حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدُّثُنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مُسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: ((اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجُّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ 🙈 فِي فِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجُ مُرْتَيْنِ)).

[أطرافه في : ١٨٤٤، ٢٦٩٨، ٢٦٩٩، 

٤ - يَابُ فَعْرَةٍ فِي رَمَعَانَ

(۱۷۸۰) ہم سے مدب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے مام نے بیان كيا اس روايت ميں يول ہے كہ جو عمرہ آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کئے تھے۔ حديديد كاعمره اور دوسرے سال اس كى قضاكاعمره كيا تھا۔ (كيونك آپ نے قران کیا تھااور ججہ الوداع سے متعلق ہے) اور جعرانہ کاعمرہ جب آب نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ پھرایک عمرہ اینے ج کے ساتھ کماتھا۔

(۱۵۸۱) ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن پوسف نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابوا حال نے بیان كياكه من في مروق عطاء اور مجام رحمهم الله تعالى سے بوجهاتوان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے ج ے سلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کئے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے سنا انسوں نے فرملیا کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے ماہ ذي قصره ميں حج سے يملے دو عمرے 25 25

باب رمضان میں عمرہ کرنے کابیان

حضرت امام بخاری رطیح نے ترجمہ باب میں اسکی نخیلت کی تشریح نہیں کی اور شاید انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو وار قطنی نے نکال مضرت عائشہ بڑی ہے کہ میں آخضرت میں ہے ساتھ دمضان کے عمرے میں نکلی آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قطرکیا میں نے پوری نماز پڑھی بعض نے کہا یہ روایت فلط ہے کیونکہ آپ نے دمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا مافظ نے کہا شاید مطلب سے ہو کہ میں دمضان میں عمرہ کیلئے مدینہ سے نکل کید میچ ہے کیونکہ فنے کمہ کا سفر دمضان می میں ہوا تھا۔ (وحیدی)

ابن جُرِيْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرِيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ: هَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُورَاةِ مِنَ الأَنْصَارِ – سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا – ((مَا مَنَعَكُ أَنْ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا – ((مَا مَنَعَكُ أَنْ تَحُجَيْنَ مَعَنَا؟)) قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِعٌ، فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَن وَابْنَهُ – كَان لَنَا نَاضِعٌ، فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَن وَابْنَهُ – لَزُوجِهَا وَابِنِهَا – وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَعُ لَيْهِ. فَإِنْ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنْ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجُدًى) أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ. [طرفه في رَمَضَانَ حَجُدًى) أَوْ نَحُوا مِمًّا قَالَ. [طرفه في : ١٨٦٣].

(۱۷۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کہ میں ان سے ابن جر تئے نے ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے ہمیں خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون (ام سان رقی ہو) سے (ابن عباس بی ہونا نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا) پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ جے کیوں نہیں کرتی؟ وہ کئے گئی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھاجس پر ابو فلال (یعنی اس کا خاوند) اور اس کا بیٹا سوار ہو کرجے کے لیے چل دیتے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے ،جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان ہے ،جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان اس جیسی کوئی بات آپ نے فرمائی۔

المام بخاری کی دو سری روایات میں اس عورت کا نام ام سان بھی تھا نہ کور ہے ، بعض نے کما وہ ام سلیم بھی تھیں جیے ابن حبان کی روایت میں اس عورت کا نام ام سان بھی تھیں نے کہا میں نے ج کا قصد کیا لیکن میرا اوث بیار ہوگیا ، میں نے آخضرت میں جو رہ اور نسائی نے نکالا ہے کہ بی اسعد کی ایک عورت سے آخضرت میں جو ج کے برابر ہے ۔ حافظ نے کما آگر یہ عورت ام سان می کو اس کا بیٹا بی کوئی ایسا نہ تھا جو ج کے قابل ہو آ۔ ایک انس تھ وہ چوڈ عمر میں تھے اور شاید ان کے خاوند ابو طلحہ کا بیٹا مراد ہو وہ بھی کویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کہ وکل ایسا نہ طلحہ ام سلیم کے خاوند ابو طلحہ ام سلیم کے خاوند تھے۔

باب محصب کی رات عمرہ کرنایا اس کے علاوہ کسی دن بھی عمرہ کرنے کابیان۔

(۱۷۸۳) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو معاویہ نے خردی ان سے مشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا نے بیان کیا کہ ہم مرسول اللہ ساتھ میند سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باند ھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور

و- بَابُ الْعُمْرَةِ الْيَلَةُ الْحُصبَةِ
 وَغَيْرَهَا

نَهِلُ بِالْحَجِّ فَلْيُهَلَّ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُهَلُّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلَّ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُهَلُّ لِعُمْرَةٍ فَلَو لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لِأَهْلَلْتُ بِهُمْرَةٍ). قَالَتْ : فَمِنّا مَنْ أَهَلُ بِعَجَّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلُ بِعَجَةً وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوتُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((ارْفُضِي عُمْرَتكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهَلِي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ وَامْتَشِطِي، وَأَهلِي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ وَامْتَشِطِي، وَأَهلِي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لِكُومَنِ مَكَانَ لِكُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي)). [راحع: ٤٩٤]

٣- بَابُ عُمْرَةِ التَّنْفِيْم

اگر کوئی عمرہ کاباند ھنا چاہتا ہے تو وہ عمرہ کاباندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ رقی آفیا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے ج کا احرام باندھا قدا و بعض نے ج کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائفہ تھی، چنانچہ میں بندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائفہ تھی، چنانچہ میں نے اس کی حضور میں تھا ہے شکلیت کی آپ نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور اس میں کنگھا کرلے پھر ج کا احرام باندھ لینا۔ (میں نے ایسا ہی کیا) جب محصب کے قیام کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے عبدالرحمٰن کو میرے ساتھ تغیم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلہ میں باندھا۔ (جس کو تو ڈوالا تھا)

## باب تنعیم سے عمرہ کرنا

یہ خاص حضرت عائشہ فی آنحضرت مٹنی کے عظم سے کیا تھا باتی کی صحابی سے متقول نہیں کہ اس نے عمرہ کا احرام سیم سے باندھا ہو نہ آخضرت مٹنی ایسا کیا امام ابن قیم نے ذاوالمعادین ایسا ہی کما ہے۔ حافظ نے کما کہ جب حضرت عائشہ نے بھکم نبوی ایسا کیا تو اسکا مشروع ہونا ثابت ہو گیا اگرچہ اس میں شک نہیں کہ عمرہ کیلئے بھی خاص اپنے ملک سے سفر کر کے جانا افضل اور اعلیٰ ہو ایسا کیا تو اسلف کا اس میں اختلاف ہے کہ ہر سال ایک عمرہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں 'امام بالک نے ایک سے زیادہ کرنا محموہ جانا ہے اور جمور علماء نے ان کا خلاف کیا ہے اور امام ابو حنیفہ روافی نے عرفہ اور یوم النحراور ایام تشریق میں عمرہ کرنا محموہ کے دوسیدی)

1۷۸٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أُوْسٍ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَلَّ النَّبِيُّ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يُنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَلَّ النَّبِيُّ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ النَّعْيْمِ)). قَالَ مُنْهَانُهُ مَرَّةً: سَمِعْتُهُ عَمْرُوا، كُمْ سَمِعْتُهُ مَنْهُانُهُ مَرْقًا: هَمْرُوا، كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرو. [طرفه في: ٢٩٨٥].

المُكَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمُحَدِّدِ عَنْ حَبِيْبٍ عَبْدُ الْمُعَلِّمِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاء حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ

یک طرحہ اور یوی اس اور ایک سری میں مرہ مرہ مرہ وہ سے۔ اور سیری کا اس کے استعمال ہیں اس کے سفیان بن عبید نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے ' انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا' ان کو عبدالرحلٰ بن الی بکر بھی شائے نے خبر دی کہ رسول اللہ مائی نے انہیں تھم دیا تھا کہ عائشہ بھی شائے کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عبید نے کمیں جائیں اور تعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عبید نے کمیں یوں کما میں نے عمرو بن دینار سے سالہ کمیں یوں کمامیں نے کئی باراس حدیث کو عمرو بن دینار سے سالہ حدیث کو عمرو بن دینار سے سالہ

آپ کے اصحاب نے حج کا حرام باندھا تھا اور آنخضرت ملتھ ایم اور طلحہ منالتر کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان ہی دنوں میں حضرت علی بناٹر یمن سے آئے توان کے ساتھ بھی قربانی تھی' انہوں نے کما کہ جس چیز کا حرام رسول الله طالع الله علی الله علی احرام وی ہے' آخضرت سائیل نے اسے اصحاب کو (کمہ میں پہنچ کر) اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کردیں اوربیت الله كاطواف اور صفا مروہ كى سعى كركے بال ترشواليس اور احرام كھول دیں الیکن وہ لوگ ایسانہ کریں جن کے ساتھ قرمانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کما کہ ہم منی سے جے کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ مارے ذکر سے منی شبک رہی ہو۔ یہ بات رسول الله ماٹیایام تک پینچی تو آپ نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اینے ساتھ ہدی نہ لا تا اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو (افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا) عائشہ وی افعا (اس حج میں) حائفنہ ہو گئی تھیں اس لیے انہول نے اگرچہ تمام مناسک ادا کئے ليكن بيت الله كاطواف نهيس كيا- پجرجب وه پاك مو گئيس اور طواف كرليا توعرض كى يا رسول الله! سب لوگ حج اور عمره دونوں كركے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں' آپ نے اس پر عبدالرحمٰن بن الي بكر بين الى بكر المنظاع على المبين المراه ل كر تعيم جائيں اور عمرہ کرالائیں' یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحجہ کے ہی مہینہ میں ہوا تھا۔ آخضرت ملی جب جمره عقبه کی رمی کر رہے تھ تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھایا رسول الله! کیا یہ (عمرہ اور جے کے درمیان احرام کھول دیٹا) صرف آپ ہی کے لئے ے؟ آنخضرت ملتی اے فرمایا کہ نہیں بلکہ بیشہ کے لیے ہے۔

ا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَهَلُّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْ النَّبِي اللَّهِ الْأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّروا وَيَحِلُّوا، إلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِّي وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتَ)). وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنُّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. قَالَ : فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطِلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى الْتُنْفِيْمِ، فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لاً، بَلْ لِلْأَبَدِ)). [راجع: ٥٥٧]

المنظم المسلم كي روايت ميں يوں ب كيابيہ علم خاص جارے ليے ب امام مسلم كي روايت ميں يوں ب سراقه كھزا ہوا اور كينے لگايا رسول الله كيابيه علم خاص اى سال ك ليے ہے۔ آپ نے انگليوں كو انگليوں ميں ڈالا اور دوبار فرمايا عمرہ جج ميں بيشه ك لئے شریک ہو گیا۔ نووی نے کہا اس کا مطلب میہ ہے کہ جج کے مینوں میں عمرہ کرنا درست ہوا اور جاہلیت کا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ بعض نے کہا مطلب ہیہ ہے کہ قران یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنا درست ہوا اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ تمتع 'جس میں قربانی ہے وہ یہ ہے کہ جج ہے پہلے عمرہ کرے اور جو لوگ جج کے مہینوں میں سارے ذی المجبہ کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذی المجبہ میں جج کے بعد بھی عمرہ کرے تو وہ بھی تمتع ہے اور اس میں قربانی یا روزے واجب نہیں ' وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آخضرت ساتھ کیا نے اپنی یوبوں کی طرف سے قربانی کی تھی۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی یوبوں کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور شاہد میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی جہرنہ ہو۔

# ٧- بَاْبُ الاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثِنِيْ هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهلاَل ذِي الْحِجَّةِ فَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بحَجَّةٍ فَلْيُهلَّ وَلَوْ لاَ أَنِّي أَهْدِيْتُ لأَهْلَلْتُ بَعُمْرَةٍ)). فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِـمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً، فَأَدْرَكَنِي يَومُ عَرَفَةَ وأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوتُ إلَى رَسُول ا لله الله الله الله و وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصِبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التُّنْعِيْمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلُتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجُّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمُ)).[راجع: ٢٩٤]

٨- بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ
 النَّصَبِ

### باب جج کے بعد عمرہ کرنااور قربانی نہ دینا۔

(١٤٨٢) م سے محد بن منی نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبردی کما کہ مجھے عائشہ رہی آیا نے خبردی انہوں نے کما کہ ذی الحجه كا چاند نكلنے والا تھاكه جم رسول الله ملتي لام كے ساتھ مدينہ سے ج كيلئے چلے آخضرت النايم نے فرمايا كه جو عمره كا احرام باند هنا چاہے وہ عمرہ کاباندھ لے اور جو ج کاباندھنا چاہے وہ جج کاباندھ لے 'اگر میں اپے ساتھ قربانی نه لا تا تو میں بھی عمرہ کائی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا۔ مگرمیں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائفنہ ہو گئ عرف کا دن آگیا اور ابھی میں حائفنہ ہی تھی' اس کا رونا میں رسول الله طائدیا کے سامنے روئی۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنکھاکر لے بھرج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایساہی کیا' اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو آنخضرت ملٹائیا نے میرے ساتھ عبدالرحمٰن کو تعیم بھیجاوہ مجھے انی سواری پر پیچیے بٹھا کر لے گئے وہاں سے عائشہ رہے ہی انے اپنے (چھوڑے ہوئے) عمرے کے بجائے دو سرے عمرہ کا احرام باندھااس طرح الله تعالی نے ان کابھی جج اور عمرہ دونوں ہی پورے کردیئے نہ تو اس کیلئے انہیں قربانی لانی پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ ر کھنا پڑا۔

باب عمرہ میں جتنی تکلیف ہواتناہی تواب ہے۔ (ک۸کا) ہم سے مسدو نے بیان کیا' کہا ان سے برید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' الا اسے قاسم بن محمد نے اور دوہ سری (روایت میں) ابن عون آبراہیم سے روایت کرتے ہیں اوروہ اسود سے ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ہو رہے ہیں لار میں اللہ! لوگ تو دو نسک (جج اور عمرہ) کرکے واپس ہو رہے ہیں لار میں نے صرف ایک نسک (جج) کیا ہے؟ اس پر ان سے کما گیا کہ پھرانظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنجیم جاکر وہاں سے (عمرہ کا) احرام کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنجیم جاکر وہاں سے (عمرہ کا) احرام بندھیں' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور بید کہ اس عمرہ کا ثواب بندھیں' کے اور محنت کے مطابق ملے گا۔

1۷۸۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَون عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَونُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُسُودِ، قَالاً: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصِدُرُ النَّاسُ بُسُكِيْ فَقِيْلَ النَّاسُ بُسُكِيْ فَقِيْلَ النَّاسُ بُسُكِيْ فَقِيْلَ اللهَا: ((انْتَظِرِيْ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخُوجِي إِلَى النَّاسُ النَّاعِيْمِ فَاهِدِيْ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخُوجِي إِلَى النَّاعِيْمِ فَاهِلِي، ثُمَّ انْتِنَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَيكِ أَوْ نَصِبَكِ)).

[راجع: ۲۹٤]

ابن عبدالسلام نے کما کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعضی عبادتوں میں دوسری عبادتوں سے تکلیف اور مشقت کم ہوتی ہے سیست کین ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے شب قدر میں عبادت کرنا رمضان کی کی راتوں میں عبادت کرنے سے ثواب میں زیادہ ہے یا فرض نماز یا فرض زکوۃ کا ثواب نفل نمازوں اور نفل صدقوں سے بہت زیادہ ہے۔

٩ - بَابُ الْـمُغْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

مُعَنْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ خُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، أَشْهُرُ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النّبِيُ اللهِ لاَصْحَابِهِ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاَ)). مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً)). فَلَيْهُمْ عُمْرَةً وَكَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً)). وَمَنْ كَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً)). فَوَي قُلْمُ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً وَي كَانَ مَعَةً عَدْيٌ فَهُمْ عُمْرَةً . وَي خَللَ عَلَى النّبِي اللهِ وَإِنَا أَبْكَى، فَقَالَ: فَوَي خَللَ عَلَى النّبِي اللهِ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ: فَدَخَل عَلَى النّبِي اللهِ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ:

## باب (ج کے بعد) عمرہ کرنے والا عمرہ کاطواف کرکے مکہ سے چل دے تو طواف وداع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔

(۱۸۸۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا'کماہم سے افلے بن حمید نے بیان کیا' ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہے نے بیان کیا' ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہے نے بیان کیا کہ جج کے میمینوں اور آواب میں ہم جج کا احرام باندھ کر مدینہ سے پلے اور مقام سرف میں پڑاؤ کیا' نبی کریم ماٹی ہے کہ اپنے آجے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے جج کے احرام کو عمرہ سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے' لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم ماٹی ہے اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی ' اس لیے ان کا (احرام صرف) عمرہ کا نہیں رہا' پھر نبی کریم ماٹی ہے میں رو رہی تھی رہا' پھر نبی کریم ماٹی کے بیاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے دریافت فربایا کہ روکیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے اپنے

((مَا يُهْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لَأَصْحَابِكَ مَا قُلْت، فَمُنِعْتُ الْمُعْرَة، قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ : لاَ أُصَلِّي. قَالَ: ((فَلاَ يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ حَجَّتِكِ، عَسَى الله أَنْ يَوْزُوقَكِهَا)).

قَالَتْ: فَكُنْتُ، حَتَّى نَفُرْنَا مِنْ مِنِّي فَنَزَلْنَا الْمُحَصِّب، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ بِأَخْتِكَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرُ كَمَا مُهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : هَهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : ((فَرَغْتُمَا؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةٍ الصَّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوجَةًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). [راجع: ٢٩٤]

حافظ نے کہا اس روایت میں معظی ہو گئی ہے۔ اور ابوداؤد کی روایتوں میں الیابی ہے۔

١٠ بَابُ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ
 فِي الْحَجِّ

١٧٨٩ حَدُّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّنَا هَمَّامٌ
 حَدُّنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدُّنِي صَفْوَانُ بْنُ
 يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً يَعْنِي عَنْ أَبِيْهِ ((أَنْ رَجُلاً يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً يَعْنِي عَنْ أَبِيْهِ ((أَنْ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُ هَا وَعَلَيْهِ جُبُّةً وَعَلَيْهِ جُبُّةً وَعَلَيْهِ جُبُّةً وَعَلَيْهِ أَثْرُ الْحَلُوقِ – أَو قَالَ صُفْرَةً – وَعَلَيْهِ أَثْرُ الْحَلُوقِ – أَو قَالَ صُفْرَةً – فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّبِي هَا فَسُتِرَ بِغُوبٍ، فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّبِي هَا وَوَدِدْتُ أَنْ فَلَ رَأَيْتُ النَّبِي هَا وَقَدْ أَنْزِلَ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِي هَا وَقَدْ أَنْزِلَ

اصحاب ہے جو پچھ فرمایا میں من رہی تھی اب تو میرا عمرہ ہوگیا آپ نے پوچھاکیابات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی '(چیش کی وجہ ہے) آخضرت ہا گئے ہے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں 'تو بھی آدم کی بیٹیوں میں ہے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہو وہ تم کہ بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہمیں عمرہ بھی نقید ہے 'اب جج کا احرام باندھ لے شاید اللہ تعالی تم ہمیں عمرہ بھی نقیب کرے۔ عائشہ بڑی ہوائے ہو کر اور) منی ہے نکل کر میں نے جج کا احرام باندھ لیا پھر جب ہم (جج سے فارغ ہو کر اور) منی سے نکل کر مصب میں اترے تو آخضرت ہا گئے ہے نے عبد الرحمٰن کو بلایا اور ان سے محمول کہا کہ اپنی بمن کو حد حرم سے باہر لے جا ( تنعیم ) تاکہ وہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ لیں 'پھر طواف وسعی کرو ہم تمہارا انتظار بہیں کریں کا احرام باندھ لیں 'پھر طواف وسعی کرو ہم تمہارا انتظار بہیں کریں گاری ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں 'آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے بعد اپ اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف و داع کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔

عافظ نے کہا اس روایت میں غلطی ہو گئی ہے صحیح یوں ہے لوگ چل کھڑے ہوئے پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ امام مسلم

### باب عمرہ میں ان ہی کاموں کاپر ہیز ہے جن سے جج میں پر ہیز ہے۔

(۱۷۸۹) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا'
ان سے عطابین ابی رباخ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے
صفوان بن یعلی بن امیہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے کہ نی
صفوان بن یعلی بن امیہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے کہ نی
مواجب پنے ہوئے اور اس پر خلوق یا ذردی کانشان تھا۔ اس نے پوچھا
ہوا جبہ پنے ہوئے اور اس پر خلوق یا ذردی کانشان تھا۔ اس نے پوچھا
مجھے اپنے عمرہ میں آپ کس طرح کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ
تعالی نے نی کریم سٹھالیا پروی نازل کی اور آپ پر کیڑا ڈال دیا گیا' میری
بوی آرزو تھی کہ جب حضور سٹھیلیا پروی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ

کودیکھوں۔ عمر من اللہ نے فرمایا یماں آؤنی کریم ملی لی پر جب وجی نازل ہو رہی ہو' اس وقت تم حضور ملی لیا کو دیکھنے کے آرزو مرد ہو؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ کو دیکھا آپ زور زور سے خرائے لے رہے تھ' میراخیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا"جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے" پھر جب وجی اتر فی بند ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال بوچھنا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے' خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور (زعفران کی) زردی صاف کر لے اور جس طرح جج میں کرتے ہو اس میں بھی کرو۔

(١٤٩٠) م سے عبراللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما مم كو امام مالک نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے والد (عروہ بن زبیر) نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطهره عائشه صديقه رضى الله عنها سے بوچھا---- جبكه ابھى ميں نوعمر تھا ۔۔۔ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا ج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں " اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا۔ یہ من کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اگر مطلب یہ ہو تا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا' لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا وہ صفا اور مروہ کی سعی کو احپھا نہیں سمجھتے تھے' جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ سلھالیا سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي كه "صفا اور مروه دونول الله كي نثانیاں ہیں اس لئے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں "سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرانہ کرے تو اللہ اس کا

عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَوُ: تَعَالَ، أَيَسُوكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ عُمَوُ : تَعَالَ، أَيْسُوكَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ النّوبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ – وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَفَطِيْطِ الْبَكْرِ – فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: كَفَطِيْطِ الْبَكْرِ – فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ (أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الْحَبِّةَ، وَآغْسِلْ أَثَرَ الْمُخُلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصَّفْرَةَ، وَآصَنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فَي إِلَيْتِكُ عَلَيْ الْمُنْهُ فَيْ يَعْمَدُ اللَّهُ الْعُنْ فَيْ عَنْكَ مِنْ الْمُنْ فَيْ يَعْمُونَ إِلَيْ الْمُنْ فَيْ عَلْكَ مَا لَعْمُونَ قَالَانِهُ إِلَيْكُونَ عَنْكَ الْتُلْعُ عَلَى الْمُنْ فَيْ عَنْكَ الْتَعْمُ الْتُلْعُ عَنْكَ الْتَعْمُ الْتُعْلَقُ الْتَلْقِيقُ الْهُ الْعُنْ فَيْ الْتَعْلَقُ الْتَلْتِكُ الْتَلْقِيقِ الْعَلْمُ الْتَعْمُ الْعُنْ الْتِلْكُ عَلَى الْتَعْلِقُ الْتَعْمُ الْتُعْلِقُ الْتُعْلِقُ الْتَلْتِهُ الْتَعْمُ الْتَعْلَقُ الْتَعْلَقُ الْتَعْمُ الْتَعْلَقُ الْتَعْمُ الْتُعْرِقُ الْتَعْمُ الْتَعْلِقُ الْتَعْمُ الْتَعْلَقُ الْتَعْمُ الْتَعْمِ الْعَلَاقُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمِ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمِ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْعُلْتِ اللْعُمْ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمُ ال

• ١٧٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ – وَأَنَا يَومَئِذِ حَدِيْثُ السِّنِّ - أَرَأَيْتِ قُولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْـمَرُّوةَ مِنْ شَعَائِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوِّفَ بهما ﴾. فَلاَ أَرَى عَلَى أَحَدِ شَيْنًا أَنْ لاَ يَطُونَ بهما. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُّوَفَ بِهِمَا، نَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو قُدَيْدٍ، وكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُّوُّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اغْتَمَوَ فَلاَ جُنَاحَ حج اور عمرہ بورانہ کرے گا۔

عَلَيْهِ أَنْ يَطُونُ بِهِمَا ﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَـمُ اللهُ حَجً المُوىء وَلاَ عُمْرَتُهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا اللهِ عَنْ الصَّفَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ الل

وَالْمَرُووَةِ. [راجع: ١٦٤٣]

یہ اس لئے کہ اللہ پاک نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کو بھی اپنے شعائر قرار دیا ہے اور اس سعی سے ہزارہا سال قبل کے اس واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جب کہ حضرت ہاجرہ ملیہا السلام نے اپنے نور نظر اساعیل علیہ السلام کے لئے یہاں پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اور اس موقع پر چشمہ زمزم کا ظہور ہوا تھا۔

١ ١ - بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ((أَمَرَ النَّبِيُّ اللَّهُ ال

باب عمرہ کرنے والا احرام سے کب نکاتاہے؟

اور عطاء بن ابی رباح نے جابر بڑاٹھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علم دیا کہ حج کے احرام کو عمرہ سے بدل دیں اور طواف (بیت اللہ اور صفا مروہ) کریں پھر بال ترشوا کر احرام سے نکل جائیں۔

ابن بطال نے کہا میں تو علماء کا اختلاف اس باب میں نہیں جانتا کہ عمرہ کرنے والا اس وقت حلال ہوتا ہے جب طواف اور استی سے سے فارغ ہو جائے 'گر ابن عباس میں شیخ سے ایک شاذ قول منقول ہے کہ صرف طواف اور سعی کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اور اسحاق بن راہویہ (استاذ امام بخاری روائیہ) نے ای کو اختیار کیا ہے اور امام بخاری نے یہ باب لا کر ابن عباس میں اس بی نے ذہب کی طرف اشارہ کیا اور قاضی عیاض نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ عمرہ کرنے والا جمال حرم میں پہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سعی نہ کرے گر صحیح بات وہ ہے جو باب اور حدیث سے ظاہر ہے۔

1۷۹۱ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوَى قَالَ: ((اغْتَمَرَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا وَطُفْنَا مَعُهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكُةً أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانُ دَخَلَ أَكُمْ بَذَ أَكَانُ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانُ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانُ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ : لاً)). [راجع: ١٦٠٠]

1۷۹۲ - قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ: ((بَشْرُوا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

الوها) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے جریر نے' ان سے اساعیل نے' ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائیل نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا' چنانچہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے (بیت اللہ کا) طواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا' پھرصفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا' پھرصفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا' پھرصفا اور مروہ آئے اور ہم تھی کہ کمیں کوئی کافر تیرنہ چلا دے' میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اونی سے پوچھا کیا آخضرت ملٹھ ہے کہ میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔

(۱۷۹۲) کما انہوں نے پھر پوچھا کہ آنخضرت ملی ایم نے حضرت خدیجہ رہی ہے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا

مِنْ قَصَب، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ)). [طرفه في : ٣٨١٩].

المعروب بن دينار قال : ((سَأَلْنَا ابْنَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَرْوَةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَرْوَةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ الْمَقَامِ رَكْمَتُيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصّفا الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

[راجع: ٣٩٥]

١٧٩٤ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لا يَقْرَبَنْهَا
 حَتْى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرُوقِ)).

[راجع: ٣٩٦]

المُثَنَّرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: (رَقَدِمْتُ مَنِيْخٌ فَقَالَ: ((بِمَا عَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: (رَبِمَا مُلْلُتُ بَالْبُطْحَاءِ وَهُو مُنِيْخٌ فَقَالَ: ((بِمَا مُلَلّتُ بَالْبُعْ فَقَالَ: ((بِمَا مُلْلُتُ بَالْبَيْ فَلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلالِ كَاهْلالِ كَاهْلالِ النّبِيِّ فَلْتُ رَاسِي، فَلْدُ وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبِيِّ وَبِالصّفا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبِيْ الْمَرْوةِ مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمُّ أَكْلُ. الْبَيْتِ وَبِالصّفا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبَيْتِ وَبِالصّفا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبَيْتِ وَبِالصّفا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبَيْتِ وَبِالصّفا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلً. النّبِي، ثُمُ اللّهُ الْمَرْوةِ مُنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ الْمَالُونَةِ مُنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ

تھا" خدیجہ بڑی آپا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو'جس میں نہ کسی قتم کاشور دغل ہو گانہ کوئی تکلیف ہوگی۔"

(۱۷۹۳) ہم ہے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے کما کہ ہم نے ابن عمروفی آفیا سے ایک ایسے محض کے بارے میں دریافت کیا جو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف تو کر تا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر تا'کیا وہ (صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد) اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کاجواب یہ دیا کہ نبی کریم ساتھ اللہ کا سات اللہ کا سات چکروں کے ساتھ طواف کیا' پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز پڑھی' اس کے بعد صفا اور مروہ کی سات مرتبہ سعی کی ''اور رسول اللہ طابع کی زندگی تممارے لئے بمترین نمونہ ہے''۔

(۱۷۹۲) انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ جی اے بھی اس کے متعلق سوال کیاتو آپ نے فرمایا صفااور مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔

(۱۷۹۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر محمہ بن جعظر نے بیان کیا' ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا' ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا اور ان سے ابو موک بیان کیا اور ان سے ابو موک اشعری نے بیان کیا کہ جس نبی کریم میں پیام کیا' انہوں نے بیان کیا کہ جس نبی کریم میں پیام کی خدمت میں بطحاء میں حاضر ہوا آپ وہاں (ج کے لئے جاتے ہوئے اتر نے ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا ج بی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا' بی ہاں۔ آپ نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کا حرام باندھا ہو' آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا' اب بیت اللہ کا طواف اور مروہ کی سعی کرلے پھراحرام کھول ڈال' چنانچہ میں فواف اور موہ کی سعی 'پھر میں بنو قیس کی نے بیت اللہ کا خواف اور صفا اور مروہ کی سعی 'پھر میں بنو قیس کی

أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أَحَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَحَذْنَا بِقُولِ النَّبِيِّ فَي فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)). [راحع: ١٥٥٩]

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ابْنُ وَهَبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ الله مَولَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْمِ حَدَّلَهُ ((أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلُمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلَنا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، لَقَدْ نَزَلَنا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا فَلَانًا وَلَائِنَ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ مِنَ الْعَشِي وَأَلْمَانُ مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَا مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَانَ مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَا مِنَ الْعَشِي اللهَ اللهِ عَلَيْ الْمُعْلِي اللهُ الْمَانِ الْمُعْلِي اللهُ الْمَانِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمَانِ اللهُ الْمَانِي اللهُ الْمَانِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمَانِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمَانِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِي اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الل

٢ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ
 الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ أو الْغَزْوِ؟

1۷۹۷ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْرَةِ يُكَبُّرُ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ عُمْرَةٍ يُكَبُّرُ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ عَلَى كُلُّ مَنْ اللهُ إِلَهُ إِلاَ إِلَهَ إِلاَّ

ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو کیں نکالیں اس کے بعد میں نے ج کا احرام باندھا۔ میں (آنخضرت ما پہلے کی وفات کے بعد) اس کے بعد میں نے ج کا احرام باندھا۔ میں (آنخضرت ما پہلے کی وفات کے بعد) اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کر تا تھا جب عمر بناتھٰ کی ظافت کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ جمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں جمیں اج اور سول اللہ ساتھ کے کہ اس وقت آپ نے رسول اللہ ساتھ کے کہ اس وقت آپ نے احرام نمیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نمیں ہوگی تھی۔ للذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسای کرنے کا تھم ہے۔

الاهکا) ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خبردی' انہیں ابوالاسود نے کہ اساء بنت ابی بحری و نظام عبداللہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اساء بنت ابی بحری و نظام عبداللہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اساء رضی اللہ عنها سے ساتھا' وہ جب بھی حجون بہاڑ سے ہو کر گذر تیں تو بیہ کتیں "در حمین نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر' ہم نے آپ کے ساتھ بیمیں قیام کیا تھا' ان دنوں ہمارے (سامان) بہت ملک تی سے سواریاں اور زاد راہ کی بھی کی تھی' میں نے' میری بمن عائشہ بی تی نور اور فلاں فلاں و بی بھی کی بھی' میں نے' میری بمن عائشہ بی تی تو رصفا اور مروہ کی سعی کے بعد) ہم طال ہو گئے' ج کا احرام ہم نے شام کو باند ھاتھا۔

## باب جے عمرہ یا جمادے واپسی پر کیادعا پڑھی جائے۔

(کاف) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی کا نہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی غزوہ یا جج وعموہ سے والیس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ کاچ ماؤ ہو تا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعاء پڑھتے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ' ملک اس کا ہے اور حمد اس کے لئے

الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ. آيُبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبُّنا حَامِدُونَ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَمَعَدَمُ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

[أطرافه في: ۲۹۹۰، ۲۰۸٤، ۲۱۱۳، ۱۳۳۵].

١٣ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجُ
 الْقَادِمِیْنَ، وَالنَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَةِ

1۷۹۸ حَدُّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدُّثَنَا يَوْيُدُ بْنُ أَسَدٍ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: برزَلَمًا قَدِمَ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بين عَبْدِ الْمُطَلَبِ، فَحَمِلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ).

١٤ - بَابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

١٧٩٩ حَدُثْنَا أَخْمَدُ بَنُ الْحَجَّاجِ

[طرفاه في : ٥٩٦٥، ٥٩٦٦].

معلوم ہوا کہ حابی کا آگے جاکر استقبال کرنا بھی سنت ہے گر ہار پھول کا مروجہ رواج ایسا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اور اس سے ریا' نمود' عجب کا بھی خطرہ ہے۔ للذا اچھے حابی کو ان چیزوں سے ضرور پر بیز کرنا لازم ہے ورنہ خطرہ ہے کہ سفر ج کے لئے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائیگاں جائیں اور بجائے ثواب کے جج الٹا باعث عذاب بن جائے کیونکہ ریا' نمود' عجب الی بیاریاں ہیں جن سے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ وغیرہ پر بشرطیکہ ان جانوروں میں طاقت ہو بیک وقت تین آدی سواری کر سے ہیں' بنو عبد المطلب کے لڑکے آپ ساتھیا کے استقبال کو آئے اس سے خاندانی محبت جو فطری چیزہے اس کا بھی ثبوت مانا ہو سے۔ نوجوانان خاندان عبد المطلب کے لئے اس سے بڑھ کرکیا خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج ان کے ایک بزرگ ترین فرد رسول معظم' مروار بنی آدم' فخرود عالم ساتھیا کی شان میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ قسم پوری ہوئی جو قرآن مجید میں ان لفظوں میں مروار بنی آدم' فخرود عالم ساتھیا کی شان میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ قسم پوری ہوئی جو قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان کی مجمی ہوا کہ بچوں سے بیار محبت شفقت کا بر آؤ کرنا بھی سنت نبوی ہے۔

ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے 'ہم واپس ہو رہے ہیں ' توبہ کرتے ہوئے ' عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی جد کرتے ہوئے ' اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنا شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔

باب مکه آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنااور تین آدمیوں کاایک سواری پرچڑھنا۔

(۱۷۹۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہ اہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ اہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم مکمہ تشریف لائے تو بنو عبدالمطلب کے چند بچوں نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ایک بچ کو (اپنی سواری کے) آگے بٹھالیا اور دسرے کو پیچے۔

باب مسافر کااینے گھر میں صبح کے وقت آنا۔

(99 کا) ہم سے احمد بن حجاج نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہم سے انس

بن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ نے' ان سے نافع نے اور ان

ے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے کہ نبی کریم رسول الله

صلی الله علیہ و سلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز

پڑھتے۔ اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز

برطة . آم صبح تك ساري رات و بي رہے .

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ 
حَتَّى يُصْبِحَ)). [راجع: ٤٨٤]

پھر مدینہ میں دن میں تشریف لاتے للذا مناسب ہے کہ مسافر خاص طور پر سفر ج سے واپس ہونے والے دن میں اپنے گھروں میں تشریف لائیں کہ اس میں بھی شارع طِلِنگانے بہت سے مصالح کو مد نظر رکھا ہے۔

٥١ - بَابُ الدُّحُولِ بِالْعَشِيِّ بِالْعَشِيِّ الْمُركِ آناد

(۱۸۰۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے بیان کیا' ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا (سفرسے) رات میں --- گھر نمیں چنچ تھے یا صبح کے وقت پہنچ جاتے یا دوپسر بعد (زوال سے لے کرغوب آفاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔

باب آدمی جب ایخ شرمیں پنچے تو گھرمیں رات میں نہ حائے۔

(۱۰۹۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے مسلم بن ابراہیم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کیا 'ان سے محارب بن د ثار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے دقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (سفرسے) گررات کے وقت اثر نے سے منع فرمایا۔

یہ اس لئے کہ گھر میں ہوی صاحبہ نہ معلوم کس حالت میں ہوں' اس لئے ادب کا تقاضہ ہے کہ دن میں گھر میں داخل ہوتا کہ بیوی کو گھر کے صاف کرنے ' خود صاف بننے کا موقعے حاصل رہے ' اچانک رات میں داخل ہونے سے بہت سے مفاسد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حدیث جابر میں فرمایا لنمنشط الشعثة تاکہ پریشان بال والی اپنے بالوں میں کنگھی کرکے ان کو درست کرلے اور اندرونی صفائی کی ضرورت ہوتو وہ بھی کرلے۔

باب جس نے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کراپی سواری تیز کر دی(تاکہ جلد سے جلد اس پاک شہر میں داخلہ نصیب ہو) بَبِ اللهِ مُوسَى أَنْ السَمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا هُوسَى أَنْ السَمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إلاَّ عُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً)).

١٦ - بَابُ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بِلغَ
 الْمَديْنةَ

1 ١ ٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا)). [راجع: ٤٤٣]

٩٧ – بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

(۱۸۰۲) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کما کہ ہم کو محمد بن جعفر نے خبردی کماکہ مجھے حمید طویل نے خبردی انہوں نے انس بن مالک واپس موتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظریر تی تو این او نٹنی کو تیز كردية "كوكى دومرا جانور مو تاتواس بهى اير لكاتي ـ ابوعبدالله الم بخاری نے کما کہ حارث بن عمیرنے حمیدے بیہ تلفظ زیادہ کئے ہیں کہ "ميندے محبت كى وجدسے سوارى تيزكرديتے تھے۔" ہمے قتیبے نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا ان ے حمید طویل نے اور ان سے انس بڑائند نے (درجات کے بجائے) جدرات کما'اس کی متابعت حارث بن عمیرنے کی۔ ١٨٠٢ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ ((حَرَّكَهَا مِنْ حُبُّهَا)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ قَالَ: ((جُلُرَاتِ)). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ.

[طرفه في : ١٨٨٦].

عافظ صاحب فرماتے ہیں کہ آنخضرت ما الم اس طرز عمل سے وطن کی محبت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے انسان جمال بیدا ہوتا ے'اس جگہ سے محبت ایک فطری جذبہ ہے' سفر میں بھی اینے وطن کا اثنتیاق بلق رہتا ہے۔ الغرض وطن سے محبت ایک قدرتی بات ہ اور اسلام میں یہ فرموم نہیں ہے مشہور مقولہ ہے حب الوطن من الایمان وطنی محبت بھی ایمان میں داخل ہے۔

جدرات لین مدینہ کے مگروں کی دلواروں پر نظر پرتی تو آپ سواری تیز فرما دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں دوحات کالفظ آیا ہے لینی مدینہ کے درخت نظر آنے لگتے تو آپ اپ وطن کی محبت میں سواری تیز کر دیتے۔ آپ ج کے یا جماد وغیرہ کے جس سفرے بھی لوٹے ای طرح اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔

باب الله تعالى كايه فرماناكه كمرول مين دروا زول سے داخل ہوا کرو۔

(۱۸۰۳) م سے ابوالولید نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحال نے کہ میں نے براء بن عازب بڑاللہ سے ساانسوں نے کما کہ یہ آیت مارے بارے میں نازل موئی انسار جب حج کے لئے آئے تو (احرام کے بعد) گھرول میں دروا زول سے نمیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر (گھر کے اندر) داخل ہوا کرتے تھے پھر (اسلام لانے کے بعد) ایک انصاری فخض آیا اور دروازے سے گریس داخل ہو گیااس پر لوگوں نے لعنت ملامت کی توبیہ وحی نازل ہوئی کہ " یہ کوئی نیل نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے (دیواروں پرچڑھ کر)

١٨ – بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَأَتُو الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا ﴾ [البقرة:١٨٩] ١٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَزَلَتْ هَلَهِ الآيَةُ فِيْنَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاۋُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ الْمِرُّ بَأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنُّ الْبِيْ مَنِ التَّقَى، وَانْتُو الْبُيُوتَ مِنْ آوَ بَلَك نَيك وه شخص ب جو تَقوَىٰ اختيار كرے اور كَمرول مِن ال أَبُوابِهَا ﴾)). [طرفه في : ٢١٥٤]. كردوازول سے آيا كرو۔ "

المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا

ابن تیمیہ نے کہا اس باب کو لا کر امام بخاری نے اشارہ کیا کہ گھر میں رہنا مجاہدہ سے افضل ہے' حافظ نے کہا اس پر اعتراض ہے اور شاید امام بخاری رہائیے کا مقصد میہ ہو کہ حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر آدمی اپنے گھرواپس ہونے کے لیے جلدی کرے۔ زیادہ دن تک غیرحاضر ہو کر رہنا اچھا نہیں۔

عَدُلُنَا مَالِكَ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ فَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ فَالْ عَبْدَ اللهِ بَنِ مَلْمَ قَعْنِي عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ فَالِحَ عَنْ فَاللهِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ فَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ فَاللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ َمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

[طرفاه في : ٣٠٠١، ٥٤٢٩].

یہ اس زمانہ میں فرمایا گیا جب گھرے باہر نکل کر قدم قدم پر بے حد تکالیف اور خطرات کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل سفر میں بہت

باب مسافر جب جلد چلنے کی کوشش کر رہا ہو اور اپنے اہل

میں جلد پنجا جاہے۔

ی آسانیاں مہیا ہو گئی ہیں گر پھر بھی رسول برحق بڑاٹھ کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے' ہوائی جہاز موٹر جس میں بھی سفر ہو بہت ہی تکالیف کا سامنا کرنا بڑتا ہے' بہت سے ناموافق حالات سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکل بڑتا ہے' سفر بالواقع عذاب کا ایک مكڑا ہے۔ ايك بزرگ سے يوچھا گيا كہ سفرعذاب كا مكڑا كيوں ہے فوراً جواب ديا لان فيه فراق الاحباب اس لئے كه سفر ميس احباب سے جدائی ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے روحانی عذاب ہے۔ امام بخاری رطنتیہ کا منشائے باب یہ ہے کہ حاجی کو حج کے بعد جلد ہی وطن کو واپس ہونا چاہیے۔

> • ٢- بَابُ الْـمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بطَريْق وَالْعَتَمَةَ – جَمَعَ بَيْنَهُمَا – ثُمَّ قَالَ : إنَّى الْمَفْرُبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

١٨٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (۱۸۰۵) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفرنے خردی انہوں نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خردی ' بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ ان سے ان کے باب نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما کے ساتھ مکہ کے راتے میں تھا کہ انہیں (اپنی بیوی) صفیہ مَكَّةً، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شَدَّةً بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر ملی اور وہ نهایت تیزی سے چلنے لگے ' وَجْعِ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے بنچے اترے اور مغرب اور غُرُوبِ الشُّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں' اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه جب جلدي چلنا ہو تا تو مغرب ميں رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخْرَ دیر کرکے دونوں (عشاءاور مغرب) کوایک ساتھ ملا کریڑھتے تھے۔

یہ اس لئے کہ اسلام سمرا سمر دین فطرت ہے' زندگی میں بسا او قات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان وقت پر نماز اوا کرنے ہے سرا سرمجور ہو جاتا ہے ایس حالت میں یہ سمولت رکھی گئی کہ دو نمازیں ملا کر پڑھ لی جائیں 'اگلی نماز مثلاً عشاء کو پہلی یعنی مغرب میں ملا لیا جائے یا پھر پہلی نماز کو دہر کر کے اگلی یعنی عشاء میں ملالیا جائے ہر دو امر جائز ہیں گربیہ سخت مجبوری کی حالت میں ہے ورنہ نماز کا ادا كرتا اس كے مقررہ وقت ہى ير فرض ہے۔ ارشاد بارى ہے ﴿ ان الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوتا ﴾ المل ايمان ير نماز كا بروقت ادا کرنا فرض قرار دیا گیاہے۔

مسائل و احکام حج کے سلسلہ میں آداب سفریر روشنی ڈالنا ضروری تھا۔ جب کہ حج میں از اول تا آخر سفرہی سفرسے سابقہ برتا ہے' اگرچہ سفرعذاب کا ایک کلڑا ہے گرسفر وسیلہ ظفر بھی ہے جیسا کہ سفر حج ہے۔ اگر عنداللہ بیہ قبول ہو جائے تو حاجی اس سفر سے اس حالت میں گھر داپس ہو تا ہے کہ محویا وہ آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اس سفر ہی کی برکت ہے کہ مغفرت اللی کاعظیم خزانہ نصیب ہوا بسرحال آواب سفر میں سب سے اولین ادب فرض نماز کی محافظت ہے۔ پس مرد مسلمان کی یہ عین سعادت مندی ہے کہ وہ سفرو حضر میں ہر جگد نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ بجالائے 'ساتھ ہی اسلام نے اس سلسلہ میں بہت ی آسانیاں بھی

دیں تاکہ سفرو حضر میں ہر جگہ ہے فرض آسانی ہے اداکیا جاسے' مثلاً ہر نماز کے لئے وضو کرنا فرض ہے گربائی نہ ہو تو مٹی ہے تیم کیا جاسکا ہے' مسلمانوں کے لئے ساری زمین کو قاتل عبادت قرار دیا گیا کہ جمال بھی نماز کا وقت آ جائے وہ ای جگہ نماز اداکر سکیں حق کمہ دریاؤں میں' زمین کے چپہ چپ پر نماز اداکی جاسکتی ہے۔ اور ہہ بھی آسانی دی گئی جس پر جمتد مطلق حضرت امام بخاری روائی نے بب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر خواہ وہ ج بی کے لئے کیوں نہ سفر کر رہا ہو وہ وہ فراؤں کو بیک وقت ملاکر اداکر سکتا ہے جیسا کہ حدیث باب میں اند کور ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ محترمہ کی بیاری کی خبر سن نوب وقت ملاکر اداکر سکتا ہے جیسا کہ حدیث باب میں نہ کور ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی المبیہ محترمہ کی بیاری کی خبر سن تو سواری کو تیز کر دیا تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر مرایفہ کی تیار داری کر سکیں' نیز نماز مغرب اور عشاء کو جمع کر کے اداکر لیا' ساتھ بی یہ بھی بتلا دیا کہ رسول کریم میں تو بی تھر میں نمازوں کو اس طرح ملاکر ادا فرمالیا کرتے تھے۔ ایک ایسے دین میں جو تا قیامت عالمگیر شان کے ساتھ باتی رہنے کا دعویدار ہو ایسی جملہ آسانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی تھا تھارف نہیں ہیں۔ ان کی جالت شان کے لیے بی کائی ہے کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب براٹھ کے صاحبزادے ہیں' آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید ہو تقیف سے تعلق رکھی ہیں' انہوں نے آخضرت میں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ عنہ کہ توسط سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ عنہ کو توسط سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کو توسط سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں'

### ٢٧ – كتاب الْمُحْصَر

وَجَزَاء الصَّيْد وَقَولِهِ اللهِ: [البقرة: ١٩٦]. ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، وَلاَ تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْء يحْبِسَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَصُورًا: لاَ يَأْتِي النَّسَاءَ.

### باب محرم کے روکے جانے اور شکار کابدلہ دینے کے بیان میں۔

اور الله تعالى نے فرمایا "پس تم اگر روک دیئے جاؤ توجو قرمانی میسرہو وہ مکہ بھیجو اور اپنے سراس وقت تک نہ منڈاؤ (یعنی احرام نہ کھولو ' جب تک قرمانی کا جانور اپنے ٹھکانے (یعنی مکہ پہنچ کر ذرئے نہ ہو جائے) اور عطاء بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز بھی روکے اس کا کہی حکم ہے۔

النظ محمر اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مصدر احصار ہے جو لغت میں رکاوٹ کے معنی میں استعال ہوتا ہے ، وہ رکاوٹ سیست سیست کے مرض کی وجہ سے ہو یا دشمن کی وجہ سے سفر تج میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا تھااس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیم حالت کے لئے یہ تھم بیان فرمایا کمیا بعض دفعہ دوران سفر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے ایسے حاتی صاحبان قیامت کے دن لیمک پکارتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور عنداللہ ان کو حاجیوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت عطاء کا قول لانے سے امام بخاری کا مقصد طاہر ہے کہ احسار عام ہے اور امام شافعی بدینے کا خیال صیح نہیں انہوں نے احسار کو دشمن کے ساتھ خاص کیا ہے احسار بعض دفعہ بیاری موت جیسے اہم حوادث کی وجہ سے بھی ہو

باب اگر عمرہ کرنے والے کو راستے میں روک دیا گیا؟ تووہ کیا کرے

١- بَابُ إِذَا أَحْصِرَ المُغْتَمِرُ

امام بخاری راتیے کا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو محصر کے لئے حلال ہونا جج کے ساتھ خاص کرتے ہیں ' حدیث باب میں ساف

موجود ہے کہ آتخضرت مل کے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور آپ نے صدیبید میں احصار کی وجہ سے وہ کھول دیا۔

(۱۸۰۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی او اساد کے زمانہ میں عمرہ کرنے کے خبردی 'انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی والی کہ اگر جھے عمرہ کرنے کے لئے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر جھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گاجو رسول اللہ ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا 'چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرہ کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ ساتھ ہم حدیدیے کے ساتھ مال صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔

(١٨٠٤) بم سے عبداللہ بن محد بن اساء نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے نافع سے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبدالله نے خبروی کہ جن دنول عبدالله بن زبیر ری الله ی الشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر جی اوا سے لوگوں نے کما (کیونکہ آپ مكه جانا چاہتے تھے) كه اگر آپ اس سال جج نه كريں توكوكي نقصان نہیں کیونکہ ڈراس کا ہے کہ کمیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول الله طاق کے ساتھ گئے تھے اور كفار قريش مارے بيت الله تك پنني ميں حائل مو كئے تھے۔ پھرني كريم النياية في قرباني خرى اور سرمنداليا عبدالله في كماكه مين تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بھی انشاء اللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راسته مل گیا تو طواف کروں گا' لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وبی کام کروں گاجو نبی کریم ملڑائیا نے کیا تھا' میں اس وقت بھی آپ ا ك ساته موجود تفاچنانچه آپ نے ذوالحليف سے عمرہ كا حرام باندھا پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں' اب میں بھی ممس گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے' آپ نے جج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کری دسویں ذی الحجہ کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی کمه پنج کرایک طواف زیارت نه کرلے بورااحرام نه

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُٰةَ مُفْتَمِرًا فِي الْفَتِنَةِ قَالَ : إِنْ صُدِذُتُ عَن الْبَيْتِ صَنَفْتُ كَمَا صَنَفْنَا مَعَ رَسُول ا للهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ بِمُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ 🕮 كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ)). ١٨٠٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ ((أَنَّهُمَا كَلُّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاً : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجُّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. لَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﴿ هَٰذَيْهُ، وَخُلَقَ رَأْسَهُ. وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، انْطَلِقُ، فَإِنَّ خَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَينَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النُّبيُّ 🐞 وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلُ بِالْغُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أَضْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلُ مِنْهُمَا حَتَّى

حَلُّ يَومَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ

يَجِلُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَومَ

#### کھولنا چاہیے۔

يَدخُلُ مَكُّةً)). [راجع: ١٦٣٩]

حضرت عبداللہ بن زبیر بی اللہ پر جاج کی الشکر کشی اور اس سلسلہ میں بہت سے مسلمانوں کا خون ناحق حتیٰ کہ کعبہ شریف کی بے حرمتی یہ اسلامی تاریخ کے وہ درد ناک واقعات ہیں جن کے تصور سے آج بھی جہم کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا خمیازہ پوری است آج تک بھگت رہی ہے 'اللہ اٹل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اس دور تاریک میں اتحاد باہمی سے کام لے کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں جن کی ریشہ دوانیوں نے آج بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال لیا ہے۔ انا لله و انا البه داجعون۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین آمین۔

١٨٠٨ حَدِّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ بَعْضَ بَنِي
 عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا)).

[راجع: ١٦٣٩]

٩ - ١٨ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّتَنا يَحْيى
 بُنُ صَالِحِ حَدُّتَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدُّتَنا يُحْيى
 يَحْيَى بْنُ أَبِي كَنِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((قَدْ أَخْصِرَ رَسُولُ اللهِ هِلَى فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ رَسُولُ اللهِ هِلَى فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اغْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً)).

(۱۸۰۸) ہم سے موی ابن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ بناٹھ کے کسی بیٹے نے ان سے کماتھاکاش آپ اس سال رک جاتے (تواچھاہو تا۔ اسی اوپر والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۸۰۹) ہم سے محر نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کیر نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی آٹ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب حدیدیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیئے گئے تو آپ نے حدیدیہ بی میں اپنا سر منڈایا اور ازواج مطرات کے پاس گئے اور قربانی کو نحرکیا' پھر آئندہ سال ایک دوسراعمہ کیا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ام کلے عمرے کی قضاء کی بلکہ آپ نے سال آئندہ دو سرا عمرہ کیا اور بعض نے کہا کہ احصار کی حالت میں اس حج یا عمرے کی قضا واجب ہے اور آپ کا یہ عمرہ اس کلے عمرے کی قضاکا تھا۔

### ٧- بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

آخضرت ملی کا احصار مرف عمرہ سے تھا' لیکن علاء نے ج کو بھی عمرہ پر قیاس کرلیا اور عبداللہ بن عمر میں کا یکی مطلب ہے کہ آپ نے جیا عمرے سے اللہ عمرے سے الحصار کی صورت میں عمل کیاتم ج سے احصار ہونے میں بھی اس پر چلو۔

الله الله أخبراً أخمد بن مُحمد أخبراً
 عبد الله أخبراً يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ:
 أخبرني سالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ
 الله عنهما يقول: ((أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ
 رَسُولِ اللهِ هَيْ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ
 الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لُمُّ

(۱۸۱۰) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی کما کہ ہم کو یو اللہ نے خبردی کا کہ ہم کو یو نس نے خبردی ان سے زہری نے کہا کہ مجمعے سالم نے خبردی کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لئے رسول اللہ ما ہے کہ سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو جج سے روک ویا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر فے اور صفااور مروہ کی سعی کم روہ ہر چیز سے حلال ہو جائے کہاں تک کہ وہ دو سرے سال جج کر

باب حج سے روکے جانے کابیان

#### عمزہ کے مسائل کا بیان

حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجُّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَـمْ يَجِدْ هَدَيَا)). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِـمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.. نَحْوَهُ.

لے پھر قربانی کرے' اگر قربانی نہ لے تو روزہ رکھے' عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں معمر نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے اسی پہلی روایت کی طرح بیان کیا۔

[راجع: ١٦٣٩]

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر پہنٹا کے نزدیک تج یا عمرہ کے احرام میں شرط لگاتا درست نہ تھا' شرط لگاتا یہ لیسیسے کہ احرام باندھتے وقت یوں کہ لے کہ یا اللہ! میں جہاں رک جاؤں تو میرا احرام وہیں کھولا جائے گا' جہور سحانہ اور تابعین نے اسے جائز رکھا ہے اور امام احمد اور اہل حدیث کا یمی قول ہے۔ (وحیدی) اور الی حالت میں مثل سائے ہے آج بھی ایسے حالات پیدا ہو کتے ہیں پس شارع بیلیتا کی سنت مستقبل میں آنے والی امت مسلمہ کے لئے اسوہ حنہ ہے۔ احصار کی تفسیل پیچے بھی گار بھی ہے۔ حضرت محمد بن شارع بیلیتا کی سنت مستقبل میں آنے والی امت مسلمہ کے لئے اسوہ حنہ ہے۔ احصار کی تفسیل پیچے بھی گزر بھی ہے۔ حضرت محمد بوئے ہیں اور تابعین سے برے جلیل القدر تابعی ہیں' مدید کے زبر دست فقیہ اور عالم ہیں' علوم شریعت کے مخلف فنون میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان سے ایک بری جماعت روایت کرتی ہے جن میں سے تارہ اور امام مالک شریعت کی مخلف فنون میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان سے زیادہ عالم جو اس زمانہ میں گذرا ہے ان کے سوا اور کی کو نہیں پائیک کول سے دریافت کیا گیا کہ این شماب ہیں۔ پر کما گیا کہ این شماب ہیں۔ پر کما گیا کہ این شماب می ہیں۔ ۱۳۲ ھیں ماہ رمضان المبارک وفات پائی دحمہ اللہ رحمہ وامین)

### باب رک جانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا۔

(۱۸۱۱) ہم سے محمود نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبردی کہا کہ ہم کو معمر نے خبردی انہیں کہ ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے اور انہیں مسور رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے اصلح حدیب کے موقع پر) قربانی سرمنڈانے سے پہلے کی تھی اور آپ نے اصحاب کو بھی اسی کا تھم دیا تھا۔

١٨١١ حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ
 الرُّزُاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 عُرْوَةَ عَنْ الْـمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: وَأَمَرَ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ

المحصر

أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)). [راجع: ١٤٩٤]

معلوم ہواکہ پہلے قربانی کرنا پھر سرمندانا ہی مسنون ترتیب ہے۔
۱۸۱۷ – حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیْمِ (۱۸۱۳) ہم
آخبُرَنَا أَبُو بَدْرٍ شَجَاعُ بْنُ الْوَلِیْدِ عَنْ عُمَرَ ابوبرر شجا
بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمْرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعِ أَنَّ عَمری نے اللہ بن مُحَمَّدِ اللهِ وَسَالِمًا كُلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عبدالله بر

(۱۸۱۲) ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو ابوبدر شجاع بن ولید نے خردی انہوں نے کہا کہ ہم محمر بن محمد عمری نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے گفتگو کی ' (کہ وہ اس سال مکہ نہ

جائیں) تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ ے روک دیا تھانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی قرمانی کو نحر كيااور سرمندايا ـ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَالَ: ((خُرَجْنُا مَعَ النُّبيُّ ﴿ مُعْتَمِرِيْنَ فَحَالَ كُفَارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسُهُ )). [راجع: ١٦٣٩]

اس مدیث سے جمور علاء کے قول کی تائیہ ہوتی ہے۔ وہ کتے ہی کہ احصار کی صورت میں جمال احرام کھولے وہی قربانی کر لے خواہ حل میں ہو یا حرم میں اور امام ابو صنیفہ روانی کستے ہیں کہ قربانی حرم میں بھیج دی جائے اور جب وہال ذی ہو لے تب احرام کھولے فقال الجمهور يذبح المحصر الهدى حيث يحل سواء كان في الحل او في الحرم الخ (فتح) يعني جے ج سے روك ويا جائے وہ جمال احرام کھولے حل میں ہویا حرم میں ای جگہ اپنی قرمانی کر ڈالے۔

٤ - بَابُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ علَى الْـمُحْصَرِ بَدَلٌ

باب جس نے کہا کہ روکے گئے مخص پر قضاء ضروری

اى قضاء لما احصرفيه من حج او عمرة و هذا هو قول الجمهور (فتح) ليني جب وه حج يا عمره سے روك ويا كيا مو اور جمهور كا قول يى ب جو حضرت امام بخارى كافتوى ب كد محمر كے لئے قضاء ضرورى نسير

اور روح نے کما' ان سے شل بن عیاد نے' ان سے ابن الی نجیج نے' ان سے مجابد نے اور ان سے ابن عباس بھ ان کے قضاء اس صورت میں واجب موتی ہے جب کوئی ج میں اپنی بیوی سے جماع کر کے نیت جج کو تو ڑ ڈالے لیکن کوئی اور عذر پیش آگیایا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو وہ حلال ہو تا ہے ' قضااس پر ضروری نہیں اور اگر ساتھ قرمانی کا جانور تھا اور وہ محصر جوا اور حرم میں اے نہ جھیج سکا تو اسے نح کردے ' (جمال پر بھی اس کا قیام ہو) یہ اس صورت میں جب قرمانی کاجانور (قرمانی کی جگه) حرم شریف میں جھینے کی اسے طاقت نہ ہو کین اگر اس کی طاقت ہے تو جب تک قربانی وہاں ذبح نہ ہو جائے احرام نمیں کھول سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے کماکہ (محصر) خواہ کہیں بھی مواین قربانی وہیں نح کر دے اور سرمنڈا لے۔ اس پر قضابھی لازم نسیں کیونکہ نی کریم مالی اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیم نے حديبيه مي بغيرطواف اور بغير قرماني كيسيت الله تك بنيح موع نحركيا اور سرمنڈایا اور وہ ہر چیزے حلال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم مان پیانے کسی کو بھی قضا کا یا کسی بھی چیز کے دہرانے کا حکم دیا ہو

وقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبُدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصِرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ، وَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَـمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبلُغَ الْهدْيُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكُ وَغَيرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيٌّ مَوضِع كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كُلِّ شَيْء قَبْلَ الطُّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ النَّهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمُّ لَمْ يُذْكُرُ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَهُودُوا لَهُ. وَالْـحُدَيْنِيَّةُ خَارِجٌ مِنَ

اور حدیبی حدحرم سے باہرہے۔

موطا من امام مالك كى روايت يول ب انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو و اصحابه بالحديبية فنحروا الهدى و علقوا روسهم و حلوا من كل شيئي قبل ان يطوفوا بالبيت و قبل ان يصل اليه الهدى ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه

و سلم امر احدا من اصحابه و لا ممن كان معه ان يقضوا شيئا و لا ان يعودوا لشينى و سنل مالك عمن احصر بعدو فقال يحل من كل شينى و ينحو هديه و يحلق راسه حيث حبس و ليس عليه قضاء (فتح البارى) ليخي اان كو يه خبر لمى ہے كه رسول كريم التي اور آپ كے اصحاب كرام صديب ميں طال ہو گئے تھے لي انهول نے اپنى قرائيوں كو تح كر ديا اور سمروں كو منذا ليا اور وہ بيت الله كا طواف كرنے سے پہلى مي ج ج نے اس سے بھى پہلے كہ كعبہ تك ان كى بدى پہنچ كئے ، گھر ہم نهيں جانے كه رسول كريم التي ان كا طواف كرنے اپنے كى بھى مى ج ج نے حال ہو گئے اس سے بھى پہلے كہ كعبہ تك ان كى بدى پہنچ كئے ، گھر ہم نهيں جانے كه رسول كريم التي ان اسے كى بھى مى ج كئى ہى ہى ج كئى ہى جى ج نہيں جانے كہ رسول كريم التي ان اس كے بارے ميں لوچھاكيا ہو كى بھى و شمن كى طرف سے روك ويا جائے آپ نے فربايا كہ وہ ہر چيز سے طال ہو جائے اور اپنى قربانى كو تح كر دے اور سر منڈا لے جو كى وشمن كى طرف سے روك ويا جائے آپ نے فربايا كہ وہ ہر چيز سے طال ہو جائے اور اپنى قربانى كو تح كر دے اور سر منڈا لے قال التحلل بالاحصاد خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذالك بل يستمر على احرامه حنى يطوف بالبيت لان السنة كلها وقت جال التحلل بالاحصاد خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذالك بل يستمر على احرامه حنى يطوف بالبيت لان السنة كلها وقت لاوك كى صورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ قاص ہے اور معتمر كے لئے يہ رخصت نہيں ہے لهل وہ طال نہ ہو بلكہ جب تك وہ روكنے كى صورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ قاص ہے اور معتمر كے لئے يہ رخصت نہيں ہے لهل وہ تكى اور ت ميں حالى اور غی مائوں ہوئے كى اجازت ہيں۔

مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: ((إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عِمْ الْحُدَيْيَةِ - ثُمُّ إِنْ كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْيَةِ - ثُمُّ إِنْ عَمْرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا أَلْ وَاحِدٌ. وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ طَافَ لَهُمَا طَوَاقًا وَاحِدًا. وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ مُحْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى)). [راجع: 1779]

(۱۸۱۳) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ ہے امام مالک نے بیان کیا' ان ہے نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانہ میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیاتو میں بھی وہی کام کروں گاجو (حدیدیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرہ کااحرام باندھا تھا۔ کیر آپ نے سلم نے بھی حدیدیہ کے سال عمرہ ہی کااحرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کھے غور کرکے فرمایا کہ عمرہ اور جج تو ایک ہی ہے' اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی ہی فرمایا کہ عمرہ اور جج تو ایک ہی ہے' اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی ہی فرمایا کہ عمرہ اور جج بھی اپنے لئے میں نے واجب ساتھیوں سے بھی ہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب جج بھی اپنے لئے میں نے واجب قرار دے لیا ہے پھر (مکہ پہنچ کر) آپ نے دونوں کے لئے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔



جمور علاء اور المحديث كايمي قول ہے كه قارن كو ايك عى طواف اور ايك عى سعى كانى ہے۔

٥- بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
 رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ٩٩٦].
 وَهُوَ مُحَيَّرٌ ، فَأَمَّا الصَّومُ فَتَلاَئَةُ أَيَّامٍ

1 ١٨١٤ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَعْمَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَصُمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَوْ أَطْعِمْ سِيّعَةً مَسَاكِيْنَ أَوْ أَطْعِمْ سِيّعَةً مَسَاكِيْنَ أَوْلَالَ اللهِ فَلَا اللهِ لَلهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ لَلهِ فَلَا اللهِ لَلهُ اللهِ فَلَا اللهِ لَلهُ اللهِ لَلهِ لَلهِ اللهِ لَلْهُ اللهِ لَلهِ لَلهِ لَلْهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلهِ لَلهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلهِ لللهِ لَهُ اللهِ لَلْهُ اللهِ لَلْهُ اللهِ لَلْهُ اللهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلْهُ اللهِ لَلْهُ اللهُ لَلْهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلْهُولُ اللهِ لَلْهُ اللهِ لَلْهُ اللهُ اللهِ لَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ 
[أطرافه في : ۱۸۱۰، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۵۲۰۰، ۲۰۷۰، ۲۰۸۲].

- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ
صَدَقَةٍ ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ
- ١٨١٥ - حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّنَا سَيْفٌ
قَالَ: حَدُّنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ
حَدُّتُهُ قَالَ: ((وَقَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب الله تعالى كافرمان

کہ اگرتم میں کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں (جوؤں کی) کوئی تکلیف ہو تواہے روزے یا صدقے یا قربانی کافدیہ دینا چاہیے تعین حیا ہے تعین اسے اختیار ہے اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو تین دن روزہ رکھے

(۱۸۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خردی' انہیں حمید بن قیس نے' انہیں مجاہد نے' انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا' غالبًا جووں سے تم کو تکلیف ہے' انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پھراپنا سرمنڈا لے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذرج

## باب الله تعالى كاقول "ياصدقه" (دياجائ) يه صدقه چه مكينول كو كهانا كهانا حد

(۱۸۱۵) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے سا' ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے باس آکر کھڑے ہوئے تو جو کس میرے مرسے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو کیں تو تممارے لئے

تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کہا جی ہال' آپ نے فرمایا پھر سرمنڈا
لے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈا لے۔
انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے بی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ
"اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو" آخر
آیت تک پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تین دن کے
روزے رکھ لے یا ایک فرق غلہ سے چھ مسکینوں کو کھانادے یا جو میسر
ہواس کی قربانی کردے۔

((يُؤْذِيْكَ هَوَامُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ – أَوْ قَالَ: ((احْلِقْ)) – أَوْ قَالَ: ((احْلِقْ)) – قَالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مَنْكُمْ مَرِيْعَنَا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ ﴾ إِلَى أَخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((صُمْ فَلاَلَةَ أَيْمٍ مَا تَيْسُرَ). [راجع: ١٨١٤]

ا کیک فرق غلہ کا وزن تین صاع یا سولہ رطل ہو تا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو تا ہے جو ایک صاع کا وزن آٹھ رطل بتلاتے بیں۔ قربانی جو آسان ہو لیتن بکرا ہو یا اور کوئی جانور جو بھی آسانی سے مل سکے قربان کر دو۔

### باب فديه من مرفقيركو أدهاصاع

#### للهوينا

(۱۸۱۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کیا کہ بین عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ جس کعب بن عجرہ بڑھتے کے پاس بیٹھا ہوا تھا' جس نے ان سے فدید کے بارے جس بوچھا تو انہوں نے کہا کہ (قرآن شریف کی آیت) اگرچہ خاص میرے بارے جس نازل ہوئی تھی لیکن اس کا تھم تم سب کے لئے ہے۔ ہوایہ کہ مجھے رسول اللہ سٹان کیا کی خدمت میں لیا گیا تو جو کیس سرسے میرے چرے پر گر ربی تھیں۔ آپ نے (بید وکی کے لئے کے۔ ہوایہ کہ جہمے رسول اللہ سٹان فیارہ آپ نے (بید وکی کے لئے ہے۔ ہوا یہ کہ جہمی تا تھا کہ جہمی اتن زیادہ تکلیف ہوگی یا اس حد تک ہوگی' کیا تجھ کو ایک بحری کا مقدور ہے؟ میں نے کہا کہ اس حد تک ہوگی' کیا تجھ کو ایک بحری کا مقدور ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں' آپ نے فرمایا کہ پھر تین دن کے روزے رکھ یا چھ مکینوں کو کہانا کھا' ہر مسکین کو آدھاصاع کھلا کیو۔

٧- بَابُ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ
 صَاعِ

٦٨١٦ حَدُّثَنَ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ وَهِي لَكُمْ عَامَةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَالْقَمْلُ عَلَمَةً بَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَالْقَمْلُ الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟)) الْوَجَعْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟)) الْحَجَهْدَ بَلغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟)) أَوْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِيْنَ لِكُلُّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ أَطُعِمْ سِتَّةً مَسَاكِيْنَ لِكُلُّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ أَطُعْمْ سِتَّةً مَسَاكِيْنَ لِكُلُّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعً)). [راجع: ١٨١٤]

سر بھی ای صورت میں کہ میسر ہو ورنہ آیت کریمہ ﴿ لاَ یُکلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وَسُعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨١) کے تحت پھر تو توبہ البیدی استفار بھی کفارہ ہو جائے گا' ہاں مقدور کی حالت میں ضرور ضرور حکم شری بجا لانا ضروری ہو گا' ورنہ ج میں نقص رہنا میں ہے۔ حافظ فراتے ہیں ای لکل مسکین من کل شیئی یشیر بذالک الی الرد علی من فرق فی ذالک بین القمح و غیرہ قال ابن عبدالبر قال ابو حنیفة و الکوفیون نصف صاع من قمح و صاع من تمر و عن احمد روایة تضا هی قولهم قال عیاض و هذا الحدیث یرد علیهم (فتح

البادی و فی حدیث کعب بن عجرة من الفوائد ما تقدم ان السنة مبینة لمجمل الکتاب لاطلاق الفدیة فی القرآن و تقیید ها فی السنة و تحویم حلق الراس علی المحرم والرخصة فی حلقها اذا اذاه القمل اوغیره من الاوجاع و فیه تلطف الکبیر باصحابه و عنایته باحوالهم و تفقده لهم و اذا رای ببعض اتباعه ضروا سال عنه و اوشده الی المعخرج منه لینی بر ممکین کے لئے برایک چیزے اس پس اس مخص کے اوپر رد کرنا مقصود ہے جس نے اس بارے پس گذم وغیره کا فرق کیا ہے۔ ابن عبدالبر کتے ہیں کہ ایام ابوطیف دیاتی اور اہل کوف کتے ہیں کہ گذم کا نصف صلع اور کمجوروں کا ایک صلع ہونا چاہیے۔ امام اجر کا قول بھی تقریباً ای کے مشابہ ہے۔ قاضی عیاض نے فربایا کہ حدیث کعب بن عجره ان کی تردید کر رہی ہے اور اس حدیث کے بوائد پس سے یہ بھی ہے کہ قرآن کے کمی اجمال علم کی تفصیل سنت رسول بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید بس مطلق فدید کا ذکر تھا سنت نے اسے مقید کر دیا اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مجرم کے لئے مرمنڈانا حرام ہے اور جب اسے جوؤں وغیره کی تکلیف ہو تو وہ منڈا سکتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بوت کو کو بھی بیاری وغیرہ ہو جائے تو اس کے علاج کو کر بھی اس کو نیک مشورہ دینا چاہیے۔

#### ٨- بَابُ النُّسُكُ شَاةً

لين آيت كريم ففدية من صيام اوصدقة اونسك من بكرى مرادب

حَدَّنَنَا شِبْلُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مَحَافِنَا دَوْحٌ عَنْ مَجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْكَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (أَلَّهُ وَلِنَّهُ يَسْقُطُ وَأَنَّ وَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((أَلَيُوْذِيْكَ عَلَى وَجْهِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَلَيُوْذِيْكَ عَلَى وَجْهِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَلَيُوْذِيْكَ عَلَى وَجْهِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَلَيُوْذِيْكَ مَوَامُكَ؟)) قَالَ: نَعَم. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، وَلَمْ يَتَبِينْ لَهُمْ أَنَّهُمْ مَكُدًى فَامْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَكْمَ. فَامْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَكْمَةً أَنْ يُنْ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِي مَكُدًا وَاللهِ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَعْجِلُوا اللهِ مَكْمَةً أَنْ يَنْ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِي مَنْ مَنْ أَنْ يَعْمِمُ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِي مَنْ مَنْ أَوْ يَهُدِي مَنْ اللهِ يَعْمُ مَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِي مَنْ مَنْ أَوْ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ)).

[راجع: ۱۸۱٤]

١٨١٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
 وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ

### باب قرآن مجید میں نسک سے مراد بکری ہے۔

(۱۸۱۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم سے روح نے بیان کیا ان سے شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا اور ان مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرة بناتھ نے کہ رسول اللہ مٹھیا نے انہیں دیکھا تو جو کیں ان کے چرے پر گر رہی تھیں 'آپ نے بوچھا کیا ان جو وَل جو کیں ان کے چرے پر گر رہی تھیں 'آپ نے بوچھا کیا ان جو وَل سے حمیس تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں 'آپ نے انہیں کھم دیا کہ اپنا سرمنڈ الیس وہ اس وقت صدیبیہ میں تھے۔ (صلح صدیبیہ کے سال) اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صدیبیہ بی میں رہ جائیں کے سال) اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صدیبیہ بی میں رہ جائیں کے بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ سٹھیا نے حکم دیا کہ چھم میانوں کو ایک فرق (لیمن تین صاع غلہ) تقسیم کر دیا جائے یا ایک مکینوں کو ایک فرق (لیمن تین صاع غلہ) تقسیم کر دیا جائے یا ایک مکینوں کو ایک فرق (لیمن تین صاع غلہ) تقسیم کر دیا جائے یا ایک مکری کی قربانی کرے یا تین دن کے روزے رکھے۔

(۱۸۱۸) اور محمد بن یوسف سے روایت ہے کہ ہم کو ور قاء نے بیان کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' انہیں کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے خبردی اور انہیں کعب بن عجرہ رضی الله

عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھاتو جو کیں ان کے چرہ یر گر رہی تھی ' پھر یہی مدیث بیان کی۔

كَفْبِ بْن عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى

وَجُهِهِ)) مِثْلُهُ. [راجع: ١٨١٤]

یعنی آیت قربانی میں نہ کور نسک سے بحری کی قربانی مراد ہے۔

٩ – بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

١٨١٩ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُفْيَةُ عَنْ مَنصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهُ الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثُ • وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

 ١ - بَابُ قُول اللهِ عَزُّوجَلَّ: ﴿وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ رالبقرة: ١٩٧٦.

• ١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُنصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرِفُثْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيْومِ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

باب کی حدیث میں جھڑے کا ذکر نہیں ہے' اس کیلئے امام بخاری نے آیت پر اکتفاکیا اور فسق کی خدمت کیلئے حدیث کو نقل فرمایا' بس آیت اور حدیث ہر دو کو ملا کر آپ نے مضمون باب کو مدلل فرمایا اس سے حضرت امام رمایت کی دفت نظر بھی ثابت ہوتی ہے۔ صد افسوس ان لوگوں پر جو ایسے بابھیرت امام کی فقاہت اور فراست سے انکار کریں اور اس وجہ سے ان کی تنقیص کر کے کنگار بنیں۔

باب سورة بقره ميں الله كابيه فرمانا كه حج ميں شهوت كى باتيں نہیں کرناچاہیے۔

(١٨١٩) مم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رہائی نے بیان کیا کہ رسول الله طائعیا نے فرمایا جس محف نے اس گھر (کعبہ) کا حج کیا اور اس میں نہ رفث لینی شہوت کی بات منہ ے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس دن اس کی مال نے اسے جناتھا۔

لینی تمام مناہوں ہے پاک ہو کر لوٹے گا۔ قرآن مجید میں دف کا لفظ ہے۔ دفٹ جماع کو کہتے ہیں یا جماع کے متعلق شہوت انگیز باتیں کرنے کو (فخش کلام کو) سفر حج مرا مرریاضت و مجاہدہ (نفس کشی کاسفر) ہے۔ النذا اس میں جماع کرنے بلکہ جماع کی ہاتیں کرنے سے شهوت برانگیخة ہو ان سے پر ہیز لازم ہے۔

باب الله تعالى كاسورة بقره ميس فرماناكه حج میں گناہ اور جھگڑانہ کرنا

(۱۸۲۰) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ و بن اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھیا نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیااور نہ شہوت کی فخش ہاتیں کیں' نہ گناہ کیاتو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس دن اس کی ماں نے اسے جناتھا۔



### ۲۸-کتاب جزاءالصید

١ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَقْتُلُو الصُّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ، وَمَن قَتَلهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ..... الي قوله ..... َاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٥].

باب الله كايه فرماناسوره ما كده ميس كه احرام كي حالت ميس شکار نہ مارو۔ اور جو کوئی تم میں ہے اس کو جان کر مارے گا تو اس پر اس مارے ہوئے شکار کے برابر بدلہ ہے مویشیوں میں سے 'جوتم میں سے دو معتبر آدی فیصلہ کر دس اس طرح سے کہ وہ جانور بدلہ کالطور نیاز کعبہ پنچایا جائے یا اس پر کفارہ ہے چند مختاجوں کو کھلانایا اس کے برابرروزے تاکہ اپنے کئے کی سزا چکھے'اللہ تعالی نے معاف کیا جو پھھ ہو چکا اور جو کوئی پھر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کابدلہ اس ہے لے گااور الله زبردست بدله لين والاب عالت احرام مين دريا كاشكار اور دريا كا کھانا تمہارے فاکدے کے واسطے حلال ہوا اور سب مسافروں کے لئے اور حرام ہو۔ تم ير جنگل كاشكار جب تك تم احرام ميں رجو اور ڈرتے رہواللہ سے جس کے پاس تم جمع ہو گے۔"

اس باب میں امام بخاری نے صرف آیت پر اکتفاکیا اور کوئی حدیث بیان نمیں کی۔ شاید ان کو اپنی شرط کے موافق کوئی میں میں اس باب میں نمیں لمی۔ ابن بطال نے کما اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر محرم شکار کے جانور کو عمد آیا سوا قتل كرے مرال مي اس ير بدله واجب إور الل ظامر في سوأ قل كرفي مي بدله واجب سي ركما اور حن اور عالم اس ك برنکس منقول ہے' اس طرح اکثر علاء نے یہ کما ہے کہ اس کو افتیار ہے چاہے کفارہ دے چاہے بدلہ دے دے ثوری نے کما اگر بدلہ نہ یائے تو کھانا کھلائے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو روزے رکھے۔ (وحیدی)

صافِظ فرمات مين قيل السبب في نزول هذه الاية ان ابا اليسرة قتل حمار وحش و هو محرم في عمرة الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره و لم يذكر المصنف في رواية ابي ذر في هذه الترجمة حديثا و لعله اشار الى انه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع قال ابن بطال اتفق ائمة الفتوى من اهل الحجاز والعراق وغيرهم على ان المحرم اذا قتل الصيد عمداً اوخطا فعليه الجزاء الخ (فتح البارى) لینی ہے آیت ایک مخص ابوالیسرو کے بارے میں نازل ہوئی جس نے عمرہ صدیبیے کے موقع پر احرام کی حالت میں ایک جنگلی گدھے کو مار ویا تھا۔ حضرت امام بخاری روائیے نے اس باب میں کوئی مدیث ذکر نہیں فرمائی۔ شاید ان کا یہ اشارہ ہے کہ ان کی شرط بر اس بارے میں کوئی صحیح مرفوع مدیث نہیں ملی' ابن بطال نے کما کہ فتوی دینے والے المول کا انفاق ہے جو مجاز اور عراق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ محرم جان کریا غلطی ہے اگر کی جانور کا شکار کرے تو اس بر جزا لازم آتی ہے۔

لِلْمُحْرِمِ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابنُ عَبَّاسِ وَأَنَسٌّ بِالذَّبْحِ بَأْسًا. وَهُوَ غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالدُّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ.

٧- بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى باب أَكرب احرام والاشكار كرے اور احرام والے كو تحفہ بصبح تووه کھاسکتاہ۔

اور انس اور ابن عباس و المنظم (محرم کے لئے) شکار کے سوا دو سرے جانور مثلاً اونث ' بری کائے ' مرفی اور گھوڑے کے ذری کرنے عل کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن میں لفظ عدل (منتج مین) حش کے

فَإِذَا كَسِرَتْ عِدْلٌ فَهُو زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا : قَوَامًا يَهْدِلُونَ : يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

١٨٢١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ((انْطَلَقَ أبي عَامَ الْحُدَيْبَيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدَّثَ النَّبِيُّ اللهُ أَنْ عَدُوا يَفْزُوهُ، بِفَيْقَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﴾، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَار وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَٱلْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيُّ ﴾ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَاوًا، فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَار فِي جَوفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: تَرَكُّتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ.

**فُلْتُ** يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوم: ((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[أطرافه في : ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲٤، .OT. 2189 . 1912 . TOV. V. 30, . P30, / P30, YP30].

معنی میں بولا گیاہے اور عدل (عین کو)جب زیر کے ساتھ بردھاجائے تو وزن کے معنی میں ہوگا اقیاما تواما (کے معنی میں ہے اقیم) معدلون کے معنی ہیں مثل بنانے کے۔

(۱۸۲۱) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے بشام نے بیان كيا ان سے يحيٰ ابن كثرن ان سے عبدالله بن الى قاده في بيان كيا كم ميرے والد صلى حديبيے كم موقع ير (دشمنول كا پنة لكانے) فكے۔ پران کے ساتھوں نے تو احرام باندھ کیا لیکن (خود انہوں نے ابھی) نسیں باندھا تھا (اصل میں) نی کریم مٹھالا کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں وحمن آپ کی تاک میں ہے'اس لئے نی کریم ما الرابع قاده اور چند صحابه رئي الله الله على الله ميس) روانه كيا میرے والد (ابو قادہ ) اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دو سرے کو دیکھ کرمنے لگے (میرے والدنے بیان کیا کہ) میں نے جو نظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھاسامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹااور نیزے سے اسے محند اکردیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی مقی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا' پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں بیہ ڈر ہوا کہ کہیں (رسول الله مان اله مان الله مان ا آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تبھی اپنے گھوڑے تیز کر دیتا اور تبھی آہستہ' آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے یوچھا کہ رسول اللہ مالی کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام معمن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام مقیامیں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں آنخضرت ملید کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول الله! آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کمیں وہ بہت پیچے نہ رہ جائیں۔ اس لئے آپ ٹھمر کران کا انظار كريں ' چرمي نے كمايا رسول الله! ميں نے ايك جنگلي كدها شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے' آپ سان کیا نے لوگوں سے کھانے کے لئے فرمایا حالا نکہ وہ سب

احرام باندهے ہوئے تھے۔

باب احرام والے لوگ شکار دیکھ کرہنس دیں اور بے احرام والے بھی کھاسکتے والاسمجھ جائے پھر شکار کرے تو وہ احرام والے بھی کھاسکتے

ال-

(۱۸۲۲) ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا 'کما ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' ان سے بیلی بن الی کثرنے' ان سے عبداللہ بن الی قادہ نے 'کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم صلح حدید کے موقع پر نبی کریم ماڑیا کے ساتھ چلے ان کے ساتھوں نے تو احرام بانده ليا تفاليكن ان كابيان تها) كه ميس ف احرام نهيل باندها تھا ہمیں غیقہ میں دسمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی اس لیے ہم ان ک تلاش میں (نی کریم النظیا کے علم کے مطابق نکلے پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بننے لگے میں نے جو نظراٹھائی تواہے دیکھ لیا گھوڑے پر (سوار ہو کر)اس پر جھپٹااور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کردیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ الما چای لیکن انہوں نے انکار کر دیا چرہم سب نے اسے کھایا اور اس ك بعد ميس رسول الله النافياكي خدمت ميس مار موا (يمل) جميس ور ہوا کہ کمیں ہم آنحضور ملی الے اسے دور نہ رہ جائیں اس لیے میں بھی ا بنا گھوڑا تیز کر دیتا اور بھی آہتہ آخر میری ملاقات ایک بی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی میں نے پوچھا کہ رسول الله مائي کمال ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے معن نامی جگہ میں الگ ہوا تھااور آپ کاارادہ یہ تھاکہ دوپہرکو مقام مقیامیں آرام کریں گے پھر جب میں رسول اللہ مالی کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض كى يا رسول الله! آپ ك اصحاب نے آپ كوسلام كما ب اور اسيس ڈرہے کہ کمیں دسمن آپ کے اور ان کے درمیان حاکل نہ ہوجائے اس لیے آپ ان کا انظار کیجے چنانچہ آپ نے ایابی کیام نے ب بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک گور خر کاشکار کیا اور پچھ

### ٣- بَابُ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلالُ

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أُحْرِم، فَأَنْبِثْنَا بِعَدُو بِفَيْقَةً، لْتَوَجُّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَمْضِ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَٱلْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنَّتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِيْنُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ ا للهِ 🦀 وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطِعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَامِيْرُ عَلَيْهِ شَاوًا. فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ 🚳؟ فَقَالَ: تَرَكُّتُهُ بِعَمْهِنَ، وَهُوَ قَاتِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْمَدُو ُ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا لِلَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشِ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮 لأَصْحَابِهِ:

بچاہوا گوشت اب بھی موجود ہے اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ حالا نکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ باب شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی پچھ بھی مدد نہ کرے۔

(۱۸۲۳) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عييد نے بيان كيا كما مم صصالح بن كيمان نے بيان كيا ان سے ابو محمد نے ' ان سے ابو قادہ رہائتہ کے غلام نافع نے ' انہوں نے ابو قادہ رہ اللہ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ ہم ی کریم ملٹھ کیا کے ساتھ مینہ سے تین منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ (دوسری سند امام بخاری نے) کما کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ' كما بم سے صالح بن كيان نے بيان كيا ان سے ابو محمد ف اور ان ے ابوقادہ بناٹھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم النظیا کے سابھ مقام قاحہ میں تھے 'بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دو سرے کو کچھ دکھا رہے ہیں 'میں نے جو نظر ا شائی تو ایک گور خر سامنے تھا' ان کی مرادیہ تھی کہ ان کا کو ڈاگر گیا' (اور این ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لئے انہوں نے کما) کین ساتھیوں نے کماکہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کرسکتے کیونکہ ہم محرم ہیں) اس لئے میں نے وہ خود اٹھایا اس کے بعد میں اس گور خر کے نزدیک ایک ملے کے پیچے سے آیا اور اسے شکار کیا ، پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا، بعض نے توبد کماکہ (جمیں بھی) کھالینا چاہیے لکین بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے۔ پھرنبی کریم الٹی بیا کی خدمت میں آیا۔ آپ ہم سے آگے تھے' میں نے آپ سے مسلد پوچھاتو آپ نے بنایا کہ کھالو بہ طال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کما کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے ہواوروہ ہمارے پاس یمال آئے تھے۔

((كُلُوا، وَهُمْ مُخْرِمُونَ)). [راحع: ١٨٢٢] ٤ – بَابُ لاَ يُعِيْنُ الْـمُحْرِمُ الْـحَلالِ في قَتْلِ الصَّيْدِ

١٨٢٣ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلَاثٍ)) ح. وَحَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيرُ الْمُحْرِمِ)). فُرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَيْئًا، فَنَظَرتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ – يَفْنِي وَقَعَ سَوطُهُ – فَقَالُوا: لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونْ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمُّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَعَقَرَتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ((كُلُوهُ حَلاَلٌ)). قَالَ لُّنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا.

[راجع: ۱۸۲۱]

ساتھیوں نے حضرت ابو قادہ روز اللہ کا کوڑا اٹھانے میں بھی مدونہ کی اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ حالت احرام میں کسی غیر محرم شکاری کی بد سلسلہ شکار کوئی مدونہ کی جائے۔ اس صورت میں اس شکار کا گوشت احرام والوں کو بھی کھانا درست ہے' اس سے

عالت احرام کی روحانی اہمیت اور بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی محرم بننے کے بعد ایک خالص مخلص فقیرالی اللہ بن جاتا ہے۔ پھر شکاریا اس کے متعلق اور اس سے اس کو کیا واسطہ۔ جو حج ایسے ہی نیک جذبات کے ساتھ ہو گا دہی حج مبرور ہے۔

## ٥- بَابُ لا يُشِيْرُ الْمُخْرِمُ إِلَى الصَّيْدُ لِكَي يَصْطَادَهُ الْـحَلالُ

١٨٢٤ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ – هُوَ ابْنُ مَوهَبٍ - قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 🐯 خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ : ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِي))، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إلاُّ. أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُونَ إِذَا رَأُوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا ۚ أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَـُحمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْم الْأَتَان. فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ هُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَـمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا

# بب غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے احرام والا شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔

(۱۸۲۴) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عثان بن موہب نے بیان کیا' کما کہ مجھے عبداللہ ین ابی قادہ روالت نے خردی اور اسیس ان کے والد ابو قادہ نے خردی ك رسول الله الله الله الله الله الله الله عليهم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے محابہ کی ایک جماعت کوجس میں ابو قنادہ بناٹھ بھی تھے یہ ہدایت دے کر رائے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کرجاؤ ' (اور وسمن کا پین لگاؤ) پھرہم ے آ ملو۔ چنانچہ بیہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قادہ رہ ای نے ابھی احرام سیں باندها تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گور خر دکھائی دیئے 'ابو قمادہ نے ان ير حمله كيا اور ايك ماده كاشكار كرليا ، پجرايك جكه تهركرسب نے اس کا گوشت کھایا اور ساتھ ہی ہے خیال بھی آیا کہ کیاہم محرم ہونے کے باوجور شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ چنانچہ جو کچھ گوشت بچاوہ مم ساتھ لائے اور جب رسول اللہ النہ اللہ اللہ علی خدمت میں پنچے تو عرض کی یا رسول اللہ! ہم سب لوگ تو محرم تھے لیکن ابو قتادہ بڑھڑ نے احرام نهیں باندها تھا پھر ہم نے گور خرد کیسے اور ابو قادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کاشکار کرلیا' اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیااور

(126) SHOW (

اس کا گوشت کھایا پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا

أَتَانًا، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمُّ قُلْنَا : أَنَّاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ امَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).

[راجع: ۱۸۲۱]

گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ اس لئے جو کچھ گوشت باتی بچاہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے پوچھاکیا تم میں سے کسی نے ابو قادہ بڑاٹھ کو شکار کرنے کے لیے کما تھا؟ یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کما نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو۔

۔ معلوم ہوا کہ حالت احرام والوں کے واسطے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ شکاری کو اشاروں سے اس شکار کے لئے رہ نمائی کر سکیں۔ میں و بڑ نئے دیں بیٹن دوں میں میں میں اس کا کسی نہ جھے دس کر دو گا ہے جسے میں مصاب

باب اگر کسی نے محرم کے لئے زندہ گور خر تحفہ بھیجا ہو تو اسے قبول نہ کرے

(۱۸۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے 'انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اور انہیں صعب بن بشامہ لیٹی رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ ابواء یا ودان میں تصحب بن بشامہ لیٹی رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ ابواء یا ودان میں تصحب و انہوں نے رسول اللہ سٹی کے کہ ورخر کا تحفہ دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا تھا ' پھر جب آپ نے ان کے چروں پر تاراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا واپس کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں۔

"- بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَخُشِيًّا حَيًّا لَـمْ يَقْبَل

- ۱۸۲۰ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ اللَّيْهِيُّ ((أَنَّهُ أَهَدَى لِرَسُولِ اللهِ عَنْ حِمَارًا للهِ عَنْ وَحْمُدِيًا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ وَحْمُدِيًا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِدٍ قَالَ: إِنَّا لَمْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِدٍ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدُهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)).

[طرفاه في : ۲۵۷۳، ۲۵۹۳].

ابن خزیمہ اور ابو عوانہ کی روایت میں یوں ہے کہ گور خرکا گوشت بھیجا، مسلم کی روایت میں ران کا ذکر ہے یا پھے کا جن میں ہے خون نیک رہا تھا۔ بہتی کی روایت میں ہے کہ صعب نے جنگلی گدھے کا پھا بھیجا، آپ جمخہ میں تھے۔ آپ نے اس میں سے فوراً کھایا اور دو سروں کو بھی کھایا۔ بہتی نے کہا اگر روایت محفوظ ہو تو شاید پہلے صعب نے زندہ گور خر بھیجا ہوگا آپ نے اس کو والیس کر دیا پھراس کا گوشت بھیجا تو آپ نے اے لیا۔ ابواء ایک پہاڑ کا نام ہو اور ودان ایک موضع ہے جمفہ کے قریب عافظ نے کہا کہ ابواء سے جمفہ تک شیس میل اور ودان سے جمفہ تک آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔ باب کے ذریعہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس شکار کو واپس کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ وہ زندہ تھا، حضرت امام نے دو سرے قرائن کی روشنی میں یہ تطبیق دی ہے۔ کہ اس شکار کو واپس کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ وہ زندہ تھا، حضرت امام نے دو سرے قرائن کی روشنی میں یہ تطبیق دی ہے۔ باب میا یقتدل المحرم مین باب احرام والاکون کون سے جانور

باب احرام والا کون سے جانور مار سکتاہے؟

(۱۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كماكه ہم

١٨٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

الدُّوابُّ

اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُو المَّم مَالكَ لَّ اللهِ بْنِ كُو المَم مَالكَ لَّ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِراللهُ بَن عُرِر عُمْلًا عِنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبِراللهُ بَن عُرايا إِلَّ قَالَ: ((خَمْلًا مِنَ الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى 
ح: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَوَالَ. . [طرفه في : ٣٣١٥].

١٨٢٧ - حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةً
 عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
 رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَنَبِيً ﴾ يَقْتُلُ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ يَقْتُلُ النَّبِيِّ ﴾ قَالُ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ النَّبِيِّ ﴾ قَالُ النَّمُحْرِمُ. . )). [طرفه في : ١٨٢٨].

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصَبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَالدُّوابُ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْفُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَازُرَةُ وَالْفَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُولُ).

١٨٢٩ حَدُّثَنَا يَحْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ :
 حَدُّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ قَالَ:
 ((خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ
 يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْفُرَابُ وَالْحِدَاةُ
 وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور)).

کو امام مالک نے خردی' انہیں نافع نے خردی' اور انہیں حفرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے خردی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لئے کوئی حرج نہیں ہے۔

(دوسری سند) اور امام مالک نے عبدالله بن دینار سے انہوں نے عبدالله بن عمر بی و امام مالک نے عبدالله بن عمر بی و ایت کی که رسول الله ملی ایم فرمایا (جو اوپر فدکور جوا)

(۱۸۲۷) (تیری سند) اور ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا انہوں نے بیان ابوعوانہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بی اللہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نی کریم مالی کے بعض یو یوں نے بیان کیا کہ نی کریم مالی کیا نے فرمایا کہ محرم (پانچ جانوروں کو) مار سکتا ہے (جن کاذکر آگے آ رہا ہے)

(۱۸۲۸) (چوتھی سند) اور ہم ہے اصفی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس فی ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں کوا 'چیل' چوہا' بچھو اور کائے کھانے والا کا۔

(۱۸۲۹) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے فہردی انہیں ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبردی اور انہیں ام ابن شماب نے خبردی انہیں عروہ بن ذہیر نے خبردی که رسول الله المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے خبردی که رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا پانچ جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا پکتا ہیں کوا 'چیل' بچو' چوبا اور کاشے والاکتا۔ اطرفه فی : ۲۳۱٤].

تریک اقتصادی فزائی بهت سے مسائل کی طرف رہ نمائی فرمائی ہے کوا اور چیل ڈاکہ زنی میں مشہور ہیں اور مجھو اپنی نیش زنی (ذیک مارنے میں) چوہا انسانی صحت کے لئے معز، پر غذاؤں کے ذخیروں کا دہشن اور کاشخے والا کتا صحت کے لئے انتہائی خطرناک۔ یمی وجہ ہے جو ان کا قتل ہر جگہ جائز ہوا۔

> •١٨٣٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ ﴿ فِي غَارِ بِمِنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْـمُرْسَلاَتِ﴾ وَإِنَّهُ لِيَتْلُوهَا، وَإِنَّى لْأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَلَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْتُلُوهَا)). فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (رُقِيَتْ شَرَّكُمْ كُمَا وُقِيْتُمْ شَرُّهَا)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنِّي مِنَ الْحَرَمِ وَ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ حَيَّة بَأْسًا.

[أطرافه في: ٣٣١٨، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، . [ 29 4 2 ].

(۱۸۴۰) مم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بھاتھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مٹھیم کے ساتھ منی کے غاریس تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل مونی شروع موئی - پھر آپ اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سکھنے لگا' ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم مان کا نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اس کی طرف لیے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر آنخضرت سالی اے فرمایا کہ جس طرح سے تم اس کے شرسے فی مکے وہ بھی تمہارے شرہے کے کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رطائي نے كماكد اس مديث سے ميرامقصد صرف يہ ہے ك منى حرم میں داخل ہے اور محابہ نے حرم میں سانی مارنے میں کوئی حرج نهين سمجھاتھا۔

یمال یہ اشکال بدا ہوتا ہے کہ حدیث سے باب کا مطلب نہیں نکٹا کیونکہ حدیث میں یہ کمال ہے کہ محابہ احرام باندھے ہوئے تھے اور اس کا جواب ہیہ ہے کہ اساعیل کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ واقعہ عرفہ کی رات کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہوں گے۔ پس باب کا مطلب نکل آیا قال ابو عبدالله النہ یہ عبارت اکثر نسخوں میں نہیں ہے ابوالوقت کی روایت میں ہے۔ اس عبارت سے بھی وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے جو اور بیان ہوا۔

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ لِلْوَزَغ: ((فُوَيسِق))، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)).

١٨٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي (١٨٣١) م سے اساعيل بن ابي اوليس نے بيان كيا كما محص سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نی کریم میں اللہ کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وی فیا نے کہ نہیں ساکہ آپ نے اسے مارنے کابھی تھم دیا تھا۔

[طرفه في : ٣٣٠٦].

ابن عبدالبرنے كما اس پر علاء كا اتفاق ہے كہ چھپكلى مار ڈالنا حل اور حرم دونوں جگہ درست ہے 'واللہ اعلم۔ حافظ نے كما كه اللہ اس عبدالحكم نے امام مالك سے اس كے خلاف نقل كياكہ اگر محرم چھپكلى كو مارے تو صدقہ دے كيونكہ وہ ان پانچ جانوروں ميں نہيں ہے جن كا قتل جائز ہے اور ابن ابی شيبہ نے عطا ہے تكالاكہ چھو وغيرہ پر قياس كيا جا سكتا ہے اور حل و حرم ميں اسے مارنا بھى درست كما جا سكتا ہے۔

٨- بَابُ لا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ
 النبي ﷺ: ((لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ)).

١٨٣٢ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْن سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُهُوثَ إِلَى مَكَّةً: ((الْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أَحَدُّثْكَ قُولًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ الْفَدَ مِنْ يَومِ الْفَتْحِ، فَسَمِّعَتْهُ أَذُنَايَ اللَّهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُ لاِمْرِىءٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَإِلْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلاَ يَفْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ ا للهِ ﴿ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﴿ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَومَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاتِبَ)). فَقِيْلَ لأبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْدُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًا بِدَمُ وَلاَ فَارًا

باب اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کائے جائیں (اور) ابن عباس بڑھ نے نبی کریم ملتی ہے نقل کیا کہ حرم کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔

(۱۸۳۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے' ان سے ابو شریح عدوى والتي نے كه جب عمرو بن سعيد مكه ير الشكر كشي كر رہا تھا تو انهوں نے کہا امیراجازت دے تو میں ایک الی حدیث سناؤں جو رسول اللہ مان نے فتح مکہ کے دو سرے دن ارشاد فرمائی تھی' اس حدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سا اور میرے ول نے بوری طرح اسے یاد کرلیا تھا اور جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میری آ تکھیں آپ کو د کیھ رہی تھیں۔ آپؑنے اللہ کی حمد اور اس کی ثنابیان کی 'پھر فرمایا کہ مکہ کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے لوگوں نے نہیں!اس لئے كى ايسے فخص كے لئے جو اللہ اور يوم آخرت پر ايمان ركھتا ہو يہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی نہ کاٹے لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ ملٹھ لیا کے قبال (فتح مکہ کے موقع پر) سے اس کاجواز نکالے تو اس سے بیر کمہ دو کہ رسول اللہ ما الله عند اجازت دی تھی لیکن متہیں اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی تھوڑی سی در کے لئے اجازت ملی تھی پھر دوبارہ آج اس کی حرمت اليي ہي قائم ہو گئي جيسے پہلے تھي اور ہاں جو موجود ہيں وہ غائب کو (الله کاب پیغام) پنچادین ابوشری سے کس نے پوچھا کہ پھر عمروبن سعيدنے (يه حديث س كر) آپ كوكياجواب ديا تھا؟ انهول نے بتايا كه عمود نے کما ابو شریح! میں یہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں مگر حرم

کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا اور نہ خون کرکے اور نہ کسی جرم کرکے

بخُرْبَةٍ)) خُرْبَةً : بَلِيُّةً. [راجع: ١٠٤]

بھاگنے والے کو پناہ دیتاہے۔ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے۔

تَنْ الله على على على على على على الله على المركب عن خلافت الموى كا ايك عاكم تما اور حضرت عبدالله بن زبير المانة كا مقابلہ پر مکہ شریف میں جنگ کرنے کے لئے فوج بھیج رہا تھا اس موقع پر کلمہ حق بلند کرنے کے لئے حضرت ابوشر کے بڑاتھ نے یہ حدیث بیان کی کہ اسے من کر شاید عمرو بن سعید اپنے اس اقدام سے رک جائے گروہ رکنے والا کمال تھا۔ النا حدیث کی تاویل كرنے لگا اور التى سيدهى باتوں سے اسينے فعل كا جواز ثابت كرنے لگا جو سرا سراس كا فريب نفس تھا۔ آخر اس نے مكمہ شريف پر فوج کثی کی اور حرمت کعبہ کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ابو شریح نے اس لئے سکوت نہیں کیا کہ عمرو بن سعید کا جواب معقول تھا بلکہ اس کا جواب سراسرنا معقول تھا۔ بحث توبیہ تھی کہ مکہ پر اشکر کشی اور جنگ جائز نہیں لیکن عمرو بن سعید نے دوسرا مسللہ چھیرویا کہ کوئی صدی جرم کا مرتکب ہو کر حرم میں بھاگ جائے تو اس کو حرم میں پناہ نہیں ملتی۔ اس مسلد میں بھی بلاء کا اختلاف ہے گر عبدالله بن زبیر جی تا نے تو کوئی حدی جرم بھی نہیں کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن زبیر بی بیا کی کنیت ابو بکر ہے ' یہ اسدی قریش ہیں ان کی بیہ کنیت ان کے نانا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رہائھ کی کنیت پر خود آنخضرت مٹائیا نے رکھی تھی۔ مدینہ میں مهاجرین میں بیہ سب سے پہلے بچے تھے جوا ھامیں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹھ نے ان کے کان میں اذان کمی' مقام قبامیں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت الی بکر صدیق جہ کہ ان کو آخضرت ملید کی خدمت میں دعائے برکت کے واسطے لے کر حاضر ہوئیں' آپ نے ان کو اپنی گود میں بھایا اور دہن مبارک میں ایک تھجور چبا کر اس کا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے تالو سے لگایا " کویا سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں واخل ہوئی وہ آخضرت ملی کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعاء برکت فرمائی 'بالغ ہونے پر یہ بہت ہی بھاری بھر کم با رعب مخصیت کے مالک تھے۔ بکثرت روزہ رکھنے والے' نوافل پڑھنے والے اور حق و صداقت کے علم بردار تھے' تعلقات اور رشتہ کے قائم رکھنے والے، لحاظ و مروت کے پیکر، مجسمہ اخلاق حسنہ تھے۔ ان کی خوبیوں میں ہے سہ کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء وہی کے ا صدیق بناتی کی صاجزادی تھیں۔ ان کے نانا ابو بکر صدیق بناتی تھے۔ ان کی دادی صفیہ آخضرت ساتھیا کی سگی پھو پھی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ ہیں۔ آٹھ سال کی عمر میں آخضرت طائدیا کے وست مبارک پر بیعت کی۔ اس جنگ میں جس کا یمال ذکر ہے جاج بن بوسف نے ان کو مکه شریف میں قتل کیا اور ۱ے جمادی الثانی بروز منگل ۱۷ءھ میں ان کی لاش کو سولی پر لئکایا، جس کے پچھ ونول بعد مجاج بھی بری ذلت و خواری کی موت مرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جھن کے لئے ۱۴ ھیس بیعت خلافت کی مگی 'جس پر بیشتراہل محاز یمن' عراق اور خراسان والول کا اتفاق تھا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی عمر میں آٹھ مرتبہ جج کیا ان سے ایک بری جماعت روایت حدیث كرتى ہے۔ مختلف مسائل كے استباط كے لئے حضرت امام بخارى روائد اپى جامع السجع ميں بہت سے مقامات پر اس حديث كو لائ ميں۔ ٩- بَابُ لاَ يُنفُرُ صَيدُ الْحَرَم

باب حرم كے شكار باكے نہ جائيں

(۱۸۳۳) ہم سے محمد بن مٹیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جہن اے کہ بی کریم مٹھیا نے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے طال نہیں تھا ١٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمِةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَرُّمَ مَكَّةً، فَلَمْ تَحِلُّ الْأَحَدِ

قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَفْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُغْتَلَى صَيْدُهَا، وَلاَ يُنفُّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُنفُّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُنفُّرُ لَمَعُرُّفٍ)). وقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ لِلهَّ لِلهَّ اللهِ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقَبُورِنَا. فَقَالَ: هَلْ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقَبُورِنَا. فَقَالَ: ((إلاَّ الإِذْخِرَ)). وعَنْ خَالدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي ((مَا لاَ يُنفُرُ صَيْدُهَا؟)) هُوَ أَنْ يُنحَيِّهُ مِنَ الظَّلُّ يَنْزِلُ مَكَانهُ.

اس کے میرے بعد بھی وہ کسی کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ میرے کئے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا اس لئے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کائے جائیں' اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہال کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے' ہال اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ (تا کہ اصل مالک تک پہنچا دے) حضرت عباس ہوئی نے کہایا رسول اللہ! اذخر کی اجازت دیجئے کیونکہ یہ ہمارے ساروں اور ہماری قبروں کے لئے کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ قالد نے روایت کیا کہ عکرمہ روائی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ (اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو) اس مطلب یہ ہے کہ (اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو) اس سایہ سے بھگا کرخود وہاں قیام نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ حرم محترم کامقام یہ ہے جس میں کسی جانور تک کو بھی ستانا اس کو اس کے آرام کی جگہ سے اٹھا دینا' خود اس جگہ پر قبضہ کرلینا یہ جملہ امور حرم شریف کے آداب کے خلاف ہیں۔ ایام جج میں ہر حاتی کا فرض ہے کہ وہاں دو سرے بھائیوں کے آرام کا ہروقت خیال رکھے۔

١ - بَابُ لا يَحِلُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ
 وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ النّبِيِّ
 (لا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا)).

حَدَّنَنَا جَوِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النّبِيُ ﷺ يَومَ الْمَتَتَحَ مَكَّةً : ((لاَ هِجْرَة، وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّة، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ الله يَومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُ الْقِتَالُ اللهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُ اللهِ إِلَى يَومِ فَيْهِ لَا لَهِ إِلاَ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ مِنْ لَهِ إِلَى يَومُ مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ عَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ اللهِ إِلَى يَومِ مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ

#### باب مکه میں ازناجائز نہیں ہے۔

اور ابو شریح بنالتر نے نبی کریم ملتی اسے بیان کیا کہ وہاں خون نہ بمایا حائے

(۱۸۳۴) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے طاؤس نے بیان کیا ان سے طاؤس نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاؤس نے ور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاؤس نے وقع کمہ کے دن فرمایا اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن (اچھی) نیت اور جماد اب بھی باتی ہے اس لئے جب تہیں جماد کیلئے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شر (کمہ) کو اللہ تعالی نے اس دن حرمت عطاء کی تھی جس دن اس نے آسان اور زمین پیدا کئے اس لئے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محرم ہے یمال کسی کیلئے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی ہوئے کے وقتی کمہ کے دن اجازت ملی تھی اب بھشہ یہ شہراللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی

الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوكَهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَنفُرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا). قَالَ الْمَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيوتِهِمْ. قَالَ ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

[راجع: ١٣٤٩]

وجہ سے قیامت تک کے لئے حرمت والا ہے۔ پس اس کا کائنا کاٹا جائے نہ اس کے شکار ہائے جائیں اور اس شخص کے سواجو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یمال کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یمال کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس بڑٹھ نے کمایا رسول اللہ! اذخر (ایک گھاس) کی اجازت تو دے دیجئے کیونکہ یمال یہ کاری گرول اور گھروں کے لئے ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت

عمد رسالت میں جرت کا سلسلہ فتح کمہ پر ختم ہو گیا تھا کیونکہ اب خود کمہ شریف ہی دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کو سیستی ازادی ہے رہنا نصیب ہو گیا لیکن سے تھم قیامت تک کے لئے باقی ہے کہ کی زمانہ میں کمیں بھی دارالحرب ہے ہوقت ضرورت مسلمان دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اپنے دین ایمان کو بسرحال محفوظ رکھنے کے لئے حسن نیت رکھنا ہر زمانہ میں ہر جگہ ہر وقت باقی ہے۔ ساتھ ہی سلسلہ جماد بھی قیامت تک کے لئے باقی ہے جب بھی کی جگہ کفراور اسلام کی محرکہ آرائی ہو اور اسلامی سربراہ جماد کے لئے اطلان کرے تو ہر مسلمان پر اسکے اعلان پر لبیک کمنا فرض ہو جاتا ہے، جب مکہ شریف فتح ہو گئی اور اس کمہ شریف میں دہ اوازت جلدی ہی ختم ہو گئی اور اب مکہ شریف میں دہ اوازت جلدی ہی ختم ہو گئی اور اب مکہ شریف میں جنگ کرنا ہمیشہ کیلئے حرام ہے۔ مکہ سب کے لئے دارالامن ہے جو قیامت تک ای حیثیت میں رہے گا۔

بکہ مبارکہ: روایت فدکورہ میں مقدس شر مکہ کا ذکر ہے جے قرآن مجید میں لفظ بکہ ہے بھی یاد کیا گیا ہے اس سلسلہ کی پچھ تفسیلات ہم مولانا ابوالجلال صاحب ندوی کے قلم ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا ندوہ کے ان فضلاء میں ہیں جن کو قدیم عبرانی و بانونی زبانوں پر عبور حاصل ہے اور اس موضوع پر ان کے متعدد علمی مقالات علمی رسائل میں شائع شدہ موجود ہیں ہم بکہ مبارکہ کے عنوان ہے آپ کے ایک علمی مقالہ کا ایک حصہ معارف ص ۲ جلد نمبر ۲ ہے اپنے قار کمین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امدید ہے کہ اہل علم اسے بنور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو بھیے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ ورب ہیں۔ امدید ہے کہ اہل علم اسے بنور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو بھی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ تو راہ ہے اندر فذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علائل فرم ہو جھو ڈا تو ارض کتعان میں شکم کے مقام سے مورہ تک سفر کرتے رہے ' (کوین ۱۱۱۲) شکم ای مقام کا نام تھا جے ان دنوں نابلس کہتے ہیں' مورہ کا مقام بحث طلب ہے۔ حضرت ابراہیم علائل جب سفر کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچ تو یہاں ان کو خداوند عالم کی کجی نظر آئی۔ مقام کجی پر انہوں نے خدا کے لئے ایک ابراہیم علائل کہ مقال کوی تو اس کے بائل میں دو مقالت کا ذکر ہو جمی عبادت گاہ مقال کے مقابل کوی تو اس کی سروہ علی مورہ بانب واقع تھا جہاں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل ایک مورہ بطبال کے مقابل کوی تو اس کی سروہ بانب واقع تھا جہاں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل ایک مقابل کے مقابل کوی تھی (استشاء ۱۱: ۳۰ و قاصون کے بار مغرب جانب واقع تھا جہاں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل اور دین سے بنگ ہوئی تھی (استشاء ۱۱: ۳۰ و قاصون کے ۱۰)

دو سرے مورہ کا ذکر زبور میں وارد ہے بائبل کے مترجموں نے اس مورہ کے ذکر کو پردۂ خفا میں رکھنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت کا چھپانا نمایت ہی مشکل کام ہے حصرت واؤد میلائل کے اشارہ کا اردو میں حسب ذمل ترجمہ کیا ہے۔ ''اے لٹکروں کے خداوند! تیرے مسکن کیا ہی دککش ہیں' میری روح خداوند کے بارگاہوں کے لئے آرزو مندہے' بلکہ گداز ہوتی ے' میرا من اور تن زندہ خدا کے لئے للکارتا ہے۔ گورے نے بھی اپنا گونسلا بنایا' اور ابائیل نے اپنا آشیانہ پایا جمال وے اپنے بچے رکھیں ' تیری قربان گاہوں کو اے لئکروں کے خداوند! میرے باوشاہ میرے خدا۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گر میں لیتے ہیں' وہ سدا تیری ستائش کرتے رہیں گے' سلاہ۔ مبارک ہیں وہ انسان جن کی قوت تھے ہیں۔ ان کے دل میں تیری راہیں ہیں' وے بکا کی وادی میں گذرتے ہوئے اے ایک کنوال بناتے ہیں' کہلی برسات اے برکوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں' بہاں تک کہ خدا کے آگے صیبون میں حاضر ہوتے ہیں۔ (زبور نمبر۸۵)

چھٹی اور ساتویں آیت کا ترجمہ انگریزی میں بھی تقریباً یمی کیا گیا ہے اور غالباً متر جمین نے ترجمہ میں ارادۃ غلطی سے کام لیا ہے' سمجے ترجمہ حسب ذمل ہے۔

عبری بعمق هبکه. معین بسیتوهو . هم برکوف یعطنه موده . بلکو محیل ال حیل براء ال الوهم یصیون . وه بکه کے بطحا میں چلتے میں ' ایک کویں کے پاس پھرتے ہیں' جمیع برکتیں' موره کی ڈھانپ لیتی ہیں' وہ قوت سے قوت تک چلتے ہیں' خدائے صیهون سے ڈرتے ہوئے۔

مورہ در حقیقت وہی لفظ ہے' جے قرآن کریم میں ہم بصورت مردہ پاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ﴿ ان الصفا والمعروۃ من شعائر الله ﴾ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے مشاعر میں ہے ہیں۔

زبور نمبر۸۳ سے ایک بیت اللہ 'ایک کنویں 'اور ایک مروہ کا دادی بکہ میں ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے 'اس سے خانہ کعب
کی بری عظمت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے 'ہمارے پادری صاحبان کے نزدیک مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کا احترام پیدا
ہو' اس لئے انہوں نے زبور نمبر۸۳ کے ترجے میں دانستہ غلطی ہے کام لیا' بسر حال بائبل کے اندر مورہ نام کے وو مقامات کا ذکر ہے ' جن میں سے ایک جلجال کے پاس لینی ارض فلسطین تھا اور ایک وادی بکہ میں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیلائھ کا پہلا معبد کس مورہ کے پاس تھا' ۹ ھ بیس نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدید منورہ آیا'
ان نصرانیوں نے جیسا کہ سورۂ ال عمران کی بہت می آیتوں سے معلوم ہوتا ہے' یہود مسلمانوں اور مشرکین کے ساتھ فہ ہی پحشیں کی
تھیں' ان بحثوں کے درمیان ہیں سوال بھی اٹھا تھا کہ طت ابراہیم کا اولین معبد کون تھا' اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا ﴿ اِنَّ
اَوْلَ بَنْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِنَکَةَ مُنْرَکًا وَ هُدَی لِلْمُلْمِیْنَ ۔ فِیْدِ اَبْتُ بَیِّنْتُ مَقَامُ اِبْرُونِهُ وَ مَنْ دَخَلَهٔ کَانَ اَمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ
اسْتَقَطَاعَ اِلْنِهِ سَبِیْلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَانَ اللّٰهَ عَنِیْ عَنِ الْمُلْمِیْنَ ﴾ (آل عمران: ۹۱) بلاشبہ پہلا خانہ خدا جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے' جو اس میں معلی نشانیاں ہیں' یعنی مقام ابراہیم ہے' جو اس میں واقع ہے' مبارک ہے اور سارے لوگوں کے لئے ہوایت کا سرچشہ ہے' اس میں کھلی نشانیاں ہیں' یعنی مقام ابراہیم ہے' جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی' اور لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا جج فرض ہے بشرطیکہ راستہ چلنا ممکن ہو' اور اگر کوئی کافر کہا نہیں مان یا ور اس سے امان پائی' اور لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا جج فرض ہے بشرطیکہ راستہ چلنا ممکن ہو' اور اگر کوئی کافر کہا نہیں مان یا ور رہ سارے جمال سے بے نیاز ہے۔

جلجال کے قریب جو مورہ تھااس کے پاس کسی مقدس معبد کا پوری تاریخ یہود کے کسی عبد میں سراغ نہیں ملتا اس لئے بیٹنی طور پر ملت ابراہیم کا پہلا معبد وہی ہے جس کا ذکر زبور میں ہے اور یمی خانہ کعبہ ہے۔

خانہ کعبہ جس شہریا علاقہ میں واقع ہے اس کا معروف ترین نام بکہ نہیں بلکہ کھہ ہے ، قرآن پاک میں ایک جگہ کھ کے نام ہے بھی اس کا ذکر آیا ہے ، زیر بحث آیت میں شہرے معروف ترنام کی جگہ غیر مشہور نام کو ترجیح دی گئ ہے ، اس کی دو وجیں ہیں ایک بیہ کہ اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ مورہ جس کے پاس قوراۃ کے اندر فذکور معبد اول کو ہونا چاہیے ، جلجال کے پاس نہیں ، بلکہ اس وادی بکہ میں واقع ہے ، جس کا زبور میں ذکرہے ، دوسری ہیہ ہے کہ کمہ دراصل بکہ کے نام کی بدلی ہوئی صورت ہے ، تحریری نام اس شہر کا بکہ تھا، لیکن عوام کی زبان نے اسے کمہ بنا دیا۔

سب سے قدیم نوشتہ جس میں ہم کو "کمہ" کا نام ملتا ہے ، وہ قرآن مجید ہے لیکن بکہ کا نام قرآن سے پیشتر زبور میں ملتا ہے ، حضرت رسول الله مان کیا کی عمر شریف جب ۳۵ برس کی تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تقمیر کی اس زمانہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر ہے چند پھر کیے 'جن پر کچھ عبارتیں منقوش تھیں' قرایش نے یمن سے ایک یمودی اور ایک نصرانی راہب کو بلا کر وہ تحریریں پڑھوا کیں ایک پھر کے پہلو پر لکھا ہوا تھا کہ انا الله ذوبكة میں ہول الله بكه كا حاكم 'حفظتها بسبعة املاك حنفاء میں نے اس كى حفاظت كى سات خدا پرست فرشتوں سے و بارکت لاهلها في الماء واللحم ﴾ اس كے باشندوں كے لئے پانى اور گوشت ميں بركت دى مختلف روايات میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں' لیکن ہم نے جتنے الفاظ نقل کئے ہیں ان پر سب روایتوں کا اتفاق ہے' روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی بنائے ابراہیم کے اندرملا تھا۔ سے ہے

> یمی گھر ہے کہ جس میں شوکت اسلام نیال ہے ای سے صاحب فاران کی عظمت نمایاں ہے

> > طاؤس رطنتيه بن)

(راز)

### باب محرم کا پچھنالگوانا کیساہے؟

اور محرم ہونے کے باوجو دابن عمر ہولئے نے اپنے لڑکے کے داغ لگایا تھا اورالی دواجس میں خوشبونہ ہواہے محرم استعال کر سکتاہے اس لڑکے کا نام واقد تھا۔ اس کو سعید بن منصور نے مجاہد کے طریق سے وصل کیا۔ دوا والا جملہ حضرت امام بخاری کا کلام ہے ' ابن

(۱Ama) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے بیان کیا پہلی بات میں نے جو عطاء بن ابی رہاح سے سی تھی' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس بی الله سا وه که رہے تھے که رسول الله مان جب محرم تھے اس وقت آپ نے بچھنالگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں میہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس بھا اسے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے میہ حدیث سنی ہو گی (متکلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطاء اور

(۱۸۳۷) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما کہ ان سے سلیمان بن بال نے بیان کیا'ان سے علقمہ بن الی علقمہ نے'ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے این بحیید رفافت نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے

١١ - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم وَكُوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحُرَّمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ.

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو: أَوَّلَ شَيْء سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). ثُمُّ سَمِفْتُهُ يَقُولُ : ((حَدَّثني طَاوُسٌ عَن ابْنِ عَبَّاسِ)) فَقُلْتُ :

عمر جي اور ميں داخل نہيں ہے۔

لَعَلَّهُ سَمِعَهُ منها.

رَأَطرافه في : ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۲۱۰۳، AYYY, PYYY, 1PF0, 3PF0, . 1070) 1070, 1070)

١٨٣٦ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ جب کہ آپ مخرم تھے اپنے سرکے چھ میں مقام کی جمل میں پچھنا لگوایا تھا۔ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ وَهُوَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فِي وَسَطِ

رُأْسِهِ)). [طرفه في : ١٩٨٥].

یہ مقام کمہ اور مدینہ کے چ میں ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت محرم پچھنا لگوا سکتا ہے مروجہ اعمال جراحی کو بھی بوقت ضرورت شدید ای پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

### ١٢ – بَابُ تَزُونِيجِ الْـمُحْرِمِ

1ATV - حَدُّنَنَا أَبُو الْـمُفِيْرَةِ عَبْدُ.
الْقُدُّوسِ بْنُ الْـحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ تَزَوَّجَ
مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ)).

[أطرافه في : ٢٥٨٤، ٢٥٩٤، ٢٥١١٤.

آ شاید امام بخاری روانی اس مسئلہ میں حضرت امام ابو صنیفہ روانی اور اہل کوفہ سے متفق ہیں کہ محرم کو عقد نکاح کرنا درست میں میں میں ہور علیہ علی اور اہل کوفہ سے متفق ہیں کہ محرم کو عقد نکاح کرنا درست ہوں کا علیہ میں جائز نہیں۔ امام مسلم نے حضرت عثمان سے مرفوعاً نکالاً ہے کہ محرم نہ نکاح کرے اپنا نہ دو مراکوئی اس کا نکاح کرے نہ نکاح کا پیام دے۔ امام ابو صنیفہ کتے ہیں کہ محرم کو جماع کے لئے لونڈی خریدنا درست ہو تکاح بھی درست ہو گا۔ حافظ نے کما یہ قیاس بھی جو خلاف نص کے ہے قابل قبول نہیں (دحیدی)

## ١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطَّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْـمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسُ الْسَمُحْرِمَةُ ثُوبًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانِ

١٨٣٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَخِلُ فَقَالَ: (رَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُونَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النِّيلُ فَقَالَ النِّيلُ فَقَالَ النِّيلُ فَقَالَ النِّيلُ فَقَالَ النِّيلُ فَقَالَ النَّيلُ فَقَالُ النَّيلُ فَقَالَ النَّيلُ فَيْلِكُ فَالَانِيلُ فَيْلِكُ فَالَانَ النَّيلُ فَيْلِكُ فَالَانَ النَّيلُ فَيْلِكُ فَالَانَ النَّيلُ فَيْلِكُ فَالَانَ النَّيلُ فَيْلِكُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### باب محرم نکاح کرسکتاہے

(۱۸۳۷) ہم سے ابوالمغیرہ عبدالقدوس بن تجاج نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی الله عنها سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔

باب احرام والے مرد اور عورت کو خوشبولگانا منع ہے

اور حفرت عائشہ وہی کہ نے فرمایا کہ محرم عورت ورس یا زعفران میں رنگاہوا کپڑانہ پنے۔

(۱۸۳۸) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیٹ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ! حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ نہ تمیص پنونہ یاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے فرمایا کہ نہ تمیص پنونہ یاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے

الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَائِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفُلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسُهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرَسُ. وَلاَ تَنْتَقِب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَينِ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْقَفَّازَينِ. وَقَالَ عَبَيْدُ اللهٰ وَلاَ وَرُسٌ. وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ اللهٰ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ عَنْ نَافِع وَلَا اللهُ لَيْنُ الْمِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا مَالِكُ عَنْ نَافِع وَلَا اللهُ لَيْنُ الْمِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ ُ اللهُ ال

پاس ہوتے نہ ہوں تو موزوں کو مخنوں کے ینچے سے کاٹ کر پہن لے۔
اسی طرح کوئی الیالباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو۔ احرام
کی حالت میں عور تیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ
پہنیں۔ لیٹ کے ساتھ اس روایت کی متابعت موئ بن عقبہ اور
اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جو بریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور
دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبیداللہ روائی نے "ولاورس"
کالفظ بیان کیاوہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب
ڈالے اور نہ دستانے استعال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا
گیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا
کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم
کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم

[راجع: ١٣٤]

آ باب میں خوشبولگانے کی ممانعت کا ذکر تھا گر حدیث میں اور بھی بہت سے مسائل کا ذکر موجود ہے ' احرام کی حالت میں سلا است میں سلا است میں اور بھی نیادہ اپنی اور بھی نیادہ اپنی اور بھی نیادہ اپنی نیادہ اپنی نیادہ اپنی نیادہ اپنی سے اور عورتوں کے لئے منہ پر نقاب ڈالنا بھی منع ہے ' ان کو چاہیے کہ اس حالت میں اور بھی نیادہ اپنی نگابوں کو بچار کھیں حیا و شرم و خوف خدا و آداب جج کا پورا پورا خیال رکھیں۔ مردوں کے لئے بھی کی سب امور ضروری ہیں۔ حیا شرم کموظ نہ رہے تو جج النا وبال جان بن سکتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ عورتوں کے منہ پر پنگھوں کی شکل میں نقاب ڈالتے ہیں ' یہ تکلیف بالکل غیر شری ہے ' احکام شرع پر بلا چون و چرا عمل ضروری ہے۔

بُ سَرِ رَضَا اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ حَبَيْرٍ عَنْ مَعْدِدٍ عَنِ الْمَحَدِدِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جَبَيْرٍ عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَصَتْ بِرُجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأَتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: ((اغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُعَرَّبُوهُ طِيبًا، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنّهُ يُبْعَثُ يُهِلًى).

(۱۸۳۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شی ان کیا کہ ایک محرم محض کے اونٹ نے ججتہ الوداع کے موقع پر) اس کی گردن (گراکر) تو ڈوی اور اسے جان سے مار دیا اس محض کو رسول اللہ ملی کے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عسل اور کفن دے دو لیکن ان کا سرنہ ڈھکو اور نہ خوشبولگاؤ کیونکہ (قیامت میں) یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کا احرام باتی ہے۔ وو سری روایت میں ہے کہ اس کا منہ نہ ڈھاکو' حافظ نے کما جھے اس مخص کا نام نہیں معلوم ہوا۔ اس بارے میں کوئی متند روایت نہیں ملی' اس سے بھی حضرت امام بخاری روایت فرمایا کہ محرم کو خوشبو لگانا منع ہے کوئکہ آپ نے مرنے والے کو محرم گردان کر اس کے جم پر خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث سے عمل حج کی ابمیت بھی ثابت

ہوئی کہ ایبا مخص روز قیامت میں حاجی ہی کی شکل میں پیش ہو گا بشر طیکہ اس کا جج عنداللہ معبول ہوا ہو اور جملہ آداب و شرائط کو سائے رکھ کر اداکیا گیا ہو۔ حدیث سے اونٹ کی فطری طینت پر بھی روشنی برتی ہے۔ ابینے مالک سے اگر یہ جانور خفا ہو جائے تو موقع پانے پر اے بلاک کرنے کی بھربور کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ اس جانور میں بہت ی خوبیاں بھی ہیں مگراس کی کینہ پروری بھی مشہور ہے قرآن مجيد ميں الله نے اونث كا مجى ذكر فرمايا ہے ﴿ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغاشيه: ١٤) يعنى اونث كى طرف و يكمو وه كس طرح بيداكيا كيا بـ اس ك جم كا مرحمه شان قدرت كا ايك بحرين نمونه ب الله في الله عناك كاجماز بنايا ب ، جمال اور سب محمرا جات ہں گریہ ریکتانوں میں خوب جھوم جھوم کر سفر طے کرتا ہے۔

#### باب محرم كوعسل كرناكيساب؟ ١٤- بَابُ الإغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

اور حفرت ابن عباس في الله في الله عمرم (عسل ك لي) حمام مين جاسكتا ہے۔ ابن عمراور عائشہ رہی تنہ بدن كو تھجانے میں كوئى حرج نہيں

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ: يَدُّخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكُ بَأْسًا.

ابن منذر نے کما محرم کو عسل جنابت بالاجماع درست ہے لیکن عسل صفائی اور پاکیزگی میں اختلاف ہے امام مالک نے اس کو محمدہ جانا ہے اور محرم اپنا سریانی میں وہائے اور مؤطامیں نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی مطا مراس کی حالت میں اپنا سر نہیں د حوتے تھے لیکن جب احتلام ہو تا تو دھوتے۔

١٨٤٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلُمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْـمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بَالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَفْسِلُ الْـمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَوُ بِفُوبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنَيْنِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانْ رَسُولُ اللَّهِ 🐞 يَفْسِلُ رَأْمَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى النُّوبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَان

(١٨١٠) بم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ بم كوامام مالك نے خردی' انسیں زید بن اسلم نے' انسیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے 'انہیں ان کے والد نے کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمه رضى الله عنم كامقام ابواء مين (ايك مسله ير) اختلاف موا-عبدالله بن عباس والنظاف مجص ابو اليب انصاري والله ك يمال (مسلد يوچفے كے لئے) بيجا ميں جب ان كى خدمت ميں پنچاتو ده کنوئیں کی دو لکڑیوں کے چیش عسل کررہے تھے ایک کپڑے سے انہوں نے یردہ کر رکھا تھا' میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں لے دریافت فرمایا که کون مو؟ میں نے عرض کی که میں عبداللہ بن حنین ہوں' آپ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس ج<del>ی ال</del>ے کے جیما ہے ہے وریافت کرنے کے لئے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ مٹھ کم سر مبارک کس طرح وحوتے تھے۔ یہ س کرانہوں نے کیڑے پر اجس ے بردہ تھا) ہاتھ رکھ کراسے فیچ کیا۔ اب آپ کاامرد کھائی دے رہا تما'جو مخص ان کے بدن پر پائی ڈال رہا تھا۔اس سے انوں نے پائی ڈالنے کے لئے کما۔ اس نے ان کے مرریانی ڈالا 'محرانموں نے اپنے

سر کو دونوں ہاتھ سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو (احرام کی حالت میں)ای طرح کرتے دیکھاتھا۔

يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمُّ حَرُّكَ رَأْسَهِ، ثُمُّ حَرُّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ الْقَايَفَعَلُ).

صافظ ابن مجر فرماتے ہیں وفی الحدیث من الفوائد مناظرۃ الصحابۃ فی الاحکام و رجوعهم الی النصوص و قبولهم لحبر الواحد المستحقی و لوکان تابعیا و ان قول بعضهم لیس بحجۃ علی بعض اللے لینی اس حدیث کے فوائد میں سے صحابہ کرام کا باہی طور پر ممائل احکام سے متعلق مناظرہ کرنا کی طرف رجوع کرنا اور ان کا خبرواحد کو قبول کرلینا بھی ہے اگرچہ وہ تابعی بی کیوں نہ ہو اور یہ اس حدیث کے فوائد میں سے ہے کہ ان کے بعض کا کوئی محض قول بعض کے لئے جمت نہیں گروانا جاتا تھا۔ انہیں سطوں کو کستے وقت ایک صاحب جو دیو بر مسلک رکھتے ہیں ان کا مضمون پڑھ رہا ہوں جنوں نے برور قلم ثابت فرمایا ہے کہ صحابہ کرام تھلید مخصی کیا کرتے تھے ' الذا تھلید مخصی کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوا اس دعویٰ پر انہوں نے جو دلائل واقعات کی شکل ہیں پیش فرمائے ہیں وہ متازعہ تھلید مخصی کی تعریف میں بالکل نہیں آتے گر تھلید مخصی کے اس حای بزرگ کو قدم قدم پر بری نظر آ رہا ہے کہ تھلید مخصی محابہ میں عام طور پر مروج تھی۔ حافظ ابن حجر کا نہ کورہ بیان ایسے کرور دلائل کے جواب کے لئے کائی وائی ہے۔

# و ١- بَابُ لُبْسِ الْحُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ بِاللَّمُحْرِمِ بِاللَّمُحْرِمِ الْحُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ لِللَّهِ اللَّهُ اللْ

1 ١٨٤١ - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبُونِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيُلْبَسِ الْخُفِيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيُلْبَسِ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِم)).

(۱۸۲۱) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے خبردی۔ انہوں نے جاہر بن زید سے سنا' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عثماسے سنا' آپ نے کہا کہ ہیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات ہیں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام ہیں جوتے نہ ہوں وہ پاجامہ پہن جول وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس تہند نہ ہو وہ پاجامہ پہن

[راجع: ۱۷٤٠]

امام اجمد نے اس مدیث کے ظاہر پر عمل کر کے تھم دیا ہے کہ جس محرم کو تمبند نہ طے وہ پاجامہ اور جس کو جوتے نہ مکیس وہ موزہ پمن لے اور پاجامہ کا پھاڑنا اور موزوں کا کاٹنا ضروری نہیں اور جمہور علاء کے نزدیک ضروری ہے اگر ای طرح پمن لے گا' تو اس پر فدید لازم ہوگا یمال جمہور کا بیہ فتوی محض قیاس پر مبنی ہے جو حجت نہیں۔

(۱۸۴۲) ہم سے احمد بن پونس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب نے
بیان کیا' ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ
عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھاگیا کہ

المُ ١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْنُ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَلِمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ

النَّيَابِ؟ فَقَالَ : ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْمُونُسَ وَلاَ الْمُونُسَ وَلاَ الْمُعَاتِمَ وَلاَ الْمُرْنُسَ وَلاَ أَوْمَانُ مَسْلُهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسَ، وَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَمْنُفَلَ مِنَ الْكَفْيَيْنِ).

محرم كون سے كيڑے بين سكتاہ ؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه قيص عمامه ' پاجامه اور برنس (كن ٹوپ يا باران كوث) نه پنے اور نه كوئى ايسا كيڑا پنے جس ميں زعفران يا ورس كى ہو اور اگر جوتياں نه ہوں توموزے بين لے 'البتہ اس طرح كائ لے كه مخول سے نيچے ہو جائس۔

[راجع: ۱۳٤]

ان جلہ لباسوں کو چھوڑ کر صرف سید ھی سادھی دو سفید چادریں ہونی ضروری ہیں جن میں سے ایک تمبند ہو اور ایک کرتے کی جگہ ہو کیونکہ جج میں اللہ یاک کو میں فقیرانہ ادا پند ہے۔

## ١٦ - بَابُ إِذَا لَـمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيُلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ

### باب جس کے پاس تهبند نه ہو تو وہ پاجامہ پین سکتاہے

(۱۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا 'ان سے جابر بن ذید نے اور ان سے ابن عباس جی شائے نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا 'اس میں آپ نے فرملیا کہ اگر کسی کو احرام کے لئے تہند نہ طلے تو وہ پاچامہ پہن لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے بہن لے۔

مطلب آپ کابی تھا کہ احرام میں تہ بند کا ہونا اور پیروں میں جو تیوں کا ہونا ہی مناسب ہے لیکن اگر کسی کو یہ چیزیں میسرنہ ہوں تو مجبوراً پاجامہ اور موزے بہن سکتا ہے کیونکہ اسلام میں ہر ہر قدم پر آسانیوں کو کھوظ رکھا ہے' امام احمد نے ای صدیث کے ظاہر پر فتوئی رہا ہے۔

١٧ – بَابُ لُبْسِ السَّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
 وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو لَبِسَ
 السَّلاَحَ وَافتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهِ فِي
 الْفذته.

### باب محرم كابتصيار بند بونادرست

عکرمہ روائیے نے کما کہ اگر دسمن کاخوف ہو اور کوئی ہتھیار باندھے تو اے فدر روائی ہتھیار باندھے تو اے فدر روا کی نے یہ نہیں کما کہ فدر روا در کسی نے یہ نہیں کما کہ فدر روا در کسی ہے کہا کہ فدر ورد روا در کسی کے بیاد نہیں کہا کہ

حافظ نے کما عکرمہ کا یہ اثر مجھ کو موصولاً نہیں ملا۔ ابن منذر نے حسن بھری سے نقل کیا انہوں نے محرم کو تکوار باتد صنا محمدہ مسجما۔ بھیار بند ہونا ای وقت درست ہے جب کسی دعمن کا خوف ہو جیسا کہ بلب سے ظاہر ہے۔

(۱۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن موصلی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے اسرائیل نے انہوں نے کھا کہ ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا

١٨٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلُ
 عَنْ أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ: ((وَاعْتَمَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ،

فَأَتِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى

قَاضَاهُم: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إلاَّ في

١٨- بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكُّةَ

بِغَيْرٍ إِخْرَاهٍ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حلالاً

وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بالإِهْلاَلِ لِـمَنْ أَرَادَ

الْحَجُّ وَالْهُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرُ لِلْحَطَّابِينَ

الْقِرَابِ)). [راجع: ١٧٨١]

وغيرهم.

(140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140) S (140)

اور ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہوئے کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔

### باب حرم اور مکہ شریف میں بغیراحرام کے داخل ہونا

حضرت عبداللہ ابن عمر بی اللہ احرام کے بغیر داخل ہوئے اور نی کریم مٹی کے احرام کا علم ان ہی لوگوں کو دیا جو حج اور عمرو کے ارادے سے آئیں۔ اس کے لئے لکڑی بیچے والوں وغیرہ کو ایسا علم نہیں دیا۔

ترجیم کے اس بنج تو انہوں نے فداد کی خبر تی۔ وہ لوٹ گئے اور کہ میں بافع سے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بھتھا قدید استیں جب بنج تو انہوں نے فداد کی خبر تی۔ وہ لوٹ گئے اور کہ میں بغیر احرام کے داخل ہو گئے۔ باب کا مطلب حضرت امام بخاری مدافع نے این عباس بھتھا کی حدیث سے بول اٹالا کہ حدیث میں ذکر ہے جو لوگ جج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں ان پر لازم ہے کہ کہ میں با احرام داخل ہوں یمال جو لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لئے کہ شریف آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لئے احرام واجب نہیں۔ امام شافعی کا یمی مسلک ہے گر حضیہ کمہ شریف میں ہر داخل ہونے والے کے لئے احرام ضروری قرار دیتے ہیں۔ این عبدالبر نے کہا اکثر صحابہ اور تابعین وجوب کے قائل ہیں محر درایت اور روایت کی بنا پر حضرت امام بخاری درفتے ہی کے مسلک کو ترجیح معلوم بوقی ہے۔

- ١٨٤٥ حَدُّنَنَا مُسْلِمٌ حَدُّنَنَا وُهَيْبٌ حَدُّنَنَا وُهَيْبٌ حَدُّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ لَمُ هُنَّ الْمُنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيُمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنُ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُنْ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجُ وَالْهُمْرُةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ مَنْ أَرَادَ الْحَجُ وَالْهُمْرَّةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَلْمُنَا، حَتَى أَلْمُلُ مَكُةً مِنْ مَكْةً مِنْ مَكُةً مِنْ مَكْدًا عَلَى اللهَ مَكُةً مِنْ مَكُةً مِنْ مَكُةً مِنْ مَكْدًا عَلَى اللهُ مَكُلةً مِنْ مَكُةً مِنْ مَكْدًا عَلَى اللهُ الله

الله عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ

(۱۸۳۵) ہم ہے، مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن طاؤس نے ان سے ان کے باپ نے ان سے عبداللہ بن عباس بھی ان کہ نبی کریم مٹھی ان نے مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا 'جد والوں کے لئے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لئے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لئے بیمی ہو ان ملکوں کے باشندوں کے لئے ہے اور دو سرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر کہ آئیں اور جج اور عمرہ کا بھی ارادہ رکھتے ہوں 'لیکن جو لوگ ان صدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جمال سے وہ ابناسنم شروع کریں یمال تک کہ مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے۔

(۱۸۴۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک فردی انہیں ابن شماب زہری نے اور انہیں انس بن مالک بواللہ

مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمِغْفَرُ، ﴿ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، ﴿ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلِّ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَفْبَةِ، فَقَالَ : ((اقْتُلُوهُ)).

نے آکر خبردی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم مٹھ کے جب مکہ میں داخل ہوئے آگر خبردی کہ فتح مکہ علی داخل ہوئے آپ نے اتاراتوایک فخض سے خبردی کہ ابن خطل کعبہ کے پردول سے لٹک رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کردو۔

[أطرافه في : ٣٠٤٤، ٣٠٨٥].

آب ملی کو اس سے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے جیجا ،جس ملیان ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک محالی کو اس سے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے جیجا ،جس ملیان غلام ہو گیا تھا۔ آپ نظام کو کھانا تیار کرنے کا تھم دیا اور خود سو رہا ، پھر جاگا تو اس مسلمان غلام نے کھانا تیار نہیں کیا تھا ، خصہ جی آن کر اس نے اس غلام کو قمل کر ڈالا اور خود اسلام سے پھر گیا۔ دو گانے والی لونڈیاں اس نے رکمی تھیں اور ان سے آخضرت ساتھ کی جو کے گیت گوایا کرتا تھا۔ یہ بد بخت ایسا ازلی دیشمن ثابت ہوا کہ اسے کعبہ شریف کے اندر ہی قمل کر دیا گیا۔ این خطل کو قمل کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی تھے بعض نے حضرت ذبیر کو ہتلایا ہے۔

١٩ - بَابُ إِذَا أَخْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ
 قَمِيْصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا تَطَيُّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً

أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

باب اگر ناوا تفیت کی وجہ سے کوئی کرتہ پنے ہوئے احرام بائد ھے؟

اور عطاء بن ابی رباح نے کہا تا وا تفیت میں یا بھول کر اگر کوئی محرم مخص خوشبولگائے 'سلاموا کپڑا پہن لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔

امام شافعی کا یمی قول ہے اور امام مالک نے کما اگر اس وقت اتار ڈالے یا خوشبو وجو ڈالے تو کفارہ نہ ہوگا' ورنہ کفارہ لازم ہوگا دلاکل کی روے امام بخاری روائیے کے مسلک کو ترجیح معلوم ہوتی ہے جیسا کہ امام شافعی کا یمی مسلک ہے۔

(۱۸۴۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے عطاء نے بیان کیا کہا ہم سے عطاء نے بیان کیا کہا ہم سے عطاء نے بیان کیا کہا ہم سے صفوان بن یعلی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ طہار اللہ علی خاکہ آپ کی خدمت میں ایک مخص جو جبہ پنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا ای طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر بڑا تھ جھ سے کما کرتے سے کیا تم چاہتے ہو کہ جب آنخضرت ما تا ہے ہوئی ازل ہونے لگے قوتم آخضرت ما تا ہے ہوئی پروہ اس وقت آپ پر وی نازل ہوئی پروہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے ج میں کرتے ہو اس طرح عمرہ میں بھی کرو۔

(۱۸۴۸) ایک مخض نے دوسرے مخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تھا دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا نبی کریم میٹا ہیا دلاك كى روے امام بخارى رائنے كے مسلك كو ترتيح ١٨٤٧ – حَدُّنَنا أَبُو الْوَلْيِدِ حَدُّنَنا هَمَّامً حَدُّنَنا عَطَاءٌ قَالَ : حَدُّنَني صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اَوْ نَحْوَهُ، كَانُ عُمَرُ يَقُولُ لِيْ: تُحِبُ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَوَاهُ ؟ نَوْلَ عَلَيْهِ، ثُمُّ مُرْيَ عَنْهُ، فَقَالَ : ((اصنع في عُمْرَكِك مَا تَصْنعُ فِي حَجُك)). [راجع: ١٥٣٦]

١٨٤٨ - وَعَض رَجُل اللهِ فَانْتَزَعَ
 ثَنيَّتَهُ - فَٱبْطَلَهُ اللهِيُ .

نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔

[أطراف في : ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧) ١٩٨٣ع].

٥ ٢ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ،
 وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُ ﴿ أَنْ يُؤَدِّى عَنْهُ
 بَقِيَّةُ الْحَجِّ

1 ١٨٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَنْ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلَّ وَاقِفَ مَعَ النَّبِيَّ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلَّ وَاقِفَ مَعَ النَّبِيَ عَنْهُمَا قَالَ : (وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِسَيُ اللهِ اللهِ قَالَ فَاقْعَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِسَيُ اللهِ ((اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوبَيْنِ (راغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوبَيْنِ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ فِي ثُوبَيْهِ - وَلاَ تُحَمَّلُوهُ وَلاَ تَخْمِرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يَعْمُ الْقِيَامَةِ يَلِمُ الْقَيَامَةِ يَلِهُمْ الْقِيَامَةِ يَلِمُ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يُلِكُونَ (رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يَلِمُ اللهِ يَنْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يُلِكُونَ (رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يُلِكُونَ (رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يُلِكُونَ (رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهُ يَبْعَدُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يَالِهُ اللهُ يَالِهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُوهُ وَلاَ يَلْهُ إِلَى اللهُ يَعْمُونُ اللهُ يَنْعَمُونُ اللهُ يَعْمُونُ اللهُ يَعْمَلُوا اللهُ يَالَوْلَا لَلْهُ يَالِهُ اللهُ يَعْمُونُ اللهُ يَعْمَلُوا اللهُ يَعْمُونُ اللهُ اللهُ يَعْمُونُ اللهُ ال

حُمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَآقِفَ مَعَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَآقِفَ مَعَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا عَنْهُمَا قَالَ : (وَبَيْنَا رَجُلٌ وَآقِفَ مَعَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ فَأُوقَعَتْهُ – أَوْ قَالَ فَأُوقَعَتْهُ – غَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَعَتْهُ – أَوْ قَالَ فَأُوقَعَتْهُ – فَقَالَ اللّهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَعَتْهُ – أَوْ قَالَ فَأُوقَعَتْهُ وَسِيْرٍ، فَقَالَ اللّهِ عَنْهُ وَسِيْرٍ، وَلاَ تُعِسُّوهُ عِلَيْنَا، وَلاَ تُعَسُّوهُ عَلِيْنًا، وَلاَ تُحَمِّلُوهُ ، فَإِنْ اللهَ يَعْمُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُللّهَا)).

٢١ - بَابُ سُنَّةِ النَّمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

### باب اگر محرم عرفات میں مرجائے

اور نی کریم ملی اللہ نے یہ علم نیس کیا کہ جے کے باقی ارکان اس کی طرف سے ادا کئے جائیں۔

(۱۸۴۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے حمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے صعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہا کہ میدان عرفات میں ایک مخص نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھمرا ہوا تھا کہ اپنی او نٹنی سے گر پڑا اور اس او نٹنی نے اس کی گردن تو ڑ ڈائی' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانی اور بیری کے بول سے اسے عسل دو اور احرام ہی کے دو کیڑوں کا کفن دو لیکن خوشبونہ لگانانہ اس کا سرچھپانا کیونکہ اللہ تعالی کی میں اسے لیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔

(۱۸۵۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے سعید بن جہر نے بیان کیا' ان سے سعید بن جہیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ عرفات میں شخصرا ہوا تھا کہ اپنی او نمنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن تو ٹر دی' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے عسل دے کردو کیڑوں (احرام والوں بی میں) کفنادو لیکن خوشبونہ لگانا نہ سرچھپانا اور نہ حنوط لگانا کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لیک نیارتے ہوئے اٹھائے گا۔

باب جب محرم وفات پاجائے تواس کا کفن دفن کس طرح مسنون ہے

1 1 0 0 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَلَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النّبِيِّ عَنَى، فَقَالَ رَسُولُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى: ((اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفَنُوهُ اللهِ عَنْ وَلِيَدْر، وَكَفَنُوهُ فِي تَوبَيْدِ، وَلاَ تَمسُّوهُ بِطِيْب، وَلاَ تُحَسُّرُوهُ بِطْيْب، وَلاَ تَحَسُّرُوهُ بِطْيْب، وَلاَ تَحَسُّرُوهُ بِطْيْب، وَلاَ تَحَسُّرُوهُ مِنْ الْقِيَامَةِ مُنْ يَومَ الْقِيَامَةِ مُنْهُ اللهِ اللهُ ا

٢٧ - بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ
 الْـمَيِّتِ، وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

(۱۸۵۱) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمیں سے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے خبردی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ہمیں سعید بن جبیر نے خبردی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ایک فخض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گرا کراس کی گردن توڑدی۔ وہ فخض محرم تھا اور مرگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہدایت دی کہ اسے پانی اور جبری کا عسل اور (احرام کے) دو کپڑول کا کفن دیا جائے البتہ اس کو خوشبونہ لگاؤنہ اس کا سرچھپاؤ کیونکہ قیامت کے دان وہ لبک کہتا ہوا اللے گا۔

# باب میت کی طرف سے جج اور نذرادا کرنااور مرد کسی عورت کے بدلہ میں جج کر سکتا ہے

تغیرے دو سرا تھم باب کی حدیث سے نہیں نکاتا کیونکہ باب کی حدیث ہیں یہ بیان ہے کہ عورت نے اپنی مال کی طرف سے جم کرنے کو پوچھا تھا تو ترجمہ باب ہوں ہونا تھا کہ عورت کا عورت کی طرف سے جم کرنا اور حافظ صاحب سے اس مقام پر سمو ہوا انہوں نے کما باب کی حدیث ہیں ہے کہ عورت نے اپنے باپ کی طرف سے جم کرنے کو پوچھا جانے پر یہ مطلب اس باب کی حدیث ہیں نہیں ہے' بلکہ آئندہ باب کی چدیث ہیں ہے۔ ابن بطال نے کما کہ آخضرت میں ہے اس حدیث ہیں امر کے صیغ سے لیمنی افضوا اللہ سے خطاب کیا اس میں مرد عورت سب آگے اور مرد کا عورت کی طرف سے اور عورت کا مرد کی طرف سے جم کرنا سب کے نزدیک جائز ہے' اس عورت کے نام میں اختلاف ہے۔ نمائی کی روایت میں سنان بن سلمہ کی ہوی فدکور ہے اور امام اجمد کی روایت میں سنان بن عبداللہ کی ہوی بتالیا گیا ہے۔ طبرانی کی روایت سے یہ نکا ہے کہ ان کی پھوپھی تھی گر ابن ہندہ نے صحابیات میں نکالا کہ یہ عورت عادیہ یا غاصہ بای تھی' ابن طاہر نے مبحات میں اس پر جزم کیا ہے۔

(١٨٥٢) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکما جم سے ابوعوانہ ١٨٥٢ حَدُّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ وضاح مشکری نے بیان کیا' ان سے ابوبشر جعفربن ایاس نے 'ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے ابن عباس بھات کہ قبیلہ جبینہ کی بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ایک عورت نبی کریم مانیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کما میری ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ 🕮 فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَلَرَتْ أَنْ تَحُجُّ فَلَمْ والده نے ج کی منت مانی تھی لیکن وہ ج نہ کر سکیں اور ان کا انقال ہو تَحَجُّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأْخُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: كياتوكياي ان كي طرف سے ج كر علق مول؟ آخضرت التي إلى ف ((نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانْ عَلَى فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو جج کر۔ کیا تمماری ماں پر قرض ہو او أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا الله، تم اسے اوانه كرتيں؟ الله تعالى كا قرضه تواس كاسب سے زياده متحق

فَا اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

[طرفاه في : ١٦٩٩، ٧٣١٥].

٣٧- بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْجَادِةِ النَّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهانِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً. . ح.

الله المعرفة الموسى بن إسماعيل حداثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حداثنا الن شيهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاءت عباس رضي الله عنهما قال: ((جاءت المراق من خفعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أذركت أبي شيخا كبيرا الآيستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أخج عنه؟ قال : ((نعم)).

ا [راجع: ١٥١٣]

ہے کہ اسے پوراکیاجائے۔ پس اللہ تعالی کا قرض ادا کرنابہت ضروری

### باب اس کی طرف سے جج بدل جس میں سواری پر بیٹھے رہنے کی طاقت نہ ہو۔

(۱۸۵۳) ہم سے ابوعاصم نے ابن جریج سے بیان کیا انہوں نے کما ان سے ابن شماب نے ان سے سلمان بن بیار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنم نے کہ ایک خاتون ----

(۱۸۵۴) (دوسری سند سے امام بخاری نے) کہا ہم سے موک بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شماب زہری نے بیان کیا 'ان سے سلمان بن بیار نے ابن شماب زہری نے بیان کیا 'ان سے سلمان بن بیار نے اور ان سے ابن عباس بی شائ نے کہ مجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خثم کی ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ جج جو اس کے بندوں پر ہے اس نے میرے بو ڑھے باپ کو بھی پالیا ہے لیکن ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سواری پر بھی بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

## باب عورت کامرد کی طرف سے جج کرنا

(۱۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شماب زہری نے ان سے سلیمان بن بیار نے ان کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی۔ فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے گئی۔ اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فضل کا چرو دوسری طرف چھرنے گئے اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فضل کا چرو دوسری طرف چھرنے گئے اس

الآخرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَذْرَكَتْ أَيْنِ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَذْرَكَتْ أَبِي فَنْيُخًا كَبِيْرًا لاَ يَئِبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَقَالَ: ((نَعَم)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)). [راجع: ١٥١٣]

٢٥- بَابُ حَجُ الصِّبْيَان

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّفْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ رَضِيَ

ا لله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ

ا فَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَعَثْنِي - أَوْ قَدَّمَنِي -

عورت نے کما کد اللہ کے فریضہ (ج) نے میرے بو ڑھے والد کو اس حالت میں پالیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹے بھی نئیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے ج کر سکتی ہوں' آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ بیہ ججتہ الوداع کا واقع ہے۔

اس عورت کا نام معلوم نہیں ہوا اس مدیث ہے یہ نکلا کہ زندہ آدی کی طرف سے بھی اگر وہ معذور ہو جائے دو سرا آدمی کی طرف سے بھی کر عتی ہے۔

ج کر سکتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ایسانج بدل مرد کی طرف سے عورت بھی کر عتی ہے۔

صافظ این تجر فرماتے ہیں و فی هذا الحدیث من الفوائد جواز الحج من الغیر و استدل الکوفیون بعمومه علی جواز صحة حج من لم یعج نیابة عن غیرہ و خالفهم الحمهور فخصوہ بمن حج عن نفسه و استدلوا بما فی السن و صحیح ابن خزیمة و غیرہ من حدیث ابن عباس ایضا ان النبی صلی الله علیه وسلم رای رجلا یلمی عن شہرمة فقال احججت من نفسک فقال لا هذه من نفسک ثم احجج عن شہرمة الغ (فضح البادی) لیخی اس حدیث کے فوائد ہیں ہے ہے کہ غیر کی طرف ہے ج کرنا جائز ہے اور کوفحوں نے اس کے عموم سے دلیل بی ہے کہ نیابت ہیں اس کا ج بھی ورست ہے جس نے پہلے اپنا ج نہ کیا ہو اور جمہور نے ان کے ظاف کما ہے انہوں نے اس کے لئے اس کو خاص کیا ہے جو پہلے اپنا وائی ج کہی ورست ہے جس نے پہلے اپنا ج نہ کیا ہو اور جمہور نے ان کے ظاف کما ہے انہوں نے اس کے لئے اس کو خاص کیا ہے جو پہلے اپنا وائی ج کہی ہو اور انہوں نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جے اصحاب سنن اور این تربیہ وغیرہ نے حدیث ابن عباس بی اپنا وائی ج کہی ہو اور انہوں نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جو اسحاب سنن اور این تربیہ وغیرہ نے ہو چھا کہ کیا تو پہلے اپنا وائی جرم کی طرف ہے لیک پکار دہا ہو آئی جو اور انہوں ہے اس کے تمال کو بتلایا۔ پھر آپ نے بی چھا کہ کیا تو پھلے اپنا وائی ج کر پکر شرمہ کون ہے اس نے اس کو بتلایا۔ پھر آپ نے بی چھا کہ کیا تو پہلے اپنا وائی ج کر پکر شرمہ کون ہے اس نے اس کو بتلایا۔ پھر آپ نے ساف ظاہر ہے کہ جج بدل جس سے کرایا جائے ضروری ہے عنہ من راس المال فکذالک ما شبہ به نعی الفضاء و یلتحق بالحج کل حق ثبت فی ذمته فرض ہے کہ اس کے اصل طال ہے کسی دو مرے کو ج بدل کے لئے تیار کر کے بھجیں۔ یہ ایسانی ضروری ہے جو اس کے ذمہ واجب ہو۔ کہا اس کی مرس کی اور کوارہ وار زفرا ور زفرہ و فیرہ کی جو اس کے ذمہ واجب ہو۔ کی اس کے اس کے میں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ورم اس کی دو مرے کو ج بدل کے لئے تیار کر کے بھجیں۔ یہ ایسانی ضروری ہے جیسا کہ اس کے قرض کیا وائیگی ضروری ہے ویسا کہ اس کے دو مرس کی دو مرے کو ج بدل کے لئے تیار کر کے بھجیں۔ یہ ایسانی ضروری ہے جیسا کہ اس کے قرض کیا وائیگی کی اس کے ذمہ واجب ہو۔

### باب بچول کا مج کرنا

(۱۸۵۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ بن ابی بزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منی میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دما تھا۔

کے بعد فرض جج اوا کرنا ہو گا اور بیہ جج نفل رہے گا۔ عبداللہ بن عباس بھھ ان دنوں نابالغ سے 'باوجود اس کے انہوں نے آنخضرت مل جا کے ساتھ جج کیا' امام بخاری رہائے نے باب کا مطلب ای سے ثابت فرمایا ہے۔

١٨٥٧ - حَدَّنَا إِسْحَاقُ أَخْبُونَا يَعْقُوبُ الْهِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا الْبُنُ أَخِي الْبِي شِهَابِ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أَفْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَفْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عُنْهُمَا قَالَ: لي، نَاهَزْتُ اللهُ لُكُم - أُسِيْرُ عَلَى أَتَانِ لِي، وَرَسُولُ اللهِ هَا قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنى، حَتّى مَنْ السَّفُ الأَوْل، ثُمَّ مَنِ السَّفُ الأَوْل، ثُمَّ النَّاسِ مِرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفُ الأَوْل، ثُمَّ النَّاسِ مَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفُ الأَوْل، ثُمَّ لَنَاسٍ مَرْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ هَا). وقَالَ يُونُسُ عَنِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ هَا). وقَالَ يُونُسُ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ ((بِمِنَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

ر ۱۸۵۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خردی' ان سے ان کے جینیج ابن شہاب زہری نے بیان کیا' ان سے ان کے بیلے اللہ بن عبداللہ بن عبد من اللہ عنما نے کہا' میں ابنی ایک عتبہ نے ' ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا' میں ابنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم منی میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں بہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری میں بہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری سے نیچ اتر آیا اور اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہوگیا' یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ یہ تجۃ الوداع کے موقع پر منی کاواقعہ ہے۔

[راجع: ٧٦]

عبدالله بن عباس می ان دنوں نا بالغ سے باوجود اس کے انہوں نے آنخضرت ساتھ ج کیا' امام بخاری روائیے نے المیتی کیا ایپ کامطلب ای مدیث سے فابت کیا ہے۔ ۱۸۵۸ – حَدُقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يُونُسَ (۱۸۵۸) ہم سے عبدالرحمٰن بن یونس نے بیان کیا' ان سے حاتم بن

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُولِنُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُولِنُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُولِنَدَ قَالَ: حُجَّ بِي مُعَرَّسُولِ اللهِ فَي وَأَنَا ابَنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)). مَعَ رَسُولِ اللهِ فَي وَأَنَا ابَنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)). ١٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ زُرَارةَ أَخْبَرَنَا اللهَّاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ النَّيْ فَيْ النَّهِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدْ النَّبِي فَي لَقُلَ النَّبِي فَي إِنْ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي لَقُلَ النَّبِي فَيْ

[طرفاه في : ۲۷۱۲، ۲۲۳۰].

اس وقت سات سال کاتھا۔ (۱۸۵۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہمیں قاسم بن مالک نے خردی 'انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے 'انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رہائیے سے سنا' وہ سائب بن یزید رہائی سے کمہ رہے تھے سائب رہائی کو نبی کریم سائی ایم کے سامان کے ساتھ (یعنی بال بچوں میں) حج کرایا گیا تھا۔

اساعیل نے بیان کیا' ان سے محمد بن پوسف نے اور ان سے سائب

دو سری روایت میں ہے کہ عمر بن عبدالفزیز نے حضرت سائب بن یزید سے مدد کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت سائب بن یزید

جہ الوداع كے موقع پر رسول كريم ملتي كے سلمان كے ساتھ تھے اور وہ اس وقت نا بالغ تھے۔ اس سے بھى يج كا حج كرنا ثابت ہوكيا۔

#### ٢٦ - بَابُ حَجِّ النَّسَاء

١٨٦٠ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ:
 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ الله عَنْهُ لَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ الله فِي آخِهِ مَرَّا الله عَنْهُ مَعَهُنَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفْمَانَ بْنَ عَفْمَانَ بْنَ عَفْمَانَ بْنَ عَفْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَىنِ).

#### باب عورتوں كا حج كرنا۔

(۱۸۲۰) امام بخاری رطانی نے کہا کہ جھے سے احمد بن جھر نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ ) نے کہ حضرت عمر بناٹھ نے اپنے آخری جج کے موقع پر نبی کریم مائی کیا کی بیویوں کو جج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف جہنے کا کو جیمیا تھا۔

آنخضرت میں بیویاں ج کو تکئیں مگر حضرت سودہ اور حضرت زینب بی اور فات تک مکان سے نہ لکلیں۔ پہلے حضرت ممر بی بی م بی تی کو تردد ہوا تھا کہ آپ کی بیویوں کو ج کیلئے تکالیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے اجازت دی اور مجمبانی کیلئے حضرت عثان بڑاتھ کو ساتھ کر دیا' پھر حضرت معاوید بڑاتھ کی خلافت میں بھی امہات المومنین نے ج کیا' عودوں پر سوار تھیں' ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں (وحیدی)

(۱۸۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے حبیب بن عموہ نے انہوں نے بیان کیا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ہم سے مائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ بڑا ہو نیا کیا کہ میں نے پوچھایا رسول اللہ ساڑھ ہم ہم کھی کیوں نہ آپ کے ساتھ جماد اور غزووں میں جایا کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کے لئے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جماد جج ہے وہ جج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں بھی چھوڑنے والی نہیں اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں بھی چھوڑنے والی نہیں

را ' مجر صدرت معاديه الله كل فالله على المات المحروض معاديه الله كل المحدد حداثنا مسكدة حداثنا عبد المواجد حداثنا عبد أبي عفرة قال : خداثننا عبيب بن أبي عفرة قال : خداثننا عبيب بن أبي عفرة قال : المؤينين رضي الله عنها قالت : ((قلت المفوينين رضي الله عنها قالت : ((قلت يا رسول الله ألا نفرو ونجاهد معكم المحقل ((لكين أخسن المجهاد وأجمله المحج حج مبرور)). فقالت عايشة : قلا المحج المحج بفد إذ سميفت هذا من رسول الله الله الله المحج الماراحا الله المحج المحب المحب المحج المحب المحج المحج المحج المحج المحج المحج المحب المحب المحج المحب 
آنخضرت ملی کا کہ جاد کے لئے لکاناتم پرواجب نہیں جینے مردوں پر واجب ہاں حدیث کا یہ مطلب نہیں کی گئیتے کا یہ مطلب نہیں کی کہ عور تیں مجاد میں نکلتے تھے اور کی مطلب نہیں کے کہ عور تیں مجاد میں نکلتے تھے اور زخیدی کی دوا وغیرہ کرتے تھے اور آپ نے ایک عورت کو بٹارت دی تھی کہ وہ مجادین کے ساتھ شہید ہوگ۔ (وحیدی)

رُميوں في دوا و يرم رك سے اور اب سے ايك ورت و بارے دي في دو بہرين سے ملط اليم اول دريوں الله على الله الله على الله الله على الله الله على عرم رشته دار الله الله على عرب الله على الله على الله على الله على عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله على الله على الله على الله على الله على عرب الله عرب الله عرب الله على الله على عرب الله على 
إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٌ)). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُّ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأْتِي تُويْدُ الْحَجُّ، فَقَالَ : ((اخرُجْ مَعَهَا)).

كے بغير سفرنه كرے اور كوئى فخص كى عورت كے پاس اس وقت تک نه جائے جب تک وہال ذی رحم محرم موجود نه ہو۔ ایک مخص ن يوجها يا رسول الله! ميس تو فلال الشكر ميس جماد ك لئ كلنا جابتا مول لیکن میری بیوی کاارادہ ج کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جج کوجا۔

[أطرافه في : ٢٠٠٦، ٣٠٦١، ٢٥٢٣٣.

اس روایت میں مطلق سر فرکور ہے دو سری روایوں میں تین دن اور دو دن اور ایک دن کے سرکی تقریح ہے بسر طال ایک دن رات کی راہ کے سفر پر عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ ہمارے امام احمد بن طنبل فراتے ہیں کہ اگر عورت کو خاوندیا ووسرا کوئی محرم رشتہ وار نہ طے تو اس پر ج واجب نہیں ہے حنیہ کا بھی یمی قول ہے لیکن شافعیہ اور مالکیہ معتراور رفیقوں کے

ساتھ ج کے لئے جانا جائز رکھتے ہیں۔ (وحیدی)

١٨٦٣ حَدُّلُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حَبِيْبٌ الْمُقَلَّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لاَمَّ سِنَان الأَنْصَارِيَّةِ: ((مَا مَنْعَكِ مِنَ الْحَجُّ؟)) قَالَتْ : أَبُو فُلاَنِ – تَعْنِي زَوجَهَا كَانَ لَهُ- نَاضِحَانِ حَجُّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ : ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي)) رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِفْتُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ ﴾. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ . [راجع: ١٧٨٢]

(۱۸۲۳) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو یزید بن زرایع نے خبر دی کماہم کو حبیب معلم نے خردی انسیں عطاء بن ابی رہاح نے اور ان سے ابن عباس بھ ان نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مل اللہ مل جہ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سان انصاریہ عورت وجی اللہ سے دریافت فرمایا که تو ج کرنے نہیں گئ؟ انہوں نے عرض کی کہ فلال ك باب يعنى ميرے خاوند ك ياس دو اونث ياني بلانے كے تھا ايك یر تو وہ خود ج کو چلے گئے اور دوسرا ہاری زمین سیراب کر تاہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ ج کرنے کے برابرہے اس روایت کو ابن جریج نے عطاء سے سنا کما انہوں نے ابن عباس رضی الله عنماسے سنا انہوں نے بی کریم صلی الله عليه و سلم سے اور عبیداللہ نے عبدالكريم سے روايت كيا'ان سے عطاء نے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

تعظیم استداللہ عن عبدالکریم کی روایت کو ابن ماجہ نے وصل کیا ہے امام بخاری کا مطلب ان سدول کے بیان کرنے سے یہ ہے سیری کے راویوں نے اس میں عطاء پر اختلاف کیا ہے ابن ابی معلی اور یعقوب ابن عطاء نے بھی عبیب معلم اور ابن جریج کی طرح روایت کی ہے معلوم ہوا کہ عبدالکریم کی روایت شاذ ہے جو اعتبار کے قابل نہیں۔ صدیث میں جس عورت کا ذکر ہے وہ ام سال لئے فرمایا کہ رمضان میں اگر وہ عمرہ کرلیں تو اس محروی کا کفارہ ہو جائے گا' اس سے رمضان میں عمرہ کی نضیلت بھی ثابت ہوئی۔

مُعْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرْعَةَ مَعْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرْعَةَ مَوَلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِفْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - غَوَا مَعَ النّبِيِّ فَيَانِي عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: مَعَ النّبِيِّ فَي نِسَعِقْهُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَ - قَالَ قَالَ يُحَدِّنُهُنْ عَنِ النّبِيِّ فَ - فَأَعْجَبْنِي قَلَلَ يُحَدِّنُهُنْ عَنِ النّبِي فَ - فَأَعْجَبْنِي قَلَلَ يُحَدِّنُهُنْ عَنِ النّبِي فَلَ اللهِ فَ - فَأَعْجَبْنِي قَلَلَ يُحَدِّنُهُنْ عَنِ النّبِي فَ الْمَوْقَ مَعْرَةً مَعِيْرَةً يَومَيْنِ الْفِيلِمِ وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْوَمَ يَومَيْنِ الْفِيلُمِ وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْمَ الْمُعْمَلِي وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْمَ اللهُ 
٧٧ - بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَفْيَةِ

- ١٨٩٥ حَدُّنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبِرَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبِرَنَا الْفِزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ قَالَ : حَدَّنِي الْفِزَارِيُّ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ النِّبِيِّ فَي رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذَا؟)) قَالُوا : نَلَرَ أَنْ قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْذِيْبِ هَلَا يَعْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْذِيْبِ هَلَا يَعْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْذِيْبِ هَلَا يَعْشَي أَلْهَا )). وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

[أطرافه في : ٦٧٠١].

(۱۸۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے عبدالملک بن عمر نے ان سے زیاد کے غلام قزید نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سا جنہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ ملم جنہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سی کہتے تھے کہ میں نے چار باتیں نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں ججے انتمائی پند ہیں یہ کہ کوئی عورت کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں ججے انتمائی پند ہیں یہ کہ کوئی عورت شوہ باکوئی ذور حم محرم نہ ہو نہ عیدالفطراور عیدالاضی روزے رکھے جائیں نہ عمری مماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ تین مساجد جائیں نہ عرب کہ اور نہ تین مساجد کے بود سورج نکانے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے اور نہ تین مساجد کے سواکس کے کاوے باند ھے جائیں مسجد حرام 'میری مجداور مسحداقصیٰ۔

## باب اگر کسی نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی؟

(۱۸۲۵) ہم سے محربن سلام نے بیان کیا کہا ہمیں مروان فزاری نے فہردی انہیں حید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے خابت فہردی انہیں حید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے خابت نے بیان کیا اور ان سے انس بخار نے کہ نمی کریم ساتھ کے ایک بوڑھے مخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سمارا لئے چل رہا ہے "آپ" نے بوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیس۔ پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔

قواس پراس منت کا پورا کرنا واجب ہے یا نہیں حدیث سے بیہ نکانہ کہ ایک نذر کا پورا کرنا واجب نہیں کیونکہ ج سوار ہو کر کرنا پیدل کرنے سے افغنل ہے یا آپ نے اس لئے سوار ہونے کا تھم دے دیا کہ اس کو پیدل چلنے کی طاقت نہ تھی۔ ۱۸۶۹ – حَدِّفَتُنَا إِبْوَاهِیْمُ بْنُ مُوسَی (۱۸۲۷) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خردی کہ ابن جرت بے انہیں خردی 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن ابی ابوب نے خبردی انسیں بزید بن صبیب نے خبر وی' انہیں ابوالخیرنے خبردی کہ عقبہ بن عامررضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری بمن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی' پھرانہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم سے بھی پوچھ لوچنانچہ میں نے آپ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا که وه پیدل چلیس اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا ابوالخیر بمیشہ عقبہ مناتنہ کے ساتھ رہتے تھے۔

ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے' ان سے کیلی بن ابوب نے 'ان سے بزید نے ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبہ رہا گئر

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخَبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: ((نَلَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَ نُنِي أَنْ استَفْتَيَ لَهَا النَّبِيُّ هُا، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: ((لِتَمْشُ وَلْتَرْكُبْ)) قَالَ : وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنْ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ

عَنْ عُقْبَةً. . فَذَكَرَ الْحَدِيثُ. و٧-كعاب فطبائل المديدة کتاب مدینہ کے فضائل کابیان

١- بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنةِ

١٨٦٧– حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ هُ قَالَ : ((الْمَدِينَةُ حُرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ إِيْهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)).

[طرفه في : ٧٣٠٦].

(١٨٦٧) مم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے ثابت بن بزید نے بیان کیا' ان سے ابو عبدالرحمٰن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلال جگہ تک (ایعنی جبل عیر سے تور تک)اس مدمیں کوئی ورخت نہ کاٹا جائے نہ کوئی بدعت کی جائے اور جس نے بھی یماں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالی اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔

باب مينه کے حرم کابيان

نے پھر ہی مدیث بیان کی۔

ترجم مدیند کا بھی وہی تھم ہے جو مکہ کے حرم کا ہے صرف جزا لازم نہیں آئی۔ امام مالک اور امام شافعی اور احمد اور اہل کیسیسے کی بیٹے میٹ کی بیٹے کے اس میں انتا اور زیادہ ہے یا کی بدعت کو جگہ دے دے۔ معاذ الله بدعت الی بری بلا ہے کہ آدی بدعت کو جگہ دیے ہے ملعون ہو جاتا ہے۔

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ الْمُعَلَّا الْمَدِيْنَةَ، وَأَمَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَارِ فَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ إِلاَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُهُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُهُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُهُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، فَصَقُوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ)).

وہ کاٹ دیئے گئے اور وہ درخت قبلہ کی طرف بچھادیئے گئے۔

[واجع: ٢٣٤]

اس سے بعض حنفی نے دلیل لی ہے کہ اگر مدینہ حرم ہو تا تو وہاں کے درخت آپ کیوں کو اتے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ بید

میر میری کیا تعلق مرورت سے واقع ہوا یعنی مجھ نبوی بنانے کے لئے اور آنخضرت ساتھ کیا بھم اللی کیا۔ آپ نے تو کمہ میں بھی قال کیا۔ کیا حنف بھی اس کو کی اور کے لئے جائز کمیں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے آخضرت ساتھ کیا نے مدینہ کے گرواگرد بارہ میل

تک حرم کی حد قرار دی۔

١٨٦٩ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ : ((حُرُّمَ مَا بَيْنَ لاَبْتِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِي)). قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ فَيْ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: ((أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ)). يُم الْتَفَتَ فَقَالَ : ((بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ)).

[طرفه في : ١٨٧٣].

١٨٧٠ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدُّنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدُّنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ النَّيْعِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ

(۱۸۲۸) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ (نی کریم ملٹھ جب مدینہ (ہجرت کر کے) تشریف لائے تو آنخضرت ملٹھ کیا کہ فرمی کئی مسجد کی تعمیر کا تھم دیا 'آپ نے فرمایا اے بنو نجار تم (اپنی اس زمین کی) مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ پھر آنخضرت ملٹھ کے مشرکین کی قبروں کے متعلق می متعلق می دیا اور وہ اکھاڑ دی گئیں' ویرانہ کے متعلق میم دیا اور وہ برابر کردیا گیا۔ مجبور کے در ختوں کے متعلق میم دیا اور وہ کا دیئے گئے اور وہ در خت قبلہ کی طرف بجھادیے گئے۔

(۱۸۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان میرے بھائی عبداللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ وفائلہ نے کہ نبی کریم ماٹی ہی نے فرمایا مدینہ کے دونوں پھر بلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ وفائلہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی ہی ہو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارثہ! میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو 'پھر آپ نے مرد کر رہے مادر فرمایا کہ نہیں بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔

( ۱۸۷ ) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا 'ان سے سفیان توری نے 'ان سے اعمش نے ' ان سے ان کے والدیزید بن شریک نے اور ان سے علی بزار نے بیان

ا فَلْهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَهَلِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا: مَنْ (الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ إِلَى كَذَا، مَنْ أَخْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَلاَ عَذَلٌ)). وقال: يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَةٌ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَلاَ عَذَلٌ. وَمَنْ تَولَى قَومًا بِهَيْدِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ أَنْ وَمَنْ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ مَوْلُ وَلا عَدْلُ إِلَى الْمَالِمِلُكَ وَالْنَاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ مَوْلُ وَلا عَدْلُ إِلَى الْمَالِمُونَ وَلا عَدْلُ إِلَى الْمَالِمُ وَلا عَدْلُ إِلَى اللهِ مَوْلُولُ وَلا عَدْلُ إِلَا اللهِ فَالَعْهُ وَالْمَالِمُ وَلَا عَدْلُ إِلَيْهِ اللْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا اللْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا عَدْلُ إِلَى الْمَالِمُ وَلَا عَدْلَ إِلَا اللْهِ وَالْمَالِمُ وَلِهِ اللْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا عَدُلُ إِلَى الْمُنْ وَلَا عَلَالَ اللْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا عَدْلُ الْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهِ الْمَلْعَلَى الْمُعْمَالِهُ وَالْمُؤْمِلُهُ الْمُعْمِلُونَ الْمَالْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُلْعِلَى الْمَعْلَى الْمَالِعُولُ الْمَلْهِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللْهِ وَالْمُؤْمِ

[راجع: ١١١]

کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم ماٹی ایم کے اس صحفہ کے سوا
جو نبی کریم ماٹی ایم کے حوالہ سے ہے اور کوئی چیز (شری احکام سے
متعلق) لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ اس صحفہ میں یہ بھی لکھا
ہوا ہے کہ آنخضرت ماٹی ایم ہے فرمایا مدیدہ عائر بہاڑی سے لے کرفلاں
مقام تک حرم ہے ، جس نے اس صد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی
کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس
کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور آپ نے فرمایا کہ تمام
مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عمد کافی ہے اسلئے اگر کسی مسلمان کی
اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت
اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوٹر کر اس کی اجازت کے
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوٹر کر اس کی اجازت کے
بغیر کسی دو سرے کو مالک بنائے 'اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں
کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔

## مدینہ الرسول کے بچھ تاریخی حالات

مینہ منورہ یا مدینہ الرسول جے طیبہ بھی کتے ہیں' سطح سمندر سے تقریباً ۱۱۹ میٹر بلند اور وہ مشرق کی جانب ۳۹ درجہ ۵۵ درجہ کا دیتیہ کی جانب ۳۹ درجہ اور ۱۵ دقیقہ کے عرض پر واقع ہے' موسم گرما میں اس کی حرارت ۲۸ درجہ تک اور دات کو صفر کے بنچ جاتی ہے اور سرما میں دن کو صفر کے اوپر دس درجہ تک اور دات کو صفر کے بنچ ۵ درجہ تک آتی ہے' سردی کے ایام میں مجم کے وقت اکثر پانی برتوں میں جم جاتا ہے۔

یہ شہر کمہ المکرمہ سے جانب شال دو سو ساٹھ میل کے فاصلے پر داقع ہے اور ملک عرب کے صوبہ حجاز میں بلحاظ آبادی دو سرے نمبر پر ہے۔ کمہ المکرمہ کے بعد دنیائے اسلام کا سب سے پیارا با برکت مقدس شہرہے 'جمال اللہ کے آخری رسول حضرت سیدالانبیاء سند الاتقیا احمد مجتلی محمد مصطفی ساتھیے آرام فرما ہیں۔

وجہ تسمیبہ: جرت سے پہلے یہ شریرب کے نام سے موسوم تھا' قرآن مجید میں بھی یہ نام آیا ہے ﴿ وَ إِذْ فَالَتْ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَلَ يَنْوِبَ لاَ مُفَامَ لَكُمْ ﴾ (الاحزاب: ١١١) بقول زجاج یہ شریرب بن قانیہ بن مملا كيل بن ارم بن جميل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح كا آباد كيا ہوا ہے اس لئے يرب كے نام سے موسوم ہوا۔ بعض مور فين كے بيان كے مطابق اس كو يرب اس لئے كہتے ہيں كہ ايك مختص يرب نام عملقى نے اس شركوبيا تھا' آخر ميں يہوديوں بنونضيرو بنو قريظ و بنو قيظ كے باتھ آگيا۔

• ۳۹۰ میں بنو ازد کے دو قبائل اوس و خزرج نے اس کی سرحد میں سکونت اختیار کی اور ۴۹۲ء میں اس پر قابض ہو گئے۔ مدینہ سے شال و مشرق میں اب بھی ایک بستی ہے جس کا نام بیڑب ہے عجب نہیں کہ پہلی آبادی ای جگہ ہو اور اوس و خزرج نے یہود سے جدا رہنا پند کر کے یمال رہائش اختیار کی ہو اور اس لئے اس حصہ کو بھی بیڑب بی سے پکارا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ

یڑب مصری کلمہ از بیں سے بگڑ کر بنا ہے اگر یہ صمیح ہو تو ٹابت ہوتا ہے کہ عمالقہ نے مصرے نکلنے کے بعد مدینہ کو بسایا۔ اس کی یمودیت کے اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت موئی نے فلسطین کو جاتے ہوئے ایک جماعت کو بھیجا تا کہ وہ اس جانب کے حالات معلوم کرے۔ جب وہ لوگ اس طرف پنچے اور ان کو حضرت موئی کی وفات کی خبر لمی تو انہوں نے شہرا تر بیس بنا کر اس میں اقامت افتیار کی اس قول کی بنا پر مدینہ کی آبادی سولہ سو سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔

ییڑپ میں اسلام کیو نکر پہنچا؟ : مینہ منورہ میں بنے والے قبائل بیشتر یہودی المذہب سے گر کبرو حمیت کی بنا پر ان میں باہم اسے نزاع سے کہ گویا ایک دو سرے کے خون کے پیاہ تھے ، اوس و فزرج کی خانہ جنگی کو ایک صدی کا زمانہ گذر چکا تھا کہ سید عالم ساتھ کی نبوت و تبلیغ کا چرچہ کمہ و نواح میں پھیلا' ای دوران میں خاندان عبدالا شہل کے چند آدی قریش کو اپنا طیف بنانے کی غرض سے کمہ آئے اور اسلام کا چرچا سنا' آنخضرت ملتھ کے نتمائی میں ان کو اسلام کی پاک تعلیم سے آگاہ کیا اور قرآن پاک کی چند آیات سنائیں۔ ان میں ایاس بن معاذ پر اس تلقین کا بہت اثر ہوا اور مسلمان ہونے کا ارادہ کیا گر امیروفد انس بن رافع نے کما کہ جلدی نہ کروابحی طلات کا مطالعہ کرو۔ چنانچہ سے لوگ یونی واپس ہو گئے۔

ا نبوی میں قبیلہ فزرج کے چھ آدی موسم ج میں کمہ آئ تو عقبہ لینی اس بہاڑی گھاٹی میں جو منی جانے والے ہائیں ہاتھ پ چڑھائی کی سیر حیوں سے ذرا ورے پڑتی ہے' شب کے وقت آنخضرت مٹائیا ان سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی' چنانچہ سے حضرات مشرف بہ اسلام ہو گئے اور اس کانام عقبہ اوٹی ہوا۔ ان کے ذرایعہ سے مدینہ میں اسلام کا چرچا پھیلا۔

دو سرے سال بارہ سریر آوردہ اصحاب آئے اور اس عقبی جن آخضرت سائیجا سے تنائی جن گفتگو کرنے کا وقت معین کرلیا، چنانچہ خوب کھل کر باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ اطمینان کر کے کہ بیٹک آپ رسول ہیں 'اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بزاتھ کو مبلغ اسلام بناکر ان کے ہمراہ کر دیا اور حضرت اسعد بن زرارہ بڑاتھ نے ان کو اپنے مکان میں ٹھمرایا۔ اب دار بی ظفر میں اسلای مشن کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ جو حضرات اسلام الا چھے تھے وہ ذہبی تعلیم پاتے اور جو نے آتے ان کو وعظ سنایا جاتا تھا۔ اس فلصانہ پر چاہ کے بمترین نگر فکے اور رفتہ رفتہ برب کے بامور قبیلہ عبدالا شہل کا ہر مرد وزن طقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اب برب میں ایک کیے جماعت اسلام کی نفرت اور پیغیر اسلام کے لیمیند کی جگہ خون بمانے کے لئے تیار ہوگی۔ کچھ دنوں بعد آخضرت سائیج بھی برب میں ہجرت فرماکر تشریف مصد نفرت اور پیغیر اسلام کی بہتر ہی میں ہجرت فرماکر تشریف کے آئے۔ اس وقت سے برب کو حدیث الرسول بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حدیث الرسول کا چپہ چپہ مسلمانان عالم کے لئے باعث صد احترام ہے۔ اس مقدس شریص وہ مبارک معجد ہے جس میں بیٹھ کر سیدالا نبیاء مٹائج انے اسلام کی روشن کو چار دائک عالم میں کہیلایا اور اس مبارک شریس وہ مقدس جگہ ہے جمال سر تاج الانبیاء مٹائج اگرام فرما رہ ہیں اور آپ کے لاکھوں غلام جمال کی مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں علوہ اذبی چند تاریخی یا دراشتیں مسافرین حدیث کے لئے بطور ہدید پیش کی جاتی ہیں۔ اندر سوئے ہوئے ہیں علاوہ اذبی چند تاریخی یا دراشتیں مسافرین حدید کے لئے بطور ہدید پیش کی جاتی ہیں۔

اجرت میں تشریف آوری کے دفت آنخضرت ما کھا میند ہے جنوبی ست قبا میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ممان ہوئے تھ۔
کاثوم بن ہدم کا گھر آپ کا قیام گاہ بنا اور سعد بن خیشہ کا گھر آپ کی مردانہ نشست گاہ 'یہ دونوں گھر نزول قدوم نبوی کے سبب بڑی شان رکھتے ہیں۔ مجد قبا کے جنوب میں بہ سمت قبلہ ۴۰ ف فاصلے پر دو قبے بینوی شکل کے ہیں 'ان میں ایک قبہ جو مقام العمرہ کا ماسی کے مشہور ہے 'یکی کلائوم بن ہدم کا مکان تھا اور اس سے طا ہوا قبہ جو بیت فاطمہ کملاتا ہے یہ سعد بن خیشہ کا گھر تھا 'مجد قبا کے صحن میں جو قبہ مبرک ناقہ کملاتا ہے یمال حضور ما مرد تھا کہ مجوری میں جو قبہ مبرک ناقہ کملاتا ہے یہ دہ حضرت کلاؤم کا مرد تھا کہ مجوری خلک کرنے کے لیے وہاں پھیلاتے تھے' مدینہ منورہ میں آپ حضرت ابوابیب انساری بڑا تھ کے مکان پر اترے تھے' یہ مکان محلہ ز تاتی الجد میں مجد کی صورت میں اب موجود ہے' جس میں محراب بھی ہے۔ اور قبہ بھی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پھر نصب ہے جس میں ا

آب زرسے یہ لکھا ہوا ہے ھذا بیت ابو ابوب الانصاری النے حضرت ابو ابوب بڑاتھ کے مکان کی جنوبی سمت حضرت جعفر صادق کا مکان کھا جو اس وقت وار نائب الحرم کملاتا ہے۔ مبجد کے مشرق میں حضرت عثان بڑاتھ کے دو چھوٹے بوے مکان تھے۔ بوقت شمادت آپ کی سکونت بوے مکان میں تھی' اس مکان کی جالی کے اوپر اب بھی مقتل عثان بن عفان بڑاتھ کی ابوا ہے' بقیع کے راستہ سے شالی جانب حضرت صدیق بڑاتھ کا مکان تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی' زاویۃ السمان سے ملحق شالی جانب اید، چھوٹا ساقبہ ہے وہ خالد بن ولید بڑاتھ شر اسلام کا مکان تھا' رباط خالد کے پیچھے عمرو بن عاص بڑاتھ فاتح مصر کا مکان تھا' مبجد کے غربی جانب حضرت ابو بکر بڑاتھ کا دو سرا مکان تھا ہوا ہے۔ لا ببقین فی المسجد خوخة احد الا خوخة ہے اب باب السلام کے شال میں ایک کھڑی کی شکل میں ہے اس پر سے حدیث کامی ہوئی ہے۔ لا ببقین فی المسجد خوخة احد الا خوخة اب باب السلام کے شال میں ایک کھڑی کی شکل میں ہے اس پر سے حدیث کامی ہوئی ہے۔ لا ببقین فی المسجد خوخة احد الا خوخة ابی بہکو

حرم مدین شریف کابیان: اندازاً بارہ میل تک مدینہ منورہ کی حد حرم ہے، جس کے اندر شکار کرنا، درخت اکھاڑنا، گھاس اکھاڑنی حرام ہے۔ بال جانوروں کے لئے گھاس یا ہتے وغیرہ تو ڑنے جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے عن ابی هريوة ان السي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان ابراهيم خليلك و نبيك و انك حرمت مكة على لسان ابراهيم اللهم و انا عبدك و نبيك و اني احرم ما بين لا بيتها المن (ابن ماجه) ابو ہررہ و فات سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ما تھا نے فرمایا کہ اے اللہ! حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور پنجمبر تھے جن کی زبان پر تو نے مکہ کو بلد الحرام قرار دیا۔ اے اللہ! میں تیرا بندہ اور پفیبر ہوں اور مدینہ کو اس کے دونوں پھر یلے کناروں کے ورمیان تک حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی سلی النہ اللہ علیہ شریف کے بارے میں سے دعا فرمائی اللهم حبب البنا المدينة كحبنا مكة او اشد لين اے اللہ! مدینے کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ (بخاری) ایک روایت میں مدینہ کی حدود حرم عمر سے ثور تک بیان کی گئی ہیں' یہ اطراف مینہ کے بہاڑوں کے نام ہیں۔ مدینے شریف کے فضائل میں بہت می احادیث آئی ہیں چند حدیثیں يمال ورج كي جاتى بي عن ابن --- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. رواه احمد والترمذي آنخضرت التهييم فرمات جي كه جو شخص مدينه شريف من رب اور مدين بي من اس كوموت آئ من اس کی سفارش کروں گا۔ بیعی نے شعب الایمان میں ایک مخص آل خطاب سے روایت کی ہے کہ آخضرت ملی ایم نے فرمایا جو مخص خالص پاک نیت کے ساتھ میری زیارت کے لیے آیا' قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہو گا اور جو مدینہ شریف میں رہ کر صبرو شکر کے ساتھ زندگی گذار تا رہا میں اس کے لئے قیامت کے دن گواہ اور سفارشی ہوں گا اور جو حرمین شریفین میں موت یائے گا وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں ہو گا۔ نبی کریم ملتی کے جب سفرے واپس مدینہ شریف لوشتے تو مکانات مدینہ کی دیواروں کو دمکھ کر نگن ہو جاتے اور سواری کو تیز کر دیتے۔ (بخاری) ہیہ بھی آیا ہے کہ مدینہ شریف کے دردازوں پر فرشتے پیرہ دیتے ہیں۔ اس پاک شہر میں طاعون اور دجال داخل نهیں ہو سکتے۔

حرم نہوی کا بیان: حرم نہوی سے مراد نی ساتھ کی پاک و مبارک مبجد اور اس کا ماحول ہے 'یہ سرتا پا نور عمارت شہر مینہ منورہ کے درمیان میں کسی قدر مشرق کو جھی ہوئی ہے یماں کی فضا اطیف منظر جیس اور جیئت منظیل ہے 'قدیم مجد کی کل عمارت مرخ پھر کی ہے اس کا طول شال سے جنوب تک اوسطاً مم / ۱۹۱۱ میٹر ہے (فرانسیں بیانہ ہے جو ۴۰ افج کے برابر ہوتا ہے۔) اس لحاظ سے قدیم حرم شریف کا طول ایک سو انتیں گز ہے کچھ زیادہ ہے۔ اس کا عرض مشرق سے مغرب تک قبلہ کی طرف ۸۹ میٹر اور ۳۵ سنی میٹر یعنی ۹۱ گز ہے ، باب شای کی طرف سے عرض ۲۷ میٹر سوا ۲۳ گز رہ جاتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے حرم نہوی دو حصوں میں منتسم ہو سکتا ہے مجد اور صحن۔ حدود مجد کی ابتداء اس جگہ سے جوتی ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت خان جائے نماز پڑھایا کرتے تھے لیکی قبلہ رخ دیوار سے صحن ایک طرف اور باب رحمت اور باب انساء کے درمیان مجد ہی مسجد ہے۔ یہ سارا حصہ گنبدوں سے ڈھکا لیکن قبلہ رخ دیوار سے صحن ایک طرف اور باب رحمت اور باب انساء کے درمیان مجد ہی مسجد ہے۔ یہ سارا حصہ گنبدوں سے ڈھکا

ہوا ہے جو محرابوں پر قائم ہیں ان محرابوں کو ایک قتم کے سخت پھر کے ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے ان پر سنگ مر مرکی ہے پچ ھی ہوئی ہے اور اوپر سونے کے پانی سے بچی کاری کر دی گئی ہے، دو سرا صحن ہے جس کا نام حصوہ ہے اس کی شکل شامی دروازہ سے مستقبل ہے اس کے گرد تین طرف تین دالان اصلفہ کئے ہوئے ہیں ہر آمدوں ہیں ستون ہیں جن کے اوپر محراب اور محرابوں کے اوپر گلید سربلند اور بادلوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے افرائے ہیں، حرم شریف کے کل ستونوں کی قعداد جو دیواروں کے ساتھ ملتق ہیں تین سو ستا کیس تک پہنچ جاتی ہے، ان میں ہے ۲۲ جمرہ شریف کے اندر ہیں شامی دروازے کی ڈیو ڑھی میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے ستا کیس تک پہنچ جاتی ہے، ان میں ہے ۲۲ جمرہ شریف کے اندر ہیں شامی دروازے کی ڈیو ڑھی میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے مراؤں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو ہردہ فروٹی کے زمانہ میں ضحی شدہ غلاموں کی شکل میں حرم نبوی کی خدمت کے گئے ذر کر دیئے جاتے ہے۔ اب یہ ظالمانہ طریقہ موقوف ہو چکا ہے پچپلی طرف شرقی برآمدے کی لمبائی کے ساتھ ساتھ شیشم کی کئڑی کا ایک جالی دار شیڈ ہے جو موتوں ہے، حرم شریف کے اندر عورتیں یمیں پیٹھتی ہیں اور بیس نماز ادا کرتی ہیں۔ اے قنس انساء کما جاتا ہو کہوں کے جنوب میں ایک جو ترہ ہو گراہے اور زشن سے قبیا کرتی تھیں۔ اس برآمدے کے جنوب میں ایک جو ترہ ہو ہو اس جو بہو ترہ ہو  ہے، حرم شریف سے متحل شال کی جانب ہے اس جہو ترے کے جنوب میں ایک اور چو ترہ ہو اس حقورہ شریف کے درمیان کی وہ جگہ ہے جس کو آپ نے مقصورہ شریف کے مغرب میں ہے، رسول اللہ مٹریکیا کے منبر شریف اور روضہ شریف کے درمیان کی وہ جگہ ہے جس کو آپ نے مقصورہ شریف کے درمیان کی وہ جگہ ہو کہی کہ کہ یہ کارا سارا جنت میں رکھا جائے گا۔

اس مبارک زمین کا طول انداز آپ نے ستا کیں گر اور عرض انداز آپ نے ستو گڑے ، روضہ شریف کے ساتھ پیتل کا جنگلہ ہے جس سے متصل وہ اضافے ہیں جو اس حرم شریف ہیں حضرت عرا، حضرت عثان بڑی تھے کے ایام ہیں کئے گئے تھے ، یہ دونوں اضافے جنوب کی طرف ہیں ، پیتل کے جنگلے کی اونچائی ایک گر دو گرہ ہے۔ روضہ شریف اپنے شرف مرتبت کے لحاظ سے ہر وقت ندائیان رسول بی بھی اپنے ہم اربتا ہے۔ بروا مشریف کے مغربی جانب وہ جگہ ہے جمال حضور مشریف کی سیدھ میں ہے ، حضور علیہ بھال صنعت کے لحاظ سے اللہ کی نشائیوں میں سے ایک نشائی ہے اور یہ قبلہ کی طرف مقصورہ شریف کی سیدھ میں ہے ، حضور علیہ اللم م نے اس کی بنیاد ہجرت مبارک کے دو سرے سال شعبان کی پندر حویں تاریخ روز سہ شنبہ کو رکھی تھی ، یہ اس دن کا واقعہ ہج جب اللہ عزوج ل نے تصور طالیہ کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا تھا قبلہ کے مغرب کی طرف منہ شریف ہے ، جو اللہ عزوج ل نے تصور طالی کو کعبہ شریف کی طرف مزوج کے نماز پڑھنے کا تھم دیا تھا ایک وہ جب جبل کا بہترین نمونہ ہے ، اسے ترکی سلطان مراد خالف مرحوم نے ۱۹۹۸ھ میں حرم شریف کے لئے بطور ہدیہ چیش کیا تھا ہی وہ جبکہ کا بہترین نمونہ ہے ، اسے ترکی سلطان مراد خالف مرحوم نے ۱۹۹۸ھ میں حرم شریف کے لئے بطور ہدیہ چیش کیا تھا ہی وہ جبکہ ہو جبل کا مزیر مرجود ہیں بالخصوص روضہ شریف کے نبی تھا تھا ہے ہوں تو بیش قبت اشیاء کی کثرت ہے۔ حرم شریف کے باخی وروازے ہیں مدر وروازے ہیں۔ صدر وروازے ہیں مدر وروازے ہیں مدر وروازے ہیں۔ صدر وروازے ہیں مدر وروازے ہیں۔ حرم شریف کے باخی وروازے ہیں مدر وروازے بیا مدر باب جرکئل دونوں مغرب کی طرف ہیں۔ جرم شریف کے باخی وروازے ہیں مدر وروازے ہیں۔ حرم شریف کے باخی وروازے ہیں۔ حرم شریف کے باخی وروازے ہیں۔ حرم شریف کے باخی کو رہی کی دونوں مغرب کی طرف ہیں۔ بھر تھو کی اذان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عمر فاروق بوٹھ کے ذائف سے یہ می تھو کو ان ان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عمر فاروق بوٹھ کے ذائف سے یہ تھا۔

موجودہ حکومت سعویہ عربیے نے حرم معجد نبوی کی توسیع اس قدر کی ہے کہ بیک وقت ہزاروں نمازی نماز ادا کرتے ہیں اور تعمیر جدید پر کروڑ ہا روپیہ بری فراغدلی کے ساتھ خرچ کرکے نہ صرف معجد نبوی بلکہ اطراف کے جملہ علاقے کو وسیع تر بنا کرصفن ستمرائ کا الیا نادر نمونہ پیش کیا ہے کہ و کھ کرول سے دعائیں تکلتی ہیں اللہ پاک اس حکومت کو دشمنوں کی نظرید سے بچائے اور خدمت حرمین شریفین کے لئے بیشہ قائم رکھے' آمین۔

گنید خضراء کے حالات: نبی کریم ماڑیے نے ۱۲ ربج الاول ااھ یوم دو شنبہ کو جمرۂ عائشہ میں انقال فرمایا' اسی جگہ لحد شریف میں آپ کے جم اطرکو لٹایا گیا ہے' آپ کا سر مبارک بجانب فرب اور روئے · بارک بجانب جنوب ہے' زمین کا یہ کلوا بھی اپنی سعادت ابدی پر جتنا ناز کرے بجا ہے۔ ۲۲ جمادی الاول ۱۳ ھ کو سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ کی وفات ہوئی۔ آپ آخضرت ماڑیکے کی پشت کی جانب دفن کئے گئے۔ ان کا سر حضور ماڑیکے کے شانہ مبارک کے مقابل لینی قریب ایک فٹ ینچ سرکا ہوا رہا' پھر ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ھ کو بدھ کے روز سیدنا عمر فاروق بڑاتھ کی وفات ہوئی۔ آپ با جازت صدیقہ میال دفن ہوئے' آپ کا سر حضرت صدیق بڑاتھ کے شانہ کے مقابل لینی ذرا یعجے سرکا ہوا رہا۔

عمد فاروقی میں جمرہ شریفہ کی دیوارس سابق بنیادوں پر دوبارہ کچی اینوں سے بنوا دی گئی تھیں۔ علامہ ہمودی نے پیاکش بھی کی جا بخوبی دیوار اندر سے ۲/ ۱-۱اہتھ تھی۔ بھرامیر مدینہ عمر بنی بردالعزر نے جمرہ شریف کو بحالہ اتا کم رکھا اور اس کے گر دبت عمیق بنیادیں کھود کر پھر کی ایک مخنس دیوار قائم کر دی' جمرہ شریفہ بن عبدالعزر نے جمرہ شریف کو بحالہ قائم رکھا اور اس کے گر دبت عمیق بنیادیں کھود کر پھر کی ایک مخنس دیوار قائم کر دی' جمرہ شریف کی پھر العزر نے جمرہ سلطان نورالدین کی چھت کلائی کی بنا دی اور اوپر سلط خون اسلام نے اس کی حفاظت و حرمت کے لئے بہت بھے تجدید و اصلاح کی۔ کے ۵ھ شیس سلطان نورالدین پر اثر کرے' بعد بیں سلاطین اسلام نے اس کی حفاظت و حرمت کے لئے بہت بھی تجدید و اصلاح کی۔ کے ۵ھ شیس سلطان نورالدین نوگی شہید نے جب کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی بنگ عظیم بیں مشغول تفا خواب دیکھا کہ آنحفرت شریبیا وہ گربہ چھم آدمیوں کی طرف اشارہ فرہا رہے ہیں۔ " انجلنی وانقلنی من ھدین "چونک کر سلطان کی آئکہ کھل گئ اور فور آ تیز رو سائڈنیاں منگا کر چند ہمرائی ماتھ گئے۔ نہ دن دیکھا نہ رات. روال دوال سولہ دن بیں معرص حدیثہ بنچا اور جتے بھی بیرونی باشدے مینہ بیں مثیم سے سب کی دوست کی یہ میدان اب بھی دارالفت افغہ کی نام ہے عمور ہوا کہ دو مغربی درویش گوشہ شین باتی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ بلوائے قواب میں دوست کی بھی ہی ہی ہوں کہ دو گئے ہیں۔ پیان باتی کہ مورف آخر اسلام کی اور اس پر معلی بچا ہوا کہ دو مغربی بوا کہ اور من ان کو رکھے تی سلطان ان کی قیام گاہ ہوا کہ دو مغربی دوست کی جو نہ سادہ فتر اس کی قب بی اور کے واب کا کیا مقصد ہوں بھی بی تھر رکھا ہوا ہے نہ در معلی بھی ہوں کی طرف آخر ہوں کی طرف آخر کی اندر وہ مؤائی اور جس مافور سے بھران تھا بی اور وہ سرگ اندر ہی افغ ان اس کے قب میں اتف ہوا کہ کودی کی اور وہ سرگ اندر وہ مؤائی اور در محرف کی در سرگ کھودی کی در معلی بھی ہوا کہ دور مصلی اشالیا۔ دیکھا تو اس کے تیج گڑھا ہوا ہے جس پر بھر رکھا ہوا ہے تیم افغانی تو دیکھا کہ دور من کی طرف آخر کی گئی ہو۔

یہ دکھ کر سلطان ملتھ غصہ سے لرزنے لگا اور سختی سے تفیش حال کرنے لگا' آخر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی ہیں جو اسلامی وضع میں یہاں آئے ہیں اور ان کے عیسائی بادشاہ نے جسد محمدی ساتھ اکال لانے کے لئے ان کو بھیجا ہے۔ ان حالات کو س کر بادشاہ مطلقہ کی عجیب کیفیت ہوئی وہ تحر تحر کا نینے اور رونے لگا۔ آخر ان دونوں کو اپنے سامنے قتل کرا دیا اور محمس دیوار کے گرداگرد اتنی محمری خندق کھدوائی کہ پائی نکل آیا پھرلاکھوں من سیسہ پکھلوا کر اس میں ڈلوایا اور سطح زمین تک سیسہ کی ایک زمین دوز محموس دیوار تائم کر دی کہ کسی رخ جد مطر تک کوئی دشمن رسائی نہ یا سکے۔

سلطان محود بن عبدالحميد عثاني ك زمانه ين به شريفه ين كه شكاف آكيا تما چنانچه ١٢٣٣ه ين سلطان ني اس كى تجديد كرائي اور كا حصد اتاما كراز مرنو تقير كيا اور اس ير كرا مبزروغن بهيراكيا جس كى وجد سے اس كانام قبد خضراء موا اس كے بعد دهوب اور

بارش سے جب اس کا رنگ بلکا ہوا تو یمی سبر رنگ کا روغن چڑھا کر اس کو پختہ اور روشن کیا جاتا رہا۔ دیوار مخس کے کروا کرو تحرابوں میں جالیاں گلی ہوئی ہیں' یہ جالیاں ۸۸۸ھ ہیں سلطان قاطبانی کی طرف سے محمل معری کے ساتھ ستر اونوں پر لد کر آئیں' جالی ک ساتھ ونیا کا وہ بے مثل مصحف بھی مستقل ایک اونٹ پر محمول ہو کر آیا تھا جو شاہین نوری خوشنویس نے لکھا تھا' جالیدار مقصورہ اور دائرہ مخس کے درمیان ہر چار طرف سات اور دس فٹ کے درمیان بر آمدہ چھوٹا ہوا ہے جس پر سنگ مرمرکا فرش ہے۔

مواجہ شریف میں پیتل کی جالی گئی ہوئی ہے' بلتی تین طرف تانبہ اور اس پر گرا پختہ سبزروغن پڑھا ہوا ہے اس کانام شباک ہے'
یہ بیشکل مستطیل ہے اور اس کا جنوبی و شالی ہر ضلع ساڑھے سرہ گز اور شرقی و غربی ضلع ساڑھے سولہ گز ہے' یہ شباک مع اپنے اندرون
کے مقصورہ کملاتا ہے الملهم صلی علی محمد و علی آل محمد موجودہ حکومت سعودیہ عربیہ نے ان تمام حصول کے استحکام میں جس
قدر کوششیں کی ہیں بلکہ سارے شرحدین کی ترقی اور آبادی کے لئے جو مسامی کام میں لائی جا رہی ہیں ان کی تفصیلات کے لئے یمال
موقع نہیں ہے۔ جی یہ ہے کہ اس حکومت نے خدمت حرمین شریفین کا جی ادا کر دیا ہے مدینہ منورہ سے متصل ہی آیک بڑا زہوست
دار العلوم جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کے نام قائم کیا ہے' جس میں تمام دنیائے اسلام کے سینکروں نوجوان حکومت سعودیہ کے خرج پر
خصیل علوم کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ پاک اس حکومت کی بھیٹہ مدد فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مشخصم کرے۔ موجودہ شاہ فیصل کی
عمردراز کرے جو حرمین شریفین کی خدمت کے لئے جملہ وسائل مکنہ وقف کئے ہوئے ہیں الملهم ایدہ بنصرہ العزیز امین

٢- بَابُ فَصْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَلَّهَا تَنْفِي
 النَّاسَ

1 ١٨٧٠ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَيِفْتُ أَبَا الْمُحْبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَادٍ سَعِيْدَ بْنَ يَسَادٍ يَقُولُ: سَمِفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ يَقُولُونَ: يَعْرِبُ، وَهِي تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَعْرِبُ، وَهِي الْمَدِيْنَةُ، تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَتُ الْمُدِيْنَةُ، تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَتْ الْمُدِينَةُ، تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ

باب مدینه کی فضیلت اور بے شک مدینه (برے) آدمیوں کو نکال کربا ہر کردیتا ہے۔

(اک ۱۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک
ریائیہ نے خبردی انہیں کی بن سعید نے انہوں نے بیان کیا کہ جن
نے ابوالحباب سعید بن بیار سے سنا انہوں نے کما کہ جن نے ابو جریوہ
بڑائی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت سائی کیا نے فرملیا کہ جھے
ایک ایسے شہر (جن ہجرت) کا تھم ہوا ہے جو دو سرے شہروں کو کھالے
گا۔ (یعنی سب کا سردار بنے گا) منافقین اسے بیڑب کہتے ہیں لیکن اس
کانام مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح با جرکرویتا ہے جس طرح
بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

حضرت امام مالک بن انس رواید آئمہ اربعہ بیں ہے ایک مشہور ترین امام ہیں 'جو انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور اسلامی ہیں 'جو انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور مرینہ طیبہ بیں ایمر ۱۸۳ سال ۱۷ھ بیں وفات پائی 'آپ نہ مرف ججاز کے امام شعے بلکہ حدیث وفقہ بیں تمام مسلمانوں کے مقتراء شع آپ کے گخر کے لئے ای قدر کافی ہے کہ امام شافتی آپ ک شاکر دوں بیں ہے ہیں 'آپ نے زہری' کی بن سعیہ' نافع' محمد بن منکدر' ہشام بن عروہ' بزید ابن اسلم' ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن اور ان کے علاوہ بہت سے مصرات سے علم حدیث عاصل کیا اور آپ سے اس قدر مخلوق نے روایت کی جن کا شار نہیں ہو سکا۔ آپ ک شاگر د پورے ملک کے امام بنے جن میں امام شافی' محمد بن ابراہیم بن دینار' ابو ہاشم عبدالعزیز بن ابی حازم شامل ہیں جو اپنے علم و ممل کے لئاظ سے آپ کے گانا سے آپ کے شاگر دوں میں بے نظیر مانے گئے ہیں علاوہ ازیں معین بن عین ' بچیٰ بن کی' عبداللہ بن مسلمہ قعنی' عبداللہ بن

وہب جیے لوگوں کا ثار نہیں کی امام بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، ترفی ، احمد بن حنبل اور یخی بن معین محد ثین کرام کے اساتذہ ہیں۔ جب صدیث کا درس دیتے تو وضو فرا کر مند پر تشریف لاتے۔ داڑھی جس کنگھا کرتے ، فوشبو استعال فراتے اور نمایت باو قار اور پر ہیئت ہو کر بیضے اور فرایا کرتے کہ جی سے نہام حدیث نبوی کی عظمت کرنے کے لئے کرتا ہوں۔ ابو عبداللہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نے فواب میں دیکھا آنحضرت ساتھیا مجد جس تشریف فرما ہوا ہے اور آپ مضیاں بحر بحر کر وہ مشک عزر امام مالک کو دے رہے ہیں۔ اور امام مالک است مفرد ساتھیا کے سامنے مشک کا ڈھر رکھا ہوا ہے اور آپ مضیاں بحر بحر کر وہ مشک عزر امام مالک کو دے رہے ہیں۔ اور امام مالک اے لوگوں پر چیڑک رہے ہیں۔ مطرف نے کما کہ جس نے اس کی تعبیر علم حدیث کی خدمت اور اجاع سنت سمجی ، امام شافعی فراتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام مالک کے مکان کے دروازے پر بچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور کچھ معرکے فرات میں کہ ایک دفعہ میں نے دخورت امام مالک کے مکان کے دروازے پر بچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور کچھ معرکے نوعبداللہ! یہ تمام میری جانب سے آپ کے گئے تھو ہیں ، قبول فرمائے۔ جس نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ جس نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ جس نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ جس نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور کے کوئی جانور کے دوروں سے دوند کر گذاروں۔ آپ کے مناقب کے لئے دفاتر بھی ناکانی ہیں۔ درحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ (آہین)

#### ٣- بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةُ

١٨٧٧ - حَدُّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْلَدٍ حَدُّنَنَا مَلْكَمَانُ قَالَ : حَدُّنَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْتَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيُّ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيُّ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أَقْبَلْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَا الْمَدِيْنَةِ وَلَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : ((هَادِهِ طَابَةُ)). [راجع: ١٤٨١]

### باب مينه كاايك نام طابه بهي -

(۱۸۷۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمرو بن یکی نے بیان کیا ان سے عباس ابن سمل بن سعد نے اور ان سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بی سلی اللہ علیہ وسلم کے نیے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پنچ تو آپ نے فرمایا کہ یہ طابہ آگیا۔

طاب اور طیب دونوں مدینہ المنورہ کے نام ہیں جو لفظ طیب سے مشتق ہیں جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں یعنی بید شر ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے' یمال پیغیر اسلام ہادی اعظم ساتھ لیا آرام فرما رہے ہیں۔ حکومت سعودیہ عربیہ اید ہا اللہ تعالیٰ نے اس شر کی صفائی ستحرائی پاکیزگی آباد کاری میں وہ خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار عالم رہیں گی۔

**ہ**۔

#### باب مدینہ کے دونوں پھریلے میدان

(۱۸۷۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خردی 'انہیں ابن شہاب زہری نے 'انہیں سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں بھی نہ چھیڑوں کیونکہ رسول اللہ ملتھ ہیا نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پھر یلے میدانوں کے ج میں حرم

#### ٤- بَابُ لابَقِ الْمَدِيْنَةِ

1 ١ ١ ١ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتُعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتُعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ

[راجع: ۱۸٦٩]

وہاں شکار جائز نہیں۔ اس مدیث سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ مدینہ حرم ہے۔ تعجب ہے ان حضرات پر جو مدینہ کے حرم ہونے کا انکار کرتے ہیں جب کہ جرم مدینہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کتنی ہی احادیث نبویہ موجود ہیں۔

## باب جو شخص مدینہ سے نفرت کرے

(۱۸۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کما ہمیں شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا 'کما ہمیں شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا 'کما کہ جھے سعید بن مسیب نے خبردی' ان سے ابو ہریہ دفتی اللہ عنہ نے کما کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بمتر حالت جس چھوڑ جاؤگے پھروہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھروہاں وحشی جانور' در ند اور پر ند اور پر ند کے دوچروا ہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بگریوں کو ہانک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے تاکہ آئیں گے آخر ثنیة الوداع تک جب پنچیں گے تو اپنے منہ کے بل آئیں گے رہیں گے۔

آب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ
 ۱۸۷۶ – حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ
 الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ
 قَالَ: سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: لَقَالَ: سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَوْانِي اللهِ عَوْلُ: يَعْشَاهَا إِلاَّ الْمَوْافِ – يُرِيْدُ عَوَانِي السَّبَاعِ وَالطَيْرِ – وآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُؤَيْنَةً يُرِيْدُانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِهَنَمِهِمَا وَحُشَا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً لَيْحِدَانِهَا وُحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً لَيْحَدَانِهَا وُحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً لَيْحَدَانِهَا وُحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً لَيْحَدَانِهَا وَحُرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا)).

یہ پیش کوئی قرب قیامت سے متعلق ہے۔ ہر کمالے را زوالے اصول قدرت ہے۔ تو قرب قیامت ایسا ہونا بھی بعید نہیں ہے اور فرمان نبوی اپنی جگہ بالکل حق ہے۔

المُحْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْخَبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهْيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى يَقُولُ: ((يُفتَحُ اليَمَنُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحمَّلُونَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُونَ، وَتُفْتَحُ الشّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُونَ، وَتُفْتَحُ الشّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بَاهْلِهِمْ فَوْمٌ يَشُونَ الْمَوْنَ الْمَوْنَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَوْلُولَ اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۵۷۸۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے خبردی انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما نے اور ان سے سفیان بن ابی زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہو گاتو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دو ڈاتے ہوئے لائیں کے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ ہی ان روایس یمن کو) لے جائیں گے کاش! انہیں معلوم ہو تا کہ مدینہ ہی ان دو ڈاتے ہوئے لاگ اپنی سواریوں کو تیز رو ڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنی گھر والوں کو اور جو ان کی بات دو ڈاتے ہوئے الی ساتھ (عراق والی) لے جائیں گے والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے جائیں گے اور اپنی گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اور اپنی گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گائیں گے اور اپنی گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گائیں گے اور اپنی کے جائیں گے کاش! انہیں معلوم مانیں گائیں گائیں گائیں گائیں گے کاش! انہیں معلوم مانیں گائیں گائی گائیں 
ہو تاکہ مدینہ ہی ان کے لئے بمتر تھا۔

فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ اطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

آخضرت النائيا كى بشارت بالكل ميح ثابت ہوئى ' ميند ايك مت تك ايران ' عرب ' معراور شام توران كا پايد تخت رہا اور المين ميند ايك مت تك ايران ' عرب ' معراور شام توران كا پايد تخت رہا اور المين خلفائے راشدين نے ميند ميں رہ كر دور دور اطراف عالم ميں حكومت كى ' كير بنو اميد نے اپنا پايد تخت شام كو قرار ديا اور عبايہ كوفت ميں بغداد اسلام كى راجد حائى قرار پايا۔ آخرى خليفہ مقتم باللہ ہوا اور اس كے زوال سے اسلام خلافت مث مئى مسلمان كروه كروه تقيم ہوكر ہر جگہ مغلوب ہو گئے ' اب تك يكى حال ہے كہ عربوں كى ايك بدى تعداد ہے ' ان كى حكومتيں ہيں ' بهى اتحاد نہ ہونے كا نتيجہ ہے كہ قبلہ اول مجد اقصى پر يهود قابض ہيں۔ انا لله و انا اليه راجعون۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحدل الكفرة والفجرة واليهود والملحدين (اهن)

ای طرح اخیر زمانہ میں سیچ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے۔ طافظ نے کما یہ آتخضرت سی اور ظافاء راشدین کے زمانوں میں تھا، قیامت کے قریب پھرالیا ہی دور لیث کر آئے گاو ما ذالک علی الله بعزیز

٧- بَابُ إِنْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِالْبِ وَهُخْصَ مِينَ وَالُول كُوسَّنَا عَلَّهِ بِالْ مِنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِالْبِ وَهُخْصَ مِينَ وَالُول كُوسَّنَا عَلَّهِ بِالْبِي وَالُول كُوسَّنَا عَلَّهِ بِالْبِي وَلَيْ وَالُول كُوسَّنَا عَلَّهِ بِالْبِي وَلَيْ وَالُول كُوسَّنَا عَلَّهُ بِاللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِي وَل

1AVV - حَدُّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُ وَأَعْتُو الْمُعَنَّلُ الْمُعَنَّلُ عَنْ عَائِشَةً فَالَ: فَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيُ فَي يَقُولُ: ((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ سَمِعْتُ النّبِيُ فَي يَقُولُ: ((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ النّبَاعُ فِي الْمَاءِ)).

٨- بَابُ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ

(کے ۱۸) ہم سے حسین بن حریث نے بیان کیا کما ہمیں فضل بن موی نے فردی انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ بی خردی انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ بی انہا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑھ سے ساتھا کہ آخضرت ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ساتھ جو مخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح تھل جائے گاجیے نمک پانی میں تھل جایا کرتا ہے۔

طرح تھل جائے گاجیے نمک پانی میں تھل جایا کرتا ہے۔

باب مدینہ کے محلول کا بیان

١٨٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً قَالَ: الشَّمِعْتُ أَسَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ مَوَاقِعَ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَيْيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(۱۸۷۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب زہری نے' کہا کہ مجھے عودہ نے خبردی اور انہوں نے اسامہ بن زید بن شہ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھالیا مین نے خبردی اور انہوں نے اسامہ بن زید بن شہ سے ماک پر چڑھے پھر فرمایا مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے پھر فرمایا کہ جو بچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے جو بچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کشرنے زہری کے واسط سے کی ہے۔

[أطرافه في : ۲٤٦٧، ۳٥٩٧، ۲٠٦٠].

یہ دیکھنا بطریق کشف کے تھا اس میں تاویل کی ضرورت نہیں اور آپ کا یہ فرمانا پورا ہوا کہ مدینہ ہی میں حضرت عثان بٹائٹر شہید ہوئے پھریزید کی طرف سے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر کیا کیا آفتیں آئیں۔

9 - بَابُ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ الْمَادِيْنَةَ الْمَادِيْنَةَ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِيْنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُونَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي بَكُونَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلُّ بَابٍ مَلَكَانٍ).

#### باب دجال مدينه ميں نهيں آسکے گا۔

(۱۸۷۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا نے اور ان سے ابو برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں بڑے گا اس دور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہروروازے پر دو فرشتے ہوں گے۔

[طرفاه في : ٧١٢٥، ٧١٢٦].

یہ پشین گوئی حرف بہ حرف صحیح ہوئی کہ زمانہ نبوی میں نہ مدینہ کی فصیل تھی نہ اس میں دروازے۔ اب فصیل بھی بن گئی ہے اور سات دروازے بھی ہیں پیش گوئی کا باقی حصہ آئندہ بھی صحیح ثابت ہو گا حکومت سعودیہ خلدہا اللہ تعالیٰ نے اس پاک شرکو جو رونق اور ترقی دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ پاک اس حکومت کو ہمیشہ قائم رکھے آمین۔ حال ہی میں زیارت مدینہ سے مشرف ہو کر یہ چند حرف کبھے ربا ہوں۔

١٨٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ

(• ۱۸۸) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نعیم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا اور ان سے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں نہ اس میں طاعون آسکتاہے نہ دجال۔

مَلاَتِكَةً، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ

الدَّجَالُ)). [طرفاه في : ٧٦٢٥، ٢١٢٣].

یعنی عام طاعون جس سے ہزاروں آدمی مرجاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول مٹھیل کی دعاؤں کی برکت سے مدینہ منورہ کو ان عافق سے محفوظ رکھا ہے۔

- ١٨٨١ حَدُّلُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ حَدُّلْنَا الْوَلِيْدُ حَدُّلْنَا أَبُو عَمْرِو حَدُّلْنَا إِسْحَاقُ حَدُّلْنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيَا قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدِ لِلّا سَيَطَوُهُ الدُّجَالُ، إِلاَّ مَكُةً وَالْمَدِيْنَةُ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا فَيْنُ الْمَدِيْنَةُ مَا فَيْخِرِجُ اللهُ كُلُّ مَافِقِي).

(۱۸۸۱) ہم ہے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ولید نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابو عمرو اوزاع نے بیان کیا' ان سے اسحاق نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جے وجال پامال نہ کرے گا' سوائے مکہ اور مدینہ کے' ان کے ہر راستے پر صف بست فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین تین مرتبہ کانے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کردے گا۔

[أطرافه في : ٧١٢٤، ٧١٣٤، ٧٤٧٣].

الیمن خود وجال اپنی ذات سے ہر بردے شہر میں داخل ہو گا' امام ابن حزم کو یہ مشکل معلوم ہوا کہ دجال الی تھو ڈی مت سیری میں دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو تو انہوں نے یوں تاویل کی کہ دجال داخل ہونے سے اس کے اتباع اور جنود کا داخل ہونا مراد ہے۔ قسطلانی نے کما کہ ابن حزم نے اس پر خیال نہیں کیا جو صحیح مسلم میں ہے کہ دجال کا ایک ایک دن ایک ایک برس کے برابر ہو گا۔ (وحیدی) میں کتا ہوں کہ آج کے دجاجلہ عصری ایجادات کے ذرایعہ چند کھنٹوں میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لیتے ہیں' چر حقیق دجال جس زمانہ میں آئے گا اس وقت خدا جانے ایجادات کا سلسلہ کمال تک پہنچ جائے گا۔ لنذا تھو ڈی سی مت میں اس کا تمام شہوں میں چر جانا کوئی بعد امر نہیں ہے۔

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ:
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ
الدّجُالِ، فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ:
((يَأْتِي الدَّجُالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ
يَذْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ - بَعْضَ

(۱۸۸۲) ہم سے یجی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے انہوں نے بیان کیا کہ جھے عبیداللہ بن عتبہ نے خردی کہ ابو سعید فدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی آپ نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پنچ گااس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہو گا۔ (مدینہ سے) اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بردھے گا۔ یہ لوگوں میں ایک بہترین

السُّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَخْرِجُ إِلَيْهِ يَومَنِلْهِ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ – أَو مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدُّجَّالُ الَّذِي حَدُّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ 🚳 حَدِيْثَهُ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ، فَيَقُولُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ : وَا لِلَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدُ بَصِيْرَةُ مِنَّى الْيَومَ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَقَتْلُهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)).

نیک مرد ہو گایا (یہ فرمایا کہ) ہزرگ ترین لوگوں میں سے ہو گاوہ فخص کے گاکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی دجال کیے گاکیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالون تو تم لوگوں کو میرے معاملہ میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کمیں گے نہیں 'چنانچہ دجال انہیں قتل کرتے بھرزندہ کردے گا'جب دجال انہیں زندہ کردے گا تو وہ بندہ کیے گابخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے دجال کیے گا۔ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔

[طرفه في : ۲۷۱۳۲].

تَشَيِّرِهِ اللهِ عَلَيْ مِي وَجَالَ مَي يَهِ مَجَالَ مَي كَو مَارِكُر پُعِرِجِلا سِكِي مِي تَو خَاصَ صفت اللي بي - مَرَالله پاک ايمان والول كو آزماني سیسی کے لئے رجال کے ہاتھ پر یہ نشانی ظاہر کر دے گا۔ نادان لوگ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے لیکن جو سیج ایمان دار ہیں اور اپنے معبود حقیق کو پھیانتے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں گے بلکہ اس کے کافر دجال ہونے پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔

باب مدینہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے

(۱۸۸۳) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے محمد بن منکدر نے اور ان سے جابر بناللہ نے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ملتی ایم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی ' دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا کنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجئے! تین بار اس نے میمی کما' آپ سائی اے انکار کیا پھر فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی س ہے کہ میل کچیل کو دور کرکے خالص جو ہر کو نکھار دیتی ہے۔

 ١٠- بَابُ الْمَدِيْنَةُ تَنْفَى الْخِبَثَ ١٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلاَم، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى - ثَلاَثَ مِرَار - فَقَالَ: ((الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفَي حَبِنْهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)).

[أطرافه في :٧٢٠٩، ٧٢١١، ٧٢١٦،

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ

حافظ نے کما کہ اس گنوار کا نام مجھ کو معلوم نہیں اور زمخشری نے غلطی کی جو اس کا نام قیس بن ابی حازم بتایا وہ تو تابعتی ہیں۔ (۱۸۸۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے' ان سے عبدالله بن بزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت بڑائن سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ

جب نی کریم ملٹی کے جگہ احد کے لئے نگلے توجو لوگ آپ کے ساتھ سے ان میں سے پچھ لوگ واپس آگئے۔ (بید منافقین سے) پھر بعض نے تو یہ کما کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے۔ اور ایک جماعت نے کما کہ قتل نہ کرنا چاہئے اس پر بیہ آیت نازل ہوئی فعالکم فی المعنافقین فنتین المخ اور نبی کریم ملٹی کے ارشاد فرمایا کہ مدینہ (برے) لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتا ہے۔

(۱۸۸۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس بن شماب سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! جنتی مکہ میں برکت عطافرمائی ہے مدینہ میں اس سے دوگئی برکت کر۔ جریر کے میں برکت عطافرمائی ہے مدینہ میں اس سے دوگئی برکت کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کی متابعت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطہ کے ساتھ کی ہے۔

(۱۸۸۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بواٹند نے کہ نبی کریم ماٹھ کیا جب کھی سفرسے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپن سواری تیز فرما دیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی مجبت میں اسے ایر لگاتے۔

الله عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ إِلَى اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ إِلَى أَحُدِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: فَوْقَدُ لَا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَقَالُهُمْ وَقَالَ النَّبِيُ ﴿ السَاء: كَمَا تَنْفِي النَّبِيُ ﴾ [النساء: ٨٨] وقَالَ النَّبِيُ ﴾ [النساء: كَمَا تَنْفِي الرَّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّبِيُ ﴾ [النساء: كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ)).

[طرفاه في : ٥٠٥، ٤٠٥٩].

-۱۸۸٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنسٍ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ)).

تَابَقَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

١٨٨٦ - حَدِّثَنَا قُتْبَةُ حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ
 جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ:
 ((أَلُّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
 فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أُوضَعَ رَاحِلَتُهُ،
 وَإِنْ كَانَ عَلَى ذَابَةٍ حَرَّكَهَا، مِنْ حُبُّهَا)).

[راجع: ١٨٠٢]

> باب مدینه کاویران کرنانبی اکرم ملتی آیام کوناگوار تھا

١١ – بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﴿ أَنْ
 أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ

١٨٨٧– حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَلْ يَتَحَوُّلُوا إلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ : ((يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟)) فَأَقَامُوا. [راجع: ٢٥٥]

(١٨٨٤) مم سے محد بن سلام بيكندى نے بيان كيا كما كه ممين مروان بن معاویہ فزاری نے خبردی انسیں حمید طویل نے خبردی اور ان سے انس بڑا تن سے بیان کیا کہ بنوسلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیس لیکن رہائش ترک کی جائے' آپ نے فرمایا' اے بوسلمہ! تم اپ قدموں كا ثواب نيس عاية عن چنانچه بنوسلمه نے (این اصلی اقامت كاه بى میں) رہائش باقی رکھی۔

آپ کا مطلب یہ تھا کہ میندگی آبادی سب طرف سے قائم رہے اور اس میں ترقی ہوتی جائے تاکہ کافروں اور منافقوں پر النہ میں ترقی ہوتی جائے تاکہ کافروں اور منافقوں پر النہ اللہ میں ہوتی ہوتی ہے۔ اللہ عالم بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میندگی اقامت ترک کرنا شریعت کی نظر میں پندیدہ نہیں ہے بلکہ بہ اس مسلمان کی عین سعادت ہے جس کو وہاں اطمینان کے ساتھ سکونت مل جائے۔

#### ١٧ - باب

١٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ يَحيَى عَنْ عُبَيْدِ ا للهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ 🐞 قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوضِي)).

(١٨٨٨) جم سے مسدد نے بيان كيا ان سے كيل قطان نے بيان كيا ان سے عبیداللہ بن عمرفے بیان کیا کہ مجھ سے ضبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ رہافتر نے کہ نی کریم مان کیا نے فرمایا میرے گھراور میرے منبرکے ورمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبرقیامت کے دن میرے حوض (کو ٹر) یہ ہو گا۔

[راجع: ١١٩٦]

تر ابن عساكركى روايت من يول ب كم ميرى قبراور منبر ابن عساكركى روايت من يول ب كه ميرى قبراور منبر المين على الله الله عن ا پاک نے آپ کو پہلے بی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ آپ اس جمرہ میں قیامت تک آرام فرمائیں گے۔ بیان کردہ مبارک قطعہ حقیقتاً جنت کا ایک علوا ہے۔ بعض نے کما اس کی برکت اور خوبی کی وجہ سے مجازاً ایسا کما گیا یا اس لئے کہ وہاں عبادت کرنا خصوصی طور پر دخول جنت کا ذرایعہ ہے منبر کے بارے میں جو فرمایا قدرت خداوندی ہے سے بھی بعید نہیں کہ قیامت کے دن حوض کو ثریر اس منبر کو دوبارہ مياكر ك آب ك ك ركه ديا جائد (والله اعلم بمواده) باب كامقصد يهال سكونت مدينه كى ترغيب ولاناب-

أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَـمَّا قَدِمَ رَسُولُ

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا (١٨٨٩) بم سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما بم سے ابواسام نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد عروہ نے آور ان سے عائشہ والنوان كه جب رسول كريم ماليكيا مدينه تشريف لائ تو الوكر

ا للهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوبَكُو وَبِلاَلَ، فَكَانَ أَبُوبَكُو إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِىءِ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلَّ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقَيْرَتَهُ يَقُولُ:

> أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيْتَنُّ لَيْلَةُ بِوَادٍ وَحَولِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْــــلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَومُـــا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْـــلُ

قَالَ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيْعَة وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيْعَة وَأُمَيَّةَ بْنَ حَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ)). ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَّا: اللَّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَخُبُنَا مَكُةً أَوْ أَشَدً. اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمُّاهَا إِلَى الْجَحْقَةِ. قَالَت: وقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي أَوْبَا أَرْضِ اللهِ، قَالَت: وقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي أَوْبَا أَرْضِ اللهِ، قَالَت: وقَدِمْنَا فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً آجَنًا)).

[أطرافه في : ٣٩٢٦، ١٥٢٥، ٧٧٢٥،

7777].

آ المجروع وطن کی محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے ' صحابہ کرام مهاجرین بڑی ﷺ اگرچہ برضا و رغبت اللہ و رسول ملٹھیا کی رضا کی مسلک خاطرا ہے وطن کی یاد آیا ہی کرتی تھی اور اسلامی خطرا ہے وطن ' اپنے گھر در سب کو چھو زکر مدینہ آ گئے تھے' مگر شروع شروع میں ان کو وطن کی یاد آیا ہی کرتی تھی اور اس لئے بھی کہ ہر لحاظ ہے اس وقت مدینہ کا ماحول ان کے لئے ناسازگار تھا' خاص طور پر مدینہ کی آب و ہوا ان دنوں ان کے موافق نہ تھی۔ اس لئے وہ بخار میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال بڑا ٹھ کے درد انگیز اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ مکمہ شریف کا ماحول وہاں کے میاز حتیٰ کہ وہاں کے گئے سب سے زیادہ قیمتی تھی' حضرت ہیں کہ کہاں تک ان کو کس قدر محبوب تھی مگر اللہ و رسول با ہولے کی محبت ان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی تھی' حضرت

اور بلال ہیں۔ بخار میں مبتلا ہو گئے' ابو بکر ہٹائٹیہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے۔

ہر آدمی اینے گھروالوں میں صبح کرتا ہے حالا نکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

اور بلال رضی الله عنه کاجب بخار اتر تا تو آپ بلند آواز سے بیہ اشعار مڑھتے۔

''کاش! میں ایک رات مکہ کی وادی میں گذار سکتااور میرے چاروں طرف اذخراور جلیل (گھاس) ہو تیں۔ '

کاش! ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پنچتااور کاش! میں شامہ اور طفیل (پیاڑوں) کو دیکھ سکتا۔

کما کہ اے میرے اللہ! شیبہ بن ربیعہ 'عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن طف مردودوں پر لعنت کر۔ انہوں نے ہمیں اپنو وطن ہے اس وہا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ طاق کے بیہ سن کر فرمایا اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ای طرح پیدا کردے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ! اے اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مر میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت ہمارے مر میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت خیز کردے یمال کے بخار کو جمیفہ میں بھیج دے۔ عائشہ ہوئی نیا نے بیان کی ایک جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وہا والی سرزمین کی کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وہا والی سرزمین اور بد بودار بانی بماکر تا تھا۔

بلال بڑاتئ کے اشعار میں ذکر کردہ جلیل اور اذخر دو قتم کی گھاس ہیں جو اطراف کمہ میں بکٹرت پیدا ہوتی ہیں اور شامہ اور طفیل کمہ سے تمیں میل کے استعار میں اور شامہ اور طفیل کمہ سے تمیں میل کے فاصلے پر دو بہاڑ ہیں۔ مجنہ کمہ سے چند میل مرائظہران کے قریب ایک مقام ہے جمال کا پانی بے حد شیریں ہے ، حضرت مولانا وحیدالزماں مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں بیال بڑائئے نے ان اشعار میں ان ہی سب کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا وحیدالزماں مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں فرایا ہے۔

الا لبت شعری هل ابیتن لبلة كاش! پهر كمه كی دادی هی رجول هی ایک رات بواد و حولی اذخر و جلیل سب طرف میرے اگ بول دال جلیل اذخر نبات وهل اردن یوما میاه محنة اور پیژل پانی مجنه کے جو آب حیات وهل ببلون لی شامة وطفیل کاش! پهر دیکھول میں شامه كاش! پهر دیکھول میں شامه كاش! پهر دیکھول میں شامه كاش! پهر دیکھول طفیل

الله پاک نے اپنے حبیب پاک سائھ کی وعا قبول فرمائی کہ مدینہ نہ صرف آب و ہوا بلکہ ہر لحاظ سے ایک جنت کا نمونہ شربن گیا اور اللہ نے اسے ہر قتم کی برکتوں سے نوازا اور سب سے بڑا شرف جو کا نتات عالم میں اسے حاصل ہے وہ یہ کہ یہاں مرکار دو عالم رسول اکرم سائھ کیا آرام فرما رہے ہیں۔ تج ہے ۔

دار الكرامة بقعة الزوراء (صلى الله عليه وسلم)

اخترت بين اهاكن الغبراء

(۱۸۹۰) ہم سے یکی بن بمیر نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے خالد بن بزید نے ان سے سعید بن ابی ہلال نے ان سے رضی اللہ زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کرتے تھے اے اللہ! جمھے اپنے راستے میں شمادت عطا کراور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے شہر میں مقدر کردے۔ ابن ذریع نے روح بن قاسم سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے اپنی والدہ سے انہوں نے حفیہ بنت عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ میں نے عمر بی شری اللہ عنما نے والد نے ان سے حفیہ بیان کیا کہ میں نے عمر بی ان کے والد نے ان سے حفیہ بیان کیا ان سے ذید نے ان سے ان کے والد نے ان سے حفیہ رضی اللہ عنما نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سابھر کی حدیث روایت کی۔

الله پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم بناتھ کی ہر دو دعاؤں کو قبول فرمایا '۲۲ ذی الحجہ ۲۳ھ بدھ کا دن تھا کہ فجر میں آپ کیسیسے امامت کر رہے تھے طالم ابو لولو مجوی نے آپ کو زہر آلود خفر مارا ' زخم کاری تھا چند دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور کیم محرم ۲۳ھ بروز ہفتہ ترفین عمل میں آئی۔ اللہ پاک نے آپ کی دو سری دعا بھی اس شان کے ساتھ قبول فرمائی کہ عین حجرہ نبوی پہلوئے رسالت آب ساتھ جم دفن کئے گئے۔ ﴿ و ذالک فضل الله يو تيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم ﴾

الحمد لللہ بے حد خوشی کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ۱۳۸۹ھ میں مجھ کو تیسری مرتبہ پھریماں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بار بار آخضرت ساتھیا اور شیخین بی الله پر سلام پڑھنے کے مواقع نصیب ہوئے ہیں سفر بنگلور کے ایک مشہور محترم مرحوم بھائی محمد علی عرف بلاری پیار و قریش روٹی روٹی کے اجر و ثواب ثابت فرمائے بلاری پیار و قریش روٹی کے جج کے بدل کے سلسلہ میں کیا گیا اللہ پاک اے قبول فرمائے اور مرحوم کے لئے اجر و ثواب ثابت فرمائے اور میرے ان جملہ اور میرے لئے اور میرے ان جملہ محترم بھائیوں کے لئے بھی جو بہ سلسلہ بخاری شریف مترجم اردو مجھے اپنے ہر ممکن تعاون سے نواز رہے ہیں 'اللہ پاک ان سب کو محترم بھائیوں کے لئے بھی جو بہ سلسلہ بخاری شریف مترجم اردو مجھے اپنے ہر ممکن تعاون سے نواز رہے ہیں 'اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سارے مسلمانان عالم کو سر بلندی و رفعت عطا کرے۔ (آمین یا رب العالین) ابواب العرق ختم شدہ بغضلہ تعالی۔



شہر میں افت میں روکنے کو کتے ہیں " شرعاً ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد عورت میج صادق ہے کے کر سیست خوب آفت میں روکنے کو کتے ہیں " شرعاً ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک ممینہ ایبا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے عورتوں کے لئے اور مریض مسافر کے لئے بچھ رعایت ہیں جو ذکور ہوں گی۔ اس ممینہ کو رمضان کما جاتا ہے جو رمض سے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں جس مال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ خت گری کا ممینہ تھا اس لئے لفظ رمضان سے موسوم ہوا۔ بعض نے کما اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے جیسا کہ مجتد اعظم امام بخاری روایئے یماں آیت قرآنی لائے ہیں۔ جو مخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ بالاتفاق کا فرہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں الصیام فی اللغة الامساک و فی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص بشرائط مخصوصة و کان فوض صوم شہور مضان فی السنة الثانية من المهجرۃ (نیل) یعنی روزہ لغت میں رک جانا اور شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں مخصوص طور پر رک جانا اور ماہ رمضان کے روزے ۲ میں فرض ہوئے۔

١- باب وُجُوبِ صَومِ رَمَضانَ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة:

١٨٩١ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: ((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَاثِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبَرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيٌ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)). فَقَالَ : أَخْبِرْنِي مَا فَرَّضَ اللهُ عَلَيٌّ مِنَ الصَّيَامِ؟ فَقَالَ: ((شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)). فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنَ الزُّكَاةِ؟ فَقَالَ : ((فَأَخْبرَهُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ)). قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوُّعُ شَيْنًا وَلاَ أَنْقُضُ بِمَا فَرَضِ اللهُ عَلَيُّ شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع: ٤٦]

باب رمضان کے روزوں کی فرضیت کابیان۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا "اے ایمان والو! تم پر روزے ای طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم ہے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو۔

(۱۸۹۱) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابوسمیل نے ' ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ بن اللہ نے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ ملتی ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول الله الله الله الله الله الله الله على في مازي فرض كى طرف سے نفل پڑھ لو' پھراس نے کما بتائے اللہ تعالی نے مجھ پر روزے کتنے فرض کے ہیں؟ آنحضرت التی اے فرمایا کہ رمضان کے مینے کے ' یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو' پھراس نے یوچھااور ہتائے زکوۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالی نے فرض کی ہے؟ آپ التی الے اسے شرع اسلام کی باتیں تادیں۔ جب اس اعرابی نے کماس ذات کی قتم جس نے آپ کو عرت دی! نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ برهاوَل گااور نه گھٹاوَل گا'اس پر رسول الله مٹھیے اے فرمایا آگر اس نے کی کما ہے تو یہ مراد کو پہنچایا (آپ نے یہ فرمایا کہ) اگر کی کما ہے تو جنت میں جائے گا۔

اس دیماتی کانام جمام بن ثعلبہ تھا'اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوئی۔ حضرت امام بخاری نے اس مقصد کے تحت یمان اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس دیماتی نے نفلوں کا انکار نہیں کیا'کی یا بیشی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستحق بثارت نبوی ہوا۔

۱۸۹۲ - حَدُثُنَا مُسَدُدٌ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ (۱۸۹۲) ہم ہے مسدد بن مربد نے بیان کیا کما ہم ہے اساعیل بن عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عليه نے بیان کیا 'ان سے ایوب نے 'ان سے نافع نے اور ان سے الله عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ الله عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ الله عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ الله عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ الله عَنْهُمَا قَالَ (رَصَامَ الله عَنْهُمَا قَالَ وَرَوْدُو

وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُوضَ رَمَضَانُ تُوكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَومَهُ)). [طرفاه في : ٢٠٠٠، ٢٥٥١].

ر کھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا محابہ وی تین کو ابتداء اسلام میں تھم دیا تھا' جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کاروزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا' عبداللہ بن عمر بنی نیا عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مرجب ان کے روزے کادن ہی یوم عاشورہ آن پڑا۔

لین جس دن ان کو روزه رکھنے کی عادت ہوتی مثلاً پیریا جعرات اور اس دن عاشوره کا دن بھی آ پڑا تو روزه رکھ لیتے تھے۔ یوم عاشورہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کما جاتا ہے' یہ قدیم زمانے سے ایک تاریخی دن چلا آ رہا ہے۔

(۱۸۹۳) م سے قتیہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی حبیب نے اور ان سے عراک بن مالک نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خردی کہ ام المومنین عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا' قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے' پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى اس دن روزه كا عكم ديا يهال تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کاجی چاہے بوم عاشورہ کاروزہ رکھے اور جس کاجی چاہے نہ رکھے۔

#### باب روزه کی فضیلت کابیان

(۱۸۹۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ك لئة ايك دُهال ب اس لئة (روزه دار) نه فخش باتيس كرے اور نہ جمالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے اڑے یا اسے گالی دے تواس كاجواب صرف يه مونا چاہئے كديس روزه دار مول ايد الفاظ) دو مرتبہ (کمہ دے) اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ اور یا کیزہ ہے' (الله تعالی فرماتا ہے) بندہ اپنا کھانا پینا اور این شہوات میرے لئے چھوڑ تاہے' روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کابدلہ دوں گااور (دو سری) نیکیوں کاثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہو تاہے۔

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبِ أَنْ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصَوهُ يَومَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ ا اللهِ اللهِ عَنَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ). [راجع: ١٥٩٢] - بَابُ فَضْل الصُّوم

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((الصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَوْفَتْ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِن امْرُوْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ - مَرَّتَيْن - وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي، الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

[اطرافه في: ١٩٠٤، ٢٩٥٥، ٢٤٩٢، ۸۳۵۷].

يَرِيرُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ کہ فخش نہ کجے نہ کمی سے جھڑے۔ ابوالشیخ نے ایک ضعیف مدیث میں نکالا کہ روزہ دار جب قبروں میں سے اٹھیں گے تو اینے منہ کی ہو سے پیچان لئے جائیں گے اور ان کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو گی۔ ابن علام نے کما کہ دنیا بی میں روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا نمود کو وفل نمیں ہو ا۔ آدی فالص خدا ہی کے ڈرے اپنی تمام خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ فاص اس کی عبادت ہے اور اس کا ثواب جمت عی برا ہے بشرطیکہ روزہ حقیق روزہ ہو۔

### ٣- بَابُ الصُّومِ كُفَّارَةٌ

١٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ حُذَيْفَةَ قَالُ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيُّ ﴿ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((فِتنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ)). قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُفْلَقًا. قَالَ: فَيُفْتَحُ أَو يُكْسَرُ ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يُفْلَقَ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِـمَسْرُوق : سَلْهُ، أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ)).

[راجع: ٥٢٥]

## باب روزه گناموں كاكفاره موتاہے۔

(١٨٩٥) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا ان سے سفيان بن عيينه نے بیان کیا ان سے جامع بن راشد نے بیان کیا ان سے ابو وا کل نے اور ان سے حذیفہ رہائھ نے کہ حضرت عمر ف یو چھا فتنہ کے كياكه ميس نے سام "آپ التي الله الله الله على انسان كے لئے اس کے بال بچے 'اس کامال اور اس کے پڑوسی فتنہ ( آ زمائش وامتحان) ہیں جس كاكفاره نماز روزه اور صدقه بن جاتا ہے۔ عمر بناتھ نے كماكه ميں اس کے متعلق نمیں پوچھتا میری مراد تواس فتنہ سے جوسمندر کی موجوں کی طرح امنڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ بڑھڑ نے کما کہ آپ کے اوراس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے ' الینی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا) عمر باللہ نے پوچھاوہ دروازہ کھل جائے گایا تورُ ویا جائے گا؟ حذیفہ رہائش نے بتایا کہ تورُ ویا جائے گا۔ عمر رہائش نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک مجھی بندنہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے كها آپ حذيفه بغاثة سے پوچھے كه كياعمر بخاتند كومعلوم تھاكه وه دروازه كون ب، چنانچه مسروق نے يوچھاتو آپ نے فرمايا ہاں! بالكل اس طرح (انہیں علم تھا) جیسے رات کے بعد دن کے آنے کاعلم ہو تاہے۔

آ ۔ آپ میں اس حدیث میں نماز کے ساتھ روزہ کو بھی گناہوں کا کفارہ کما گیا ہے رہی باب کا مقصد ہے' یہاں جن فتنوں کی طرف اشارہ ہے ان سے وہ فلنے مراد ہیں جو خلافت راشدہ ہی میں شروع ہو گئے تھے اور آج تک ان فتنوں کے خطرناک اثرات امت میں افتراق کی شکل میں باقی ہیں۔ حضرت عمر بواٹھ نے اپنی فراست کی بنا پر جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اللهم صل و سلم على حبيبك و على صاحبيه و اغفرلنا وارحمنا يا ارحم الراحمين

باب روزہ داروں کے لئے ریان (نامی ایک دروازہ جنت

٤ - بَابُ الرِّيَانِ لِلصَّائِمِينَ

## میں بنایا گیاہے اس کی تفصیل کابیان)

(۱۸۹۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال ١٨٩٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ ابن دینار نے بیان کیااور ان سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم سے سل بن سعد ساعدی را اللہ نے کہ رسول کریم الم اللہ الے فرمایا جنت عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ کاایک دروازہ ہے جے ریان کتے ہیں قیامت کے دن اس دروازہ قَالَ : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، ے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہول گے 'ان کے سوا اور يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ کوئی اس میں سے نمیں داخل ہو گا۔ پکارا جائے گاکہ روزہ دار کمال مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّاتِمُونَ، ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوااس سے اور کوئی نہیں اندر فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا جانے یائے گااور جب بیالوگ اندر چلے جائیں گے توبید دروازہ بند کر دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدَّ)). ریا جائے گا' پھراس سے کوئی اندر نہ جاسکے گا۔ [طرفه في : ٣٢٥٧].

(۱۸۹۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہول نے کہا کہ مجھ سے معن بن عینی نے بیان کیا' کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے حمید بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرمایا' جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے دروازہ اچھا ہے پھر جو محض نمازی ہو گا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا' جو مجام ہو گا اسے جماد کے دروازہ سے بلایا جائے گا' جو روزہ دار ہو گا اسے تباریان' سے بلایا جائے گا اور جو زکوۃ ادا کرنے والا ہو گا اسے زکوۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا' اس پر ابو بر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ رضی اللہ علیہ و سلم ! جو لوگ ان دروازوں (میں سے کی ایک دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ یہ دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ یہ دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ یہ دروازہ سے بلایا جائے دروازہ سے

تطعى براب بوجائي كي بجروه تابد پاس محسوس أ الم ١٨٩٧ حَدِّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْلِوِ قَالَ: حَدِّثَنِي مَعِنْ قَالَ: حَدِّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ هَذَا نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْحَبَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْحَبَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا نَودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْحَبَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا نَودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْحَبَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا نَودِيَ مِنْ أَبْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ اللهِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ اللهِ الصَّلاَةِ وَمُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ اللهِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ اللهِ الصَّلاَةِ مُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَمُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَمُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَمُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَامِنَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مَنْ عَلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَوْورَةِ اللهِ مِنْ طَلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَوْورَةِ اللهِ الْمُؤْمِورَةِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ طَلْكَ الْأَبُوابِ اللهِ الْمُؤْمِورَةِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلْمُ اللهُ المُلْوِلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ الهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُلْمُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ گا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انسیں میں سے ہوں گے۔ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ فَقَالَ : ((نَعَم، وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونْ مِنْهُمْ)). رأط انه في : ٢٨٤١، ٣٢١٦، ٣٦٦٦.

اس مدیث سے جمال اور بہت می باتیں معلوم ہوئیں وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بناٹھ کی بھی بڑی نفیلت ثابت ہوئی اور زبان رسالت مآب مٹاٹھیے نے ان کو اعلیٰ درجہ کا جنتی قرار دیا ہے۔ تف ہے ان لوگوں پر جو اسلام کے اس مایہ ناز فرزند کی شان میں گتافی کریں۔ ہداہم اللہ آمین۔

آب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرُ
 رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ))
 وَقَالَ : ((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ)).

باب رمضان کهاجائے یا ماہ رمضان؟ اور جن کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے۔ اور نبی کریم ساڑالیا نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے

اور نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے فرمایا کہ رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو۔

یہ باب لا کر امام بخاری نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جے ابوعدی نے ابو ہریرہ رہ اللہ سے مرفوعاً نکالا ہے کہ رمضان مت کو۔ رمضان اللہ کا ایک نام ہے' اس کی سند میں ابو معشر ہے' وہ ضعیف الحدیث ہے۔ لفظ رمضان نبی کریم سے آجا کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور شہر رمضان خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا۔ ثابت ہوا کہ دونوں طرح سے اس ممینہ کا نام لیا جا سکتا ہے ان ہر دو احادیث کو خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔

١٨٩٨ - حَدَّثُنَا قُتِيْبَةً حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ
 جَفْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةً رَضِيَ ا للله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ا اللهِ اللهِ
 قَالَ: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ أُتِبِحَتْ أَبْوَابُ
 الْجَنَّةِ)). [طرفاه في: ١٨٩٩، ٣٢٧٧].

(۱۸۹۸) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابوسل نافع بن مالک نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

یماں بھی خود آنخضرت ملکیا ہے نفظ رمضان استعمال فرمایا۔ حدیث اور باب میں نہی مطابقت ہے۔

(۱۸۹۹) مجھ سے یکی بن بکیرنے بیان کیا'کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا'کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولی ابو سہیل ابن ابی انس نے خبردی' ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب رمضان کا ممینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' جنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جسر دیاجاتا ہے۔

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أخْبِرَنِي ابْنُ أَبِي أَنسٍ مَولَى التّمِيْمِيِّنَ أَلَّ أَبُهُ حَدَّثُهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ الله عَنْهُ : ((إِذَا دَخَلَ رَمَصَانُ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، دَخَلَ رَمَصَانُ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَمُلْسِلَتِ وَعُلَقَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَمُلْسِلَتِ وَعُلَقَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، السَّمَاءِ، السَّمَاءِ، وَمُلْسِلَتِ رَاحِع: ١٨٩٨]

( ۱۹۰۰) ہم سے کچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا ا

ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے

خردی کہ ابن عربی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا' آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا جاند دیکھو تو روزہ شروع کر

دو اور جب شوال كاجاند ديكمو توروزه افطار كردواور أكر ابرجو تواندازه

سے کام کرو۔ (لینی تمیں روزے پورے کرلواور بعض نے لیٹ سے

بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور بونس نے بیان کیا کہ "رمضان کا جاند"

آخضرت النياب فشررمضان كالفظ استعال فرمايا اس سے باب كامقعد ابت موكيا۔

١٩٠٠ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 🕮 يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنَّ غُمٌّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي عُقَىٰ وَيُونُسُ ((لِهِلاَلِ رَمَضَانَ)).

[طرفاه بي : ١٩٠٦، ٢١٩٠٧].

مقصدیہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے شروع کرنے اور عیدالفطر منانے ہر دو کے لئے رویت ہلال ضروری ہے اگر ہر دو مرتبہ ۲۹ تاریخ میں رویت ہلال تقینی نہ ہو تو تمیں دن پورے کرنے ضروری ہیں 'عید کے جاند میں لوگ بہت ی بے اعتدالیال كرجاتے میں جو نہ ہونی **جاہئیں۔** 

مرادے۔

#### ٣- بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غَنِ النَّبِيِّ 🎉: ((يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

١٩٠١ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ).

## باب جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت کرکے رکھے اس کا ثواب

اور حفرت عائشہ ری میں نے نی کریم ساتھیا سے نقل کیا کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

(۱۹۰۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے کی بن انی کثیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول الله ملتھا نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہواس کے تمام اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

الی کی نیت سے رکھا جائے اور تھم النی پر یقین ہونا بھی شرط ہے کہ محض ادائیگی رسم نہ ہو پھرنہ ثواب ملے گا جو یمال مذكور ہے۔ اس حديث من صام الخ كے ذيل ميں استاذ الكل حضرت شاہ ولى الله محدث مرحوم فرماتے ہيں كه ميں كهتا ہوں اس كى وجه بيه ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں قوت مکی کے غالب ہونے اور قوت بہیمی کے مغلوب ہونے کے لئے یہ مقدار کانی ہے کہ اس کے تمام امکلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

## ٧- بَابُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النّبِيُ ﴿ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

المُرْسَلَةِ). [راجع: ٢] المُرْسَلَةِ). إلَّمُ الْمُرْسَلَةِ). وَحَدُّنَا إِنْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ أَنْ النّبِي عُبُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِي عَبُس رَضَيَ اللهُ عَنْهِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حَبْرِيْلُ، وَكَانَ أَجْوِدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حُلُ لَيْلَةٍ وَكَانَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَبِّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ حَبِّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ حُبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيْحِ السَّلامُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيْحِ السَّلامُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيْحِ اللهُونَ الرَّيْحِ اللهُ مُنْ الرَّيْحِ اللهُ اللهُ مُنْ الرَّيْحِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ الل

## ٨- بَابُ مَنْ لَـمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَانْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّومِ

٣ - ١٩ - حَدُّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي ذِنْبٍ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ اللهُ عَلَيْسَ اللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

[طرفه في : ۲۰۵۷].

معلوم مواكد روزه كى حالت مين جموث اور وغا بازى نه جمو ثرف والا انسان روزه كى توبين كرتاب اس لئے الله ك يمان اس كه روزت كاكوئى وزن شين قال البيضاوى ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الحوع والعطش مل ما يتبعه من كسر الشهوات و تعلومين النفس الامارة للنفس المطمئنة فاذا لم يحصل دالك لا ينظر الله اليه مظرالقول فتح أيني روزه سيم محفل جوك و يهاس مراد شمر سيم

## باب نبی کریم ملتی ایم مضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے

(۱۹۰۲) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم ہے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہیں ابن شہاب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب نے زیادہ بخی تھاور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے' جبریل علیہ السلام آپ مضان گذر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کادور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملئے السلام سے قرآن کادور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملئے تو آپ چلتی ہوا ہے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں خی ہو جایا کرتے تھے۔

## باب جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنااور دغابازی کرنانہ جھو ڈے

(۱۹۰۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا 'ان سے سعید مقبری نے 'ان سے ان کے والد کریم سال کیا 'ان سے ابو ہررہ بڑھ نے کہ رسول کریم سال لیا نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا (روزے رکھ کر بھی) نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

بلد مرادیہ بھی ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے' نفس امارہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئہ کے پیچے لگ سکے۔ اگر یہ ممالہ مارد یہ بھی ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے' نفس امارہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پندیدہ ہونے سے پندیدہ ہونے سے اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا سب یہ ہے کہ عبادت کے پندیدہ ہونے سے اس کا اثر بھی پہندیدہ ہو جاتا ہے اور عالم مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر متمثل ہو جاتا ہے' اس لئے آپ نے اس کے سب سے طائکہ کو خوشی پیدا ہونے اور اللہ پاک کی رضا مندی کو ایک پلہ میں اور بنی آدم کو مشک کے سوتھنے پر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کو ایک پلہ میں در کھناتا کہ یہ رمز در عاصل ہوتا ہے اس کو ایک پلہ میں در کھناتا کہ یہ رمز غیبی ان کے لئے ظاہر ہو جائے۔ (جمۃ اللہ البالغہ)

# ٩ بَابُ هَلْ يَقُولُ إِنَّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

19.8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى اَبْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا مَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَوْفُ وَلاَ يَصْخَب، أَخْذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَإِنْ سَابُهُ أَحَدُ أَو قَاتِلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرِقَ صَائِمٌ. وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَإِنْ سَابُهُ أَحَدُ أَو قَاتِلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرِقَ مَائِمٌ. وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَإِنْ اللهِ عَنْ رَبِي مَائِمٌ فَرَحْتَان يَفْرَحُهُمَا: إِذَا فَلَيْ لَلْ الْمِسْلُو. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا: إِذَا لَقِي رَبُّهُ فَوحَ بِصَومِهِ). الْمُعْرَ فَوْحَ بِصَومِهِ). وَإِذَا لَقِي رَبُّهُ فَوحَ بِصَومِهِ).

### باب کوئی روزه دار کواگر گالی دے تواسے سے کمناچاہئے کہ میں روزہ سے ہوں؟

(۱۹۰۴) ہم سے ابراہیم بن موئی بن موئی نے بیان کیا' کما کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خردی' انہیں ابن جریج نے کما کہ جھے عطاء نے خردی' انہیں ابو صالح (جو روغن زیتون اور تھی بیچے تھے) نے انہوں نے ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ رسول کریم اٹھ لیا نے فرمایا' اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے' اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فخش گوئی نہ کرنی چاہئے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہ تو اس کا جواب صرف میہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں' اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں مجمد (ساٹھ لیا) کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی اور خوشبو سے بھی زیادہ بمترہے' روزہ دار کے منہ کی ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے تو خوش کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی (ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دو سرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو ہوتا ہے اور (دو سرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اینے روزے کا ثواب یا کرخوش ہوگا۔

آیب برے الیعنی دنیا میں بھی آدمی نیک عمل سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے گو اس کی ریا کی نیت نہ ہو مثلاً لوگ اس کو اچھا سیجھتے ہیں گر لیست کے دوزہ ایس مخفی عبادت ہے جس کا صلہ اللہ دے گا ہندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

> باب جو مجرد ہواور زناسے ڈرے تووہ روزہ رکھے

١٠ بَابُ الصَّوم لِمَنْ خَافَ علَى
 نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((مَن اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوُّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ

١١ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ١٠ (إذًا رَأَيْتُمُ الْـهِلاَلَ فَصُومُواً، وَإِذَا ۖ أَيْتُمُوهُ

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🐞 ذَكُرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ،

فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً)).

[طرفاه في : ٥٠٦٥، ٢٦٠٥].

فَأَفْطِرُوا))

وَقَالَ صِلَّةُ عَنْ عَمَّادِ : ((مَنْ صَامَ يَومَ الشُّكُّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَإِنْ غُمُّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

[راجع: ١٩٠٠]

المستريم المعلوم ہوا كه ماہ شعبان كى ٢٩ تاريخ كو چاند ميں شك ہو جائے كه ہوا يا نه ہوا تو اس دن روزہ ركھنا منع ہے بلكه ايك حديث میں ایسا روزہ رکھنے والوں کو حضرت ابوالقاسم ستہالے کا نافرمان بتلایا گیا ہے۔ اس طرح عید کا چاند بھی اگر ٢٩ تاریخ کو نظرنہ آئے یا بادل وغیرہ کی وجہ سے شک ہو جائے تو پورے تمیں دن روزے رکھ کر عید منانی چاہئے۔ مجہ الند حضرت شاہ ولی الله مرحوم فرماتے ہیں چو نکہ روزے کا زمانہ قمری ممینہ کے ساتھ رویت ہلال کے اعتبار سے منضبط تھا اور وہ مبھی تمیں دن اور مبھی انتیس دن کا ہوتا ہے لنذا اشتباہ کی صورت میں اس اصل کی طرف رجوع کرنا ہوا۔

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٤٠٩) بم سع عبدالله بن مسلم نے بیان کیا کما ہم سے مالک نے

اعمش نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبدالله بن مسعود بناتلهٔ کے ساتھ جارہاتھا۔ آپ نے کماکہ ہم نبی کریم ملتُ الله على ماتھ تھے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اے نکاح کرلینا چاہئے کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کوبد فعلی ے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چائمیں کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا

(۱۹۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے' ان سے

باب نبي كريم التفايم كارشاد جب تم (رمضان كا) جإند ديكهو تو روزے رکھو۔ اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا

اور صلہ نے عمار "سے بیان کیا کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھاتواس نے حضرت ابوالقاسم ملٹی کیا کی نافرمانی کی۔ (١٩٠٧) جم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک ن ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کاذکر کیاتو فرمایا که جب تک چاند نه دیکھو روزه شروع نه کرو'ای طرح جب تک چاند نه دیکھ لو روزه موقوف نه کرو اور اگر ابر چھا جائے تو تمیں دن بورے کرلو۔

ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نیس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیں راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے (انتیس پورے ہو جانے پر) جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرواور اگر ابر ہو جائے تو تمیں دن کا شار بورا کرلو۔

حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُورُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْهِدَّةَ ثَلاَتِيْنَ)).

[راجع: ۱۹۰۰]

الما على قارى رالتن فرمات بين قال في المواهب و هذا مذهب مالك وابي حنيفة و جمهور السلف والمحلف و قال المستخطية المست

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبْلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَحَكَذَا، وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي النّالِقَةِ).

(۱۹۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا' کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے فرمایا ممینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دمالیا۔

[اطرافه في : ١٩١٣، ٥٣٠٢].

مرادید که جمعی تمیں دن اور جمعی انتیس دن کا ممینہ ہوتا ہے۔

19.9 – حَدُّنَنَا آدَمُ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْيَ عَلَيْكُمْ لَوْنِيتِهِ وَالْهِطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَيْنَ).

١٩١٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُوَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي َ
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

(۱۹۰۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو ہررہ بن گرا ہے نے بیان کیا کہ بن کریم مٹی ہے نے فرمایا یا یوں کما کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور آگر ابر ہو جائے تو تمیں دن بورے کر لوہ

(۱۹۱۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جر ج نے بیان کیا' ان سے کی بن عبداللہ بن میفی نے' ان سے عکرمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ام سلمہ بی شائلے نے کہ نبی کریم ساڑیے اپنی ازواج سے

رَضِيَ الله عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ آلَى مِنْ السَّائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَومًا غَدَا – أَوْ رَاحَ – فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ لَشَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ للشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَومًا)).

[طرفه في : ٢٠٢٥].

1911 حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ خُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ فَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمُّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، وَعِشْرِيْنَ). [راحم: ٢٧٨]

١٢ - بَابُ شَهْرًا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانَ
 قَالَ أَبُو عَبْدَ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ
 نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ
 يَجْتَمِعَانَ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ.

١٩١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

ایک ممینہ تک جدارہ پھرانتیں دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت
یا شام کے وقت آپ مٹھیلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی
نے کما آپ نے تو عمد کیا تھا کہ آپ ایک ممینہ تک ان کے یمال
تشریف نہیں لے جائیں گئے تو آنخضرت مٹھیلم نے فرمایا کہ ممینہ
انتیں دن کابھی ہو تاہے۔

(۱۹۱۱) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اہم سے سلیمان بن بلال نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھ لیا آپ ہے پاؤل میں موچ آگئ تھی تو آپ نے بالاخانہ میں انتیں دن قیام کیا تھا ' پھر میں موچ آگئ تھی تو آپ نے بالاخانہ میں انتیں دن قیام کیا تھا ' پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایک ممینہ کا ایلاء کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ ممینہ انتیں دن کا بھی ہو تاہے۔

## باب عید کے دونوں مینے کم نہیں ہوتے

امام بخاری ریوانی نے کہا کہ اسحاق بن راہویہ نے (اس کی تشریح میں)
کہا کہ اگر ہیہ کم بھی ہوں پھر بھی (اجر کے اعتبار سے) تمیں دن کا
تواب ملتا ہے محمد بن سیرین روانی نے کہا (مطلب ہیہ ہے) کہ دونوں
ایک سال میں ناقص (انتیں انتیں دن کے) نہیں ہوسکتے۔

تعلیم میں اسلم بخاری نے اسحاق اور ابن سیرین کے قول نقل کر کے اس حدیث کی تغییر کردی' امام احمد نے فرمایا ہے قاعدہ سے استیر میں ہے کہ اگر رمضان ۲۹ ون کا ہو تو ذی الحجہ ۳۰ ون کا ہوتا ہے' اگر ذی الحجہ ۳۰ ون کا ہو تو رمضان ۳۰ ون کا ہوتا ہے گراس تغییر میں بہ قاعدہ نجوم شبہ رہتا ہے۔ بعض سال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان اور ذی الحجہ ۲۹ دن کے ہوتے ہیں اس لئے صحح اسحاق بن راہویہ کی تغییر ہے۔ امام بخاری نے اس لئے اس کو پہلے بیان فرمایا کہ رائے بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ شہراً عبد لا ینقصان بعض کے نزدیک اس کے بیہ معنی ہیں کہ انتیں انتیں دنوں کے نہیں ہوتے بعض کے نزدیک اس کے بیہ معنی ہیں کہ تغییر و انتیں کا اجر برابر بی ملتا ہے اور بیہ اخیری معنی قواعد شرعیہ کے لحاظ سے زیادہ چہاں ہوتے ہیں۔ گویا آپ نے اس بات کا دفع کرنا چاہا کہ کسی کے دل میں کسی بات کا وہم نہ گذر ہے۔

(۱۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان

**€** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) • **33.5** (180 ) •

هَالَ: سَمِعْتُ إسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَن النَّبِيُّ ﴾. ح وَحَدَّثنِي مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((شَهْرَان لاَ يَنْقُصَان، شَهْرًا عِيْدِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجّةِ)).

١٣ – بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ۞: ((لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ))

١٩١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّا أَمَّةٌ أُمِّيةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)). يَغْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ. [راجع: ١٩٠٨]

٤ ا – بَابُ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ وَلاَ يَومَيْنِ

١٩١٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَتَقَدَّمَنُّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَومٍ يَومٍ أَوْ يَومَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيُومَ)).

کیا' کما کہ میں نے اسحاق سے سنا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن انی بکرہ رضى الله عنه سے 'انہوں نے اسینے والدسے 'انہوں نے نبی كريم صلی الله علیہ وسلم سے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھے مسددنے خردی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد صداءنے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی اور انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مینے ناقص نہیں رہتے۔

مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔

باب نبی کریم ملتایظ کابیه فرمانا که ہم لوگ حاب كتاب نهين جانة

(۱۹۱۳) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے بیان کیا' ان سے سعید بن عمرونے بیان کیااور انہوں نے ابن عمر جی اے سناکہ نبی کریم مالی نے فرملیا ہم ایک بے پڑھی کھی قوم ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حاب کرنا۔ مینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیں (دنوں سے) تھی اور ایک مرتبہ تمیں ہے۔ (آپ نے دسول انگلیول سے تمین باربتلایا)

# باب رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں

(۱۹۱۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مشام نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کثیر نے' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہرزہ رضی اللہ عند نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی مخص رمضان سے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں) ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ مثلاً کوئی ہرماہ میں پیریا جعرات کا یا کسی اور دن کا روزہ ہرہفتہ رکھتا رہتا ہے اور انفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ گیا تو وہ بیر روزہ رکھ لے ' نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت اس لئے بھی وارد ہوئی ہے تاکہ رمضان کے لئے طاقت قائم رہے اور کمزوری لاحق نہ ہو۔ الغرض ہر ہرقدم پر شریعت کے امرو نمی کو سامنے رکھنا ہی دین اور ہی عبادت اور ہی اسلام ہے اور کی ایمان' ہر ہر جگہ اپنی عقل کا دخل ہرگزنہ ہونا چاہئے۔

#### باب الله عزوجل كافرماناكه

طلال کردیا گیاہے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا'وہ تمہار الباس میں اور تم ان کالباس مو'اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے۔ سو معاف کر دیا تم کو اور درگذر کی تم سے پس اب صحبت کروان سے اور ڈھونڈوجو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں۔ (اولاد سے)

(۱۹۱۵) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا ان سے اسراکیل نے ا ان سے ابواسحال نے اور ان سے براء بواٹھ نے بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) حضرت محمد ملتھیا کے صحابہ دی تھے جب روزہ سے ہوتے اور افظار کاوقت آیاتو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جایاتو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نهیں تھی تا آنکہ پھرشام ہو جاتی 'پھراپیاہوا کہ قیس بن صرمہ انساری بھٹر بھی روزے سے تھے جب افطار کا وقت موا تو وہ اپنی یوی کے پاس آئے اور ان سے بوچھاکیا تمہارے پاس کچھ کھاناہے؟ انہوں نے کہا (اس وقت تو کچھ) نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں ے لاؤں گی' دن بھرانہوں نے کام کیا تھااس لئے آ کھ لگ گئی جب ہوی واپس ہوئیں اور انہیں (سوتے ہوئے) دیکھاتو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے! لیکن دوسرے دن وہ دوپسر کو بے ہوش ہو گئے جب اس کاذکرنی کریم ملی ایم است کیا گیاتویه آیت نازل موئی "حلال کردیا گیا تمهارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوبوں سے صحبت کرنا"اس ير صحابه مُن الله بهت خوش موئ اوربير آيت نازل موكى "كهاؤ بيويهال تك كه متاز موجائ تمارے لئے صبح كى سفيد دھارى (صبح صادق)

9 - بَابُ قُولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: هُأْحِلُ لَكُمْ لَنْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآن أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآن باشِرُوهُنَّ وَابْتَفُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

1910- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاثِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ اللهِ إِذَا كَانَ الرُّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَـمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَومَهُ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأنْصَارِيُّ كَانْ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَاتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَومَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَضَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَأَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيُّ ﴿ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاتِكُمْ ﴾ فَفُرحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيْدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا خَتِّي يَتِيبُّنَ لَكُمُ النُّخُيْطُ

سیاہ دھاری (صبح کاذب)ہے۔

لأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَمْوَدِ ﴾.

[طرفه في : ٤٥٠٨].

تربيم انسائى كى روايت ميں يه مضمون يول ب كه روزه وار جب شام كا كھانا كھانے سے پہلے سو جائے ، رات بحر كھ نسيس كھائي ملین کی است کا تھا یمال تک کہ دو سری شام ہو جاتی اور ابوالشیخ کی روایت میں یوں ہے کہ مسلمان افطار کے وقت کھاتے پیتے' عورتوں سے صحبت کرتے ' جب تک سوتے نہیں۔ سونے کے بعد مجردو سرا دن ختم ہونے تک کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ابتداء میں تعابعد میں اللہ پاک نے روزہ کی تغییلات سے آگاہ کیا اور جملہ مشکلات کو آسان فرما دیا۔

> ١٦ – بَابُ قُول ا للهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فِيْهِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

١٩١٦ - حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدُّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنِ الشُّغْبِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَال أَسُودَ وَإِلَى عِقَالَ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِيْنُ لِي. فَغَدَوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).

[طرفاه في : ۲۵۱۹، ۲۵۱۹.

عدى بن حاتم كو آپ كے بتلانے پر حقيقت عبي الى كه يمال صبح كاذب اور صبح صادق مراد ہيں۔ ١٩١٧ - حَدُّثُنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْل

باب (سورهٔ بقره میں) الله تعالیٰ کا فرمانا که ' دسحری کھاؤ اور پیو' یمال تک کہ کھل جائے تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری (صبح صادق) سیاہ دھاری لیعنی صبح کاذب سے پھر بورے کرو اینے روزے سورج چھینے تک(اس سلسلے میں) براء بناٹنہ کی ایک روایت بھی نبی کریم ماتی کیا سے مروی ہے

(۱۹۱۲) ہم سے تحاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے ہسیم نے بیان کیا' کما کہ مجھے حصین بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے تعجی نے 'ان سے عدی بن حاتم رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی " تا آنکہ کھل جائے تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔ تو میں نے ایک ساہ دھاکہ لیا اور ایک سفید اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ كطلے ' جب صبح ہوئى توميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا اور آگے ہے اس کاذکر کیا۔ آگے نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تار کی (صبح کاذب) اور دن کی سفیدی (صبح صادق) مراد ہے۔

(١٩١٨) م سے سعيد بن الى مريم في بيان كيا انهول في كما مم سے

ابن الی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے سل

بُنِ سَعْدِح. وَحَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أُنْوِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ وَلَمْ يَنْوِلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصُّومَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْحَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبِيْنَ لَهُ رُوْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْهُمَا يَزَلُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبِيْنَ لَهُ رُويَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْهُمَا أَنَّهُ إِنْمَا يَوْنِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ).

[طرفه في : ٢٥١١].

[راجع: ٦١٧]

آبنداء میں صحابہ رکھنٹی میں سے بعض لوگوں نے طلوع فجر کا مطلب نہیں سمجھا اس لئے وہ سفید اور سیاہ دھاگے سے فجر کسٹینٹی معلوم کرنے لگے گر جب من الفجر کے لفظ نازل ہوئے تو ان کو حقیقت کا علم ہوا۔ سیاہ دھاری سے رات کی اندھیری اور سفید دھاری سے صبح کا اجالا مراد ہے۔

دن ہیں۔

1 - بَابُ قُولِ النّبِيِّ ﴿
(لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَل))
((لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَل))
(المَ يَمْنَعَنِّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَل))
إسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُرَ، وَالْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنْ مُحَمَّدٍ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا)).

باب نبی کریم ملٹی کا یہ فرمانا کہ بلال بناٹھ کی اذان متہیں سحری کھانے سے نہ روکے

(19) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بڑا اللہ نے اور اور ان سے ابن عمر بڑا اللہ نے اور انہوں نے اور انہوں کے عائشہ بڑا ہے کہ بلال بڑا ہے کہ رات رہے سے اذان دے دیا کہ حرت تھے اس کئے رسول اللہ سٹے کے مالیا کہ جب تک ابن ام مکتوم بڑا ہے اذان نہ دیں تم کھاتے بیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہ دیں تم کھاتے بیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں (بلال اور ام مکتوم بڑا ہے) کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھے تو دوسرے ارتے۔

بن سعد نے '(دو سمری سند امام بخاری) نے کہا اور مجھ سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' ان سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا' ان سے سابو عنسان محمد بن مطرف نے بیان کیا' ان سے سل بن انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سمل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی ''کھاؤ ہو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید دھاری سے کھل جائے'' لیکن من الفحر (صبح کی) کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر پچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہو تا تو ساہ اور سفید دھا کہ لے کر پاؤں میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھا کے پوری طرح دکھائی نہ دینے گئے 'کھانا بینا بند نہ کرتے تھے' اس پر اللہ تعالی نے من الفجرے الفاظ نازل فرمائے پوروگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور

المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر ا

#### ١٨- بَابُ تَعْجَيْلِ السُّحُورِ

19۲۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ
 حَدُّثَناَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ: ((كُنْتُ أَنَسَحُّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ
 سُرْعَتِي أَنْ أَدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُول اللهِ

#### باب سحری کھانے میں در کرنا

(•۱۹۲) ہم سے محد بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اللہ عنہ کھاتا پھرجلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔

🦚)). [راجع: ۷۷٥]

یعنی سحری وہ بالکل آخر وقت کھایا کرتے تھے پھر جلدی ہے جماعت میں شال ہو جاتے کیونکہ آنحضرت ما نجر کی نماز بیشہ طلوع فجر کے بعد اند هیرے ہی میں پڑھا کرتے تھے ایبانہیں جیسا کہ آج کل حنی بھائیوں نے معمول بنالیا ہے کہ نماز فجر بالکل سورج نکلنے کے وقت پڑھتے ہیں 'بیشہ ایسا کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ نماز فجر کو اول وقت ادا کرنا ہی زیادہ بھتر ہے۔

## باب سحری اور فبحر کی نماز میں کتنافاصله ہو تاتھا

(۱۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے انس بڑاٹھ نے اور ان سے زید بن ثابت بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹے کیا کے ساتھ ہم نے سحری کھائی ' پھر آپ ملٹے کیا مبحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہو تا تھا تو انہوں نے کہا کہ بچاس آئیتیں (راجعنے) کے موافق فاصلہ ہو تا تھا۔

# ١٩ - بَابُ قَدْرِ كُمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْر

1971 - حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدُّثَنَا فَسَامٌ حَدُّثَنَا مَسْلِمُ اللهُ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: ﴿(رَسَحُونَا مَعَ النّبِيِ فَلْهُ مُنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِيْنَ آيَةً)). [راجع: ٧٥]

تعلیم مرتب سند مین حضرت قرادہ بن دعامہ کا نام آیا ہے' ان کی کنیت ابوالخطاب السدوی ہے' نامینا اور قوی الحافظ سے' بحر بن عبدالله مرتبی الله علیہ الله عندہ کو مرتبی کہ جس کا جی چاہے اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ قوی الحافظ بزرگ کی زیارت کرے وہ قرادہ کو کیے لیے۔ خود قرادہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی میرے کان میں پڑتی ہے اسے قلب فوراً محفوظ کرلیتا ہے۔ عبداللہ بن سرجس اور انس بڑتی ہے اور بہت سے دیگر حضرات سے روایت کرتے ہیں' وی میں انقال فرمایا رہائے (آمین)

٧٠- بَابُ بَرَكَةِ السُّحُورِ عَنْ غَيْرِ إِيْجَاب، لأَنَّ النَّبيَ ﴿ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السُّحُورُ
 ١٩٢٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُونِيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَصَلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَصَلَ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ وَاصَلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَاصَلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَاصَلُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حَدَّثَنَا جُونِرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جُونِرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَيْكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى)).

[طرفه في : ١٩٦٢].

باب سحری کھانامستحب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ملتی ہے اور آپ کے اصحاب نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں سحری کاذکر نہیں ہے۔

(۱۹۲۲) ہم ہے موکی بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم ہے جو بریہ نے ' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھائی نے کہ نبی کریم مٹھائیا نے ''صوم وصال '' رکھا تو صحابہ 'رکھی نے بھی رکھا لیکن صحابہ بھی نی کے لئے دشواری ہوگئی۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمادیا 'صحابہ بڑکھیے نے اس پر عرض کی کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آخضرت مٹھیے نے فرمایا میں تہماری طرح نہیں ہوں۔ میں تو برابر کھلایا اور پلایا حالہ وں۔

آ کی میں مصال متواتر کی دن سحری و افظار کے بغیر روزہ رکھنا اور رکھے چلے جانا ، بعض دفعہ آنخضرت سٹھ کے ایسا روزہ رکھاکرتے المیں سے سٹھ کر صحابہ کو آپ نے مشقت کے پیش نظرایے روزے سے منع فرمایا بلکہ سحری کھانے کا حکم دیا تاکہ دن میں اس سے تو سط ہو۔ امام بخاری کا منظاء یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے 'مستحب ہے گرواجب نہیں ہے کیونکہ صوم وصال میں صحابہ نے بھی بسر طال سحری کو ترک کردیا تھا، باب کا مقصد ثابت ہوا۔

197٣ - حَدُّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَعِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((تَسَحُرُوا، فَإِنْ فِي السَّحُور بَرَكَةً)).

(۱۹۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا انہوں انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

تحری کھانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یبودیوں کے ہاں سحری کھانے کا چلن نہیں ہے 'پس ان کی مخالفت میں سحری کھانی چاہنے اور اس سے روزہ پورا کرنے میں مدد بھی ملتی ہے 'سحری میں چند تھجور اور پانی کے گھونٹ بھی کانی ہیں اور جو اللہ میسر کرے۔ بسر طال سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ہے۔

٢١ - بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَومًا
 وَقَالَتْ أَمُّ الدُّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدُّرْدَاءِ

باب اگر کوئی شخص روزے کی نیت دن میں کرے تو درست ہے۔ اور ام درداء رمنی اللہ عنمانے کما کہ

يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَومِيْ هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ— رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

1978 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللهُ عَنْهُ وَرَأَنَّ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ: (رَأَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ: وَرَأَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ وَرَأَنَّ النَّاسِ يَومَ عَاشُورَاءَ: ((أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمُّ أَو فَلْيَصُمُ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلاَ يَأْكُلُ)).

[طرفاه في : ۲۰۰۷، ۲۲۲۵].

مقصد باب بیہ ہے کہ کمی شخص نے فجر کے بعد سے کچھ نہ کھایا پیا ہو اور اس حالت میں روزہ کی نیت دن میں بھی کر لے تو روزہ ہو جائے گا گریہ اجازت نفل روزہ کے لئے ہے فرض روزہ کی نیت رات ہی میں تحری کے وقت ہونی چاہئے۔ حدیث میں عاشورہ کے روزہ کا ذکر ہے جو رمضان کی فرضیت سے قبل فرض تھا۔ بعد میں محض نفل کی حیثیت میں رہ گیا۔

٣ ٢ - بَابُ الصَّائِمِ يُصْبَحُ جُنُبًا اللهِ بْنُ ١٩٢٦،١٩٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حَيْنَ دَخَلْنَا عَلَى عَاتِشَةَ وَالْم سَلَمَةَ ح)).

وَحَدُّلْنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ الرُّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَانِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ : ((أَنَّ رَسُسولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ 
ابودرداء رضی الله عنه ان سے پوچھے کیا کچھ کھانا تہمارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کتے بھر آج میرا روزہ رہے گا۔ ای طرح ابوطلحہ' ابو ہریرہ' ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ عنهم نے بھی کیا۔

(۱۹۲۳) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے یزید بن الی عبید نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن الی عبید نے بیان کیا کہ ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم التی لیا نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھالیا ہے وہ اب (دن ڈو بنے تک روزہ کی حالت میں) پورا کرے یا (یہ فرمایا کہ) روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو (تو وہ روزہ رکھے) کھانا نہ کھائے۔

لدیں کن کا کا لیک میں اور ہے۔ باب روزہ دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا حکم ہے

الا کے نان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سی نے بیان کیا کہا ہم سے امام کے غلام سی نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے سنا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضرہوا (دو ممری سند امام بخاری روایی نے فر کہا کہ) اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے فہر دی انہوں نے بیان کیا کہا کہ جھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کی حارث بن شام نے فہردی اور انہیں مان کے والد عبدالرحمٰن نے فہر دی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ دی انہیں مروان نے فہردی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فہردی کہ (بعض مرتب) فجر ہوتی تو رسول اللہ ساتھ ہا ہے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے بھر آپ عنسل کرتے اور آپ روزہ سے کہا میں ہوتے تھے اور مروان بن عکم نے عبدالرحمٰن بن حارث سے کہا میں ہوتے تھے اور مروان بن عکم نے عبدالرحمٰن بن حارث سے کہا میں

ثُمُّ يَفْتَسِلُّ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَاكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَقْسِمُ بِا اللهِ لَتُقَرَّعنَّ الْمُدِيْنَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكُو : فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمُدِيْنَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكُو : فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ قُلْرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ الْحُلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ أَرْضٌ – فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ أَرْضٌ ل أَيْ فَرَوْانَ أَقْسَمَ الْمُعْنَى فِيهِ لَمْ أَذْكُرهُ لَكَ. فَلَاكَرَ قُولَ عَلَى الْفَصْلُ بْنُ عَبْسِ وَهُو أَعْلَمُ)). وَقَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَي اللهِ هُرَيْرَةً هُولَا هُرَاهُ وَاللهُ هُرُوانَ أَقْسَمَ الْفَصْلُ بْنُ عَبْسِ وَهُو أَعْلَمُ)). وقَالَ هُمَامٌ وَابُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُمَامٌ وَابُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (رَكَانَ النبِي اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَي اللهِ هُرَيْرَةً (رَكَانَ النبِي اللهِ يَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَادُونَ النبي هُولَا يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ)) هُمَامٌ وَابُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَادَةً (رَكَانَ النبي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[طرفاه في : ١٩٣٠، ١٩٣١].

[طرفه في : ١٩٣٢].

تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں ابو ہریرہ بڑاتھ کو تم یہ حدیث صاف صاف منا دو۔ (کیونکہ ابو ہریرہ بڑاتھ کا فتو کی اس کے خلاف تھا) ان دنوں مروان 'امیر معاویہ بڑاتھ کی طرف سے مدینہ کاحاکم تھا۔ ابو بکرنے کما کہ عبدالرحمٰن نے اس بات کو پہند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ کی وہاں کوئی زمین تھی عبدالرحمٰن نے ان سے کما کہ آپ سے ایک بات کموں گا اور اگر مروان نے اس کی مجھے قتم نہ دی ہوتی تو میں جمعی آپ کے سامنے مروان نے اس کی مجھے قتم نہ دی ہوتی تو میں جمعی آپ کے سامنے اس نے ابو ہریرہ بڑاتھ نے کما رئیں کیا کروں) کما کہ فضل بن عباس بڑاتھ نے یہ وہ بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں نے یہ حدیث بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں مام اور عبداللہ بن عمر بڑاتھ کے صاجزادے نے ابو ہریہ دفتی اللہ عنہ مام اور عبداللہ بن عمر بڑاتھ کے صاحزادے نے ابو ہریہ دفتی اللہ عنہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے معام اور عبداللہ بن کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے دفتر جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن زیادہ معتبرے۔

ابو ہریرہ بھاتھ نے فضل کی حدیث من کر اس کے خلاف فتوی دیا تھا۔ مروان کا یہ مطلب تھا کہ عبدالرحمٰن ان کو پریشان کسیسے کی اور خاموش رہے بھر موقعہ پاکر ابو ہریرہ بھاتھ سے اس مسلے کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بھاتھ نے عائشہ اور ام سلمہ بھاتھ کی حدیث من کر کہا کہ وہ خوب جانتی ہیں گویا اپنے فتوی سے رجوع کیا۔ (وحیدی)

علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نگلتے ہیں مثلاً علاء کا امراء کے ہاں جا کر علمی فداکرات کرنا محقولات میں اگر ذرا بھی شک ہو جائے تو اپنے ہے زیادہ عالم کی طرف رجوع کر کے اس ہے امر حق معلوم کرنا ایسے امور جن پر عورتوں کو بہ نبیت مردوں کے زیادہ اطلاع ہو سکتی ہے "کی بابت عورتوں کی روایات کو مردوں کی مردیات پر ترجیح دیتا اس طرح بالعکس جن امور پر مردوں کو زیادہ اطلاع ہو سکتی ہے ان کے لئے مردوں کی روایات کو عورتوں کی مردیات پر ترجیح دیتا ہمرطال ہر امریش آخضرت ساتھ کیا گیا کہ اقتداء کرنا جب تک اس امر کے متعلق خصوص نبوی نہ ثابت ہو اور سے کہ اختلاف کے وقت کتب و سنت کی طرف رجوع کرنا اور خبر واحد مرد سے مردی ہو یا عورت سے اس کا حجت ہونا ' یہ جلہ فوائد اس حدیث سے نگلتے ہیں اور حضرت ابو ہڑیوہ بناتھ کی فضیلت بھی ثابت ہو آبادی)

باب روزہ دار کااپی ہوی سے مباشرت یعنی بوسہ مساس وغیرہ درست ہے اور حضرت عائشہ وٹی بیانے فرمایا کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔

(۱۹۲۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے تھم نے 'ان سے اہراہیم نے 'ان سے اسود نے اور ان سے عاکشہ و اپنا کیا کہ نی کریم مانکا روزے سے موتے لیکن (اپی ازواج کے ساتھ مقیل (بوسہ لینا) و مباشرت (این جسم سے لگالینا) بمی کر لیتے تھے۔ آنخفرت اللظام سبسے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے' بیان کیا کہ ابن عباس بی ان کما کہ (سور وَ طم میں جو مارب کالفظ ہے وہ) حاجت و ضرورت کے معنیٰ میں ہے ' طاؤس نے کما کہ لفظ اولی الاربة (جوسورہ نور میں ہے) اس احق کو کمیں کے جے عور تول کی کوئی ضرورت نہ ہو۔

باب روزه دار كاروزه كى حالت مين اين بيوى كابوسه لينا اور جابرین زیدنے کما اگر روزہ دارنے شہوت سے دیکھااور منی نکل آئى توده اپناروزه بوراكرك\_.

(۱۹۲۸) ہم سے محمدین مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا'ان سے بشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خردی اور انسیں عائشہ وی فی نے کریم النظام کے حوالہ سے (دو مری سند الم بخاری نے کماکہ) اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے المام مالك روافيح نے ان سے مشام بن عروہ نے ان سے ان كے باب نے اور ان سے عائشہ وی و بیان کیا کہ رسول الله مان می بعض ازواج کاروزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہنسیں۔

(۱۹۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا اکما ہم سے بچل قطان نے بیان کیا ا ان سے ہشام بن الی عبداللہ نے ان سے پیلی بن الی کثر نے ان ے ابوسلمہ نے 'ان سے ام سلمہ فِی اللہ کا بیٹی زینب نے اور ان سے

٣٧ – بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم وَقَالَتْ عَاتِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

١٩٢٧ – حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ : عَنْ شَفَّهَةً عَنِ الْحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يُقَبِّلُ وَيُهَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ)). وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ مَآرِبُ ﴾: حَاجَةً. وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ﴾: الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النَّسَاءِ.

٢٤ - بَابُ الْقِبْلَةِ لِلصَّائِم وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ نَظَرَ فَأَمْنِي يُتِمُّ صَوْمَةُ. [طرفه في : ١٩٢٨].

١٩٢٨ - حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّلْنَا يَحْمَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ ا للهِ 🕮 لَيْقَبُّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمُّ ضَحِكَتْ).

[راجع: ١٩٢٧]

١٩٢٩ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أبِي كَلِيْرٍ هَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ

سَلَمَةَ عَنْ أُمَّهَا قَالَتْ: بَينما أَنَا مِعَ رَسُولِ الله في الحَمِيلةِ إِذْ حِصْتُ، فَانسَلَلْتُ فَاخَذَتُ ثِيابَ حَيضَتِي فَقَال: ((مَا لَكِ))، أَنفِسْتِ؟)) قلتُ: نَعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ فَي يَفْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ)). [راجع: ٢٩٨]

ان کی والدہ (حضرت ام سلمہ رہی ہے) نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ملی ہوئی) تھی کہ مجھے حیض آگیا۔ اس ملی ہوئی) تھی کہ مجھے حیض آگیا۔ اس لئے میں چیکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کیا حیض آگیا ہے؟ میں نے کما ہاں ' پھر میں آپ کے ساتھ اس چادر میں چلی اور ام سلمہ بھی ہوا اور رسول اللہ ملی ہی ایک می برتن سے عشل (جنابت) کیا کرتے تھے اور آنخضرت ملی ہی اور دو اس کیا ہوتھ وال کھنے ہی ہونے کے باوجود ان کابوسہ لیتے تھے:

تربیت کے شریعت ایک آسان جامع قانون کا نام ہے جس کا زندگی کے ہر ہر گوشے سے تعلق ضروری ہے 'میاں یوی کا تعلق جو بھی المینیت کے اس کے حالت روزہ میں اپنی یوی کے ساتھ بوس و کنار کو جائز رکھا گیا ہے بشرطیکہ بوسہ لینے والوں کو اپنی طبیعت پر پورا قابو حاصل ہو' ای لئے جوانوں کے واسطے بوس و کنار کی اجازت نہیں۔ ان کا نفس غالب رہتا ہے ہاں یہ خوف نہ ہو تو جائز ہے۔

باب روزه دار كاعسل كرناجائز

اور عبداللہ بن عمر فی ایک کیڑا ترکر کے اپنے جسم پر ڈالا حالانکہ وہ روزے سے تھے اور شعبی روزے سے تھے لیکن جمام میں (عشل کے لئے) گئے اور ابن عباس بی ایک حرح نہیں۔ حسن بعمری روزی معلوم کرنے میں (زبان پر رکھ کر) کوئی حرح نہیں۔ حسن بعمری روزی کا مزہ نے کما کہ روزہ دار کے لئے کلی کرنے اور شھنڈ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور ابن مسعود براٹھ نے کما کہ جب کی کو روزہ رکھناہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھ کہ تیل لگا ہوا ہو اور کشکھا کیا ہوا ہو اور انس وہ میں میں میں برزش نے کما کہ میرا ایک آبرن (حوض پھر کا بنا ہوا) ہے جس میں میں موزی سے جو نے کما کہ میرا ایک آبرن (حوض پھر کا بنا ہوا) ہے جس میں میں موزی سے کہ آپ نے روزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر شکھا ور روزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر شکھا در روزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر شکھا در روزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر شکھا در تھوک نہ نگلے اور مطاء روزہ نے کہا کہ اگر تھوک نگل کیاتو میں سے کمی نے کما کہ اس میں جو ایک میرا ایک برز نہیں ہے کی نے کما کہ آب میں بو تاج حالانکہ اس میں جو ایک مزا ہوتا ہے اس بر آپ نے کما کیاتی میں مزا نہیں ہو تاج حالانکہ اس میں جو ایک مزا ہوتا ہے اس بر آپ نے کما کیاتی میں مزا نہیں ہو تاج حالانکہ اس میں جو ایک مزا ہوتا ہے اس بر آپ نے کما کیاتی میں مزا نہیں ہو تاج حالانکہ اس میں جو ایک

٢٥- بَابُ اغْتِسَالَ الصَّائِم وَبَلُ ابْنُ عُمَرَ ثَوبًا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشُّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعُّمُ الْقِلْزُ أَوْ الشُّيْءَ. وَقَالَ الْمَحْسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّاتِم. وَقَالَ ابْنُ مَسْفُودٍ: إذًا كَانَ صَومُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْناً مُتَرَجِّلاً. وَقَالَ أَنَسَّ: إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَفَحُّمُ فِيْهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُلْأَكُو عَن النَّبِيُّ لللهِ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَار وَآخِرَهُ. وَلاَ يَبْلُعُ وَقَالَ عَطَاءً : إن ازْدَرَدَ رِيْقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرِ. وَقَالَ ابْنُ مِيْرِيْنَ: لاَ بَأْسَ بالسُّواكِ الرَّطَبِ. قِيْلَ: لَهُ طَعْمٌ. قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضِّمِنُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ

لِلصَّائِم يَأْسًا.

#### ے کلی کرتے ہو۔ انس 'حسن اور ابراہیم نے کماکہ روزہ دار کے لئے مرمدلگانا درست ہے۔

جینے میں این مسعود بناتی کے اثر ندکورہ فی الباب کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے ابن منیر نے کما امام بخاری رہائیے نے اس کا رد کیا جس نے روزہ دار کے لئے عشل مکروہ رکھا ہے کیونکہ اگر منہ میں پانی جانے کے ڈر سے مکروہ رکھا ہے تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے بھی اس کا ڈر رہتا ہے۔ اس لئے اگر مکروہ رکھا ہے کہ روزہ میں زیب و زینت اور آرائش اچھی نمیں تو سلف نے کتھی کرنا میں ڈالنا روزہ دار کے لئے جائز رکھا ہے۔ حافظ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابن مسعود بڑاتھ کے اثر کو کس نے وصل کیا نہ قطلانی نے بیان کیا۔ (وحیدی)

و مس کیا نہ قسطلای نے بیان کیا۔ (وحیدی)

١٩٣٠ حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ خِّدُّثَنَا ابْنُ وَهَبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِي اللَّهُ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ خُلُم فَيَفْتُسِلُ وِيَصُومُ)). [راجع: ١٩٢٥] ١٩٣١ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سُمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْـمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اَ للهِ 🕮 إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ احتِلاَمِ ثُمُّ يَصُومُهُ)). [راجع: ١٩٢٥] ١٩٣٢ - حَدَّثَنَا ثُمُّ دَخَلْنَا عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. [راجع: ١٩٢٦]

(۱۹۳۰) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے عودہ اور ابو بکرنے کہ عائشہ رہی ہونے کمار مضان میں فجر کے وقت نبی کریم ما تھ اسلام سے نمیں (بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے) عسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے (معلوم ہوا کہ عسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے)

(۱۹۳۱) ہم سے اساعیل بن الی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے فلام سمی نے 'انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میرے باب عبدالرحمٰن مجھے ساتھ لے کرعائشہ رہنی اللہ عنها کی فدمت میں حاضر ہوئے 'عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتمام کی وجہ سے! پھر آپ روزے سے احتمام کی وجہ سے! پھر آپ روزے سے رہنے (یعنی عنسل فجری نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد رہتے (یعنی عنسل فجری نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد رہتے (یعنی عنسل فجری نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد

(۱۹۳۳) اس کے بعد ہم ام سلمہ رہی آفیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس طرح حدیث بیان کی۔

اس مدیث ہے بھی ہرود مسئلے ثابت ہوئے روزہ دار کیلئے عسل کا جائز ہونا اور بحالت روزہ عسل جنابت فجر ہونے کے بعد کرنا چونکہ شریعت میں ہر ممکن آسانی چیش نظر رکھی گئی ہے اسلئے آنخضرت میں جانے اسپنے اسوۂ صنہ سے عملاً یہ آسانیاں چیش کی ہیں۔ ۲۶ – بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ بِاسِمِ الْسِمِ اللّٰمِ روزہ دار بھول کر کھالی لے

#### شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ اسْتَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدُهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذَّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

19٣٣ - حَدُّنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعٍ حَدُّنَنَا ابْنُ صِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْعَ حَدُّنَنَا ابْنُ صِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَتِم قَالَتِه وَسَقَاهُ).

[طرفه في : ١٦٦٦٩].

#### توروزه نهيس جاتا

اور عطاء نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے تاک میں پانی ڈالا اور وہ پانی طلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے اور امام حسن بھری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکمی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا اور امام حسن بھری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بعول کر جماع کر لے تو اس پر قضاء واجب نہ ہوگی۔

(۱۹۳۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں بزید بن ذریع نے خبر دی ان سے مشام نے بیان کیا کہ میں بزید بن ذریع نے خبر دی ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو هریره بڑا تھ نے اکرم طاق کیا سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب کوئی بحول گیا اور کچھ کھائی لیا تو اسے چھا ہیے کہ اپنا روزہ بورا کرے۔ کیونکہ اس کو اللہ نے کھالیا اور بلایا۔

ام حن بھری اور مجاہد کے اس اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا' انہوں نے کہا ہم کو این جریج نے خبردی' انہوں نے ابن اللہ بھرے ابن جریج ہے' انہوں نے ہما ہم کو این جریج کے اس اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا' انہوں نے کہا ہم کو این جریج کے انہوں نے محبت کرے تو کوئی نقصان نہ ہو گا اور ثوری سے روایت کی' انہوں نے ایک مخص سے' انہوں نے حسن بھری سے' انہوں نے کما بھول کر جماع کرنا بھی بھول کر کھانے چینے کے برابر ہے۔ (وحیدی) یہ فتوئی ایک مسللہ کی وضاحت کے لئے ہے ورنہ یہ شاذہ ناور ہی ہے کہ کوئی روزہ دار بھول کر ایا کرے' کم ان کم اسے یاد نہ رہا ہو تو عورت کو ضرور یاد رہے گا اور وہ یاد ولا دے گی اس لئے بحالت روزہ قصد آ جماع کرنا سخت ترین گناہ قرار دیا گیا جس سے روزہ نوٹ جا تا ہے اور اس کا کفارہ بے ور بے دو ماہ کے روزے رکھنا وغیرہ قرار دیا گیا ہے۔

٢٧ - بَابُ السُّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ
 لِلصَّائِم

وَيُذْكُرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النّبِي فَلَى يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أَخْصِي النّبِي فَلَى النّبِي فَلَى النّبِي فَلَى النّبِي فَلَى النّبِي فَلَى النّبِي فَلَى النّبِي لاَمَرْتُهُمْ ((لَوْ لاَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمْتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ)). ويُرْوَى بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ)). ويُرْوَى نَخُوهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النّبِي نَخُوهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النّبِي النّبِي النّبِي وَلَمْ يَخُصُ الصّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

#### ورست ہے

بب روزه دار کے لئے تریا خشک مسواک استعال کرنی

 (192) S (192)

پاک رکھنے والی اور رب کی رضا کاسب ہے اور عطاء اور قادہ نے کہا روزہ دارا پناتھوک نگل سکتاہے۔

(۱۹۳۳) م سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہوں نے کہاہم کو معمرنے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن زید نے' ان سے حمران ن انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ديكها'آپ نے (يہلے) اينے دونوں ہاتھوں پر تين مرتبہ ياني ڈالا پھر كلي کی اور ناک صاف کی ' پھر تین مرتبہ چرہ دھویا ' پھردایاں ہاتھ کہنی تک دھویا' پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا تین تین مرتبہ' اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور تین مرتبه داہنا یاؤں دھویا' پھر تین مرتبہ بایاں یاؤں دھویا' آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبهي اسى طرح وضوكرتے ديكھاہے ، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھردو رکعت نماز (تحیتر الوضو) اس طرح روهی كه اس نے دل ميں كسى قتم كے خيالات و وساوس گذرنے نہیں دیئے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

# باب نبی کریم طاق ایم کاب فرمانا که جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے

اور آنخضرت ملی ایم نے روزہ دار اور غیرروزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا اور امام حسن بھری نے کہا کہ ناک میں (دوا وغیرہ) چڑھانے میں اكروہ حلق تك ند پنچے تو كوئى حرج نہيں ہے اور روزہ دار سرمہ بھى لگا سکتا ہے۔ عطاء نے کہا کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہو گااور اگر وہ اینا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس کے منہ میں (یانی کی تری) رہ گئی اور مصطلی نہ چبانی چاہئے۔ اگر کوئی مصطکی کا تھوک نگل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیالیکن

وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرُّبِّ)). وَقَالَ عَطاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبتَلِعُ رِيْقَهُ.

١٩٣٤ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَفْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضًّا: فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ لَلاَثًا، ثُمُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنفَرَ، ثُمٌّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلاَثًا، ثُمُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَصَأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمُّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَفْتَين لاَ يُحَدُّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بشَيْء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنبهِ)).

٢٨- بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا تُوَضًّا فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْجِرِهِ الْمَاءَ))

وَلَمْ يُمَيِّز بَيْنَ الصَّاتِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تُمَضَّمَضَ ثُمُّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيْهِ مِنَ الْمَاء لا يَضِيرُهُ إِنْ لَـمْ يَزْدَرِدْ رِيْقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيْهِ؟ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِن ازْدَرَدَ رِيْقَ الْمِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ

وِلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنفَرَ فَدَخُلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لأَنَّهُ لَـمْ يَمْلِكْ.

منع ہے اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی (غیرافتیاری طور پر) علق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ چیزافتیار سے باہر تھی۔

آئی منذر نے کما اس پر اجماع ہے کہ اگر روزہ دار اپنے تھوک کے ساتھ دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے جس کو نکال سیب سیب سیک نگل جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا اور حضرت امام ابو حنیفہ روائی فرماتے ہیں اگر روزہ دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا ہو' اس کو چباکر قصد آ کھا جائے تو اس پر قضا نہیں اور جمہور کہتے ہیں قضا لازم ہوگی اور انہوں نے روزے میں مصطکی چبانے کی اجازت دی اگر اس کے اجزاء نہ نکلیں اگر نکلیں اور نگل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (فتح الباری) بمرحال روزہ کی حالت میں ان تمام شک و شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا چاہئے جس سے روزہ خراب ہونے کا احتمال ہو۔

باب جان بوجھ کراگر رمضان میں کسی نے جماع کیا؟
اور ابو ہریرہ بڑائن سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان
میں کسی عذر اور مرض کے بغیرایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو
ساری عمرکے روزے بھی اس کابدلہ نہ ہوں گے اور ابن مسعود بڑائنہ
کا بھی کی قول ہے اور سعید بن مسیب 'شعبی اور ابن جبیراور ابراہیم
اور قادہ اور حماد رحمم اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلہ میں ایک دن
روزہ رکھنا چاہئے۔

(۱۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا 'کہا کہ ہم نے یزید بن ہارون سے سنا' ان سے یجی نے ' (جو سعید کے صاجزادے ہیں) کہا' انہیں عبدالرحمٰن بن قاہم نے خبردی' انہیں محد بن جعفر بن زبیر ٹی شا عوام بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر ٹی شا نے خبردی کہ انہوں نے عائشہ بڑی ہے سے سنا' آپ نے کہا کہ ایک مخص رسول اللہ سائے ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ آخضرت سائے ہے دریافت فرمایا کہ کیابات ہوئی ؟ اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے دریافت فرمایا کہ کیابات ہوئی ؟ اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے (روزے کی حالت میں) اپنی بیوی سے ہم بستری کر کی تھوڑی دیر میں آخضرت سائے ہے کی خدمت میں (مجور کا) ایک تھیلہ جس کا نام عرق تھا' پیش کیا گیا' تو آپ اُنے فرمایا کہ دوزخ میں جم بستری طاف والا مخض کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں' تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں کہ لے والا مخض کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں' تو آپ نے فرمایا

٣٩ – بَابُ إِذَا جَامَعَ فَي رَمَضَانَ وَيُدْكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ((مَنْ أَفْطَرَ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلاَ مَرَضٍ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَادَةُ وَحَمَّادٌ : يَفْضِي يَومًا مَكَانَهُ.

1970 - حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُونَ حَدُّنَنَا يَحْتَى هُوَ ابْنُ سَمِعْ مَنِيْدٍ بْنَ هَارُونَ حَدُّنَنَا يَحْتَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ عَبْدِ الرُّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْيْرِ بْنِ الْمُوَامِ بْنِ خُوبْلَدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُوامِ بْنِ خُوبْلَدِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْرَبِيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَنْهَا تَقُولُ : ((إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُ اللهِ فَقَالَ : ((إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُ اللهِ فَقَالَ : ((أَيْنَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأَتِيَ النِّيُ اللهِ أَنَى النَّبِيُ اللهِ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأْتِيَ النِّبِيُ اللهِ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأَتِيَ النِّبِيُ اللهِ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأَتِيَ النِّبِيُ اللهِ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأَتِيَ النِّبِيُ اللهِ الْمَحْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقَ. فَقَالَ: ((أَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُحْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقَ. فَقَالَ: ((رَصَدَقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرَقَ. فَقَالَ : ((رَصَدَدُقُ بِهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آگے یمی واقعہ تفصیل ہے آ رہا ہے جس میں آپ نے اس مخص کو بطور کفارہ پے در پے دو ماہ کے روزوں کا حکم فرمایا تھایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ رہے جرم ایک عظین جرم ہے 'جس کا کفارہ کیی ہے جو آنخضرت ملٹھیا نے بتلا دیا اور سعید بن مسیب وغیرہ کے قول کا مطلب رہے کہ سزا فدکورہ کے علاوہ رہے روزہ بھی اسے مزید لازماً رکھنا ہو گا۔ امام اوزاعی نے کہا کہ اگر دو ماہ کے روزے رکھے تو تضالازم نہیں ہے۔

٣٠- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصَدِّقَ عَلَيْهِ
 فَلْيُكَفِّرْ

١٩٣٦ – حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْوَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ ﷺ إذًا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُــولَ اللهِ ﷺ هَلَكْتُ، قَالَ: ((مَا لَك؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطَيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ : ((فَهَلْ تَجدُ اطْعَام سِتَّيْنَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالُ : فَمَكُثَ عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ النَّبِيُّ ﴿ لِلَّهِ بِعَرَقَ فِيْهَا تُمُرُّ -وَالْعَرَقُ: الْـمِكْتَلِ – قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) فَقَالَ أَنَا. قَالَ : ((خُذُهَا فَتَصَدُّقْ بِهِ)). فقَالَ الرُّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّى يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَ اللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيهَا - يُرِيْدُ الْحَرَّتَينِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ خَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمُّ فَقَالَ : ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

باب اگر کسی نے رمضان میں قصداً جماع کیا! اور اس کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے بھی نہ ہو پھراس کو کہیں سے خیرات مل جائے تو وہی کفارہ میں دے دے۔

(۱۹۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خردی اور ان سے ابو ہررہ و فائنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ماٹھا کی فدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کمایا رسول اللہ! میں تو تاہ ہو گیا' آپ نے دریافت فرمایا کیابات ہوئی؟اس نے کماکہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے' اس پر رسول اللہ سكو؟ اس نے كما نيس ، پھر آپ نے دريافت فرمايا كيا ب در ب دو مینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟اس نے عرض کی کہ نمیں 'پرآپ نے بوچھاکیاتم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کاجواب بھی انکار میں دیا' راوی نے بیان کیا کہ چرنی کریم سٹھیے تھوڑی در کے لئے ٹھر گئے۔ ہم بھی اپن اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برا تھیلا (عرق نامی) پیش کیا گیاجس میں تھجوریں تھیں۔ عرق تھلے کو کہتے ہیں (جے تھجور کی چھال سے بناتے ہیں) آنخضرت ملی اللہ انے دریافت فرمایا کہ سائل کمال ہے؟اس نے کہاکہ میں حاضر ہوں' آپ نے فرمایا کہ اسے لے اواور صدقہ کر دو'اس شخص نے کماکیایا رسول الله! میں اپنے سے زیادہ محاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پقریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھرسے زیادہ مختاج نہیں ہے'اس پر نبی کریم طاق کیا اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جاسکے۔ پھر آپ

[أطرافه في : ۱۹۳۷، ۲۱۰۰، ۲۱۰۰، ۵۳۱۸،

نے ارشاد فرمایا کہ اچھاجا اپنے گھروالوں ہی کو کھلا دے۔

1175 1785].

مورت نہ کور میں بطور کفارہ پہلی صورت غلام آزاد کرنے کی رکھی گئ و مری صورت بے در بے دو ممینہ روزہ رکھنے کی است میں یہ تینوں صورت بے در بے دو ممینہ روزہ رکھنے کی است میں یہ تینوں صور تیں قائم ہیں چونکہ مخص نہ کور نے ہرصورت کی ادائیگی کے لیے اپنی مجبوری ظاہر کی آخر میں ایک صورت آخضرت ساتھ کیا نے اس کے لئے نکالی تو اس پر بھی اس نے خود اپنی مسکینی کا اظمار کیا۔ آخضرت ساتھ کو اس کی حالت زار پر رحم آیا اور اس رحم و کرم کے تحت آپ نے وہ فرمایا جو یسل نہ کور ہے۔ حضرت امام بخاری رفایت کی نزدیک اب بھی کوئی ایمی صورت سامنے آ جائے تو یہ تھم باتی ہے۔ پچھ لوگوں نے اسے اس مختص کے ساتھ خاص قرار دے کراب اس کو منسوخ قرار دیا ہے گر حضرت امام بخاری رفایت کی ارجمان اس بات سے ظاہر ہے۔

٣٦- بَابُ الْـمَجَامِع فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيْجَ؟

مَدُنّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَدُنّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْيُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْوةَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْوةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ الآخِرَ وَقَعَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فِي وَقَعَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فِي وَمَصَانَ. فَقَالَ: ((أَنْتَجَدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُسْكِينًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَحِدُ مَا تُطْمِمُ بِهِ سِتَيْنَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَحِدُ مَا تُطْمِمُ بِهِ سِتَيْنَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ: ((أَفَعُمِمُ هَذَا : لاَ. قَالَ: ((أَفَعُمِمُ هَذَا )))، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ مَا بَيْنَ لاَ عَلَى أَخْوَجَ مِنًا؟ مَا بَيْنَ لاَ إِلَيْهُ أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجَ مِنًا. قَالَ: ((فَأَطْمِمْهُ أَهْلَكَ))). [راحع: ١٩٣٦]

باب رمضان میں اپنی ہوی کے ساتھ قصداً ہم بستر ہونے والا شخص کیا کرے؟ اور کیا اس کے گھروالے مختاج ہوں تو وہ ان ہی کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتا ہے؟

(۱۹۳۷) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے معدبن کے بیان کیا ان سے معدبن عبدالر حمٰن نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ ایک شخص نی کریم ملٹھیلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے ' آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس آتی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے در پے دو مینے نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا 'کیا تم پے در پے دو مینے کی ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا 'کیا تم پے در پے دو مینے فرمایا کیا تمہارے اندر آتی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھر نی کریم ملٹھیلام کی خدمت میں ایک تھیلالایا گیاجس میں مجبوریں تھیں ''عرق زنیل کو کہتے ہیں۔ 'آنخضرت الٹھیلام نے فرمایا کہ اسے لے جااور اپنی فرمایا کہ والد اپنی کھروائوں کے در میان کوئی گوانہ ہم سے زیادہ ختاج نہیں آپ نے فرمایا کہ وحمیدانوں کے در میان کوئی گوانہ ہم سے زیادہ ختاج نہیں آپ نے فرمایا کہ وحمیدانوں کے در میان کوئی گوانہ ہم سے زیادہ ختاج نہیں آپ نے فرمایا کہ پھرجا اسے گھروالوں ہی کو کھلادے۔

آ اس سے بعض نے یہ نکالا کہ مفلس پر سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور جمہور کے نزدیک مفلسی کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ے ہوتا' اب رہا اپنے گھر والوں کو کھلانا تو زہری نے کہا یہ اس مرد کے ساتھ خاص تھابعض نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جس روزے کا کفارہ دے اس کی قضابھی لازم ہے یا نہیں۔ شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک قضا لازم نہیں اور اوزاعی نے کما اگر کفارے میں دو مینے کے روزے رکھے تب قضالازم نہیں۔ دو سراکوئی کفارہ دے تو قضالازم ہے اور حنیہ کے نزویک

ہر حال میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ (وحیدی) ٣٢- بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلام قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكُم بْن ثُوبَانْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يُفْطِرُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعِكْرِمَةُ : الصُّومُ مِـمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِـمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْنَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمُّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَخْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً. وَيُذْكُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمَّ سَلَمَةً أَنَّهُمْ احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمُّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَخْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى. وَيُروَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)). وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ

مِفْلَهُ، قِيْلَ لَهُ : عَنِ النَّبِيِّ هِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

### باب روزه دار کا پچچنالگوانااور قے کرنا کیساہے

اور مجھ سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیلی بن الی کثرنے بیان کیا ان سے عمر بن تھم بن توبان نے اور انہوں نے ابو ہریرہ ہون تھ سے سنا کہ جب کوئی تے کرے تو روزہ نمیں ٹوٹنا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نمیں جاتی اور ابو ہریرہ بنالتہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لین پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور ابن عباس اور عکرمہ میں اللہ اللہ کہ روزہ ٹوٹناہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں ان سے نسیں جو باہر آتی ہیں۔ ابن عمر بی ﷺ بھی روزہ کی حالت میں پچھنا لگواتے لیکن بعد میں دن کو اسے ترک کر دیا تھااور رات میں پچھنا لگوانے <u>لگے تھے</u> اور ابو مویٰ اشعری بناٹھ نے بھی میں پچھنا لگوایا تھااور سعد بن ابی و قاص اور زید بن ارقم اور ام سلمہ پڑھاتھ سے روایت ہے کہ انہول نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگوایا ' بمیرنے ام علقمہ سے کما کہ ہم عائشہ ہمیں رو کتی نئیں تھیں اور حسن بھری رطاقیہ کئی صحابہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی ایکے اور لگوانے والے (دونوں کا) روزہ ٹوٹ کیا اور مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا اور ان سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا ان سے بونس نے بیان کیااور ان سے حسن بھری نے الی بی روایت کی جب ان سے بوجھا گیا کہ کیانی کریم مان کیا ہے روایت ہے تو انہوں نے کما کہ ہاں۔ پھر كنے لگے اللہ بمترجانتاہے۔

و اس کلام سے اس مدیث کا ضعف نکاتا ہے گو متعدد محابہ سے مردی ہے گر ہر توثیق میں کلام ہے امام احمد نے کما کہ ثوبان

ثُمُّ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ.

ادر شداد سے بیہ حدیث صحیح ہوئی اور ابن خزیمہ نے بھی الیابی کما اور ابن معین کا بیہ کمنا کہ اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہیہ ہث دهری ب اور امام بخاری اس کے بعد عبداللہ بن عباس بھت کی حدیث لائے اور یہ اشارہ کیا کہ ابن عباس بھت کی حدیث از روئے سند قوی ہے۔ (وحیدی) قے اور پچھنالگانا ان ہر دو مسلول میں سلف کا اختلاف ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ اگر قے خود بخود ہو جائے تو روزہ نمیں ٹوٹنا اور جو عمداً تے کرے ٹوٹ جاتا ہے اور پچھنا لگانے میں بھی جمہور کا قول ہے ہے کہ اس سے روزہ نمیں جاتا اب اس پر فتویٰ ہے جس حدیث میں روزہ ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے جیسا کہ دو سری جگہ رہے بحث آ رہی ہے۔

> وُهَيْبٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ الْحَنَجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ

> > صَائِمٌ)). [راجع: ١٨٣٥]

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((احْتجَمَ النبي الله وَهُوَ صَائِمٌ)).

۱۹۳۸ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا (۱۹۳۸) بم سے معلی بن اسد نے بیان کیا ان سے وحیب نے وہ ابوب ہے' وہ عکرمہ ہے' وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیا نے احرام میں اور روزے کی حالت ميں پچھنالگوایا۔

(۱۹۳۹) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمری نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بھات نی کریم مال اللہ ا روزه کی حالت میں پچھنالگوایا۔

تَرْجُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله على سیر کی ہے مدیث جس میں کچھنا لگانے کا ذکر یہاں آیا ہے یہ دو سری مدیث جس میں ہے کہ کچھنا لگوانے اور نگانے والے ہردو کاروزہ ٹوٹ گیاکی نائخ ہے۔ اس کا تعلق فنح مکہ سے ہے اور دو سری نائخ صدیث کا تعلق محت الوداع سے جو فنح مکہ کے بعد ہوا المذا امر ثابت اب میں ہے جو یمال مذکور ہوا کہ روزہ کی حالت میں پچھنا لگانا جائز ہے۔

> • ١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيِّ يَسْأَلُ أَنْسُ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لأَ، إلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِي)) وَزَادَ شَبَابَةُ : ((حَدَّثَنَا شُفْبَةُ : عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ)).

(۱۹۲۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان كياكماكه ميس في ابت بناني سے سنا انهوں في انس بن مالك بنالله سے یوچھاتھا کہ کیا آپ اوگ روزہ کی حالت میں پچھنالگوانے کو مروہ سمجھاکرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے (روزہ میں نمیں لگواتے تھے) شابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ (ایباہم) نبی کریم ساٹیا کے عہد میں (کرتے

> ٣٣- بَابُ الصُّومِ في السُّفَرِ والإفطار

باب سفرمیں روزہ رکھنا اور افطار کرنا

(۱۹۴۱) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن

عیسنہ نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق سلیمان شیبانی نے' انہوں نے

عبدالله بن ابی اوفی مناتئہ سے سنا کہا کہ ہم رسول الله ملی کیا کے ساتھ

سفر میں تھے (روزہ کی حالت میں) آنخضرت ماٹھایا نے ایک صاحب

(بلال اس عن الله الركر مير الي ستو كهول ل انهول في عرض

کی یا رسول الله! ابھی توسورج ہاتی ہے' آپ نے پھر فرمایا کہ اتر کرستو

گھول لے! اب کی مرتبہ بھی انہوں نے وہی عرض کی یا رسول الله!

ابھی سورج باقی ہے 'لیکن آپ کا تھم اب بھی میں تھا کہ اتر کرمیرے

لئے ستو گھول لے 'پھر آپٹنے ایک طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ جب

تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر

لینا چاہئے۔ اس کی متابعت جریر اور ابو بکرین عیاش نے شیبانی کے

واسطہ سے کی ہے اور ان سے ابو اوفی بڑاٹھ نے کما کہ میں رسول اللہ

١٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُل: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشُّمْسَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمُّ رَمَى بيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ الشُّيْبَانِي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ)).

[أطرافه في : ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨،

. [ > Y 9 Y

سیمینی اللہ! میں نے یہ روزہ تیری رضا کے لئے رکھا تھا اور اب تیرے ہی رزق پر اے کھولا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات پڑھے ذهب الظما وابتلت العروق و ثبت الاجو ان شاء الله لینی اللہ کا شکرہے کہ روزہ کھولنے سے پیاس دور ہو گئی اور رکیس سیراب ہو تُحكي اور الله نے چاہا تو اس كے پاس اس كا تواب عظيم لكھا گيا۔ حديث للصائم فرحنان الن يعني روزه دار كے لئے دو خوشيال بيل پر حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں کیلی خوشی طبعی ہے کہ رمضان کے روزہ افطار کرنے سے نفس کو جس چیز کی خواہش تھی وہ مل جاتی ہے اور دوسری روحانی فرحت ہے اس واسطے کہ روزہ کی وجہ سے روزہ دار حجاب جسمانی سے علیحدہ ہونے اور عالم بالاسے علم الیقین کا فیضان ہونے کے بعد نقترس کے آثار ظاہر ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے سب سے بچلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ (مجة الله البالغة)

کے ساتھ سفرمیں تھا۔

(۱۹۴۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ عروہ نے بیان کیا' ان سے عائشہ بھی ہیں نے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بڑاٹنہ نے عرض کی یا رسول الله! میں سفرمیں لگا تار روزے رکھتا ہوں۔

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : ((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصُّومَ)). ح وَ [طرفه في : ١٩٤٣].

1987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ عَنْ عَالِمَ عَمْرِو الأسْلَمِيُ قَالَ لِلنّبِيِّ فَي السّفَرِ؟ - وَكَانَ لِلنّبِيِّ فَي السّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيْرَ الصّيّامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، كَثِيْرَ الصّيّامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ،

(۱۹۳۳) (دو سری سند امام بخاری نے کہا کہ) اور ہم سے عبداللہ بن عوہ یوسف نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خبردی' انہیں ہشام بن عوہ نے ' انہیں ان کے والد نے اور انہیں نبی کریم ساتھ اللہ کی ذوجہ مطہرہ عائشہ رہی ہی کہ می مالے کہ مزہ بن عمرواسلمی بڑا تھ نے نبی کریم ساتھ کیا سے عرض عائشہ رہی ہی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکٹرت رکھا کرتے تھے۔ کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکٹرت رکھا اور جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے اور الحاد کر۔

اس مسلم میں سلف کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو اس سے فرض روزہ اوا نہ ہو گا پھر قضا کرنا المستحکی اور جمہور علماء جیسے امام مالک اور شافعی اور ابو صنیفہ رحمم اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں افضل ہے اگر طاقت ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے امام احمد بن صغبل اور اوزائی اور اسحاق اور اہل صدیث یہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بعض نے کہا دونوں برابر ہیں روزہ رکھے یا افظار کرے 'بعض نے کہا جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے (وحیدی) حافظ ابن حجر نے اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ حمزہ بن عمرو براٹھ نے نفل روزوں کے بارے میں نہیں بلکہ رمضان شریف کے فرض روزوں کے بی بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیہ و سلم ھی رخصہ من الله فمن احذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیہ بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیہ و سلم ھی رخصہ من الله فمن احذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیہ روزہ رکھنا ہی لیند کرے اس کو کی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ روائھ فرماتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب ہی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس روزہ رکھنا ہی لیند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ روائھ فرماتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب ہی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس موری میں موجود ہے کہ اس نے کما تھا میں سفر میں رہتا ہوں اور ماہ رمضان حالت سفر ہی میں میرے سامنے آ جاتا ہے اس سوال کے جواب میں ایسا فرمایا جو نہ کور ہوا۔

### ٣٤ - بَابُ إِذَا صاَمَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

1988 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْسٍ اللهِ بْنِ عَبْسٍ اللهِ بْنِ عَبْسٍ اللهِ عَنْ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهَمَا: (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ خَرَجَ إِلَى مَكُّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى خَرَجَ إِلَى مَكُّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلْغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ بَلْغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَالْكُدَيْدُ مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَالْكُدَيْدُ مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيْد.

# باب جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کرکوئی سفر کرے

(۱۹۳۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی 'انہیں ابن شہاب نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم (فتح مکہ کے موقع پر) مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رہائے نے کہا کہ عسفان اور قدید کے درمیان کدید ایک تالاب ہے۔

[أطرافه في : ۱۹٤٨، ۲۹۰۳، ۲۲۷۵،

7Y73, YY73, AY73, PY737.

آ پہر منے امام بخاری نے یہ باب لا کر اس روایت کا ضعف بیان کیا جو حضرت علی بڑاتھ سے مروی ہے کہ جب کسی مخص پر رمضان کا 🕮 ایند حالت اقامت میں آ جائے تو کھروہ سفر میں افطار نہیں کر سکتا' جمہور علاء اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا

قول مطلق ہے ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيْصًا أَوْعَلَى سَفَر فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ ﴾ (البقرة: ١٨٣) اور ابن عباس مُهير كل حديث سے ثابت ہے كه آنخضرت ملتی کی کے کدید میں پہنچ کر مجرروزہ نہیں رکھا حالائکہ آپ دسویں رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اب اگر کوئی مختص ا قامت میں روزہ کی نیت کر لے پھرون کو کسی وقت سفر میں نکلے تو اس کو روزہ کھول ڈالنا درست ہے یا پورا کرنا چاہئے اس میں اختلاف ہے گر ہمارے امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہو یہ روزہ افطار کرنے کو درست جانتے ہیں اور مزنی نے اس کے لئے اس حدیث سے جبت لی حالا نکہ اس حدیث میں اس کی کوئی جبت نہیں کیونکہ کدید مدینہ سے کی منزل بر ہے (وحیدی)

(۱۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماك ہم سے يكي بن حزہ نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن برید بن جابر نے بیان کیا ان ے اساعیل بن عبیداللہ نے بیان کیا اور ان سے ام درداء رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ ابو در داء رضی اللہ عنہ نے کہاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم کہ گری کی تخق سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے 'نبی کریم صلی الله علیہ و سلم اور ابن رواحہ رضی الله عنہ کے سوا اور کوئی کھخص روزہ سے نہیں تھا۔

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثُنَا يَحْيَ عَنْ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرِ أَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ ا للهِ حَدَّثهُ عَنْ أُمَّ الدُّرْدَاء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ هُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَومٍ حَارٍ حَتَّى يَضَعَ الرُّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةٍ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ

ه وَابْن رَوَاحَةً)).

معلوم ہوا کہ اگر شروع سفر رمضان میں کوئی مسافر روزہ بھی رکھ لے اور آگے چل کر اس کو تکلیف معلوم ہو تو وہ بلا تردد روزہ ترک کرسکتاہے۔

> ٢٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﴿ لِلَّهِ لِلْمَنْ ظُلُّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدُّ الْحَرُّ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَر))

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْحَسَنِ بْن عَلِيٌّ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ﴿(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر

باب نبی کریم طاق ایم کا فرمانااس شخص کے لیے جس پر شدت گر می کی وجہ ہے سابیہ کر دیا گیا تھا کہ سفرمیں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے

(۱۹۴۲) ہم ے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن انصاری نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محدین عمروین حسن بن علی بہت سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبدالله رضی الله عنماہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک سفر (غزوۂ فنح) میں تھے آپؑ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سامیہ کر 201

فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: صَائِم، فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبرِّ الصَّومُ فِي السَّفَر)).

رکھا ہے' آپ نے دریافت فرملیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے' آپ نے فرملیا کہ سفر میں روزہ رکھنا پھھ اچھا کام نہیں ہے۔

اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی جو سفر میں افطار ضروری سمجھتے ہیں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہی ہے میں سیسی میں اسلانقاق افطار افضل ہے۔ جب سفر میں روزے سے تکلیف ہوتی ہو اس صورت میں تو بالانقاق افطار افضل ہے۔

باب نبی کریم ساتی ایم اصحاب رشی آن (سفر میس) روزه رکھتے یا نہ رکھتے وہ ایک دو سرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے (۱۹۴۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے کہ ہم نبی کریم ساتھ (رمضان میں) سفر کیا کرتے تھے۔ (سفر میں بہت سے روزہ ہوتے) لیکن بہت سے روزہ دار پر اور بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار پر کی قتم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔

٣٧- بَابُ لَنْم يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمَنْحَابُ النَّبِيِّ الْمَنْمِ وَالإِفْطَارِ اللهِ بَنْ مَسْلَمَةً عَنْ 198٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنّا نُسَآفِرُ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَعِبِ (لكُنّا نُسَآفِرُ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَلَى المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے تو رکھنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر زبان طعن دراز کریں۔ وہ شرعی رخصت سے روک سکے اور ہر شرعی رخصت کے روک سکے اور ہر شرعی رخصت کے لئے یہ بطور اصول کے ہے۔

٣٨- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

# باب سفرمیں لوگوں کو د کھا کر روزہ افطار کرڈالنا

(۱۹۳۸) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
ابوعوانہ نے ' ان سے منصور نے ' ان سے مجاہد نے ' ان سے طاؤس
نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بنے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (غزوہ فتح میں) مدینہ سے مکہ کے
لئے سفر شروع کیا تو آپ روزے سے تھ' جب آپ عسفان پنچ تو
پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے (منہ تک) اٹھایا تاکہ لوگ و کھے لیس
پخر آپ نے روزہ چھوڑ دیا یمال تک کہ مکہ پنچ۔ ابن عباس بی اور نہیں
کرتے تھے کہ رسول اللہ طافید نے (سفر میں) روزہ رکھا بھی اور نہیں
بھی رکھا۔ اس لئے جس کاجی چاہے روزہ رکھے اور جس کاجی چاہے نہ

رکھے

أَفْطُو)). [راجع: ١٩٤٤]

یہ اصحاب نتویٰ و قیادت کے لئے ہے کہ ان کا عمل دیکھ کر لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور پھروہ بھی اس کے مطابق عمل کریں جیسا کہ آنخضرت سائی کیا نے اپنے عمل سے دکھلایا۔ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ خود مسافر کے اپنے علات پر موقوف ہے۔ شارع علیہ السلام نے ہردو عمل کے لئے اسے مقار بنایا ہے 'طاؤس بن کیسان فاری الاصل خولانی ہمدانی پمانی ہیں۔ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان سے زہری جیسے اجلہ روایت کرتے ہیں۔ علم و عمل میں بہت او نچے تھے ' مکہ شریف میں ۵۰ ھ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین۔

#### 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: نَسَخَتْهَا ﴿ شَهْرُ رَمَصَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَوٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ، يُرِيْدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلْتَكْمِلُوا الْهِدَةَ وَلِدَكَرُونَ لَهُ إِللْهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّمُ وَلِدُكَرُونَ لَهُ إِللْهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّمُ

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُّنَنَا الأَعْمَشُ حَدُّنَنَا الْعَمْشُ حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي حَدُّنَنَا أَمْنَ أَبِي لَيْلَي حَدُّنَنَا أَمْنَ أَبِي لَيْلَي حَدُّنَنَا أَمْنَحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ ((نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلُّ يُومٍ مِسْكِينًا تَوْلَى الصَّوْمَ مِمَّن يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّن يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَسَخَمْهَ ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ فَلِكَمْ فَا مُرُوا بِالصَّومِ )).

# باب سوره بقره كى اس آيت كابيان ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ الاية

ابن عمراور سلمہ بن اکوع نے کما کہ اس آیت کو اس کے بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا جو یہ ہے "رمضان ہی وہ ممینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لئے ہدایت بن کراور راہ پانی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے روش دلائل کے ساتھ! پس جو شخص بھی تم میں سے اس ممینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہویا مسافر تواس کو چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی چاہئے'اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتاہے دشواری نہیں چاہتااور اس کئے کہ تم مکنی پوری کرو اور اللہ تعالی کی اس بات پر برائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم احسان مانو 'ابن نمیرنے کماکہ ہم سے اعمش نے بیان کیا'ان سے عمروین مرونے بیان کیا'ان ے ابن الی لیل نے بیان کیا اور ان سے آخضرت سٹھیا کے محابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں (جب روزے کا تھم) نازل ہوا تو بہت ہے لوگوں پر بڑا د شوار گذرا 'چنانچہ بہت ہے لوگ جو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیتے حالا نکہ ان میں روزے رکھے کی طاقت تھی' بات یہ تھی کہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ پھراس اجازت کو دو سری آیت و ان تصوموا الخ لعن "تمهارے لئے می بمترے کہ تم روزے رکھو"نے منسوخ کردیا اور اس طرح لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم ہوگیا۔

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ الْمُعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَرَأَ ((فِدْيَةٌ طَقَامُ مُسَاكِيْنَ ﴾ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ)).

(۱۹۳۹) ہم سے عیاش نے بیان کیا ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے عبدالله بن عمر سے عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے (آیت فدور بالا) ﴿ فدیة طعام مسکین ﴾ پڑھی اور فرایا یہ منسوخ ہے۔

[طرفه في : ٤٥٠٦].

المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات المجارات ال

# ١٠ ١٠ بَابُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : 1۸0].

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَومِ الْمُسَيَّبِ فِي صَومِ الْمَشْرِ: لاَ يَصْلِحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانَ آخِرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً، وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ يُطْمِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ يُطْمِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ يُطْمِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ الإطْمَامَ، إِنْمَا قَالَ: ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ اللهَ عَبْدُةً مِنْ أَيَّامٍ اللهَ عَبْدُةً مِنْ أَيَّامٍ اللهَ عَبْدُةً مِنْ أَيَّامٍ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ ال

# باب رمضان کے قضاروزے کب رکھے جائیں۔

اور ابن عباس بن الله تعالى كا كم ان كو متفرق دنول ميس ركھنے ميں كوئى حرج نميں كيونك الله تعالى كا حكم صرف يد ہے كه ووكنتى بورى كراو دوسرے دنول ميں"

اور سعید بن مسیب نے کہا کہ (ذی الحجہ کے) دس روزے اس شخص کے لیے جس پر رمضان کے روزے واجب ہوں (اور ان کی قضا بھی تک نہ کی ہو) رکھنے بہتر نہیں ہیں بلکہ رمضان کی قضا پہلے کرنی چاہئے اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ اگر کسی نے کو تاہی کی (رمضان کی قضامیں) اور دو سرا رمضان بھی آگیاتو دونوں کے روزے رکھے اور اس پر فدیہ واجب نہیں۔ اور ابو ہریرہ بڑا تھ سے یہ روایت مرسلا ہے اور ابن عباس بھی آئی ہے کہ وہ (مسکینوں) کو کھانا بھی کھلائے۔ اللہ عباس بھی آئی کا سے کہ وہ (مسکینوں) کو کھانا بھی کھلائے۔ اللہ

أخَرَكِهِ.

• ١٩٥٠ حَدُّلْنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّلْنَا وَهُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّلْنَا وَهُمَدُ بَنْ يُونُسَ حَدُّلْنَا وَهُمَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ حَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: ((كَانْ يَكُونُ عَلَى الصَّومُ مِنْ رَمَصَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ يَحْتَى : الشَّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ النَّهُ الْمُونُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّهُ الْمُؤْمُ مِنَ النَّبِي النَّهِ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنَ النَّبِي النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ الْمِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ال

تعالی نے کھانا کھلانے کا (قرآن میں) ذکر نسیں کیا بلکہ اتنا ہی فرملیا کہ دو سرے دنوں میں گنتی بوری کی جائے۔

(۱۹۵۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے ساوہ فرماتیں کہ رمضان کا روزہ محص سے چھوٹ جاتا۔ شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ کیل نے کما کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔

المنتوج الما جو قول ایراییم نخعی کا اوپر فدکور ہوا ہے اس کو سعید بن منصور نے وصل کیا گر جمہور صحابہ بڑی ہے اور تابعین سے بید مروی ہے کہ اگر کئی نے رمضان کی قضانہ رکھی یہاں تک کہ دو سرا رمضان آگیا تو وہ قضا بھی رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدید بھی دے۔ حضرت امام ابو صفیفہ بڑاتھ نے جمہور کے خلاف ابراہیم نخعی کے قول پر عمل کیا ہے اور فدید دیا ضروری نہیں رکھا' ابن عمر بڑی ہے ۔ ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کی قضانہ رکھے اور دو سرا رمضان آن پنچا تو دو سرے رمضان کی دو نے در کھے اور کھا' ابن عمر بڑی ہے ۔ ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کی قضانہ رکھے اور دو سرا رمضان آن پنچا تو دو سرے رمضان کی تو اور روزہ رکھنا ضروری نہیں' اس کو عبدالرزاق اور ابن منذر نے بالا تو وہ ایک بن سعید نے کہا حضرت عمر ہے ۔ اس کے خلاف مروی ہے اور قادہ سے یہ متقول ہے کہ جس نے رمضان کی قضاعی افظار کر رکھا خروری نہیں الگ الگ بھی دالا تو وہ ایک روزہ کے بدل دو روزے رکھا۔ اب جمہور علاء کے نزدیک رمضان کی قضاء ہے در بے رکھنا ضروری نہیں الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے لین متفرق طور سے اور ابن منذر نے حضرت علی اور حضرت عائشہ ہے ۔ وحد ہے در بے رکھنا واجب ہے' اللی خاہم کا بھی کی قول ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ہے اس کے ماکہ یہ آیت اتری تھی۔ ﴿ فعدہ مِن ابام اخر متنابعات ﴾ ابن الی کعب کی بین قول ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ہے اس کے ماکہ یہ آیت اتری تھی۔ ﴿ فعدہ مِن ابام اخر متنابعات ﴾ ابن الی کعب کی بھی قرات ہوں تی ہے۔ (وحدی) گراب قرات مشہورہ میں یہ لفظ نہیں ہیں اور اب ای قرات کو ترج حاصل ہے۔ بیاب الگو ایکٹ نے تو ایکٹ کہ بی آیت اتری تھی۔ ایکٹ کو رہت نہ تماز برط ھے بیاب الگو کو رہت نہ تماز برط ھے

ُ باب حیض والی عورت نه نماز پڑھے اور نه روزے رکھے

اور ابوالزناد نے کہا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایساہو تاہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے ان ہی میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ حائفنہ روزے تو قضا کرلے لیکن نماز کی قضانہ کرے

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السَّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيَ، فَلاَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيَ، فَلاَ يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَثَ الْحَانِضَ تَقْضِي الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلَاة.

والصلاة

ین پاک بونے پر اس کو روزہ کی قضا کرنا ضروری ہے مگر نماز کی نہیں) میں اپن ابی مَوْیَمَ حَدَّثَناً (۱۹۵۱) ہم سے سعید بن الی

ہے مرتماز کی ہیں) (۱۹۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' کہاہم سے محمد بن جعفر

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ : حَدُّقَنِي زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ الْمَالُ النَّبِيُ اللهُ الْمَالُ النَّبِيُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نے بیان کیا کہا کہ جھے ہے رید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عیاض نے اور ان سے ابو سعید بڑھ نے نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی ہے انے فرمایا کیا جب عورت حالفنہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا جب عورت حالفنہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ کی اس کے دین کا نقصان ہے۔

[راجع: ٣٠٤]

متصدیہ ہے کہ معیار صداقت ہماری ناقص عقل نہیں بلکہ فرمان رسالت مٹھ کیا ہے۔ خواہ وہ بظاہر عقل کے خلاف بھی نظر آئ گر حق و صداقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول مٹھ کیا نے فرما دیا۔ اس کو مقدم رکھنا اور عقل ناقص کو چھوڑ دیتا ایمان کا نقاضا ہے ابو زناد کے قول کا بھی یمی مطلب ہے۔

٢ ٤ - بَابُ مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَومٌ
 وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ صَامَ عَنْهُ لَلاَثُونَ رَجُلاً
 يَومًا وَاحِدًا جَازَ.

باب اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے ذمہ روزے ہول اور حسن بھریؓ نے کما کہ اگر اسکی طرف سے (رمضان کے تمیں روزوں کے بدلہ میں) تمیں آدمی ایک دن روزے رکھ لیس تو جائز

1907 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ حَدْثَنَا أَبِي عَنْ عَمْدِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفُو حَدِّثَهُ عَنْ جُمْفُو حَدِّثَهُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ هَا قَالَ : ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِسَامٌ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْدٍو. وَرَوَاهُ يَحَيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ عَنْ عَمْدٍو. وَرَوَاهُ يَحَيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنَ أَيْوبَ عَنِ أَيْنِ أَيْسٍ بَعْفُور.

(۱۹۵۳) ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا ' الما ہم سے محمد بن موی ٰ ابن اعین نے بیان کیا ' انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے بیان کیا ' ان سے عبداللہ بن الى جعفر نے ' ان سے عبداللہ بن الى جعفر نے ' ان سے عبداللہ بن الى جعفر نے ' ان سے محمد بن جعفر نے کہا ' ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضى اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ' اگر کوئی محف مرجائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ول اس کی طرف سے روزے رکھ دے 'موی کے ساتھ اس حدیث کو اس کی طرف سے روزے رکھ دے 'موی کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمرو سے روایت کیا اور یکی بن ایوب نے بھی ابن الى جعفر ہے۔

الل مدیث کا فرب باب کی مدیث پر ہے کہ اس کا ول اسکی طرف سے روزے رکھے اور شافعی کا قول قدیم بھی یہ ہے ' سیسی امام شافعی سے بیعق نے بہ سند صحح روایت کیا کہ جب کوئی صحح مدیث میرے قول کے ظاف بل جائے قو اس پر عمل کرو اور میری تقلید نہ کرو' امام مالک اور ابو صنیفہ روایت کیا کہ دیث صحح کے برظاف یہ افقیار کیا ہے کہ کوئی کی کی طرف سے روزہ نیس رکھ سکا۔ (دحیدی)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ : مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھنے کے بارے میں قرائے ہیں کہ اس میں وو بھید ہیں ایک میت کے اعتبار سے کیونکہ بہت سے نفوس جو اپنے ابدان سے مفارقت کرتے ہیں ان کو اس بلت کا اوراک رہتا ہے کہ

عبادت میں سے کوئی عبادت جو ان پر فرض تھی اور اس کے ترک کرنے سے ان سے مؤاخذہ کیا جائے گااس سے فوت ہو گئی ہے' اس
لئے وہ نفوس رنج و الم کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سبب سے ان پر وحشت کا دروازہ کھل جاتا ہے ایسے وقت میں ان پر بڑی
شفقت سے کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اس میت کا قریبی ہے اس کا ساعمل کرے اور اس بات کا قصد کرے کہ میں سے عمل
اسکی طرف سے کرتا ہوں اس مخض کے قرابتی کو مفید طابت ہوتا ہے یا وہ مخض کوئی اور دو سرا کام مشل اس کام کے کرتا ہے اور ایسا بی
اگر ایک محض نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ بغیر صدقہ کئے عرکیا تو اسکے وارث کو اسکی طرف سے صدقہ کرنا چاہئے۔ (جمة الله

(۱۹۵۳) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما ہم سے معاويد بن عمو نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے بیان کیا 'ان سے اعمش نے 'ان ہے مسلم بطین نے'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس . بی این کے کہ ایک شخص رسول اللہ مانی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض كى يا رسول الله التي الميرى ال كانتقال موكيا اور ان ك ذم ایک مینے کے روزے باتی رہ گئے ہیں۔ کیامیں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور' الله تعالی کا قرض اس بات كا زياده مستحق ہے كه اسے اداكر ديا جائے۔ سليمان اعمش نے بیان کیا کہ تھم اور سلمہ نے کہاجب مسلم بطین نے یہ حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجام سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس بھن سے بیان كرتے تھے۔ ابو خالد سے روايت ہے كه اعمش نے بيان كيا ان سے تھ ،مسلم ،طین اور سلمہ بن کہل نے ان سے سعید بن جبیر عطاء اور مجابد نے ابن عباس فی اس کہ ایک خانون نے نبی کریم مالی ا سے عرض کی کہ میری "بسن"کا انتقال ہو گیاہے پھریمی قصہ بیان کیا" یکی اور سعید اور ابو معاویہ نے کما' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان ے مسلم نے 'ان سے سعید نے اور ان سے ابن عباس بھن انے کہ ایک خانون نے نی کریم طاق الے عرض کی کہ میری مال کا انتقال ہو گیا ہ اور عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے زید ابن انی انیسہ نے ' ان سے حكم نے 'ان سے سعيد بن جبير نے اور ان سے ابن عباس را ان کہ ایک خاتون نے نبی کریم مٹھیا سے عرض کی کہ میری مال کا انقال ١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَش عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَومُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)). قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَّمَةُ وَنَحْنُ جَمِيْهَا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالاً: سَمِفْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنَ جُبَيْرِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِي ﴿ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ)). وَقَالَ يَحْتَى وَأَبُو مُفَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ)). وَقَالَ عُبَيْدُ ا للهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي لُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَلْدٍ)). وَقَالَ أَبُو حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: مَاتَتْ أُمَّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةً غَشْرَ يَومًا)).

ہو گیا ہے اور ان پر نذر کا ایک روزہ واجب تھا اور ابو حریز عبداللہ بن حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی می اور ان سے ابن عباس بی می اور ان سے ابن عباس بی اور ان کے ایک خاتون نے نبی کریم مالی کیا خدمت میں عرض کی کہ میری مال کا انتقال ہو عمیا ہے اور ان پر پندرہ دن کے روزے واجب تھے۔

باب روزہ کس وقت افطار کرے؟

اور جب سورج كاگرده دُوب گياتو ابو سعيد خدرى بن تخد نے روزه افطار

کرليا (اس اثر کوسعيد بن منصور اور ابن الي شيب نے وصل کيا ہے)

(۱۹۵۳) ہم سے حميدى نے بيان کيا 'کما ہم سے سفيان بن عبينہ نے
بيان کيا 'ان سے ہشام بن عروه نے بيان کيا 'کما کہ جس نے اپنے باپ
سے سنا 'انہوں نے فرمايا کہ جس نے عاصم بن عرقبن خطاب سے سنا 'انہوں نے فرمايا کہ جس نے عاصم بن عرقبن خطاب سے سنا 'ان سے ان کے باپ حضرت عمررضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول
الله مقرب نے فرمايا 'جب رات اس طرف (مشرق) سے آئے اور دن ادھر مغرب جس چلا جائے کہ سورج دُوب جائے تو روزه کے افطار کا وقت آگا۔

٣٤ - بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيْدِ الْحُدْيْدِيُّ حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ 1908 - حَدَّثَنَا الْحُدَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَعِفْتُ أَبِي عَدُّتُنَا هُمُونَ أَبِي يَقُولُ سَعِفْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ يَقُولُ سَعِفْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ يَقُولُ سَعِفْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْهُ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْهُ ((إِذَا أَقْبَلَ اللّهُلُ مِنْ قَا هُنَا، وَغَرَبَتِ فَا هُنَا، وَغَرَبَتِ فَا هُنَا، وَغَرَبَتِ

الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

تربیع مرزی اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت سفیان بن عیبینہ جو یمال بھی سند میں آئے ہیں 2 اور میں ماہ شعبان میں کوف الکیسینے میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام' عالم' زاہد' پر ہیز گار تھے' ان پر جملہ محد ثین کا احتاد تھا۔ جن کا متفقہ قول ہے کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیبینہ نہ ہوتے تو حجاز کا علم ناہود ہو جاتا۔ ۱۹۸ھ میں کیم رجب کو مکہ محرمہ میں ان کا انتقال ہوا اور حجون میں دفن کئے مصلے انہوں نے سے انہوں نے سے انہوں کے سنتھ کے کئے تھے۔ جمہم اللہ اعملی ۔ (آئین)

(1900) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے فلد نے بیان کیا ان سے ملد نے بیان کیا ان سے ملد نے بیان کیا ان سے میداللہ بن الی اوئی بھٹ لے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ سٹ کیا کے ساتھ (خروہ فتی جو رمضان میں ہوا) سفر میں سے اور آنخضرت سٹ کیا روزہ سے تھے 'جب سورج خروب ہو

ادر سفیان بن عیبید نه بوت تو تخاز کا هم نابود بو جاگا.
انهول نے سرج کئے تھے۔ رحم اللہ اعمین ۔ (آبین)
انهول بے حدگنا إسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اَللهِ بُنِ أَبِي
اللهِ فَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْ اَللهِ مَنْ رَسُولِ
اللهِ فَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْ اَللهِ مَنْ رَسُولِ
اللهِ فَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْ اَللهِ مَنْ وَهو صَائعٌ ، فَلَمَا غَرَبْتِ

الشُّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَومِ : ((يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ فَلُو أَمْسَيْتَ! قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)). فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﴿ ثُمُّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). [راجع: ١٩٤١]

كياتوآب في ايك محالى (بلال والتو) عن فرماياك الداك فلال! ميرك لیے اٹھ کے ستو گھول' انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ ً تھوڑی دیر اور ٹھبرتے۔ آپ نے فرمایا 'ائر کر ہمارے لئے ستو گھول' اس پر انہوں نے کما یا رسول اللہ! آپ تھوڑی دیر اور ٹھرتے آنخضرت ملتی اللہ نے چروہی تھم دیا کہ اثر کر ہمارے لیے ستو گھول ليكن ان كااب بھى خيال تھاكہ ابھى دن باقى ہے۔ آخضرت التي يا نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول چنانچہ اترے اور تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آگئی تو روزہ دار کو افطار كرليناجائيي

مخاطب حضرت بلال منتے جن کا خیال تھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے ' طالا نکہ وہ غروب ہو چکا تھا۔ بسر حال خیال کے مطابق سے کما۔ کیونکہ عرب میں میاڑوں کی کثرت ہے اور ایسے علاقوں میں غروب کے بعد بھی ایا ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی سورج باتی ہے مگر حقیقت میں افطار کا وقت ہو گیا تھا اس لئے آنخضرت سے ان کے ستو گھو لئے کے لیے تھم فرمایا اور روزہ کھولا گیا۔ مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ جب بھی فروب کا یقین ہو جائے تو روزہ کھول دینا جائے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ دو سری احادیث میں وارو ہوا ہے۔ اس مدیث سے اظمار خیال کی بھی آزادی ثابت ہوئی اگرچہ وہ خیال درست بھی نہ ہو۔ گر ہر مخص کو حق ہے کہ اپنا خیال ظاہر کرے' بعد میں وہ خیال غلط ثابت ہو تو اس پر اس کا تشکیم حق کرنا بھی ضروری ہے۔

### \$ ٤- بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بالماء وغيره

١٩٥٦ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ ا اللهِ بْنَ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سِيرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمُّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((انْزِلُ فَاجْدَحُ لُّنا) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْوَلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمُّ قَالَ:

# باب پانی وغیرہ جو چیز بھی پاس ہواس سے روزہ افطار کرلینا عائد

(١٩٥٢) جم سے مسدد نے بیان کیا کہ جم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا کما کہ میں نے عبداللہ بن الي اوفى رضی الله عند سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله عليه و سلم کے ساتھ سفریں جارہے تھے'آپ روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک محض سے فرمایا کہ اٹر کر ہمارے لیے ستو گھول' انہوں نے کمایا رسول اللہ! تھوڑی دیر اور ٹھمریے اپ سلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه اتر كر جمارے لئے ستو كھول انهوں نے چر يى كهاكه يا رسول الله! ابھى تودن باقى ب 'آپ نے فرمايا كه اتر كرستو ہمارے لیے گھول 'چنانچہ انہوں نے اثر کرستو گھولا۔ آنخضرت مالیا



نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھرے آگئ تو روزہ دار کو روزہ افطار کرلینا چاہئے' آپ نے اپنی انگل سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَوْفَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَصْرِقِ)). [راجع: ١٩٤١]

حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ ستو پانی میں گھولے گئے تھے اور اس وقت یمی عاضر تھا تو پانی وغیرہ ماحضر سے روزہ کھولنا ثابت ہوا۔ ترزی نے مرفوعاً نکال کہ تھجور سے روزہ افطار کرے اگر تھجور نہ ملے تو پانی سے۔ (وحیدی)

حضرت مسدد بن مسرید امام بخاری کے جلیل القدر اساتذہ میں سے ہیں اور جامع الصحیح میں ان سے بکفرت روایات ہیں۔ یہ بصرہ کے باشندے تھے۔ حماد بن زید اور ابو عوانہ وغیرہ سے حدیث کی ساعت فرمائی۔ ان سے امام بخاری روائیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے روایت کی ہے۔ ۲۲۸ھ میں انقال ہوا۔ رحمهم اللہ تعالی علیهم اجمعین (آمین)

الحمدالله باره نمبرك مكمل موا-



# بِنِهُ إِلَيْ الْمِنْ ا

# آٹھوال پارہ

# باب روزه کھولنے میں جلدی کرنا

 26- بَابُ تَعْجِيْلِ الإِفْطَارِ 190٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اللهِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: (لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجُّلُوا الْفِطْرَ)).

الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر انظار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے ابو ہریرہ بڑیڑ سے نکالا یہود اور نصاری دیر کرتے ہیں الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر انظار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے بہت تک روزہ کے انظار میں تارے نگلنے کا انظار نہ کرے گا۔ ابن عبدالبرنے کہا روزہ جلد انظار کرنے اور سحری دیر میں کھانے کی حدیثیں صحیح اور متواتر ہیں۔ عبدالرزاق نے نکالا کہ آخضرت میں ہیں اور میں کہا ہے کہ مارے زمانے میں افران سے روزہ جلدی کھولتے اور سحری کھانے میں لوگوں سے دیر کرتے۔ گر مارے زمانے میں عوا لوگ روزہ تو دیر سے کھولتے ہیں اور سحری جلدی کھالیتے ہیں ای وجہ سے ان پر تبائی آ ربی ہے۔ آخضرت میں ہیں اور سحری جلدی کھالیتے ہیں ای وجہ سے ان پر تبائی آ ربی ہے۔ آخضرت میں ہیں اور سوری اور اس کی اور اس کا درست میں میں اور سے میں اور سوری اور اس کی اور اس کا درست میں ہوتا گیا۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:۔ قال ابن عبدالبر احادیث تعجیل الافطار و تاخیر السحور صحاح متواترۃ و عند عبدالرزاق وغیرہ باسناد صحیح عن عمرو بن میمون الازدی قال کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا (فتح الباری) لینی روزہ کھولنے کے متعلق احادیث صحیح متواتر ہیں۔ واتفق العلماء علی ان محل ذالک اذا تحقق غروب الشمس بالرویۃ اوباخبار عدلی و کذا عدل واحد فی الارجح قال ابن دقیق العبد فی هذا الحدیث رد علی الشیعة فی تاخیرهم الی ظهور النجوم (فتح) لینی علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہوتا پختہ طور پر ثابت ہو جائے یا دو عادل گواہ کمہ دیں' دو نہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کائی ہے۔ اس حدیث میں شیعہ پر رد ہے جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو یہود و تصادل کا طریقہ ہے جس کے بارے میں آخضرت ساتھے ہے نے این خضرت ساتھے ہے۔ تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو یہود و تصادل کا طریقہ ہے جس کے بارے میں آخضرت ساتھے ہے نے این خضرت ساتھ ہے۔

(190A) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ اکد ہم سے ابو بکر بن عیاش نے اور ان سے ابن الی

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ
 حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي

أُوفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلِ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، إِذَا رَأَيْتَ اللّيْلِ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

اونی بڑائن نے کہ میں نبی کریم ملٹائیا کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ روزے سے تھ'جب شام ہوئی تو آپ نے ایک مخص سے فرمایا کہ (اونٹ سے) از کرمیرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا! حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا' از کرمیرے لیے ستو گھول (وقت ہوگیا ہے) جب تم یہ دیکھ لوکہ رات ادھرمشرق سے آگئ تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کاوقت ہوگیا۔

[راجع: ١٩٤١]

ا روزہ کھل گیا۔ بعض لوگوں نے اس مدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو خود بخود روزہ کھل جاتا ہے اس سیا ہے ہوئے ہو خود بخود روزہ کھل جاتا ہے اس سیا ہے ہوئے ہو اس سیا ہے ہوئے ہو افطار نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں اس مدیث سے ان کا رد ہو تا ہے کیونکہ اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود کھل جاتا ہے تو آخضرت مٹائیے متو گھولنے کے کیوں جلدی فرماتے۔ اس طرح دو سری مدیثوں میں روزہ جلدی کھولنے کی ترغیب کیوں دیتے۔ اور اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود ختم ہو جاتا تو پھر طے کے روزے سے کیوں منع فرماتے۔ کی مدیث بیجھے اسحاق واسطی کی سند سے بھی گذر چکی ہے۔ آپ نے جس کو ستو گھولنے کا تھم فرمایا تھا وہ حضرت بلال بڑا تھے۔ جنہوں نے روشی دیکھ کر خیال کیا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں کرے۔ اس لیے انہوں نے آخضرت مٹائیے کے سامنے الیا عرض کیا۔

حافظ ابن مجرر طفیہ فراتے ہیں و فیه تذکرہ العالم بما یخشی ان یکون نسیه و ترک المراجعة له بعد ثلاث یعنی اس مدیث میں واقعہ فہ کورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کی عالم کو ایک عامی بھی تین بار یاددہانی کرا سکتا ہے اگر یہ گمان ہو کہ عالم سے بھول ہو گئی ہے 'جیسا کہ حضرت بلال " نے اپنے خیال کے مطابق آنحضرت سی بھی آنحضرت بلال " نے اپنے خیال کے مطابق آنحضرت سی بھی آنکوں نے ارشاد گرامی کی تقیل کی معلوم ہوا کہ وقت ہو جانے پر میں اس و پیش کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔

٢٥ - بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ
 طَلَعَتِ الشَّمْسُ

1909 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((أَفْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ هَيْهُمَا قَالَتْ: ((أَفْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ هَيْهُمَا عَلَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ السَّمْسُ، قِيْلَ لِهِشَامٍ: قَامُرُوا بِالْقَضَاء؟ الشَّمْسُ، قِيْلَ لِهِشَامٍ: قَامُرُوا بِالْقَضَاء؟ قَالَ: بُدُّ مِنْ قَضَاء؟)) وَقَالَ مَعْمَرُ سَمِعْتُ هَشَامًا ١١لاً أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ)).

# باب ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا اس کے بعد سورج نکل آیا!

(1909) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اساء بنت ابی بری شیش نے کہ ایک مرتبہ نی کریم منظیم کے ذمانہ میں ابر تھا۔ ہم نے جب افطار کرلیا تو سورج نکل آیا۔ مالی پر ہشام (رادی حدیث) سے کہا گیا کہ کیا پھرا نہیں اس روزے کی قضا کا تھم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کاربی کیا تھا؟ اور معمر نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں نا "جھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی ما نہیں۔ "

اس پر آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ الی صورت میں قضالازم ہوگی اور کفارہ نہ ہوگا۔ اور اس کے سوایہ بھی ضروری ہے کہ نیسینے بب تک غروب نہ ہو امساک کرے یعنی کچھ کھائے ہے نہیں۔

قسطلانی نے بعض حالمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی فخض یہ سمجھ کر کہ رات ہو گی افطار کرلے پھر معلوم ہوا کہ دن تھا تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ ہیں کہتا ہوں حضرت عربی تھے سے منقول ہے کہ ایک صورت ہیں قضا بھی نہیں ہے اور مجابہ اور حسن سے بھی الیا بی منقول ہے۔ حافظ نے کہا ایک روایت امام احمد روایت کے خلاف ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو افقیار کیا ہے۔ اور معمری تعلیق کو عبد بن حمید نے وصل کیا۔ یہ روایت پہلی روایت کے خلاف ہے اور شاید پہلے ہشام کو اس میں شک ہو پھریقین ہو گیا ہو کہ انہوں نے قضا کی۔ اور ابو اسامہ شاخ ان کو قضا کا یقین ہو جانے کے بعد روایت کی ہو' اس صورت میں تعارض نہ رہے گا۔ ابن خزیمہ نے کما ہشام نے جو قضا کرنا بیان کیا اس کی سند ذکر نہیں کی' اس لئے میرے نزدیک قضاء نہ ہونے کی تو خورت عرف سے نقل کیا کہ ہم قضا نہیں کرنے کے نہ ہم کو گناہ ہوا۔ اور عبدالرزاق اور سعید بن منصور ترجیح ہے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عرف سے نقل کیا کہ ہم قضا نہیں کرنے کے نہ ہم کو گناہ ہوا۔ اور عبدالرزاق اور سعید بن منصور نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ قضا کرنا چاہے۔ حافظ نے کما حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ (وحیدی) ظاہر حدیث کا منہوم کی ہونا نہ ہے کہ قضا لازم ہے واللہ اعلی۔

#### باب بچوں کے روزہ رکھنے کابیان

#### ٧٤ - بَابُ صَوم الصِّبْيَان

جمہور علاء کا یہ قول ہے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو اس پر روزہ واجب نہیں لیکن ایک جماعت سلف نے ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ حکم ویا کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں جیسے نماز پڑھنے کے لئے ان کو حکم ویا جاتا ہے۔ شافعی نے کما سات سے لے کر دس برس تک جب عمر ہو تو ان سے روزہ رکھوائیں۔ اور اسحال نے کما جب بارہ برس کے ہوں' امام احمد نے کما جب دس برس کے ہوں۔ اوزاعی نے کما جب بچہ کہ بچوں کے کما جب بچہ کہ بچوں کے حتین روزے متواثر رکھ سکے اور اس کو ضعف نہ ہو تو اس کو روزہ رکھائیں اور مالکیہ کا مشہور فد جب یہ ہے کہ بچوں کے حق میں روزہ مشروع نہیں ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرماتے ہیں۔ ان الصحیح عنداهل الحدیث و اهل الاصول ان الصحابی اذا قال فعلنا كذا فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم) لیخی جب کوئی صحابی لفظ فعلنا فی عد الح بولے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ: وَيْلُكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. فَضَرَبَهُ.

اور حفرت عمر بخاتی نشد بازے فرمایا تھا"افسوس تجھ پرا تو نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی ہے۔ حالانکہ ہمارے بیج تک بھی روزے سے بیں 'پھر آپ نے اس پر حد قائم کی۔

(۱۹۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے جشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا' ان سے رہیج بنت معوذ ہوائی نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو آنخضرت ملی ہے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھائی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ (روزہ دار کی طرح) پورے کرے اور جس نے کچھ کھایا بیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ رہیجے نے کہا کہ پھر بعد میں بھی (رمضان کے روزے کی فرضیت کے رہیے۔ بعد) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اینے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ بعد) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اینے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔

197٠ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ اللَّهُ عَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَومِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنَصَوَّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِنَ وَنَصَوَّمُ مِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِن

الْعِهْن. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اسْيس بم اون كاايك كلونادك كربسلائ ركعت جب كوئي كهاني أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ)). كيليروتاتووى درية يهال تك كه افطار كاوقت آجاتا

اس نشہ بازنے رمضان میں بھی شراب پی رکھی تھی' حضرت عمر نے یہ معلوم کر کے فرمایا ارے کم بخت! تونے یہ کیا میں میں نیسینے حرکت کی ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں۔ پھر آپ نے اس کو اس کو ژے مارے اور شام کے ملک میں جلا وطن کر دیا۔ اس کو سعید بن منصور اور بغوی نے جعدیات میں نکالا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے سے حضرت امام بخاری پراٹنچہ کا مقصد صرف بچوں کو روزہ رکھنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔ جس کا ذکر حضرت عمر بڑھٹر نے فرمایا تھا۔ پس مناسب ہے کہ بچوں کو بھی روزہ کی عادت ڈلوائی عِلَدُ عَافظ ابْن حَجر رَوَلَتُه فرمات عِن و في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الضيام كما تقدم لان من كان في مثل السن الذی ذکر فی هذا الحدیث فہو غیر مکلف لین اس حدیث میں ولیل ہے اس بات پر کہ بطور مشل بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے اگرچہ اس عمر میں وہ شرع کے مکلف نہیں ہیں۔

> ٨٤ – بَابُ الوصال، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ،

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَتِهُ أَلِي الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْتَعَمُّق.

باب بے دریے ملا کرروزہ رکھنااور جنہوں نے یہ کہا کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔

(ابوالعاليه) تابعي سے ايسامنقول ہے انہوں نے كماالله نے فرمايا روزه رات تک بورا کرد (جب رات آئی تو روزه کل گیا۔ یہ ابن ابی شیبہ ن تكالى) كيونكه الله تعالى في (سورة بقره مين) فرمايا " بهرتم روزه رات تك بوراكرو" نى كريم النيالم نے صوم وصال سے (جكم خداوندى) منع فرمایا 'امت پر رحت اور شفقت کے خیال سے تاکہ ان کی طاقت قائم رہے۔ اور بیا کہ عبادت میں سختی کرنا کروہ ہے۔

اس حدیث کو خود امام بخاری روانی نے آخر باب میں حضرت عائشہ رہی نہا ہے وصل کیا اور ابوداؤد نے ایک محالی زائتہ سے نکالا کہ آنحضرت ملکیل نے مجامت اور وصال سے منع فرمایا۔ اینے اصحاب کی طاقت باقی رکھنے کے لئے 'طبے کا روزہ رکھنا منع ہے گرسحر تک وصال جائز ہے۔ جیسے دو سمری حدیث میں وارد ہے۔ اب اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحری ہے یا کراہت کے طور پر۔ بعض نے کما جبر شاق ہو تو اس پر تو حرام ہے اور جس پر شاق نہ ہو اس کے لئے جائز ہے۔ (وحیدی)

(١٩٧١) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ مجھ سے کیلی قطان نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے 'کہا کہ مجھ سے قبادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بناتُد نے کہ نبی کریم سائی کے فرمایا (بلا سحرو افطار) بے در بے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رہی تن عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے بن؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمهاری طرح نہیں موں۔ مجھے (الله تعالی کی طرف سے) کھلایا اور پلایا جاتا ہے یا (آپؓ نے بیہ فرمایا کہ) میں اس طرح رات گذار تا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جا تا رہتا ہے۔

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((لا تُواصِلُوا، قَالُوا إِنَّكُ تُواصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ، إنَّى أَطْفَمُ وَأَسْقَى. أَوْ إنَّى أَبِيْتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى)). [طرفه في : ٧٢٤١].

1977 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالُوا: إِنَّكَ مُنْ أَمْعُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهِ عَنْ أَبْدِي اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((لاَ قُواصِلُ تُواصِلُ حَتَّى السَّحَر))، قَالُوا: فَإِنَّكُ لُوَاصِلُ لَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَسَتُ لَي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي كَمْنَ إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي كَمْنَ إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقِ يَسْقِيْنَ)).[طرفه في: ١٩٦٧].

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک ؓ نے خبردی انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں 'مجھے تو کھلایا اور پلایا جا تا ہے۔

ابن ابی حاتم نے سند صیح کے ساتھ بشیر بن خصاصیہ کی عورت سے نقل کیا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ دو دن و رات کا متواخ سینت سینت سینت دوزہ رکھوں گر میرے خاوند بشیز نے مجھ کو اس سے منع فرمایا اور بیہ حدیث سائی کہ رسول کریم مٹھیے نے اس سے منع فرمایا اور اس کو فعل نصاری بتالیا اور فرمایا ہے کہ ای طرح روزہ رکھو جس طرح تم کو اللہ نے اس کے لئے تھم فرمایا ہے۔ رات آنے تک روزہ رکھو رات ہونے پر فوراً روزہ افطار کرلو۔

احادیث میں آنخضرت ملی آیا کے صوم وصال کا ذکر ہے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس تطبیق کو ترجیح حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے کھلا تا پلاتا ہے اس سے روحانی اکل و شراب مراد ہے۔ تفصیل مزید کے لیے اهل علم فتح الباری کا یہ مقام ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۹۹۳) ہم سے عثان بن ابی شیبہ اور محمد بن سلام نے بیان کیا کہ کہ ہم کو عبدہ نے خبردی ' انہیں ہشام بن عودہ نے ' انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رہی ہی اگر کہ اگر رسول اللہ سی کی نے در پے روزہ سے منع کیا تھا ' امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے ' صحابہ رہی ہی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ' میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا اور بلاتا ہے۔ عثان نے

وَيَسْقِيْنَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَذْكُون (اپني روايت مِن) "امت بر رحمت و شفقت كے خيال سے"ك عُثْمَانُ ((رَحْمَةً لَهُمْ)).

الفاظ ذکر نہیں گئے ہیں۔

و اس سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو طے کا روزہ رکھنا حرام نہیں کتے بلکہ کتے ہیں کہ آتحضرت ما جانے اپنی امت پر منسين فقت كے خيال سے اس سے منع فرمايا جيسے قيام الليل ميں آپ چوتھى رات كو برآمد نہ ہوئ اس ور سے كم كميں بير فرض نہ ہو جائے۔ اور ابن الی شیبہ نے باسناد صبح عبداللہ بن زبیر ہی ہی سے نکالا کہ وہ پندرہ پندرہ ون تک ملے کے روزے رکھتے۔ اور خود آنخضرت ملی این اصحاب کے ساتھ طے کے روزے رکھے۔ اگر حرام ہوتے تو آپ اپ اصحاب ری افد کو مجمی نہ رکھنے دیتے۔

 ٤٩ - بَابُ التَّنْكِيْلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ ١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْوصَال فِي الصُّوم، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: إنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ ا اللهِ. قَالَ: ((وَالْيُكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِين)). فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوصَال وَاصَلَ بِهِمْ يَومًا ثُمَّ يَومًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ لِزِدْتُكُمْ)). كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنتهُوا.

باب جو طے کے روزے بہت رکھے اس کو سزادینے کابیان اس کو حضرت انس بناتر نے جناب نبی کریم ملٹا کیا ہے۔ (١٩٢٥) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ مم کو شعیب نے خروی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا' ان ہے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل (کئ ون تک سحری و افطاری کے بغیر) روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس ہر ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے عرض کی 'یا رسول الله طائع إ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' میری طرح تم میں سے کون ہے؟ مجھے تو رات میں میرا رب کھلا تاہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال کیا۔ پھرعید کا چاند نکل آیا تو آب نے فرمایا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان كوسزادين كے لئے يہ كما۔

.[٧٢٩٩

[أطرافه في : ۱۹۲۱، ۱۸۸۱، ۲۲٤۲،

المعنی رواہوں میں یوں ہے میں تو برابر اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ کھلا پلا دینا روزہ نہیں میریک اور تاکیونک یہ بھت کا طعام اور شراب ہے' اس کا عظم دنیا کے طعام اور شراب کا نہیں جیسے ایک مدیث میں ہے سونے کا المشت لایا گیا اور میراسیند دهویا گیا۔ حالانکه دنیا میں سونے چاندی کے بر توں کا استعال منع ہے قطع نظراس کے منج روایت یی ہے کہ میں رات کو اینے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلا بلا رہتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرماتے بن ای علی صفتکم فی ان من اکل منکم اوشرب انقطع وصاله بل انما یطعمنی ربی و یسقینی ولا تنقطع بذالک مواصلتی فطعامی و شرابی علی غیرطعامکم و شرابکم صورة و معنی لینی تم بیں سے کوئی روزے بیں کھالی لے تو اس کا وصال روزہ ٹوٹ گیا۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میرا رب جھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس سے میرا وصال نہیں ٹوٹا۔ میرا طعام و شراب ظاہر و باطن کے لحاظ سے تمہارے طعام اور شراب سے بالکل مختلف ہے۔

> ١٩٦٦ - حَدُّثُنَا يَحْيَى حَدُّثُنَا عَبْدُ الرَّزُاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ)) مَرَّتَيْن. قِيْلَ: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ : ((إنِّي أُبيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينَ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ)).

> > [راجع: ١٩٦٥]

#### . ٥- بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحرَ

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا تُواصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إنَّى أَبَيْتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمُنِي وَسَاق يَسْقِينَ)).

[راجع: ١٩٦٣]

٥ - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

(۱۹۲۲) ہم سے یحیٰ بن مویٰ نے بیان کیا'ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے عمم نے اور انہوں نے ابو مرروہ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلا تا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ پس تم ا تنى ہى مشقت اٹھاؤ جتنى تم طاقت ركھتے ہو ۔

#### باب سحري تك وصال كاروزه ركهنا

ورحقیقت یہ طے کا روزہ نہیں گر مجازاً اس کو وصال لینی طے کا روزہ کہتے ہیں۔ کیونکہ طے کا روزہ یہ ہے کہ دن کی طرح ساری رات نہ کچھ کھائے نہ ہیئے۔ باب کے زمل میں حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای جوازہ و قد تقدم انه قول احمد و طائفة من اصحاب الحديث و تقدم توجيهه و ان من الشافعية من قال انه ليس بوصال حقيقة عبارت كامفهوم اوير بيان كيا جا چكا ہے۔

(١٩٧٤) مم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کما کہ مم سے عبدالعزیز ابن الی حازم نے بیان کیا' ان سے برید بن ہادنے' ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عنه نے انہول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آب فرما رہے تھے صوم وصال نہ رکھو۔ اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تك وصال كركي محابه رضى الله عنهم في عرض كى كا رسول الله! آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہماری طرح نہیں موں۔ رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والامجھے بلاتا ہے۔

باب کسی نے اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑنے کے لیے قتم دى اوراس نے روزہ تو ژديا تو تو ژنے والے پر قضاواجب نہیں ہے جب کہ روزہ نہ رکھنااس کو مناسب ہو

اس سے یہ نکاتا ہے کہ اگر بلا وجہ نفل روزہ قصداً تو ڑ ڈالے تو اس پر قضالازم ہوگی۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ شافعیہ

کتے ہیں اگر نفل روزہ تو ڑ ڈالے تو اس کی قضامتحب ہے عذر سے تو ڑے یا بے عذر۔ حنابلہ اور جمہور بھی ای کے قائل ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک ہر عال میں قضا واجب ہے اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جب عمد أبلا عذر تو ڑ ڈالے تو قضا لازم ہو گی۔ امام بخاری رہ بھی کا مسلک فلہر ہے اور اس کو ترجع حاصل ہے۔

> ١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ بَشَّار حَدُّثَنَا جَعْفُو بْنُ عَون قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((آخَى النَّبَيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانٌ وَأَبِّي الدُّرْدَاء، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء، فَرَأَى أُمَّ الدُّرْدَاء مُتَبَدَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدُّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلُّ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدُّرْدَاء يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: لَمُم الآن، فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّا حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ ﴿ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النِّي الله ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

> > [أطرافه في : ٦١٣٩].

(١٩٦٨) جم سے محمد بن بار نے بیان کیا کما کہ جم سے جعفر بن عون نے بیان کیا' ان سے ابوالعمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عون بن انی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ میں (بجرت کے بعد) بھائی چارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان ہٹاٹھ' ابوورواء بن الخير سے ملاقات كے ليے گئے۔ تو (ان كى عورت) ام درداء کوبہت چھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ بیہ حالت کول بنا رکھی ہے؟ ام درداء بین الله الله عندات میں کہ تمہارے بھائی ابوالدرداء و الله الدرداء والله عليه الله الدرداء والله والدرداء والله بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ' انہوں نے کما کہ میں تو روزے سے ہوں'اس پر حضرت سلمان ٹنے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گاجب تک تم خود بھی شریک نه ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ چروہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ (اور روزہ توڑ دیا) رات ہوئی تو ابو درداء بڑھئر عبادت کے لئے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان نے فرمایا کہ ابھی سوجاؤ۔ پھرجب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان بناٹھ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے فرمایا کہ تہمارے رب کابھی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور تمماری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لئے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہئے۔ پھر آپ نی كريم النيال كي خدمت من حاضر موت اور آب سے اس كا تذكره كيا۔ آب نے فرمایا کہ سلمان نے سیج کما۔

عبوت اللی کے متعلق کچھ غلط تصورات ادیان عالم میں پہلے ہی ہے باتے جاتے رہے ہیں۔ ان ہی فلط تصورات کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کے لئے پغیراعظم میں پیلے ہی ہے ایک اسلام میں بعض محابہ بھی ایسے تصورات رکھتے تھے۔ جن میں ہو ایک حضرت ابودرداء رہ ہے تھے کہ نفس کئی بایں طور کرنا کہ جائز حاجات بھی ترک کرکے حتی کہ رات کو آرام ترک کرنا دن میں بیشے روزہ سے رہنای عبادت ہے۔ اور یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلمان نے ان کے اس تصور کی عملاً اصلاح فرائی اور تنایا کے

مرصاحب حق کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت اللی ہی میں داخل ہے۔ یوی کے حقوق ادا کرنا جس میں اس سے جماع کرنا بھی داخل ہے۔ اور رات میں آرام کی نیند سونا اور دن میں متواتر نفل روزوں کی جگہ کھانا بینا ہیہ سب امور داخل عبادت ہیں۔ ان ہر دو ہزرگ محابیوں کا جب یہ واقعہ آخضرت مٹھیم کک پنچا تو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی اور بتلایا کہ عبادت الی کا حقیق نصور می ہے کہ حقوق الله كے ساتھ ساتھ حقوق العباد بلكه حقوق النفس بھى اوا كے جائيں۔

#### ٢ ٥- بَابُ صَوم شَعْبَانَ

١٩٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْوِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثُرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)).

[طرفاه في : ۱۹۷۰، ۲۶٤٦٥.

## باب ماہ شعبان میں روزے رکھنے کابیان

(1949) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک ر ولٹیے نے خبردی' انہیں ابوالنفر نے' انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ وی و اسلامی کیا کہ رسول الله مان دی افل روزہ رکھنے لگتے تو ہم (آپس میں) کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اور جب روزہ چھوڑ دیے تو ہم کتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی سيس - ميس في رمضان كوچھو ژكررسول الله مان كو كمي يورے مين كانفلى روزه ركھتے نهيں ديكھا اور جتنے روزے آپ شعبان ميں ركھتے میں نے کی مین میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں ويكها

شعیان کی وجہ تسمیہ حافظ صاحب کے لفظوں میں ہی ہے لتشعبهم فی طلب المیاه اوفی الفارات بعد ان یخرج شهر رجب الحرام (فتح) لینی اہل عرب اس مینے میں پانی کی تلاش میں متفرق ہو جایا کرتے تھے۔ یا ماہ رجب کے خاتمہ پر جس میں اہل عرب قتل و غارت وغیرہ سے بالکل رک جایا کرتے تھے' اس ماہ میں وہ ایسے مواقع کی پھر تلاش کرتے۔ اس لئے اس ماہ کو انہوں نے شعبان سے موسوم کیا) ( ۱۹۷۰) ہم ے معاذین فضالہ نے بیان کیا' ان ے اشام نے بیان کیا' ان سے بچلٰ نے' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ روزے نہیں رکھتے تھے شعبان کے بورے دنوں میں آپ روزہ سے رہتے۔ آی فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کروجس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی (ثواب دینے سے) نہیں تھکتا۔ تم خود ہی آگیا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پیند فرماتے جس پر بیکتی اختیار کی جائے خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آخضرت صلی الله علیه وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تواسے بیشہ يزهته تقيه

• ١٩٧٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: ((لَـمْ يَكُنِ النِّبِيُّ ﴿ يَصُومُ شَهْرًا أَكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانٌ يَقُولُ: ((خُذُوا مِنَ الْعَمَل مَا تُطِيْقُونْ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا)). وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتُ. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً دُاوَمُ عَلَيْهَا. [راجع: ١٩٦٩]

آگرچہ اور مینوں میں بھی آپ نفل روزے رکھا کرتے تھے گرشعبان میں زیادہ روزے رکھتے کیونکہ شعبان میں بندول کے المین سینی اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں سے مضمون موجود ہے۔ (وحیدی) واللہ اعلم۔

۳۵- بَابُ مَا يُذْكُرُ مِنْ صَومِ النَّبِيِّ بِاللَّهِ عَلَيْ النَّبِيِّ عَرَاهِ رَكَتَ النَّهِ النَّهِ النَّي النَّالِيَّةِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ((مَا صَامَ النَّبِيُ اللَّهُ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَاتِلُ : لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفُولُ الْقَاتِلُ : لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفُولُ حَتَّى يَقُولَ الْقَاتِلُ: لاَ وَاللهِ لاَ يَفُطِرُ، وَيُصُومُ).

197٧ – حَدَّثِنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: (رَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَى يُفْطِرُ مِنَ اللهِ فَلَى يُفْطِرُ مِنَ اللهِ عَنْهُ، ويَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، ويَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْنًا. وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ اللهُ وَلَيْمَانُ عَنْ نَائِيلًا فِي الصَوْمِ.

197٣ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبُونَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيدِ قَالَ: خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ اللّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ اللّبِي وَاللّهُ وَلا مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللّيلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا

(اکا) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبائہ نے بیان کیا' ان سے ابوبائر نے' ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے ابن عباس جی رہنے ہے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم ملی کیا ہے بھی پورے مہینے کاروزہ نہیں رکھا۔ آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کمہ اٹھتا کہ بخدا' اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے۔ اور اس طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کئے والا کمتا کہ واللہ! اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

(۱۹۷۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھ سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بڑا تر سے سنا۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا کسی مہینہ میں بے روزہ کے رہنے تو ہمیں خیال ہو تا کہ اس مہینہ میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اس طرح کسی مہینہ میں نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گذرے گا۔ جو جب بھی چاہتا آنخضرت طاق کیا کو رات میں نماز پڑھتے گذرے گا۔ جو جب بھی چاہتا اتخضرت طاق کیا کو رات میں نماز پڑھتے ویکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزہ کے متعلق بوچھاتھا۔

(سام ۱۹۷) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ کم کو ابو خالد احر نے خبردی کما کہ ہم کو ابو خالد احر نے خبردی کما کہ میں نے انس بڑا تھ سے نی کریم ساتھ کیا کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھا۔ سے ہی دیکھا۔ اور بغیر روزے سے ہی دیکھا۔ رات میں کھڑے (نماز پڑھے) دیکھا خاہتا تو ابغیر روزے سے ہی دیکھا۔ رات میں کھڑے (نماز پڑھے) دیکھا خاہتا تو اسی طرح نماز پڑھے دیکھا۔

(220) S

اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کیڑوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اور نہ مشک و عمیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبو داریایا۔

وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاََ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيْرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةً إِنْ اللهِ ﷺ).

[راجع: ١١٤١]

مطلب سے ہے کہ آپ مجمی اول رات میں عبادت کرتے 'کبی چے شب میں 'کبی آخر رات میں۔ ای طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و تتوں میں ہوتا رہتا۔ ای طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و تتوں میں ہوتا رہتا۔ ای طرح آپ کا نفل روزہ بھی تھا۔ شروع اور چے اور آخر مینے میں ہر دنوں میں رکھتے۔ تو ہر شخص جو آپ کو روزہ داریا رات کو عبادت کرتے یا سوتے دیکھنا چاہتا بلا دقت دیکھ لیتا۔ سے سب کچھ امت کی تعلیم کے لئے تھا۔ تاکہ مسلمان ہر حال میں اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر دوکی ادائیگی کو اپنے لئے لازم قرار دے لیں۔

\$ 0- بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّومِ
1978 - حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا
هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنَا عَلِيُّ قَالَ
حَدُّنَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ:
حَدُّنَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ:
حَدُّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَاصِي حَدُّنِنِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ رَضِي اللهِ عَنْهَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ لِزَورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ رَافِعَ اللهُ فَيْ). فَقُلْتُ: ومَا صَومُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((نِصْفُ الدُهْوِ)). [راجع: ١١٣١]

باب مهمان کی خاطرے نفل روزہ نہ ر کھنایا تو ڑ ڈالنا

معلوم ہوا کہ نقل روزہ سے زیادہ موجب ثواب بیا امرے کہ مہمان کے ساتھ کھائے ہے 'اس کی تواضع کرنے کے خیال سے خود نقل روزہ ترک کر دے کہ مہمان کا ایک خصوصی حق ہے۔ دو سری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

## باب روزے میں جسم کاحق

(1940) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کما کہ جم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کما کہ جمھ نے کما کہ جمھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جمھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جمھ سے

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
 أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُهُمُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ ا للهِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ، صُمُّ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَعِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزُوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلُّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدُّهْرِ كُلُّهُ. فَشَدَّدْتُ فَشُدُّدَ عَلَيٌّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّى أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : ((فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ)). قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: ((نِصْفَ الدَّهْرِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبرَ : يَا لَيْتَنِي قَبْلْتُ رَخْصَةَ

عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنمانے بيان كيا كم مجمع سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عبدالله! كيابي خرصيح ب كم تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صیح ہے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ نے فرمایا ؟ که ایسانه کر ا روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ۔ نماز بھی پڑھ اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کابھی تم پر حق ہے ' تمہاری آ تکھوں کابھی تم پر حق ب تمارى بيوى كاكھى تم پر حق ب اور تم سے ملاقات كرنے والول كابھى تم يرحق ہے۔ بس يمى كافى ہے كه مرميد ميں تين دن روزه رکھ لیا کرو کیونکہ ہرنیکی کابدلہ دس گنا ملے گااوراس طرح بیہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گالیکن میں نے اپنے پر سختی جاہی تو مجھ پر سختی کردی گئی۔ میں نے عرض کی کیا رسول الله! میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھراللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے بوچھا' اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا 'ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کما کرتے تھے 'کاش! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔

النَّبِيِّ ١١٣١]). [راجع: ١١٣١]

اس حدیث میں پچھلے مضمون کی مزید وضاحت ہے۔ پھران لوگوں کے لئے جو عبادت میں زیادہ سے زیادہ اشماک کے خواہش میں مند ہوں ان کے لیے داؤد طلائل کے روزے کو بطور مثال بیان فرمایا اور ترغیب دلائی کہ ایسے لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ صوم داؤدی کی اقداء کریں اور اس میانہ روی ہے ثواب عبادت حاصل کریں۔

# ٥٦- بَابُ صَوم الدَّهْرِ بِبِ بَيشه روزه ركهنا (جس كوصوم الدهر كهت بين)

شافعیہ کے نزدیک یہ متحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے بیشہ روزہ رکھا اس پر دوزخ نگ ہو جائے گی لیعنی دہ اس میں جا بی نہ سکے گا۔ اس کو امام احمد اور نسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان اور بیہتی نے نکالا۔ بعض نے بھیشہ روزہ رکھنا کمردہ جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے اور روزے کی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ بعض علماء نے حدیث فدکور کو وعید کے سمنے میں سمجھا ہے کہ بھیشہ روزہ رکھنے والل دوز ٹی ہو گا۔ فتح الباری میں ایک ایسے مخص کا ذکر بھی ہے جو بھیشہ روزہ رکھتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر اصحاب محمد مالی ایس نہوی کی مخالفت کی ہے۔ اسحاب محمد مالی ایس نہوی کی مخالفت کی ہے۔

· الله الله الله المن الخبراً الله المعين (١٩٧٦) م س ابواليمان في بيان كيا كما كه مم كوشعيب في خبردى ،

انیں زہری نے کما کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ عبداللہ بن عمرو جی ﷺ نے کما کہ رسول اللہ ما الله الله ميرى يد بات كنيالى كى كه "خداكى فتم! زندگى بحريس دن میں تو روزے رکھوں گا۔ اور ساری رات عبادت کروں گا۔ "میں نے رسول الله ملتي المستح عرض كى ميرے مال باب آب ير فدا مول بال میں نے یہ کما ہے' آپ نے فرملیا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نبیں' اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ۔ عبادت بھی کر لکین سوؤ بھی۔ اور مہینے میں تین دن کے روزے رکھاکر۔ نیکیوں کا بدله دس گناماتا ہے۔ اس طرح بیہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا کہ پھرایک دن روزہ رکھا کراور دودن کے لئے روزے چھوڑ دیا کر۔ میں نے پھر کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ا نے فرمایا کہ اچھاایک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ کے رہ کہ داؤد طلائل کا روزہ ایسا ہی تھا۔ اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کما کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس ہے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

باب روزہ میں ہوی اور بال بچوں کا حق اس کو ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رہائی نے نبی کریم مائی کیا سے نقل کیا ہے۔ (کے 19) ہم سے عروبن علی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو عاصم نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے عطاء سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبردی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرہ بی ایک معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا آنحضور مائی کی کم عبادت کرتا ہوں۔ اب یا آنحضور مائی کے کہ کو میرے پاس بھیجایا خود میں نے آپ سے طاقات کی۔ آپ نے دریافت فر مایا کیا ہے خبر معج ہو دیں نے دریافت فر مایا کیا ہے خبر معج کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑ تا۔ اور

عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْتَمنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْتَمنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ اللهَ أَنِّي أَقُولُ: وَالله لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلاَّقُومَنُ اللَّيلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ، قَدْ فَلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ فَلاَقَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَة وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ فَلاَقَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَة بَعْشُرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِي) بَعْشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِي) فَلْتُ : إِنِّي أُطِيْقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : ((فَصُمْ يَومَا وَأَفْطِرْ يَومَيْنِ)).

قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمُ مَي مُؤَدِّلُ وَمِيَامُ ((فَصُمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ الْحَيْدُ ((لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ١١٣١]

٥٧ - بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّومِ،
 رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ

19۷۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيُ عَمْرٍ أَنْ أَسُودُ الصُّومُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلُ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلِيُّ وَإِمَّا لَوْسُلُ اللَّيْلُ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلِيُّ وَإِمَّا لَوْسُدُهُ فَقَالَ: ((أَكْمَ أُخْبَشُ أَنْكَ تَصُومُ وَلَا تَصُومُ وَلَا تَصُومُ وَلاَ

تُفْطِرُ، وَتُصَلَّى وَلاَ تَنَامُ، فَصُمْ وَأَفْطِرُ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنْ لِمَعْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظَّ وَإِنْ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظَّ وَإِنْ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكِ حَظَّا) قَالَ : إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ لِلنَّلِكَ. قَالَ: ((كَانَ السَّلاَمُ)) قَالَ: وكَيْفَ؟ قَالَ: ((كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَي)) لَقَلَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ، يَا نَبِيُّ اللهِ) قَالَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ، يَا نَبِيُّ اللهِ) قَالَ عَطَاءً : لاَ أَذْرِي. كَيْفَ ذَكْرَ صِيَامَ قَل اللهِي اللهِ اللهِ عَلَا مَنْ مَا مَنْ صَامَ مَنْ صَامَ مَنْ صَامَ اللهِ اللهِ اللهُبَدَ مَرُتُيْنِ)). [راجع: (الآصامَ مَنْ صَامَ اللهُبَدَ مَرُتُيْنِ)). [راجع: (الآصامَ مَنْ صَامَ اللهُبَدَ مَرُتُيْنِ)). [راجع: (الآحاء)

(رات بھر) نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی
رہ عباوت بھی کر اور سوؤ بھی کیونکہ تیری آ کھ کا بھی تجھ پر حق ہے،
تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور تیری یبوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔
عبداللہ بڑا ہو نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے
فرملیا کہ پھرداؤد طائلہ کی طرح روزہ بر کھاکر۔ انہوں نے کہااوروہ کس
طرح؟ فرملیا کہ داؤد طائلہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا
روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب و مین سے مقابلہ ہو تا تو پیٹے نہیں
پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ بڑا ہو نے عرض کی اے اللہ کے نی ا
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پیٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
میرے الیہ تھا کہ آئخضرت میں صوم دہرکا کس طرح ذکر ہوا۔ (البت
انہیں اتایاد تھا کہ) آئخضرت میں صوم دہرکا کس طرح ذکر ہوا۔ (البت
کاروزہ بی نہیں دو مرتبہ (آپ نے یہی فرملیا)۔

اس سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جنہوں نے سدا روزہ رکھنا کروہ جاتا ہے۔ ابن عربی نے کماجب آنخضرت ساتھیا نے سدا روزہ رکھنا قو اب اس کو ثواب کی کیا توقع ہے۔ بعض نے کہا اس صدیت میں سدا روزہ رکھنے والے کی نبست یہ فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو ثواب کی کیا توقع ہے۔ بعض نے کہا اس صدیت میں سدا روزہ رکھنے سے یہ مراو ہے کہ عیدین اور ایام تخریق میں بھی افطار نہ کرے۔ اس کی کراہیت اور حرمت میں توکسی کا اختلاف نہیں۔ اگر ان دنوں میں کوئی افطار کرے اور بلق دنوں میں روزہ رکھا کرے بشرطیکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے حقوق میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو گاہر ہے کہ مکروہ نہ ہو گا۔ گر ہر حال میں بھتریں ہے کہ صوم داؤد طابقاً رکھے یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افظار۔ تعسیل مزید کے لئے مئے الباری کا مطابعہ کیا جائے۔

ایک روایت می الاصام ولا فطو کے لقظ آئے ہیں کہ جس نے بھیشہ روزہ رکھاگویا اس کونہ روزے کا ثواب طانہ اس پر گناہ ہوا۔ کیونکہ اس طرح روزہ رکھنے سے اس کافٹس علوی ہوگیا۔

باب ایک دن روزه اور ایک دن افظار کابیان
(۱۹۷۸) ہم سے محربین بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان
کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ جی
نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بی فیا سے کہ نی کریم
مین میں مرف تین دن کے روزے رکھاکر۔ انہوں
نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ ای طرح وہ برا بہ
کتے رہے (کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمان تک کہ
کتے رہے (کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمان تک کہ
آخضرت میں جی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمان تک کہ

٨٥- بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ مَا فَطَارِ يَوْمٍ مَا فَطَارِ يَوْمٍ مَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدُكَا شُمَّةُ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا شُمَّةُ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُحَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَالَ: قَالَ: قَالَ حَتَى قَالَ: وَاللَّهُ أَلَاهِي) قَالَ: أَطْئِقُ أَكْثُورَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَى قَالَ: ((الْحَرَا وَمُنْ يَوْمًا)) فَقَالَ: ((الْحَرَا وَمُنْ))

الْقُرْآن فِي كُلِّ شَهْرٍ))، قَالَ: إنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : ((فِي ثُلاَثِ)).

[راجع: ١١٣١]

چھوڑ دیا کر۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں۔ اور برابری کتے رہے۔ یماں تک کہ آخضرت التي الله فرمایا که تین دن میں (ایک قرآن ختم کیاکر)۔

الم مسلم کی روایت میں یوں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مینے میں ایک ختم قرآن کاکیا کر۔ میں نے کما کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھا ہیں دن میں ختم کیا کر' میں نے کما کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھا دس دن میں ختم کیا کر۔ میں نے کہا' مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے' آپؑ نے فرمایا اچھا سات دن میں ختم کیا کر۔ اور اس ے زیادہ مت پڑھ۔ ایمنی سات دن سے کم میں ختم نہ کر۔) ای لیے اکثر علماء نے سات دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے۔ قطلانی نے کہا میں نے بیت المقدس میں ایک بو رہے کو دیکھا جس کو ابوالطاہر کہتے تھے وہ رات میں قرآن کے آٹھ ختم کیا کرتے تھا وغیرہ وغیرہ۔ مترجم کہتا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ عمرہ رپی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر چالیس دن میں ختم کیا جائے انتہاء یہ ہے کہ تمن دن میں ختم ہو۔ اس سے کم میں جو قرآن ختم کرے گا گویا اس نے گھاس کاٹی ہے الا ماشاء الله۔

#### باب حضرت داؤد ملائلة كاروزه

(949) ہم سے آدم نے بیان کیا'کہاکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے حبیب بن الی ابت نے بیان کیا کما کہ میں نے ابوعباس کی سے سنا' وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان بر کسی قتم کا اتهام نمیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنماہے سنا'انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول الله ماہیج نے فرمایا کیاتو متواتر روزے رکھتاہے اور رات بھرعبادت کرتاہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا' اگر تو یونی کرتا رہا تو آئھیں و هنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گایہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر(بلاناغہ ہرروز) روزہ رکھے۔ تین دن کا(ہرمہینہ میں) روزہ بوری زندگی کے روزے کے برابرہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھرداؤر علائل كا روزه ركماكر. آب ايك دن روزه ركمت تصد اور ايك دن روزه چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب دشمن کا سامنا ہو تا توپیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے

٥٩ - بَابُ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ١٩٧٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ - وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيْثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ الله ((إنَّكَ لَتَصُومُ الدُّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَومُ ثَلاَثَةِ أَيَّام صَومُ الدَّهْرِ كُلَّهِ)). قُلْتُ: فَإِنَّى أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمُ صَومَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يُومًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى)).

[راجع: ١١٣١]

ت المراح ملافہ کے عادی ہوتے ہیں جو احتیاط نقابت کے منافی ہے' اس لئے ابو عباس کی کے متعلق یہ توضیح کی گئی کہ وہ شاعر سیست سیست

حافظ این جرر روی فرماتے ہیں۔ و نقل الترمذی عن بعض اهل العلم انه اشق الصبام و یامن مع ذالک غالبًا من تفویت الحقوقی کما تقدمت الاشارة الیه فیما تقدم قریبًا فی حق دائود و لا یفر اذا لاقی لان من اصباب الفرار ضعف الحسد ولا شک ان سرد الصوم ینهکه و علی ذالک یحمل قول ابن مسعود فیها رواه سعید بن منصور باسناد صحیح عنه انه قبل له انک لتقل الصبام فقال انی اخاف ان یضعفنی عن القواة و القواة احب الی من الصبام النے لیمی ترذی روی ہے گر عن القواة و القواة احب الی من الصبام النے لیمی ترذی روی ہے گر اس میں حقوق واجب کے فوت ہونے کا وُر نہیں جیسا کہ بیچے داؤد طابق کیا ہے متعلق اشاره گذر چکا ہے ان کی شان بے بتلائی گئی کہ اس قدر روزہ رکھنے کے باوجود وہ جماد میں وشمن سے مقابلہ کے وقت بھا گئے نہیں تھے۔ لیمی اس قدر روزہ رکھنے کے باوجود ان کے جم میں کوئی کروری نہ تھی۔ طالب کہ اس طرح روزے رکھنا جم کو کرور کر ویتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائی کے قول کا بھی کی مطلب ہے۔ ان سے کما گیا تھا کہ آپ نقل روزہ کم رکھتے ہیں تو انہوں نے فرایا کہ جمھے خطرہ ہے کہ کمیں میں کثرت صوم سے اس قدر کرور نہ ہو جاؤں کہ میری قراة کا سلسلہ رک جائے طالانکہ قرآت میرے لیے روزہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ خلامہ بیہ کہ صوم داؤد میالئی کہ بہترین روزہ ہے۔ جو لوگ بکٹرت روزہ رکھنے کے خواہش مند ہوں ان کے لیے ان بی کی اتباع مناسب ہے۔

(۱۹۸۰) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا 'کما ہم سے خالد نے بیان کیا' ان سے خالد حذاء نے اور ان سے ابو قلابہ نے کہ مجھے ابو ملیح نے خردی' کما کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو جہ اللہ خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول الله ماليا کو میرے روزے کے متعلق خبرہو گئی' (کہ میں مسلسل روزے رکھتا موں) آپ میرے یمال تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لیے بچھا دیا۔ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آنخضرت ملید زمین پر بیٹھ گئے۔ اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگیا۔ آڀ نے فرمایا "کیا تمهارے لئے ہر ممینہ میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی'یا رسول اللہ! (پچھ اور بردها دیجے) آپ نے فرمایا' اچھایانج دن کے روزے (رکھ لے) میں نے عرض کی 'یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا چلوچھ دن میں نے عرض کی یا رسول الله! (پچھ اور بردھائيے 'مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا! اچھانوون میں نے عرض کی کیا رسول الله! كجه اور ولما اليها كياره دن. آخر آب في فرمايا كه داؤد والله کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ (شریعت میں) جائز

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو لَتَحَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ ا للهِ 🦚 ذُكِرَ لَهُ صَومِي فَدَخَلَ عَلَيٌّ، فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيْفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: ﴿﴿أَمَّا يَكُفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ آيَامِ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ا للهِ. . قَالَ: ((حَـمُسًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((سَبْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((تِسْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ : ((إحْدَى عَشْرَةً)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ صَومَ فَوقَ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَطْرُ الدَّهْر، صُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يُوماً)). [راجع: ١١٣١]

نہیں۔ یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کاروزہ رکھ اور ایک دن کاروزہ چھوڑ دیا کر۔

## باب ایام بیض کے روزے لینی تیرہ 'چوذہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھنا

(۱۹۸۱) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' ان سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابو التیاح نے بیان کیا' ان سے ابو التیاح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ میرے خلیل ماڑھ کے جرمینے کی ان سے ابو ہریرہ بواٹھ نے کہ میرے خلیل ماڑھ کے میں دوزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ ای طرح چاشت کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں و تریزہ لیا کروں۔

٩ - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبيْضِ :
 ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ
 عَشْرَةً

1981 - حَدُثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُثَنَا أَبُو النَّيَاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعُشْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((أوصَانِي خَلِيْلِسِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((أوصَانِي خَلِيْلِسِي اللهُ بِفَلاَثِ: صِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْدٍ، بِفَلاَثْنِ صَيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْدٍ، وَرَكْعَنَى الضُّحَى، وَ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)).

[راجع: ۱۱۷۸]

یماں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث ترجمہ باب کے موافق نہیں ہے کونکہ حدیث میں ہر مینے میں تین روزے رکھنے کا ذکر اسپنے میں اسپنے کے دار اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری روائی نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہے امام احمد اور نسائی اور ابن حبان نے موکیٰ بن طلحہ سے نکالا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑائئر ہے۔ اس میں یوں ہے کہ آپ نے ایک اعرابی سے فرمایا جو بھنا ہوا خرگوش لایا تھا۔ تو بھی کھا۔ اس نے کما میں ہر مینے تین دن روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ روزے رکھتا ہے تو سفید دنوں میں لینی ایام بیض میں رکھا کر۔ نسائی کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمرو بی تی ہے ہوں ہے ہر دس دن میں ایک روزہ رکھا کر اور ترخی نے نکالا کہ آپ ہفتہ اور اتوار اور چرکو روزہ رکھا کرتے اور ایک روایت میں معین نہ تھا۔ گرایام بیش کے لیے کی خاص دن میں معین نہ تھا۔ گرایام بیش کے دوزے مسنون ہیں۔

### ٦٦- بَابُ مَنْ زَارَ قَومًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ :
 حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ النبي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ النبي قَلَيْمٍ مَسْمَنٍ وَسَمَنٍ وَسَمَنٍ قَالَ: ((أَعِيْدُوا سَمَنَكُمْ فِي سِقَانِهِ قَالَ: ((أَعِيْدُوا سَمَنَكُمْ فِي سِقَانِهِ

باب جو شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ملاقات کے لیے گیا اور ان کے یہاں جاکراس نے اپنا نفلی روزہ نہیں تو ڈا (۱۹۸۲) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے خالد نے (جو حارث کے بیٹے ہیں) بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاڑ نے کہ نبی کریم ماٹی ہیا مسلیم بڑا نے نامی ایک عورت کے یمال تشریف نے کہ نبی کریم ماٹی ہیا مسلیم بڑا نے نامی ایک عورت کے یمال تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں مجبور اور کھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا' یہ کھی اس کے برتن میں رکھ دواور یہ مجبوریں بھی اس کے

وَتَمَرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمُّ قَامَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَت أَمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَت فَقَالَت فَقَالَت فَقَالَت وَلَا خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ خَدْيًا إِلاَّ دَعَا بِهِ: اللّهُمُّ ارْزُقُهُ مَالاً وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثِو الأَنْصَارِ وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثُو الأَنْصَارِ وَبَارِكُ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثُو الأَنْصَارِ وَمَدَّتُنِي ابْنِي أَمَيْنَة أَنَّهُ قَالَ دُفِنَ وَمِائَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ لَوْمُ وَمِائَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ خَمْرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدُّنِي حُمَيْدً وَاطْرافه فِي : ١٣٤٤، ١٣٤٤، ١٣٣٤، ١٣٧٤، ١٣٢٤، ١٣٧٤،

برتن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے ہے ہوں۔ پھر آپ نے گھرکے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم بھی تھا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعائی' ام سلیم بھی تھا نے عرض کی کہ میراایک پچہ لاڈلا بھی تو ہے (اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجے) فرمایا کون ہے انہوں نے کما آپ کا خادم انس بڑھ ا ۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیرو بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعانہ کی ہو۔ آپ نے دعامیں یہ بھی فرمایا' اے اللہ! است مال اور اولاد عطا فرما اور اس سے نے دعامیں یہ بھی فرمایا' اے اللہ! است مال اور اولاد عطا فرما اور اس بڑھ کے کیے برکت عطاکر۔ (انس بڑھ کا بیان تھا کہ) چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور مجھ سے میری بھی امینہ نے بیان کیا کہ جو سے میری بھی امینہ نے بیان کیا کہ وفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن الی مریم نے بیان کیا' انہیں بچی نے خبر وفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن الی مریم نے بیان کیا' انہیں بچی نے خبر دی کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا' اور انہوں نے انس بڑھ کے سائھ۔

٠٨٣٢].

کی بھی مدیث میں تجاج کا ذکر ہے جو بھرہ میں 20ھ میں آیا تھا۔ اس وقت حضرت انس بڑاتھ کی عمر کچھ اوپر ای برس کی تھی استہور کے خریب آپ کا انقال ہوا۔ ایک سو سال کے قریب ان کی عمر ہوئی۔ یہ سب آنخضرت سڑاتھا کی دعا کی برکت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خاص اپنی صلب کے 170 نیچ وفن کئے پھر دیگر لوا حقین کا اندازہ کرنا چاہے۔ اس مدیث سے مقصد باب یوں ثابت ہوا کہ آپ ام سلیم کے گھر روزہ کی حالت میں تشریف لے گئے۔ اور آپ نے ان کے ہاں کھانا واپس فرما دیا۔ اور روزہ نہیں تو زا۔ ثابت ہوا کہ کوئی مخص ایسا بھی کرے تو جائز درست بلکہ سنت نبوی ہے۔ یہ سب حالات پر منحصرہے۔ بعض مواقع ایسے بھی آئز ہے۔ یہ سب حالات پر منحصرہے۔ بعض مواقع ایسے بھی آئز ہے۔ یہ ہم مختص کے خود دل میں فیصلہ کرنے اور حالات کو سیحنے کی باتیں ہیں۔ اندا الاعدال بالنبات۔

٣٧ - بَابُ الصَّومِ آخِرَ الشَّهْرِ السَّهْرِ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدْثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدْثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدِيْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَن

#### باب مینے کے آخریس روزہ رکھنا۔

(۱۹۸۳) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے ' ان سے غیلان بن جریر نے' ان

سے مطرف نے ان سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے پال کیا اللہ عنہ نے پال کیا اللہ علیہ و سلم سے سوال کیایا (مطرف نے یہ کما کہ) سوال تو کی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'اے ابو فلال! کیا تم نے اس مینے کے مافر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کما میرا خیال ہے کہ رادی نے کما کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ) کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا 'ان سے مطرف نے 'ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے مران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے (رمضان کے آخر کے بجائے) شعبان کے آخر میں کالفظ بیان کیا (پی

عِمْرَانَ أَنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ ﴿ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

شُعْبَانْ)).

ا کیونکہ رمضان میں تو سارے مینے ہرکوئی روزے رکھتا ہے۔ بعض نے سرر کا ترجمہ مینے کا شروع کیا ہے ، بعض نے مینے کا میں تو سارے مینے ہرکوئی روزے رکھتا ہے۔ بعض نے سور کا ترجمہ مینے کا شروع کیا ہے ، بعض نے روزے نہیں تو روزے نہیں تو روزے نہیں دو سری حدیث میں آپ نے رمضان کا استقبال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گراس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ آگر یہ ہوتا تو آپ قضاء کا تھم کیوں دیتے۔ خطابی نے کہا شاید اس وجہ سے قضاء کا تھم دیا کہ اس محفص نے منت مانی ہوگی تو آپ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا اس طرح کہ شوال میں اس کی قضاء کر لے۔ بعض نے کہا آگر کوئی شعبان کے آخر میں رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ رکھنے تو یہ کروہ ہے لیکن اگر استقبال کی نیت نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں ہے۔ گرایک حدیث میں شعبان کے نصف تحری میں روزہ رکھنے کی ممافعت بھی وارد ہوئی ہے تا کہ رمضان کے لئے ضعف لاحق نہ ہو۔

٦٣ - بَابُ صَوهِ يَومِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَومَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

1948 - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُنَيْرٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُ عَنْ صَومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُ عَنْ صَومٍ يَومٍ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ ((أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومٍ)).

باب جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ اگر کسی نے خالی ایک جمعہ کے دن کے روزہ کی نیت کرلی تو اسے تو ژ ڈالے

(۱۹۸۴) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جرتے نے ان سے عبدالحمید بن جمیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر برائخ سے بوچھا کیا ہی ملٹی کیا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے سے اضافہ کیا ہے کہ خالی (ایک جمعہ بی کے دن) روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔

آئی میری اس باب میں حفرت امام نے تین حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی دو حدیثوں میں کچھ کچھ اجمال ہے مگر تیسری حدیث میں بوری آئی کی ہیں۔ کہلی دو حدیثوں میں کچھ کچھ اجمال ہے مگر تیسری حدیث میں بوری

تفصیل موجود ہے 'جس سے ظاہر ہے کہ جحد کے روزہ کے لئے ضروری ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مزید تفصیل یوں ہے۔ لا تخصوا لیلة المجمعة بقیام من بین اللیالی و لا تخصوا یوم المجمعة من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احد کم لین جحد کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کو اور نہ جحد کے دن کو روزہ کے لیے۔ ہاں اگر کی کا کوئی نذر وغیرہ کا روزہ جحد کے دن آ جائے۔ جس کا رکھنا اس کے لیے ضروری ہو تو یہ امر دیگر ہے۔ وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ کمن یصوم ایام البیض او من له عادة بصوم یوم معین کیوم عرفة فوافق یوم المجمعة و یو خذمنه جواز صومه لمن نذر یوم قلوم زید مثلا اوشفاء فلان (فتح) لین کی کا کوئی روزہ ایام بیض کا ہو یا عرفہ کا یا کہی نذر کا جحد میں پڑ جائے تو پھر جحد کا روزہ جائز ہے۔

بنُ حَفْصِ بْنِ حَفْصِ بْنِ مَا ١٩٨٥) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما مجھ سے حَد تَنَا الأَعْمَثُ مِن مَیرے باپ نے بیان کیا ان سے المحص نے بیان کیا ان سے ابوصالح مَنْ أَبِی هُرَیْوَةً نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بن اللہ میں نے نبی کریم مُنْ أَبِی هُرِیْوَةً نَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

19۸٥ - حَدُّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بَنِ عِيْاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عِيَاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبْسِي اللهُ يَقُولُ: ((لاَ يَصُومَنُ أَحَدُكُمْ يَومَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ).

مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ ہفتے ہیں ایک دو دن خاص کر کے اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ بیسے کوئی پیر جسرات کو روزہ رکھتا ہے 'کوئی پیر منگل کو 'کوئی جمرات جد کو تو یہ تخصیص آنخضرت ماٹھیا ہے خابت نہیں ہے۔ این تمین نے کہا بعض نے ای وجہ سے ایک تخصیص کو کردہ رکھا ہے۔ لیکن عرفہ کے دن اور عاشورہ اور ایام بیش کی تخصیص تو خود صدیث سے خابت ہے۔ مالئی ایک احادیث میں یہ وارد ہے کہ آپ پیر اور جسرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ گر شاید امام بخاری دوئی کو نوریک وہ حدیث کالا۔ اور این حبان نے اس کو صحیح کا۔ بخصرت عائشہ سے کہ آخضرت ماٹھیا تھد کر کے پیر اور جمرات کو روزہ رکھتے اور نمائی اور ابو داؤد نے نکالا 'این خزیمہ نے اس کو صحیح کما۔ کما' اسامہ بڑھی سے کہ ایک اور نمائی اور ابو داؤد نے نکالا 'این خزیمہ نے اس کو صحیح کما' اسامہ بڑھی سے روایت ہے کہ میں نے آخضرت ماٹھیا کو دیکھا آپ پیر اور جمرات کو روزہ رکھتے۔ میں نے اس کا سبب پو چھا' تو گیا' اسامہ بڑھی سے روایت ہے کہ میں نے اس کا سبب پو چھا' تو آپ نے فرمایا' اس دن اعمال پیش کے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت انھیا جائے جب میں روزہ سے ہوں۔

١٩٨٦ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ شَعْبَةً. ح. وَحَدُّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غُنْدُرُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غُنْدُرُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَرْبِ رَضِيَ الْيُوبَ عَنْ جُونِرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِي فَقَالَ دَحَلَ عَلَيْهَا يَومَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِي فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِةً وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِةِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِقِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِقِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِيقًا يَومَ اللهُ مُعْقِقِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ اللهُ مُعْقِقِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: ((تُريْدِيْنَ أَنْ الشَعْرِيْنَ أَنْ الشَعْرِيْنَ عَلَا) قَالَتْ: لاَ . قَالَ: لاَنْ فَطْرِي)) قَالَتْ: لاَ . قَالَ: ((فَأَفْطِرِي)).

(۱۹۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے پیچی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے (دو سری سند) اور امام بخاری روا ہے ہے کہا کہ جمع سے محمد نے بیان کیا کہ ہم سے خندر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابو ابوب نے اور ان سے جوریہ بنت حارث نے کہ نبی کریم ماڑ ہی ان کے یمال جمعہ کے دن تشریف لے گئے (اتفاق سے) وہ روزہ سے تھیں۔ آخضرت ماڑ ہی ان کے انہوں اس پر دریافت فرمایا کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا آئندہ کل روزہ رکھے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا آئندہ کل روزہ رکھے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھرروزہ تو ڈ

دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قمادہ سے سنا' ان سے ابوابوب نے بیان کیا کہ آنخضرت ملتی کیا کہ آنخضرت ملتی کیا کہ آخضرت ملتی کیا ہے تھا دوزہ تو ڑدیا۔

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدُّئَتُهُ حَدَّئَتُهُ فَأَمْرَهَا فَأَفْطَرَتْ).

حاکم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ بڑائنز سے مرفوعاً روایت ہے یوم الجمعة یوم عبد فلا تجعلوا یوم عبد کم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبله اوبعدہ لیعنی جعد کا دن نہ بناؤ گرید کہ تم اس سے آگ یا قبله اوبعدہ لیعنی جعد کا دن نہ بناؤ گرید کہ تم اس سے آگ یا پیچھے ایک روزہ اور رکھ لو۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی ہے نقل کیا کہ جعد کے دن روزہ نہ رکھوید دن تمارے لیے عبادت اللی اور کھانے پینے کا دن ہے۔ و ذھب الجمھود الی ان النہی فید للتنزید (فتح) لیمی جمہور کا قول ہے کہ جعد کے دن روزہ کی نمی تنزید کے لیے ہے کرمت کے لیے نہیں ہے لیعنی بمتر ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔

#### ع ٦- بَابُ هَلْ يَخُصُّ شَيْثًا مِنَ الأَيَّام؟

19AV - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((قُلْتُ لِعَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: هَلْ كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهَا: هَلْ كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَخْتَصُ مِنَ الأَيَّامِ شَيْنًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانْ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَالْيُكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْقُ مَا كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

باب روزے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا

(۱۹۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے یکی نے بیان کیا'
ان سے سفیان نے 'ان سے منصور نے 'ان سے ابراہیم نے 'ان سے
علقیہ نے 'انہوں نے عائشہ رہی ہے ہوچھا'کیا رسول اللہ مٹی ہے ا (روزہ وغیرہ عبادات کے لیے) کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے
تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہوتی ہوتی
تھی۔ اور دو سراکون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جتنی طاقت
رکھتا ہو؟

جن ایام کے روزوں کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں جیسے یوم عرفہ یوم عاشورہ وغیرہ وہ اس سے مشتی ہیں۔

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنا

(۱۹۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بچی نے بیان کیا 'ان سے امام مالک رمای نے بیان کیا 'کہا کہ جھ سے سالم نے بیان کیا 'کہا کہ جھ سے ام فضل بڑی ہوا کے مولی عمیر نے بیان کیا 'اور ان سے ام فضل بڑی ہوا نے بیان کیا ۔ (دو سری سند) امام بخاری رمای نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عمر بن عبداللہ کے خلام ابو نفر نے 'انہیں عبداللہ بن عباس بی ہوا کے عمال کے خلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ ان کے بمال کے اور عن جی کریم ماٹی ہے کے روزہ کے بارے میں جھاڑ رہے لوگ عرفات کے دن نمی کریم ماٹی ہے کے روزہ کے بارے میں جھاڑ رہے لوگ عرفات کے دن نمی کریم ماٹی ہے کے روزہ کے بارے میں جھاڑ رہے

٦٥- بَابُ صَومٍ يَومٍ عَرَفَةً

19۸۸ - حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّنَنَا يَحْتَى عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدُّنَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدُّنَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدُّنَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدُّنَنِي عُمَيْرٌ مَولَى أُمَّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنِي النَّصْرِ يُولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (أَنْ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَومَ 
عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بصَائِم. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَه)). [راجع: ١٦٥٨]

١٩٨٩ – حدَثنا يخيي بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وهبِ – أَوْ قُرىءَ عَلَيْهِ – قال: اخبرني عمرو عنْ بكَيْر عنْ كُرَيْب عَنْ مَيْمُونَة رَضَى اللَّهُ عَنُّهَا: ((أَنَّ النَّاسُ

شكُّوا في صياد النَّبيُّ ﷺ يومَ عَرَفَةَ، فَارُسُلْتُ اللَّهُ بَحَلَابِ وَهُو وَاقِفٌ فِي

الْمَوْقِف، فَشُوب مَنَّهُ وَالنَّاسُ يِنْظُرُونَ).

تھے۔ بعض نے کما کہ آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے کما کہ روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رئی اللہ انے آپ کی خدمت میں دورھ کا ا یک پاله بھیجا( تا که حقیقت ظاہر ہو جائے) آپ اپنے اونٹ پر سوار تے 'آب نے دودھ فی لیا۔

ابو تعم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ خطبہ سارے تھے اور بد ججتہ الوداع کا واقعہ تھا جیسا کہ اگلی مدیث میں ذکور ہے۔ (١٩٨٩) م سے يحيٰ بن سليمان نے بيان كيا كماكد مم سے ابن وہب نے بیان کیا' (یا ان کے سامنے حدیث کی قرام کی گئی)۔ کما کہ مجھ کو عمرو نے خبردی' انہیں بگیرنے' انہیں کریب نے اور انہیں میمونہ رہی تھا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو آنخضرت مانیا کے روزے کے متعلق شک ہوا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں و قوف فرماتھے۔ آپ نے وہ دودھ لی لیا۔ اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔

۔ لینے میں اللہ بن وہب نے خود سے صدیث یجیٰ کو سائی یا عبداللہ بن وہب کے شاگر دوں نے ان کو سائی۔ دونوں طرح مدیث کی سیسی روایت میج ہے۔

امام بخاری روزی نے اس بلب میں ان حدیثوں کو ذکر نہیں کیا جن میں عرفہ کے روزہ کی ترغیب ہے 'جب کہ وہ حدیث بیان کی جس سے عرفہ میں آپ کا افطار کرنا ثابت ہے۔ کیونکہ وہ حدیثیں ان کی شرط کے موافق صحیح نہ ہوں گی۔ علائکہ امام مسلم نے ابو قمادہ ے نکالا کہ آنخضرت می جا نے فرمایا عرف کا روزہ ایک برس آگے اور ایک برس پیچیے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور بعض نے کما ، عرف کا روزہ حاجی کو نہ رکھنا چاہئے۔ اس خیال ہے کہ کمیں ضعف نہ ہو جائے۔ اور حج کے اعمال بجالانے میں خلل واقع ہو۔ اور اس طرح باب کی احادیث اور ان احادیث می تطبیق مو جاتی ہے۔ (وحیدی)

## باب عیدالفطرکے دن روزہ رکھنا

یہ بالانقاق منع ہے۔ مگر اختلاف اس میں ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ کی منت مانی اور انقاق سے وہ منت عید کے دن آن پری مثلاً ممی نے کماجس دن زید آئے اس دن میں ایک روزہ کی منت اللہ کے لیے مان رہا ہوں اور زید عید کے دن آیا تو یہ نذر میچ ہوگی یا نمیں۔ دغیہ نے کما میچ ہوگی اور اس پر قضاء لازم ہوگی اور جمہور علاء کے نزدیک بید نذر میچ بی نہ ہوگی۔

(۱۹۹۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهوں نے كماكه مم كو الم مالك روالية نے خردى انسيس ابن شماب نے انسول نے كماك مم سے ابن از ہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی الله عنه کی خدمت میں حاضرتھا۔ آپ نے فرمایا یہ دودن ایسے ہیں جن کے روزول کی آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے

• ١٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن البن شِهَابِ عَنْ أبي عُمَيْدٍ مَولَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: ((شَهدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((هَذَان يَومَان نَهِي رَسُولُ

٦٦- بَابُ صَومٍ يَومٍ الْفِطر

ا اللهِ اللهِ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَومُ الآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ)). [طرفه في : ٧١٥٥].

ممانعت فرمائی ہے۔ (رمضان کے) روزوں کے بعد افطار کا دن (عیدالفطر) اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا کوشت کھاتے ہو (بعنی عیدالاضیٰ کادن)

ا بعض ننول میں اس کے بعد اتن عبارت زائد ہے۔ قال ابو عبدالله قال ابن عیبنة من قال مولی ابن ازهر فقد اصاب و من قال مولی عبدالرحمٰن بن عوف فقدا اصاب یعنی امام بخاری رواتی نے کماسفیان بن عیبند نے کما جس نے ابو عبدالله کو ابن از ہر کا غلام کما اس نے بھی ٹھیک کما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن کا غلام کما اس نے بھی ٹھیک کما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن از ہر اور عبدالرحمٰن بن عوف رواتی اس غلام میں شریک تھے۔ بعض نے کما در حقیقت وہ عبدالرحمٰن بن عوف رواتی اس غلام میں شریک تھے۔ بعض نے کما در حقیقت وہ عبدالرحمٰن بن عوف رواتی کے علام تھے۔ گرابن از ہرکی خدمت میں رہا کرتے تھے تو ایک کے حقیقتا غلام ہوئے دو سرے کے مجاز آ (وحیدی)

1991 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ((نَهَى الله عَنْ صَومٍ يَومٍ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الله عَنْ صَومٍ يَومٍ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الله الرُّجُلُ فِي ثَوبِ وَاحِدٍ)).

(1991) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عمرو بن یکیٰ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑاؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیڈا نے عیدالفطراور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی۔ اور ایک کیڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹے سے۔

[راجع: ٣٦٧]

1997 - ﴿ وَعَنْ صَلَاةٍ بَغْدَ الصُّبْحِ وَالْمَصْرِ. [راجع: ٥٨٦]

٣٧- بَابُ الصَّومِ يَومَ النَّحْرِ
١٩٩٣- حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ)). الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ)).

(۱۹۹۲) اور صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنے ہے۔

## باب عیدالاضیٰ کے دن کاروزہ رکھنا

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہ ہم کوہشام نے خبر دی ان سے ابن جری نے بیان کیا کہ جمعے عمرو بن دینار نے خبردی انہوں نے عطاء بن جناء سے سا وہ ابو ہریرہ بڑا تھ سے مدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا 'آنخضرت ساڑھیا نے دو روزے اور دو قتم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ عیدالفطراور عیدالاضی کے روزے سے داور ملامست اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کے ساتھ خرید و فروخت

لینی بائع مشتری کا یا مشتری بائع کا کپڑا یا بدن چھوئے تو بھے لازم ہو جائے ' اس شرط پر بھے کرنا' یا بائع یا مشتری کوئی چیز دو سرے کی طرف چھینک مارے تو بھے لازم ہو جائے یہ بھے منابذہ ہے جو شنع ہے۔

1998 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنِّى قَالَ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنِّى قَالَ حَدِّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنِّى قَالَ بَنِ عُمَرَ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلَّ الْمَنْ فَالَ الْاثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَصُومَ يَومًا قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ الاثنيْنِ فَوَافَقَ يَصُومَ عَيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّدْرِ، وَنَهَى النَّبِيُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّذِر، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّذِر، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوقَاءِ النَّذِر، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَرَ عَمْرَ: أَمَرَ اللهُ بِوقَاءِ النَّذِر، وَنَهَى النَّبِيُ عَمْرَ: أَمَرَ اللهُ إِلَى النَّذِر، وَلَهَى النَّبِيُ عَمْرَ: أَمَرَ اللهُ إِلَى الْمُولَادِينَ اللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهُ عَنْ صَومٍ هَذَا الْهُولَادِينَ اللَّهُ الْمُولَادِينَ اللّهُ الْمُولَادِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۹۴) ہم ہے محمہ بن مٹنی نے بیان کیا کما کہ ہم ہے معاذبن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن عون نے جردی ان ہے عبری نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن عون نے خبردی ان ہے دیاد بن جیر نے بیان کیا کہ ایک فخص ابن عرقی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک فخص نے ایک دن کے روزے کی نذر بانی۔ پر کما کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کادن ہے اور انفاق ہے وہی عید کادن پر گیا۔ ابن عرق نے کما کہ اللہ تعالی نے تو نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نی کریم ساتھ کیا نے اس دن روزہ رکھنے سے (اللہ کے تھم سے) منع فرمایا ہے۔ رگویا ابن عرق نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا)

علامہ این حجر فرماتے ہیں۔ لم یفسر العبد فی هذه الروایة و مقتصنی ادخاله هذا المحدیث فی ترجمة صوم یوم النحوان یکون المسئول عنه یوم النحو و هو مصرح به فی روایة یزبد بن زریع المذکورة و لفظه فوافق یوم النحر ایجی اس روایت بیل عیدکی وضاحت شمیں ہے کہ وہ کون می عید تھی اور یمال بلب کا اقتضاء عیدالاضخ ہے سو اس کی تصریح بزید بن زریع کی روایت بیل موجود ہے۔ جس بیل ہے کہ اتفاق ہے اس دن قربانی کا دن بڑگیا تھا۔ بزید بن زریع کی روایت بیل ہے لفظ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جس بیل ہے کہ اتفاق ہے اس وال کے اسلام موجود ہے۔ اور الیابی احمد کی روایت بیل جات ہوگیا کہ روایت میں ہے نقل کیا ہے 'پس ثابت ہوگیا کہ روایت میں یوم عید سے عیدالاضخ یوم الخر مراد ہے۔

(۱۹۹۵) ہم سے تجابی بن منمال نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا کہ بی نے قرعہ سے نا انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا آپ ہی کریم مٹی لیا کہ ساتھ بارہ جمادوں بیں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے بی کریم مٹی لیا تھا کہ کوئی عورت دو بیل جو مجھے بہت ہی پند آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت دو دن (یا اس سے زیادہ) کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے بیب تک اس کے ساتھ اس کا شوہریا کوئی اور محرم نہ ہو۔ اور عبد الفطر اور عیدالفطر اور عیدالفر کے بعد سورج نگلنے تک اور عمری نماز کے بعد سورج فرح کی نماز کے بعد سورج نگلنے تک اور عمری نماز کے بعد سورج فرح نہ تین مساجد کے فوج شکی بات یہ کہ تین مساجد کے شوئی اور میری بیہ مجد حرام 'مجد قطی اور میری بیہ مجد۔ اقصی اور میری بیہ مجد۔ اقصی اور میری بیہ مجد۔

الله المحتلقة المستحدة المستح

[راجع: ٥٨٦]

بیان کردہ مینوں چیزیں بری اہمیت رکھتی ہیں۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا خطرہ سے خالی نہیں اور عیدین کے دن کھانے سیست کے دن کھانے سیست کے دن کھانے پینے کے دن ہیں' ان میں روزہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ای طرح نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا ناجائز ہے اور تین مساجد کے سواکسی بھی جگد کے لیے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا شریعت میں قطعا ناجائز ہے۔ خاص طور پر آج کل قبرون' مزاروں کی زیارت کے لئے نذر و نیاز کے طور پر سفر کئے جاتے ہیں' جو ہو ہو بت پرست قوموں کی نقل ہے۔ شریعت محمد میں اس قتم کے کاموں کی ہرگز مختج کشی جا چکی ہے۔

حضرت امام نووى ريني اس صريث ك زيل من قربات بين فيه بيان عظم فضيلة هذه المساجد الثلثة و مزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء صلوة الله و سلامه عليهم والفضل الصلوة فيها و لونذر الذهاب الى المسجد الحرام لزمه قصده لحج او عمرة و لو نذر الى المسجدين الاخرين فقولان للشافعي اصحهما عند اصحابه يستحب قصدهما و لا يجب والثاني يجب و به قال كثيرون من العلماء و اما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر و لا ينعقد نذرقصدها. هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة الامحمد بن المسلمة المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه كل سبت راكبًا و ما شيًا وقال الليث بن سعد المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد كان و على مذهب الجماهير لا ينعقد نذره و لا يلزمه شئي وقال احمد يلزمه كفارة يمين.

واختلف العلماء في شدالرحال و اعمال المطى الى غيرالمساجد الثلاثة كالذهاب الى قبور الصائحين الى المواضع الفاضلة و نحوذالك فقال الشيخ ابو محمد الجويني من اصحابنا هو حرام و هو الذي اشار القاضي عياض الى اختياره ـ

امام نودی روزی مح مسلم شریف کی شرح لکھنے والے بزرگ ہیں۔ اپ دور کے بہت ہی بڑے عالم فاضل ' مدیث و قرآن کے ماہر اور متدین اہل اللہ شار کیے گئے ہیں۔ آپ کی فہ کورہ عبارت کا خلاصہ مطلب سے کہ ان تینوں مساجد کی فضیلت اور بزرگی دیگر مساجد پر اس وجہ سے ہے کہ ان جس نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہی وجہ سے ہے کہ ان جس نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ج یا عمرہ کے لیزم ہوگا۔ اور اگر دو سری دو مساجد کی خرف جانے کی نذر مانی تو امام شافعی روزی اور ان کے اصحاب اس نذر کا پورا کرنا اس کے لئے لازم ہوگا۔ اور اگر دو سرے علماء اس نذر کا پورا کرنا متحب جانتے ہیں نہ کہ واجب اور دو سرے علماء اس نذر کا پورا کرنا متحب جانتے ہیں۔ اور اکثر علماء کا یک قول ہے۔ ان تین کے سوا باتی مساجد کا نذر وغیرہ کے طور پر قصد کرنا واجب نمیں بلکہ ایسے قصد کی نذر ہی منعقد نہیں ہوتی۔ سے ہمارا اور بیشتر علماء کا فہ بہ ہے۔ گر محمد بن مسلمہ مالکی کتے ہیں کہ مسجد قباء جس جانے کی نذر واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم شرقی ہورے ہور کے زدیک ایس نذر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہورا کرام احمد رفانے نے قتم جیسا کفارہ لازم قرار دیا ہے۔

اور مساجد ثلاث کے علاوہ قبور صالحین یا ایسے مقامات کی طرف پالان سفر بائد هنا اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے شخ ابو محمد جو پئی نے اسے حرام قرار دیا ہے اور قاضی عیاض کا بھی اشارہ اس طرف ہے۔ اور حدیث نبوی جو یمال فہ کور ہوئی ہے وہ بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے کہ خود نبی کریم سائج اس نے ان تین فہ کورہ مساجد کے علاوہ ہر جگہ کے لیے بغرض تقرب الی اللہ پالان سفر باند ہے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول قائل اعتبار نہیں۔ خواہ وہ قائل کے باشد۔

ذہب محقق میں ہے کہ شدر حال صرف ان ہی تین مساجد کے ساتھ مخصوص ہے اور کمی جگہ کے لیے یہ جائز نہیں۔ شدر حال کی تشریح میں یہ داخل ہے کہ وہ قصد تقرب اللی کے خیال ہے کیا جائے۔

تور سالحین کے لئے شدر طال کرنا اور وہال جاکر تقرب الی کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل بی بے دلیل عمل ہے اور آج کل قبور اولیاء

کی طرف شدر حال تو بالکل ہی بت پرستی کا چربہ ہے۔

# باب ایام تشریق کے روزے رکھنا

٣٨- بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

امام بخاری روزی کے نزدیک رائج کی ہے کہ متمتع کو ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے اور ابن منذر نے زبیر اور ابوطلحہ جی است مطلقاً منع منقول ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یمی قول ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یمی قول ہے۔ اور ایک قول ہے۔ اور ایک قول امام شافعی روزی کا بیے کہ اس متمتع کے لئے درست ہے جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو۔ امام مالک روزی کا بھی یمی قول ہے۔

1997 - وَقَالَ لِي مَحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : أَخْبَرْنِي قَالَ : أَخْبَرْنِي أَبِي (كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي، وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا)).

(۱۹۹۲) ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے محد بن مثیٰ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بیل بن سعید نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبردی کہ عائشہ ایام منل (ایام تشریق) کے روزے رکھتی تھیں اور ہشام کے باپ (عروہ) بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

منی میں رہنے کے دن وبی میں جن کو ایام تشریق کتے ہیں یعنی ۱۱ '۱۱ سا ذی الحج کے ایام۔

١٩٩٧، ١٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِقَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيْسَى عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: ((لَمَ يُرَحِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمَنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)).

(۹۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ اگا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ وہ انہوں سے بھی سنا اور انہوں نے ابن عمر جی فی سنا اور انہوں نے ابن عمر جی فی سنا در انہوں کے ابن عمر جی فی سنا در انہوں کے ابن عمر جی فی سنا در انہوں کے ابن عمر جی فی اجازت نہیں مگر اس کے لئے جے قربانی کامقدور نہ ہو۔

التشریق این جر روانی فرماتے ہیں ایام التشریق ای الایام التی بعد یوم النحو و قد اختلف فی کونھا یومین او ثلاثة و سمیت ایام التیبیت التشریق لان لحوم الاضاحی تشرق فیھا ای تنشر فی الشمس المنے لیخی ایام تشریق ہوم الخردس ذی المجہ کے بعد والے ونول کو کتے ہیں۔ جو دو ہیں یا تمین اس بارے میں اختلاف ہے (گر تمین ہونے کو ترجیح عاصل ہے) اور ان کا نام ایام تشریق اس لئے رکھا گیا کہ ان میں قریانیوں کا گوشت سکھانے کے لئے دھوپ میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ والراجع عند المبخاری حواز ہا للمنمتع فانه ذکر فی المباب حدیثی عائشة و ابن عمر فی جواز ذالک و لم یورد غیرہ لیخی امام بخاری روانی کے نزدیک جج تمتع والے کے لئے (جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو) ان ایام بھی روزہ رکھنا جائز ہے ' آپ نے باب میں حضرت عائشہ بڑی آئیا اور این عمر کی تھا کی احادیث ذکر کی ہیں اور کوئی ان کے غیر حدیث نمیں لائے۔ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے وہ غیر معتم کے حق میں قرار دی جا سمی ہیں۔ اور جواز والی احادیث معتمع کے حق میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ این جر روانی کی فیصلہ ہے۔ ینوجے القول میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ این جر روانی کو کو ترجیح حاصل ہے۔ بنوجے القول بالمجواز و الی ہذا جنح البخاری رفتے کا میں اور ای قول کو ترجیح حاصل ہے۔

ابراتیم بن سعد عن ابن شماب کے اثر کو امام شافعی رائیے نے وصل کیا ہے۔ قال اخبرنی ابراهیم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة

عن عائشة في المتمتع اذ الم يجد هديا لم يصم قبل عوفة فليصم ايام مني ليني حضرت عاكش في فرمايا كه متمتع ايام تشريق ميل روزه ركح جس کو قرمانی کامقدور نه ہو۔

المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحليّ فرمات بين. وحمل المطلق على المقيد واجب و كذا بناء العام على الخاص قال الشنوكاني و هذا اقوىٰ المذاهب و اما القائل بالجواز مطلقًا فاحاديث جميعها ترد عليه (تحفة الاحوذي) ليني مطلق كو مقيد پر محمول كرنا واجب سے اور ای طرح عام کو خاص پر بنا کرنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اور بیہ قوی تر فدمب ہے۔ اور جو لوگ مطلق جواز کے قائل ہیں پس جملہ احاویث ان کی تردید کرتی ہیں۔

> ١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((الصَّيَامُ لِمَنْ تَمتُّعَ بِالْفُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوم عَرَفَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّي)). وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةً مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابِ.

٩٩ – بَابُ صِيَامِ يَومِ عَاشُورَاءَ

جاتی رہی صرف سنیت باقی رہ گئی۔ ٠٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 🐞 : ((يَومَ عَاشُورَاء إِنْ شَاءَ صَامً)). [راجع: ١٨٩٢]

٧٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بَصِيَام يَوم عَاشُوْرَاءَ، فَلَمَّا فُوضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَى).

(1999) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا ، کما کہ ہم کو امام مالک رطی نے خبردی 'انہیں ابن شاب نے 'انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر فی اور ان سے این عمر فے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمو کے درمیان تمتع کرے ای کو یوم عرف تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کین اگر قرمانی کامقدور نه ہو۔ اور نه اس نے روزہ رکھا او ایام منی (ایام تشریق) میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شباب بے عروہ سے اور انمول نے عائشہ وجی آفوے سے اس طرح روایت کی ہے۔ امام مالک روایع ك سات اس مديث كو ايرايم بن سعد نے بھى ابن شاب سے روایت کیا۔

باب اس بارے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیماہے؟ عاشورہ محرم کی وسویں تاریخ کو کما جاتا ہے' اواکل اسلام میں بد روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت

( \*\*\* ٢) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عمر بن محدث ان سے سالم بن عبدالله بن عمر جي الفات اور ان سے ان كوالدنے بيان كيا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن آگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔

(۱۰۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ ہم کوشعیب نے خردی ' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر وہ نے خردی'ان ے عائشہ وہ اللہ ف بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) رسول کریم مٹھیام نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا تھکم دیا تھا۔ پھرجب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتانہیں رکھاکر تاتھا۔

[راجع: ١٥٩٢]

٢ . . ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ يَومُ عَاشُوْزَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)). [راجع: ١٥٩٢] ثابت ہوا کہ عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ٣ • ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَومَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿(يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاوُ كُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَٰذَا يُومُ عَاشُورَاءَ، وَلَـمْ يُكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِئ).

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَلْمَ

النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَومَ

(۲۰۰۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک روائی نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک روائی نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن زمانہ جاہلیت میں قرایش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ مٹی کیا ہمی ماشورہ رکھتے۔ پھر جب آپ مرینہ تشریف لائے تو آپ نے یمال بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کالوگول کو بھی تھم دیا۔ لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ اب جس کا جی جا ہے نہ رکھے۔

(۳۰۰۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا'انہوں نے کماکہ ہم سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا'ان سے ابن شماب نے بیان کیا'ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما سے عاشوراء کے دن منبر بر سنا'انہوں نے کما اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کد هر گئے' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشوراء کا دن ہے۔ اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزہ سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزہ سے رہوں اور جس کا جی عائی روزہ سے رہوں اور جس کا جی عائی رہے۔

شاید معاوید بڑا کو یہ خبر کپنی ہو کہ مدینہ والے عاشوراء کا رُوزہ مکروہ جانتے ہیں یا اس کا اجتمام نیس کرتے یا اس کو فرض سجھتے ہیں ' ق آپ نے منبر پر یہ تقریر کی۔ آپ نے یہ ج ۲۳ھ میں کیا تھا۔ یہ ان کی خلافت کا پہلا جج تھا۔ اور اخبر جج ان کا ۵۵ھ میں ہوا تھا۔ حافظ کے خیال کے مطابق یہ تقریر ان کے آخری جج میں تھی۔

(۱۹۴۴) ہم سے ابو معرفے بیان کیا کہ کم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ کم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالله بن بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالله بن سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس جہ اس خیات نے فرمایا کہ نبی کریم مالی کے مدینہ میں تشریف لائے۔ (دو سرے سال) آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ (دو سرے سال) آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ

رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کاسب معلوم فرمایا توانہوں نے بتایا کہ بیہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان

صَالِحٌ، هَذَا يَومٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بَصِيَامِهِ)).

عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَومّ

آاطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٤٩٤٣، · AF3 > YTY3].

کے دشمن (فرعون) سے نجات دلائی تھی۔ اس لیے مویٰ مُلاِئلًا نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر موی طالکھ کے (شریک مسرت ہونے میں) ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزه رکھااور صحابہ رہی ﷺ کو بھی اس کا حکم دیا۔

مسلم کی روایت میں اتا زیادہ اللہ کا شکر کرنے کے لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ باللہ کی روایت میں بول ہے ای دن حضرت نوح ملائق کی کشتی جودی بہاڑ پر ٹھری تھی ' تو حضرت نوح ملائق نے اس کے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا۔

> ٧٠٠٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبشي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيْدًا، قَالَ النبي على: ((فَصُومُوهُ أَنْتُمْ)).

(٥٠٠٥) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كماكه جم سے ابو اسامه نے بیان ان سے ابو عمیس نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق نے 'ان سے ابن شماب نے اور ان سے ابو مویٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن کو یہودی عبد کادن سمجھتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔

[طرفه في : ٢٣٩٤٢.

تَهُمُ مِنْ احمد احمد میں حفرت ابن عبال ہے مرفوعاً روایت ہے کہ صوموا یوم عاشوراء و خالفوا الیھود صوموا یوما قبله اویوما بعده ۔ یعنی آنخضرت مٹائیے نے فرمایا کمہ عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کے لئے ایک دن پہلے یا بعد کا روزه اور لما لو. قال القرطبي عاشوراء معدول عن عشرة للمبالغة و التعظيم و هو في الاصل صفة الليلة العاشرة لانه ماخوذ من العشرالذي هوا سم العقد واليوم مضاف اليها فاذا قيل يوم عاشوراء فكانه قبل يوم ليلة العاشرة لانهم كانوا لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر (فتح) ليني قرطمي نے كماكه لفظ عاشوراء مبالغہ اور تعظيم کے لئے ہے جو لفظ عاشرہ سے معدول ہے۔ جب بھی لفظ عاشوراء بولا جائے اس سے محرم کی دسویں تاریخ کی رات مراد ہوتی ہے۔

٢٠٠٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبَى يَزِيْدَ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْحَرَّى صِيَامَ يَومَ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَومَ يَومَ عَاشُوْرَاءَ، وَهَذَا الشُّهُرَ يَغْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)).

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ

(۲۰۰۲) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عيبنہ نے 'ان سے عبيدالله بن اني بزيد نے 'اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا عاشوراء کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل حان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔

( ١٠٠٤) م ع كى بن ابراتيم نيان كيا كماكه م عينيد بن الي

حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النّبِيُ اللهُ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذُنْ فِي النّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقَيْةً يَومِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنْ الْيُومَ يَومُ يَومُ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنْ الْيُومَ يَومُ يَومُ

عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہ نبن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم • شہر نے بنو اسلم کے ایک فحص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھاچکا ہو وہ دن کے باقی جصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے اور جس نے نہ کھلیا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہئے کیونکہ بیہ عاشوراء کادن ہے۔

عَاشُوْرَاءً)). [راجع: ١٩٢٤]

آب بریر کاب السیام ختم ہوئی جس میں حضرت امام بخاری روایئد ایک سو ستاون احادیث لائے ہیں جن میں معلق اور موصول کسیسی اور کمرر سب شامل ہیں اور محاب اور تابعین کے ساتھ اثر لائے ہیں۔ جن میں اکثر معلق ہیں اور باتی موصول ہیں۔ الحمد لله کہ آج ۵ شعبان ۱۹۸ الھ کو جنوبی ہند کے سفر میں ریلوے پر چلتے ہوئے اس کے ترجمہ و تشریحات سے فارغ ہوا۔

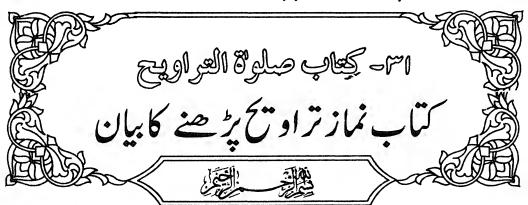

١ - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٢٠٠٨ - حَدَّتَنَا يَحْتَى قَالَ بْنُ بُكْيْرٍ
 حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنْ أَبًا هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَامَهُ ايْمَانًا
 وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[راجع: ٣٥]

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 بن عبد الرَّحْمن عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

# باب رمضان میں تراوی کر پڑھنے کی فضیلت

(۱۹۰۸) ہم سے بیٹی بن بکیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد
نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ
مجھے ابو سلمہ نے خبردی ان سے ابو ہریرہ رفائز نے بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ میں بیٹے سے نا آپ رمضان کے فضائل بیان فرمارہ تھے
کہ جو مخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ (رات
میں) نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اسکلے تمام گناہ معاف کر د بے جا میں

(۲۰۰۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک رطفیہ نے خبر دی انہیں ابن شماب نے انہیں حمید بن عبدالرحمن نے اور انہیں ابو ہریرہ جائیہ نے کہ رسول اللہ سجھیا ہے

ا لله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

[زاجع: ٣٥]

الزُهيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْرُهِيْرِ عَنْ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَصَانَ إِلَى اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَصَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصلِّي الرَّجُلُ النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصلِّي الرَّجُلُ المُصلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي فَيُصلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَيَصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَنِ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى كَعْبِ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى كَعْبِ. فَمْ خَرَجْتُ مَعَهُ فَلِيهِمْ، قَالَ عُمَرُ: النَّي يَقُومُونَ مَعْهُ الْيَلَةَ أُخْرَى لَعْمَ اللَّيْلِ – وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ – يُويِئُكُ آخِوَ اللَّيْلِ – وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ).

11 . ٢ - حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّنَىٰ مَالِكٌ عَنِ الرُّبَيْرِ مَالِكٌ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عُرُوفَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عُرُوفَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَرُوفَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَنْ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَنْ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَنْ عَنْهَا رَوْجِ النَّبِي عَنْهَا إِنْ اللَّهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَى اللَّهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَنْهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهَا أَوْمِ اللَّهُ عَنْهَا أَوْمِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَنْهَا أَوْمِ اللَّهِ عَنْهَا أَنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ

٢٠١٢ - ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

فرایا 'جس نے رمضان کی راتوں ہیں (بیدار رہ کر) نماذ تراوی پڑھی ' ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ 'اس کے اسکلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھرنی کریم طرف کی وفات ہو اگئی۔ اور لوگوں کا یمی حال رہا (الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراوی کڑھتے تھے)اس کے بعد ابو بکر ہواتھ کے دور خلافت میں اور عمر بواتھ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسائی رہا۔

(۱۹۹۰) اور ابن شماب سے (امام مالک روائیت) کی روائیت ہے 'انہول نے عروہ بن زبیر بڑائی سے اور انہول نے عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روائیت کی کہ انہول نے بیان کیا ' میں عمر بن خطاب بڑائی کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا' اور کچھ کی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر بڑائی نے فرمایا ' میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کردوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کی ٹھان کر ابی ابن کعب گو ان کا امام بناویا۔ پھرایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز (تراوی کا بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عرض نے فرمایا ' یہ نیا طریقہ بمتراور مناسب ہے اور رات کا)دہ حصہ جس میں یہ لوگ سوجاتے ہیں اس حصہ سے بہتر بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز بڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز بڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز بڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔

(۱۴۰۱) ہم سے اساعیل بن اولیں نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اس نیر بڑا ہو نے نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر بڑا ہو نے اور ان سے نبی کریم ساتھ ہو کہ نبی اوجہ مطہرہ حضرت عائشہ بڑا ہوا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک بار نماز (تراوی) پڑھی اور بید رمضان میں ہوا تھا۔

(۲۰۱۲) اور جم سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ جم سے لیث بن

حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى رَجَالٌ بَصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثِرَ أَهْلُ ﴿ لَمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِئَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ ا لله الله الله أَصَلُّوا بصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْفَ عَلَى مَكَانُكُم. وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجزُوا عَنْهَا)). فَتُولِفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ٧٢٩]

7.۱۳ حَدُّنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً رَضِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً رَضِي بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَانِشَةَ رَضِي اللهِ عَنْهَ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى فِي عَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمُّ يُصلِي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي اللهِ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي قَلاَتًا. يَاللهِ وَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِوَ؟ قَالَ: ((يَا وَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِوَ؟ قَالَ: ((يَا وَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِوَ؟ قَالَ: ((يَا عَانِشَةُ، إِنْ عَيْنِيْ تَعَلَمَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْمِي)).

سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شماب نے ' انسیں عردہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ بڑی تھانے خبر دی کہ رسول الله مالیکیا ایک مرتبہ (رمضان کی) نصف شب میں معجد تشریف لے گئے 'اور وہاں تراوت کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رہی تیج بھی آپ کے ساتھ نماز میں شرک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کاچرچاکیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ نماز یڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچاہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جع ہو گئے۔ آپ نے (اس رات بھی) نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ معجد میں نماز برصنے آنے والوں کے لئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ (لیکن اس رات آپ برآمد ہی نمیں ہوئے) بلکہ صبح کی نماز کے لئے باہر تشریف لاے۔ جب نماز بڑھ لی تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شمادت کے بعد فرمایا۔ امابعد! تمهارے بهال جع مونے كامجھے علم تھا، ليكن مجھے خوف اس کاہوا کہ کہیں میہ نمازتم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھرتم اس کی ادائيگي سے عاجز موجاؤ' چنانچه جب نبي كريم ماڻ يا كى وفات موكى توسيى كيفيت قائم ربي.

(۱۳۱۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک روائی نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے کہ انہوں نے عائشہ رہی ہی سے بوچھا کہ رسول اللہ مائیلیم (تراوی یا تہد کی نماز) رمضان میں کتی رکعتیں بڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رمضان ہویا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکعتوں سے نیادہ نہیں بڑھتے تھے۔ آپ بہلی چار رکعت پڑھتے ہم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ بوچھو 'جرچار رکعت پڑھتے 'ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ بوچھو ' آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں از بوچھا ' از سول اللہ ! کیا آپ و تر پڑھنے سے بہلے سو جوبی اور طول کا حال نہ بوچھو ' آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں عن رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں سوتی ہیں کین میرا میں ایک میرا ور نہیں سوتی ہیں کین میرا



[راجع: ١١٤٧]

مافظ این مجر منظی فرمات بین: والتراویح جمع ترویحة و هی المرة الواحدة من الواحة كالتسلیمة من السلام سمیت الصلوة فی الجماعة فی لیالی رمضان التراویح لانهم اول ما اجتمعوا علیها كانوا یسترحون بین كل تسلیمتین و قد عقد محمد بن نصر فی قیام اللیل بابین لمن استحب التطوع لنفسه بین كل ترویحتین ولمن كره ذالک و حكی فیه عن یحی بن بكیر عن اللیث انهم كانوا یسترحون قدر ما یصلی الرجل كذا كذا كذا ركعة (فتح)

ظامہ مطلب یہ ہے کہ تراوی ترویحہ کی جمع ہے جو راحت سے مشتق ہے جیے تسلیمہ سلام سے مشتق ہے۔ رمضان کی راتوں میں جراعت سے فلل نماز پڑھنے کو تراوی کما گیا' اس لئے کہ وہ شروع میں ہر دو رکعتوں کے درمیان تحوڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ علامہ محمد بن نفرنے قیام اللیل میں دو بلب منعقد کے ہیں۔ ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو مستحب گردائے ہیں۔ اور ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو مستحب گردائے ہیں۔ اور ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو اچھا نہیں جانے۔ اور اس بارے میں بچیٰ بن بھیرنے لیث سے نقل کیا ہے کہ وہ اتنی اتن رکعات کی ادائیگی سے بعد تحوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ ای لیے اے نماز تراوی کے موسوم کیا گیا۔

حضرت امام بخاری رہ ہے یہاں اس بارے میں پہلے اس نماز کی فضیلت ہے متعلق حضرت ابو ہریرہ بڑھ کی روایت لائے 'پر حضرت ابو ہریرہ بڑھ کی دو سری روایت کے ساتھ حضرت ابن شماب کی تشریح لائے جس میں اس نماز کا باجماعت اوا کیا جانا اور اس بارے میں حضرت عربی ہو گھ کا اقدام فدکور ہے۔ پھر حضرت امام رہ ہے ہے خضرت عائشہ بڑھ کیا احادیث ہے یہ طابت فرمایا کہ نمی کریم ساتھ ہے اس نماز کو تین راتوں تک با جماعت اوا فرما کر اس امت کے لئے مسنون قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی تعداد کے بارے میں خود حضرت عائشہ بڑھ کے کی زبان مبارک ہے یہ نقل فرمایا کہ نمی کریم ساتھ ہے رمضان میں اس نماز کو گیارہ رکھتوں کی تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں کی نماز تراوی کے نام ہے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تتجد کے نام ہے' اور اس میں آٹھ رکھت سنت کرتے تھے۔ رمضان میں کم گیارہ رکھتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ بڑھ کی زبان مبارک ہے یہ ایک قطعی وضاحت ہے جس کی اور تین وتر۔ اس طرح کل گیارہ رکھتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ بڑھ کی زبان مبارک ہے یہ ایک قطعی وضاحت ہے جس کی گئی ہیں' جس کی تفصیل یارہ سوم میں طاحظہ ہو

عجیب ولیری: حضرت عائشہ بڑے کی یہ حدیث اور مؤطا امام مالک میں یہ وضاحت کہ حضرت عمر بڑاتھ نے حضرت الی بن کعب بڑاتھ کی اقتداء میں سلمانوں کی جماعت قائم فرمائی اور انہوں نے سنت نبوی کے مطابق یہ نماز کیارہ رکعتوں میں اوا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود علائے احتاف کی دلیری اور جرات قاتل داد ہے 'جو آٹھ رکعات تراویج کے نہ صرف منکر بلکہ اسے ناجائز اور بدعت قرار دینے ہے بھی نہیں چوکتے۔ اور تقریباً ہر سال ان کی طرف سے آٹھ رکعات تراویج والوں کے خلاف اشتمارات ' پوسٹر' کتانیج شائع ہوتے رہے۔

ہارے سامنے دیو بند سے شائع شدہ بخاری شریف کا ترجمہ تنہم البخاری کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے مترجم و شارح صاحب بدی دلیری کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔

"جو لوگ صرف آٹھ رکعات تراوی کر اکتفا کرتے اور سنت پر عمل کا دعوی کرتے ہیں وہ در حقیقت سواد اعظم سے شذوذ اعتیار کرتے ہیں اور ساری امت پر بدعت کا الزام لگا کر خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔" (تفیم البخاری پ ۸ ص ۳۰)

یمال علامہ مترجم صاحب دعوی فرما رہے ہیں کہ ہیں رکھات تراوت سواد اعظم کا عمل ہے۔ آٹھ رکھات پر اکتفاکرنے والوں کا دعویٰ سنت فلط ہے۔ جذب حمایت میں انسان کتنا بھک سکتا ہے یمال یہ نمونہ نظر آ رہا ہے۔ یکی حضرت آگے خود اپنی ای کتب میں خود اینے ہی قلم سے خود اپنی ہی تردید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:۔

"ابن عباس بیستا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاق اللہ طاق اللہ مضان میں ہیں رکعات پڑھتے تھے۔ اور وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ عائشہ کی مدیث اس سے مختلف ہے بسر حال دونوں احادیث پر آئمہ کا عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رطقیہ کا مسلک ہیں رکعات تراوی کا ہے اور امام شافعی رطاقیہ کا گیارہ رکعات والی روایت پر عمل ہے۔" (تفنیم البخاری پ ۸ ص ۳۱)

اس بیان سے موصوف کے بیچھے کے بیان کی تردید جن واضح لفظوں میں ہو رہی ہے وہ سورج کی طرح عیاں ہے جس سے معلوم ہوا کہ آٹھ رکعات پڑھنے والے بھی حق بجانب ہیں اور بیس رکعات پر سواد اعظم کے عمل کا دعویٰ صبح نہیں ہے۔

حدیث ابن عباس بی جستی جمل کی طرف محترم مترجم صاحب نے اشارہ فرمایا ہے ہی صدیث سنن کبری بیعق می ۱۳۹۱ جلد ۲ پر بایں الفاظ مروی ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی شهر رمضان فی غیر جماعة بعشرین رکعة والو تو تفود به ابو شیبة ابواهیم بن عنمان العبسی الکوفی و هو ضعیف ۔ یعنی حضرت عبدالله بن عباس بی شین سے مروی ہے کہ آخضرت ما تی المحمان میں جماعت کے بغیر بیس رکعات اور و تر پڑھا کرتے۔ اس بیان میں راوی ابو شیبه ابرائیم بن عمان عبی کوفی تناہے اور وہ ضعیف ہے۔ للذا بیر روایت حضرت عائشہ بی بی کی روایت کے مقالمہ پر ہرگز قابل ججت نہیں ہے۔ امام سیوطی روایت اس مدیث کی بابت فرماتے ہیں۔ هذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به الحجة المصابیح للسیوطی،

آگے علامہ سیوطی رولیّ ابو شیب فدکور پر محد ثین کبار کی جرحیں نقل فرما کر کھتے ہیں۔ و من اتفق هو لاء الائمة علی تضعیفه لا یحل الاحتجاج بحدیثه یعنی جی محض کی تضعیف پر یہ تمام آئمہ حدیث متفق ہوں اس کی حدیث سے جست پکڑتا طال نمیں ہے۔ علامہ ابن ججر رولیّ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ علامہ زیلی حفق کی کھتے ہیں۔ و هو معلول با بی شببة ابراهیم بن عثمان جدا لا مام ابی بکر بن ابی شیبة و هو متفق علی ضعفه و لینه ابن عدی فی الکامل نم انه مخالف للحدیث الصحیح عن ابی سلمة بن عبدالرحمٰن انه سال عائشة الحدیث الصحیح عن ابی سلمة بن عبدالرحمٰن انه سال عائشة الحدیث الصحیح ہے۔ اور اس کے ضعف پر سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور ابن عدی نے اب کین ابو شیبہ کی وجہ سے بی حدیث معلول ضعیف ہے۔ اور اس کے ضعف پر سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور ابن عدی نے اس کے بھی ظاف ہے۔ اور ابن عدی نے اس کے بھی ظاف ہے۔ اور ابن عدی نے عدم نمیں ہوئی رولیّ نے خوالت میں سے۔ علامہ ابن ہم حتی رولیّ نے القدیر جلد اول ص ۳۳۳ طبع مصریر بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اور علامہ عینی رولیّ ختی نہ تو القدیر علد اول ص ۳۳۳ طبع مصریر بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اور علامہ عینی رولیّ نے کو القدیر علد اول ص ۳۳۳ طبع مصریر بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اور علامہ عینی رولیّ ختی بھی کہی لکھا ہے۔

علامہ سند هی حنی نے بھی اپنی شرح ترندی ص ۳۲۳ جلد اول میں کی لکھا ہے۔ ای لئے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رہائیے فرماتے ہیں و اما النبی صلی الله علیه وسلم فصح عنه ثمان رکعات و اما عشرون رکعة فهو عنه بسند ضعیف و علی ضعفه اتفاق (العرف الشذی) یعنی نی سی سی سے تراویح کی آٹھ ہی رکعات صبح سند سے ثابت ہیں۔ ہیں رکعات والی روایت کی سند ضعیف ہے جس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے۔

اوجز المسالک' جلد اول' ص: ٣٩٧ پر حضرت مولانا ذکریا کاند هلوی حنی لکھتے ہیں۔ لا شک فی ان تحدید التراویح فی عشوین دکھة لم یثبت موفوغا عن النبی صلی الله علیه وسلم بطریق صحیح علی اصول المتحدثین و ما ورد فیه من روایة ابن عباس فمتکلم فیها علی اصولهم اسمی لیخی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تراویح کی ہیں رکعتوں کی تحدید تعیین نبی کریم التہا ہے اصول محدثین کے طریق پر اثابت نہیں ہے۔ اور جو روایت ابن عباس جہت سے ہیں رکعات کے متعلق مروی ہے وہ باصول محدثین مجروح اور ضعیف ہے۔

یہ تفصیل اس لئے دی گئ تاکہ علائے احناف کے دعویٰ ہیں رکعات تراوی کی سنیت کی حقیقت خود علائے مختفین احناف بی کی قلم سے ظاہر ہو جائے۔ باتی تفصیل مزید کے لئے ہارے استاذ العلماء حضرت مولانا نذر احمد صاحب رحمانی مقاج کی مثلب مستطاب "انوار المصابح" کا مطالعہ کیا جائے جو اس موضوع کے مالہ و ماعلیہ پر اس قدر جامع مدلل کتاب ہے کہ اب اس کی نظیر ممکن نہیں۔ جزی اللہ

عناخيرالجزاء وغفرالله له آمين مريد تغصيلات بسمين دي جا چي بين وبال ويكمي جاسكتي بين-



## باب شب قدر کی نضیلت

اور (سورة قدر میں) اللہ تعالی کا فرمان کہ ہم نے اس (قرآن مجید) کو شب قدر میں اثارا۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اللہ مینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے 'روح القدس (جبریل علیہ السلام) کے ساتھ اپنے رب کے عظم سے ہربات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں۔ اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا کہ قرآن میں جس موقعہ کے لئے "ماادزی "آیا ہے تو اسے اللہ تعالی نے آئخضرت ساتھ کیا کو بتا دیا ہے اور جس کے لیے" مایدریک "فرمایا 'اسے نہیں بتایا ہے۔

(۲۰۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم نے اس روایت کو یادکیا تھا۔ اوریہ روایت انہوں نے کما کہ ہم نے اس روایت انہوں نے کما کہ ہم نے اس روایت انہوں نے کہا تھا۔ اوریہ روایت انہوں نے زہری سے ابو ہریرہ بڑھڑ نے کہ نبی کریم مالی ہے نہ فرمایا ، جو مخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب معافی اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھ اس کے الگلے تمام گناہ معافی کردیئے جاتے ہیں۔ اور جو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے معافی کردیئے جاتے ہیں۔ اور جو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے معافی کردیئے جاتے ہیں۔ اور جو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے

١ - بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْلَةً الْقَدْرِ فَيْلَةً الْقَدْرِ فَيْلَةً الْقَدْرِ فَيْلَةً الْفَرْ فَيْلَا الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلاَمٌ هِي حَتْى مَطْلَعَ الْفَجْرِ ﴾.

قَالَ ابْنُ عُنَيْنَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿وَ مَا قَالَ : ﴿وَمَا قَالَ : ﴿وَمَا لَائِهُ لَهُ مُعْلِمُهُ. يَدْرِيْكَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمُهُ.

٢٠١٤ حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ
 حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ
 مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
 مَتْ دَنْبهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا
 وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٥]

# ٢ بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْع الأواخِرِ

10.10 - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُما: ((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحابِ اللهِ عَنْهُما: ((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحابِ اللهِ عَنْهُ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي اللّبَيْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ). [راجع: ١١٥٨]

نبع الأواجع)). [راجع: ۱۱۵۸] آفری عشره کی طاق راتیں ۲۱ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۷ مراد ہیں۔

آس مدیث کے تحت طفظ صاحب فراتے ہیں۔ و فی هذا الحدیث دلالة علی عظم قدر الرویاء و جواز الاستناد الیها فی الاستدلال علی الامور الوجودیة بشرط ان لا یحالف القواعد الشرعیة (فتح) لینی اس مدیث سے خوابوں کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ان میں امور وجودیہ کے لئے استناد کے جواز کی دلیل ہے بشرطیکہ وہ شرعی قواعد کے ظاف نہ ہو۔ فی الواقع مطابق حدیث دیگر مومن کا خواب نبوت کے سرحصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ﴿ الا ان اولیاء الله ﴾ الن میں بشری سے مراد نیک خواب بھی ہیں ، جو وہ خود دیکھے یا اس کے لئے دو سرے لوگ دیکھیں۔

٢٠١٦ حَدثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ
 حَدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً
 قَال: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - وَكَان لِي صَدِيْقًا
 - فَقَالَ: اعْتِكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: الْعَشْرَ الْمُؤْسَطَ مِنْ رَمَضَان، فَحَرَجَ صَبِيْحَة عِشْرِيْن، فَحَطَبْنَا، وَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَشْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا - أَوْ نُسُيْتُهَا - أَوْ نُسُيْتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوْاخِر فِي الْوِثْر، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر فِي الْوِثْر،

ساتھ نماز میں کھڑا رہے' اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں، سفیان کے ساتھ سلیمان بن کیٹرنے بھی اس صدیث کو زہری سے روایت کیا۔

# باب شب قدر کورمضان کی آخری طاق راتول میں تلاش کرنا

(۱۵۰۱۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک ریائی ہم سے عبداللہ بن عمر ریائی ہم سے عبداللہ بن عمر ریائی ہے خبردی انہیں تافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں (رمضان کی) سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دکھے رہاہوں کہ تمہارے سب کے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کئے جے اس کی تلاش ہو وہ ای ہفتہ کی آخری (طاق) راوں میں تلاش کرے۔

ر (۲۰۱۷) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری بڑائی سے بوچھا' وہ میرے دوست تھے' انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم مٹھائی کے ساتھ رمضان کے دو سرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے۔ بھرمیں تاریخ کی صبح کو آنخضرت مٹھائی میں اعتکاف میں بیٹھے۔ بھرمیں تاریخ کی صبح کو آنخضرت مٹھائی اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی' لیکن بھلادی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں خود بھول گیا۔ اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے

یہ بھی دیکھاہے (خواب میں) کہ گویا میں کپڑ میں سجدہ کر رہاہوں۔ اس
لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھرلوث آئے اور اعتکاف
میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھراعتکاف کیا۔ اس وقت آسان پر بادل کا ایک
گڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش آئی ہوئی کہ
مسجد کی چھت سے بانی نیکنے لگا جو محجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔
پھر نماز کی تحمیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طائی ایم کپڑ میں سجدہ
کر رہے تھے 'یماں تک کہ کپڑ کا نشان میں نے آپ کی بیشانی پر
دیکھا۔

باب شب قدر کارمضان کی آخری دس طاق راتول میں تلاش کرنا۔ اس باب میں عبادہ بن صامت سے روایت

وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنِ، فَمَن كَانَ اعْتَكِفَ مع رسول أَ لله فَلَيْرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ فَلْيُرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَة فَجَاءَت سَحَابَة فَمَطَرَت حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى الشَّفِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ اللهِ اللَّهِ الطَّيْنِ عَنْى رَأَيْتُ أَثْرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَةِهِ)). [راجع: 179]

٣- بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ
 مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. فِيْهِ عُبَادَةُ

آئی ہے اللہ القدر کا وجود' اس کے فضائل اور اس کا رمضان شریف میں واقع ہونا یہ چزیں نصوص قرآنی سے عابت ہیں۔ جیسا کہ سیست سیست سیست سے لیلہ القدر کا انکار کیا ہے جن کا قول ہرگز توجہ کے قابل نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر ریاتی فرماتے ہیں واحتلف فی المراد الذی اصیفت الیہ اللیلة فقیل المراد به التعظیم کقوله تعالی و ما قدروا الله حق قدره والمعنی انها ذات قدر لنزول القران فیها لیخی یمال قدر سے کیا مراد ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ پس کما گیا ہے کہ قدر سے تعظیم مراد ہے جیسا کہ آیت قرآئی میں ہے لیخی ان کافرول نے پورے طور پر اللہ کی عظمت کو نہیں پچانا 'آیت شریفہ میں جس طرح قدر سے تعظیم مراد ہے۔ یمال بھی اس رات کے لئے تعظیم مراد ہے۔ اس لئے کہ بیر رات وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ قال العلماء سمیت لیلة القدر لما تکتب فیها الملنکة من الاقدار لقوله تعالی فیها یفرق کل امرحکیم (فتح) لیخی علاء کا ایک قول بی بھی ہے کہ اس کا نام لیلہ القدر اس لئے رکھا گیا کہ اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے آنے والے سال کی کل نقد بریں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آیت قرآنی میں ذکور کہ اس میں ہر محکم امراکھا جاتا ہے۔

اس رات کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں جن کو حافظ ابن جر روائیے نے تفسیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جنہیں ۴۹ اقوال کی تعداد اتک پہنچا دیا ہے۔ آخر میں آپ نے اپنا فاضلانہ فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے۔ واد جمعها کلها انها فی و ترمن العشر الاخیر و انها تعتقل کما یفہم من احادیث هذا الباب یعنی ان سب میں ترجیح اس قول کو حاصل ہے کہ بید مبارک رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہر سال نفقل ہوتی رہتی ہے جسا کہ اس باب کی احادیث سے جمعیا جاتا ہے۔ شافعیہ نے اکیسویں رات کو گر میجے تر بہی ہے کہ اسے ہر سال کے لئے کی خاص تاریخ کے ساتھ معین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر سال نفقل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ ایک پوشیدہ رات ہے۔ قال العلماء الحکمة فی اخفاء لیلة القدر لیحصل الاجتماد فی النماسها بخلاف ما لوعینت لها لیلة لاقتصر علیها کما تقدم نحوہ فی ساعة الجمعة لین علماء نے کما کہ اس رات کے مخلی

ہونے میں یہ حکمت ہے تاکہ اس کی خلاش کے لئے کوشش کی جائے۔ اگر اسے معین کر دیا جاتا تو پھراس رات پر اقتصار کرلیا جاتا۔ جیسا کہ جمعہ کی گفری کی تفصیل میں پیچھے مفضل بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم کمتا ہے کہ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی تغلیط ہوتی ہے جو اسے ہرسال اکیسویں یا ستائیسویں شب کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔

مختلف آفار میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں 'جن کو علامہ ابن جحر روایتی نے مفصل کھا ہے۔ گروہ آفار بطور امکان ہیں بطور شرط کے نہیں ہیں 'جیسا کہ بعض روایات میں اس کی ایک علامت بارش ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ گر کتنے ہی رمضان ایسے گذر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی ' طلانکہ ان میں لیلہ القدر کا ہونا برحق ہے۔ پس بہت دفعہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک فض نے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں قیام کیا اور اے لیلہ القدر طاصل بھی ہوگئی۔ گراس نے اس رات میں کوئی امر بطور خوارق عادت نہیں دیکھا۔ اس لئے عافظ صاحب روایتے ہیں' فلا نعتقد ان لیلہ القدر لاینالها الا من ادی الخوارق بل فصل الله واسع لینی ہم یہ اعتقاد دیکھے' ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل بہت فراخ ہے۔

حضرت عائشہ بھی و کہ اتھا، حضور! میں لیلہ القدر میں کیا دعا پڑھو؟ آپ نے بتلایا کہ بید دعا بھرت پڑھا کرو ﴿ اللهم انک عفو تعب العفو فاعف عنی ﴾ پلے اللہ! تو معاف کر دے۔

امید ہے کہ لیلہ القدر کی شب بیداری کرنے میں بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے معزز بھائی مترجم و معاونین سب کو اپنی یا کیزہ دعاؤں میں شامل کرلیا کریں۔

تنیدم که در روز امید و بیم بدال رابه نیکال به بخشد کریم

آمين

فيخ الحديث حضرت مولانا عبيدالله صاحب مد ظله فرمات من :-

ثم الجمهور على انها مختصة بهذا الامة و لم تكن لمن قبلهم قال الحافظ و جزم به ابن حبيب و غيره من المالكية كالباجي و ابن عبدالبر و نقله عن الجمهور صاحب العدة من الشافعية و رجحه و قال النووى انه الصحيح المشهور الذي قطع به اصحابنا كلهم و جماهير العلماء قال الحافظ و هو معترض بحديث ابي ذرعند النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله عليه إسر اعمار امته عن اعمار الامم الماضية لابل هي باقية و عمدتهم قول مالك في الموطا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر اعمار امته عن اعمار الامم الماضية فاعطاه الله ليلة القدر و هذا يحتمل التاويل بل يدفع الصريح في حديث ابي ذرانتهي قلت حديث ابي ذر ذكره ابن قدامة ٢ ١٥ من غيران يعزوه لاحد بلفظ قلت يا نبي الله اتكون مع الانبياء ما كانوا فاذ ا قبضت الانبياء و رفعوا رفعت معهم اوهي الي يوم القيامة قال بل هي الي يوم القيامة و اما اثر الموطا فقال مالك فيه انه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى اعمار الناس قبله او ماشاء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته ان لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر ------ قلت واثر المنوطا المذكور يدل على ان اعطاء ليلة القدر كان تسلية لهذه الامة القصيرة الاعمار و يشهد لذالك رواية اخرى مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳۹ من مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳ ساله الهوني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳ ساله العربي مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳ ساله العربي مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳ ساله العرب علي الله عليه و المناء الموني العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳ ساله العرب عن العمد المناء 
جمہور کا قول کی ہے کہ یہ بات ای امت کے ساتھ فاص ہے اور پہلی امتوں کے لئے یہ نہیں تھی۔ مافظ نے کما ای عقیدہ پر ابن عبیب اور باتی اور ابن عبدالبرعلاء مالکیہ نے جزم کیا ہے۔ اور شافعیہ میں سے صاحب العدہ نے بھی اسے جمہور سے نقل کیا ہے۔ مافظ نے کما کہ یہ حدیث ابو ذر بڑا تھ کے فلاف ہے جے نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ ممتی ہیں میں نے کما یا رسول اللہ یہ رات پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ انتقال کر جاتے تو وہ رات اٹھا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ' بلکہ وہ رات باتی ہے۔ اور بہترین قول امام مالک براتھ کا ہے جو انہوں نے مؤطا میں نقل کیا ہے کہ جھے پہنچا ہے کہ رسول اللہ سے بھی کا ہے ہو انہوں نے مؤطا میں نقل کیا ہے کہ جھے پہنچا ہے کہ رسول اللہ سے بھی کو اپنی امت کی عمریں

کم ہونے کا احساس ہوا جب کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیات القدر عطا فرائی جس سے آپ کی امت کو تسلی وینا مقصود تھا جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں اور یہ رات ایک ہزار مینے سے بہتران کو دی گئی۔ (طخص) سورة شریفہ ﴿ انا انزِ لناہ فی لیلۂ القدر ﴾ کے شان نزول میں واصدی نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر فعجب المسلمون من ذالک فانزل اللہ تعالی عزوجل انا انزلناہ المخ قال خیر من الذی لبس السلاح فیھا ذالک الرجل انتھی و ذکر المفسرون انہ کان فی الزمن الاول نبی یقال لہ شمسون علیہ السلام قاتل الکفرة فی دین اللہ الف شہر و لم ینزع النباب والسلاح فقالت الصحابة یا لبت لنا عمرًا طویلاً حتی نقاتل مظلہ فنزلت ہذہ الایہ و اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لبلہ القدر خیر من الف شہر الذی لبس السلاح فیھا شمسون فی سبیل اللہ الی اخرہ ذکر العینی یعنی رسول اللہ سائی اللہ علیہ وسلم ان لبلہ القدر خیر من الف شہر الذی لبس السلاح فیھا شمسون فی سبیل اللہ الی اخرہ ذکر العینی یعنی رسول اللہ سائی اللہ علیہ جوا ' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کما ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شمون نامی نی تھے جو ایک مسلمانوں کو بے حد تبحب ہوا' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کما ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شمون نامی نی تھے جو ایک مسلمانوں کو بے حد تبحب ہوا ' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کما ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شمون نامی نی تھے جو ایک ملیہ تک اللہ کے دین کے لئے جماد فرماتے رہے اور اس تمام مدت میں انہوں نے اپنے تصویر جم سے نہیں اتارے ' یہ س کر

صحابہ کرام مِن ﷺ نے بھی اس طومل عمر کے لئے تمنا ظاہر کی تا کہ وہ بھی اس طرح خدمت اسلام کریں۔ اس پر بیہ سورہ نازل ہوئی' اور

بالایا گیا کہ تم کو صرف ایک رات ایس دی گئی جو عبادت کے لئے ایک بزار ماہ سے بمترو افضل ہے۔

(۱۰۹۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ان کے جعفر نے بیان کیا ان سے ان کے بعضر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ مالک بن ابی عامر نے اور ان سے عائشہ رہی ہون نے کہ رسول اللہ سی ایک بن ابی عامر نے اور ان سے عائشہ رہی ہور کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

میں ڈھونڈو۔

(۱۹۱۸) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کہ اگہ جھے عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے بزید بن ہاد بن ابی حاذم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے بزید بن ہاد نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم طاب رمضان کے اس عشرہ میں اقول کے میں اعتکاف کی رات آتی تو شام کو آپ گر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی گھروا پس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھرول میں واپس آ جاتے۔ آیک رمضان میں آپ جب اعتکاف میں آپ جب اعتکاف آپ کے ساتھ ایک میں آپ جب اعتکاف آپ کے موالے کی میں ابو جس میں آپ کے ہوئے دو گھروں میں واپس آ جاتے۔ آیک رمضان میں آپ جب اعتکاف آپ کے ہوئے دو گوں کو خطبہ دیا اور جو آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی 'پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو

٢٠١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)).[طرفاه في : ٢٠١٩، ٢٠٠٠، ٢٠١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَن يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشُّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ احْدَي وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْر جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ

يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمْرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمُ قَالَ: ((كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْمَشْرَ، ثُمُّ قَلْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْمَشْرَ ثُمُّ قَلْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَنْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمُّ أَنْسِيتُهَا، فَابَتَفُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَلَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُكُ فِي مَاء وَطِيْنِ)). فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي وَلِيْنَ السَّمَاءُ فِي مَصَلَّى النَّبِي فَلَائِلَةً إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلَّى النَّبِي فَلَائَةً إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلَّى النَّبِي فَلَائتُهُ إِنْهُ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِي فَلَائتُهُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلَّى النَّبِي فَلَائتُ إِلَيْهِ انْعَرَفَ مِن المَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النّبِي فَلَائتُ إِلَيْهِ انْعَرَفَ مِن الشَيْفَ فَمُنالِي عَلَيْنَا وَمَاءً)).

[راجع: ٦٦٩]

٢٠١٩ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ
 حَدُثَنَا يَحْتَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
 عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي هَا
 قَالَ: ((الْتَمِسُوا.. )). [راجع: ٢٠١٧]

٢٠٧٠ حُدثني مُحَمَّد قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

کے اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا تھم دیا۔ پر فرایا کہ میں اس (دو سرے) عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا۔ لیکن اب جھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرہ میں جھے اعتکاف کرتا چاہئے۔
اس لئے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپ مقتلف تی میں فر معرار ہے۔ اور جھے یہ رات (شب قدر) دکھائی گئی لیکن پر بھاوادی گئی۔ اس لئے تم لوگ اسے آخری عشرہ (کی طاق راتوں) میں تلاش کو۔ میں نے (خواب میں) اپنے کو دیکھا کہ اس رات کی رہی سجدہ کر رہا ہوں۔ پھراس رات آسمان پر ایر ہوا اور بارش بری نی کریم صلی را بھوں کے نماز پڑھنے کی جگہ (چھت سے) بانی نیکنے لگا۔ یہ ایک سویں کی راسے ہکا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ آپ آپ میوں کے چڑہ مبارک آپ کی کھا گھوں سے دیکھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چڑہ مبارک آپ کی وہ کی میں وہ کی خود اپنی ہو رہے تھے اور آپ کے چڑہ مبارک آپ کی کریم گئی ہوئی تھی۔

(۲۰۱۹) مجھ سے محر بن شنی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کا کہ ہم سے کی قطان نے بیان کیا ان سے بشام بن عروہ نے کما کہ مجھے میرے والد نے خبردی انسی عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم سی کیا شائی ان نے فرمایا (شب قدر کو) تلاش کرو۔

جس کی صورت ہے کہ آ تری محرہ کی طاق راقوں میں جاکو اور عبادت کرو۔

(۲۰۲۰) مجھ سے محر بن سلام نے بیان کیا۔ انہوں نے کما ہمیں عہدہ
بن سلیمان نے خردی' انہیں ہشام بن عردہ نے' انہیں ان کے والد
(عردہ بن زہیر) نے اور انہیں ام المومنین حضرت عاصل احد مصلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ
اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ
میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب
قدر کو تلاش کرو۔

(۲۰۲۱) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا ان سے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ تی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمليا شب قدر كو رمضان كے آخرى عشره ميں الله عليه و سلم نو راتيں باتى ره جائيں۔ الله على الله على الله جائيں۔ الله على 
(۲۰۲۲) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ابو عجل اور عکرمہ نے ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ نی کریم ملی اس بی شی کریم ملی اس بی کریم ملی ہے۔ جب نو را تیں گذر جا کیں یا سات باقی رہ جا کیں۔ آپ کی مراد شی ۔ جب تو را تیں گذر جا کیں یا سات باقی رہ جا کیں۔ آپ کی مراد شی قدر سے تھی۔

عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بیسی نے کہ شب قدر کو چو بیس تاریخ (کی رات) میں تلاش کرو۔ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةِ تَنْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَنْقَى)). [طرفه في : ٢٠٢٢].

٩٢ - ٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: فِي سَبْعٍ فِي الْمَعْشِرِ فِي تِسْعِ يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ فِي اللهِ الْقَدْر.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ((الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعِ وَعَشْرِيْنَ)). [راجع: ٢٠٢١]

اس مدیث پر قطلانی وغیرہ کی مختصر تشریح ہے۔ فی ادبع و عشرین من رمضان و ھی لبلة انزال القران واستشکل ایراد ھذا العدیث علی اس مدیث پر قطلانی وغیرہ کی مختصر تشریح ہے۔ فی ادبع و عشرین من رمضان و ھی لبلة الخامس العدیث ھنا لان الترجمة لاوتار و ھذا شفع واجیب بان المراد التمسوھا فی تمام اربعة و عشرین و ھی لبلة الخامس والعشرین علی ان البخاری رحمه الله کثیرا مایاندکر ترجمة و یسوق فیها ما یکون بینه و بین الترجمة ادبی ملابسة الله لینی رمضان شریف کی چوبیمویں رات جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اور یہاں اس حدیث کو لانے ہے یہ مشکل پیدا ہوئی کہ ترجمت الباب طاق راتوں کے لئے ہے۔ اور یہ چوبیمویں رات طاق نہیں بلکہ شفع ہے اور اس مشکل کا جواب یہ دیا گیا کہ مرادیہ ہے کہ چوبیمویں تاریخ رمضان کو پورا کر کے آنے والی رات میں لیلہ القدر کی تلاش کرو۔ اور وہ پجیمویں رات ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رطفتہ کی یہ ورت شریفہ ہے کہ وہ اکثر اپنے تراجم کے تحت الی احادیث لے آتے ہیں۔ جن میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی ہے ادفی مناسبت میں کئی نہ کی طرح باب سے ادفی ہے ادفی مناسبت میں گئی عی ہے۔

مترجم كمتا ہے كه يمال بھى حضرت امام روائيے نے باب ميں فى الو تو من العشو كا اشارہ اى جانب فرمايا ہے كه اگرچه روايت ابن عباس بي روائية ميں چوبيسويں تاريخ كا ذكر ہے۔ گراس سے مراد يى ہے كه اسے پوراكركے پچيسويں شب ميں جو و تر ہے شب قدر كو تلاش كمد والله اعلم بالصواب۔

> ٣٠٠٧- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى قَالَ حَدُّثَنَا حُمَيْدٌ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسٌ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﴿ لَيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۲۰۲۳) ہم سے محمد بن متنی نے بیان کیا' ان سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا بیان کیا ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا اور ان سے عبادہ بن صامت بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں ہیں شب قدر کی خبردینے کے لئے تشریف لا رہے تھے کہ دومسلمان ہمیں شب قدر کی خبردینے کے لئے تشریف لا رہے تھے کہ دومسلمان

فَتَلاَحَى رَجُلان مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ: ((خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩] ٥- بَابُ الْعَمَل فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَالُ

و أَيْقَظَ أَهْلَهُ)).

٢٠٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُور عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ النَّبِيُّ اللَّهِ اذَا ذَخَلِ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْوَرَهُ، وَأَخْيَا لَيْلَهُ.

المرس لینے کا مطلب یہ کہ آپ اس عشرہ میں عبادت اللی کے لئے خاص محنت کرتے، خود جائے گھروالوں کو جگاتے اور سيسي الله على الله على مشغول رجع اور آخضرت الهيم كاب سارا عمل تعليم امت ك لئ تعال الله تعالى في قرآن

پاک میں فرمایا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) اے ايمان والو! الله كے رسول تمهارے لئے بهترين تمونہ ہیں۔ ان کی اقداء کرنا تماری معادت مندی ہے۔ یوں تو بیشہ ہی عبادت اللی کرنا برا کار تواب ہے لیکن رمضان کے آخری عشرہ می عبادت اللي كرنابست عي برا كار وواب ب- النذا ان ايام من جس قدر بحي عبادت موسك غنيمت ب-



١-بَابُ الإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِالأَوَاخِر والإغتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا

بلب رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا 'اور اعتکاف مرایک مجدیل درست ہے

آپس میں کھے جھڑا کرنے لگے۔ اس بر آپ نے فرملاکہ میں آیا تھاکہ تہمیں شب قدر ہتادوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھڑا کرلیا۔ پس اس کاعلم اٹھالیا گیا۔ اور امیدی ہے کہ تممارے حق میں ہی بمتر مو گا۔ پس اب تم اس کی تلاش (آخری عشره کی) نویاست یا یانچ (ک راتوں) میں کیا کرو۔

> باب رمضان کے آخری عشرہ میں زياده مخنت كرنابه

(٢٠٢٢) بم سے على بن عبدالله مدين نے بيان كيا كماكه بم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے ابو عفور نے بیان کیا ان سے ابوالفعیٰ نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ وہ ان نے بیان کیا كه جب (رمضان كا) آخرى عشره آباتوني كريم مليكم ابنا تبند مضبوط باند من العني الى كمربوري طرح كس لين اوران راتول مي آب خود بھی جا گتے اور اینے گھروالوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتُقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ "جب تم مساجد میں اعتکاف کے موئ ہو تو اپنی یو یوں سے ہم بستری نہ کرو نید اللہ کے حدود ہیں اس لئے انہیں (تو ڑنے کے) قریب بھی نہ جاؤ اللہ تعالی اپنے احکامات لوگوں کے لئے اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ (گناہ سے) نے سکیں۔"

المنت المسجد من شخص مخصوص على صفة المنت و حبس النفس عليه و شرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة المسجد من شخص مخصوص على صفة المسجد من شخص مخصوص على صفة المسجد من شخص مخصوصة و ليس بواجب اجماعًا الا على من نذره و كذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم واختلف في اشتراط الصوم له النج (فتح البادى) ينى اعتكاف ك لغوى معن من حتى حتى عن المنا اور المنا اور المنا اور المنا اور المنا طور إو واجب بحل مجد على مقرر آدى كى طرف سے كى مخصوص طريقه كے ساتھ كى جگد كو لازم كر لينا۔ اور بيد اعتكاف اجماع طور إو واجب شيں ہے۔ بال كوئى اگر نذر مانے ياكوئى شروع كرے مردميان على قصداً چھوڑ وے تو ان إدايكى واجب ہے۔ اور روزه كى شرط ك بارے من اختلاف ہے بيماكم آگے آتے گا۔

اعتکاف کے لئے مجد کا ہونا شرط ہے جو آیت قرآئی ﴿ وَانْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسْجِدِ ﴾ (البقرة: ١٨٤) ہے ثابت ہے۔ واجازالحنفیة للمواة ان تعتکف فی مسجد بیتھا و هو المکان المعد للصلوة فیه (فنج) لین حنیہ نے عورتوں کے لئے اعتکاف جائز رکھا ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے گھروں کی ان جگوں میں اعتکاف کریں جو جگہ نماز کے لئے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام زہری اور سلف کی ایک جماعت نے اعتکاف کو جامع مجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ امام شافعی ریڈی کا بھی تقریباً ایسا ہی اشارہ ہے۔ اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ متلف بآسانی اوائیگی جعہ بھی کر سکے۔ رمضان شریف کے پورے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیشنا مسنون ہے۔ یوں ایک ون ایک دن ایک رست کے لئے بیٹھنے کی نیت کرے تو اے بھی بعدر عمل ثواب کے گا۔

سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ السنة علی المعتكف ان لا يعود مريضا و لا يشهد جنازة ولايمس امراة ولا يسنوها و لايخرج لحاجة الالما لا بد منه ليخي مقتلف كے لئے سنت ہے كہ وہ كى مريض كى عيادت كے لئے نہ جائے اور نہ كى جنازه پر عاضر ہو۔ اور نہ اپنى عورت كو چھوئے نہ اس ہے مباشرت كرے اور كى عاجت كے لئے اپنى جگہ ہے باہر نہ نكلے محرج مل كے لئے نكا اور مجد ہے فارج بى وضو نكتا ہے مد ضرورى ہو۔ جيسا كہ كھاتا پيتا يا قضائے عاجات كے لئے جاتا۔ اگر مقتلف ايسے كاموں كے لئے نكا اور مجد ہے فارج بى وضو كركے واپس آگيا تو اس كے اعتكاف ميں كوئى فلل نہ ہو گا ، بلق امور جائز و تاجائز امام بخارى دوليج نے اپنے ابواب متقرقہ ميں ذكر فرما ديے ہیں۔ المحدث الكير حضرت مولانا عبد الرحمٰن مباركورى دوليج نے اعتكاف كے لئے جامع مجد كو مخار قرار دیا ہے۔ (تحفد الاحوذی ، جلد دے ہیں۔ المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحمٰن مباركورى دوليج نے اعتكاف كے لئے جامع مجد كو مخار قرار دیا ہے۔ (تحفد الاحوذی ، جلد دے اس منہ ہور)

٢٠ ٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهٰ
 قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ أَنْ نَافِهَا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ الله ﷺ يَقْتَكِفُ الْقَشْرُ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ)).

٧٠٢٩ حَدَّثُنا عَبَّدُ اللَّهِ بُنْ يُوسُف قالَ

(۲۰۲۵) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے بونس نے انہوں نے کما کہ مجھ سے بونس نے انہوں نافع نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔

(٢٠٢٧) جم سے عبداللہ بن يوسف تيسى نے بيان كيا' انهوں نے كما

حَدَّثَنَا عَنِ اللَّيْثِ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ اللهِ ((أَنَّ النّبِيِّ اللهِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْمَصْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى يَعْتَكِفُ الْمَصْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفّاهُ اللهُ: ثُمُّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»).

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْـَمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانِ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوسط مِنْ رَمَضَان، فأعْتَكُف عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيْحَتَهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَغْتَكِفِ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيْتُ هَذَا اللَّيْلَةِ ثُمُّ أَنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وثر)). فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشِ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبُصُرَتْ عَيْنَاي رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاء وَالطِيْنِ مِنْ صُبْح إحْدَى وَعِشْرِيْنَ)). [راجع: ٦٦٩] ٣- بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفِ

کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطہوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اور آپ کے بعد آپ کی اذواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔

(۲۰۲۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک رطافتہ نے بیان کیا' ان سے مزید بن عبداللہ بن مادنے بیان کیا ان سے محمر بن ابراہیم بن حارث تھی نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم رمضان کے وسرب عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے انبی دنوں میں اعتكاف كيا اور جب اكسوي تاريخ كي رات آئي- يه وه رات ب جس کی صبح کو آگ اعتکاف سے باہر آجاتے تھے ' تو آگ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتكاف كرے۔ مجھے بيرات (خواب ميں) وكھائي گئی۔ ليكن پير بھا! وی گئی۔ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ اس کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں' اس لئے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی ہر **طاق** رات میں تلاش كرو ـ چنانچه اى رات بارش موئى ـ مىجدكى چھت چو نكه تھجوركى شاخ ہے بنی تھی اس لئے نمیکنے لگی اور خود میں نے اینی آٹکھوں ہے دیکھا كه اكيسويس كي صبح كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى پيشاني مبارك یر کیچرا گلی ہوئی تھی۔

باب اگر حض والی عورت اس مردے سریس کنگھی کرے

## 

#### جواعتكاف ميں ہو

۲۰۲۸ – حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَ (۲۰۲۸) بم سے محد بن حَثَى نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن سعید حدثنا یَحْتی عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبِي قَطَان نے بیان کیا ان سے بشام بن عود نے بیان کیا کہ جھے عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ : ((کَانَ میرے باپ نے خبردی اور ان سے عائشہ بُنُ اَخْ نِیان کیا کہ بی کریم النبی الله یُصنعی اِلَی رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ عَنْ اسْ مِن مَتَكُف بُوتَ اور سرمبارک میری طرف جھادی ہے النبی الله یُس مَتَكُف بُوتَ اور سرمبارک میری طرف جھادی ہے ہوا کرتی الله میں اس وقت حیض سے بوا کرتی الله میں اس وقت حیض سے بوا کرتی اراحد: ۹۵ اِلله میں مطابقت فاہر ہے)

### باب اعتكاف والاب ضرورت گھريس نہ جائے

(۲۰۲۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ نی کریم سائیل کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہے ہوا نے بیان کیا 'آخضرت سائیل مجد سے (احتکاف کی حالت میں) سر مبارک میری طرف جمرہ کے اندر کر دیتے۔ اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ مفرو صلی اللہ علیہ و سلم جب مقلف ہوتے تو بلا حاجت گھریں تشریف نہیں لاتے تھے۔

#### [راحع: ٢٩٥] ٣- بَابُ الْمُعْتَكِفِ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةٍ

٧٠٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها زَوْجَ النَّبِيِّ فَقَالَتْ ((وَإِنْ كَانْ رَسُولُ اللهِ فَي لَيْدُخِلُ عَلَيْ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي السَمَسْجِدِ فَأَرَجْلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إلاْ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).

[أطرافه في : ۲۰۳۲، ۲۰۳۲، ۲۰۶۱،

تر میر میرا رحمٰن مبار کوری مرحم فراتے ہیں فسرها الزهری بالبول والفائط وقد اتفقوا علی استثناء هما (تحفة الاحوذی)

المیریک المام زہری نے حاجات کی تغیر پیٹاب اور پافانہ ہے کی ہے۔ اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ ان حاجات کے لئے گھر جانا مشتنیٰ ہے اور معکف ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے جا سکتا ہے۔

٤- بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ
 ٢٠٣٠ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ
 الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 ((كَانَ النَّيُّ ﷺ يُهَا فِيرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ)).

### باب اعتکاف والا سریابدن دھوسکتائے مریبے محرین یوسف فرمانی نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے

ليت اور آپ معكف موت اور يس مانفنه موتى ـ

[راجع: ۲۹۵]

حَائِضٌ)). [راجع: ٢٩٥]

(۲۰۲۱) اس کے باوجود آپ سرمبارک (معجدسے) باہر کردیتے اور ٣٠٣١ ((وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا میں اسے دھوتی تھی۔

مقام اعتكاف مي بوقت ضرورت مقلف كے لئے سريا بدن كا دهونا جائز ہے۔ اس مديث سے حضرت امام رمائع نے يہ مسلد البت فرمايا

#### باب صرف رات بمرے لئے اعتکاف کرنا

(۲۰۱۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے ' انسیں تافع نے خردی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ما الله الله عن الله عن من الله الله عن الله الله عن الله معمار حرام میں ایک رات کا عرکاف کول گا۔ آپ نے فرملیا کہ انی نذر ہوری

٥- بَابُ الإغْتِكَافِ لَيْلاً

٧٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: كُنْتُ نَلَوْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْنَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: ((أَوْفِ بنَذْركَ)).

[أطرافه في : ٣١٤٤، ٣١٤٤، ٤٣٢٠،

نذر نیاز جو خالصاً لله ہو اور امر جائز کے لئے جائز طور پر مانی کی ہو اس کا بورا کرنا واجب ہے۔ اعتکاف بھی ایسے امور میں داخل ہے اگر کوئی غلط نذر مانے جیسا کہ ایک مخص نے بیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی' آپؓ نے اسے باطل قرار دیا۔ اس طمرح دیگر غلط نذر منت بھی تو ڑی جانی ضروری ہیں۔ غیراللہ کے لئے کوئی نذر منت ماننا شرک میں داخل ہے۔

> باب عورتول كااعتكاف كرنا ٦- بَابُ اعْتِكَافِ النَّسَاء

٣٣ • ٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: ((كَانْ النَّبِيِّ ﷺ يَفْتَكِفُ فِي الْهَشْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصلِّي الصُّبْعَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِرَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً. فَلَمَّا

(۲۰۴۳) ہم ے ابو النعمان محربن فضل دوی نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے کچیٰ قطان نے' ان سے عمرہ نے اور ان سے ماکشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشوہ میں احتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آب ك لئ (مجد من) ايك خيمه لكادي، اور آب صحى مازيده ك اس میں ملے جاتے تھے۔ محر حفصہ بین اللہ عنما ے خیمہ کمڑا کرنے کی (اینے اعتکاف کے لئے) اجازت جاتی۔ عائشہ رضی الله عنمانے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمر کھڑا کر

لیا۔ جب زینب بنت جش بڑ اور کے مطابق انہوں نے بھی (اپنے لئے) ایک خیمہ کمڑا کرلیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ ساڑ ہے کئی خیم دکھے تو فرملیا 'میر کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبردی گئی۔ آپ نے فرملیا 'کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کئے ہیں۔ کمرے کئے گئے ہیں۔ پس آپ نے اس ممینہ (رمضان) کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔

رَأَتُهُ زَيْنَبُ إِبْنَةَ جَحْشِ ضَرَبَتْ خِبَاءَ آخَرَ، فَلَمَّا أَصَبَحَ النِّيُ ﴿ رَأَى الأَحْبِيَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ رَأَى الأَحْبِيَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ فَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي الْحَقَالَ النَّبِي اللَّهُرَ، وَمَا إِنَّ فَقَرَكَ الاَعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثَمَّمُ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ فَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّمُ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالًى إِن الراحِع: ٢٠٢٩]

قال الاسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لان اول شوال يوم الفطر و صومه حرام يعني اس حديث على دليل المسلم المنتخب على المنتخب ال

### باب متجدول مين خيمے لگانا

(۱۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں کچیٰ بن سعید نے' انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کاارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے (یعنی مجدمیں) جمال آپ نے اعتکاف کاارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ بی اور زینب بی نی نی کا کسی اس پر آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ بی اور زینب بی نی نی کا کسی اس پر آپ نے فرایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے تواب کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ پھر فرایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے تواب کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ پھر قرب کیا گھر شوال کے عشرہ میں اعتکاف کیا۔

#### ٧- بَابُ الْأُخْبِيةِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٣٤ - حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْيَرُنَا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْلِ عَنْ عَلْمَا أَخْيَرَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْلِ عَنْ عَائِشَةَ مَعْرَةَ بِشْتِ عَبْدِ الرَّحْسَمَنِ عَنْ عَائِشَةَ يَخْتَكِفَ، فَلَمَّا الْعَرَفَ إِلَى النَّبِي اللهِ أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ، فَلَمَّا الْعَرَفَ إِذَا أَخْبِيةً : خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ زَيْسَ. فَقَالَ: (آلَيُو تَقُولُونَ بِهِنْ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ ((آلَيُو تَقُولُونَ بِهِنْ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَغْتَكِفَ، حَتَّى اغْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ فَلَمْ هُوالَى). [راجع: ٢٠٢٩]

### ٨- بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَاثِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؟

٥٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنْهَا جَاءَتْ رَسُولَ ا للهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ، فَتَحَدَّثَتْ عنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ الله مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلْمَةَ مَرٌّ رَجُلاَن مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رسْلِكُمَا، إنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٌّ)). فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِي ١٤ ( (إنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبَلَغَ الدُّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْنًا)).

[أطرافه في : ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۱۰۱،

1ATT, PITT, 1VIV].

ساتھ اس لئے نکلے کہ وہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ کہتے ہیں ان کا مکان بھی مجد سے دور تھا بعض روایتوں میں ان دیکھنے والوں کے متعلق ذکر ہے کہ انہوں نے آگے برم جانا چاہا تھا' آنخضرت مائھیے نے حقیقت حال سے آگاہ فرمانے کے لئے ان کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ کسی ممکن شک کو دور کر دینا بسر حال اچھاہے۔

٩- بَابُ الإغْتِكَافِ. وَخَرَجَ النَّبيُّ ه صبيحة عشرين

### باب کیام فکف اپنی ضرورت کے لئے مسجد کے دروازے تك جاسكتاب؟

(۲۰۳۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے امام زین العابدین علی بن حسین نے خبردی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہیوی حفرت صفیہ رضی الله عنهانے خبردی کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے' آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملنے مسجد میں آئیں تھوڑی دری تک باتیں کیں پھرواپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی الله عنماکے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پنجیں ' تو دو انصاری آدمی ادھرسے گذرے ادر نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوسلام كيا- آپ صلى الله عليه وسلم في فرماياكسي سوچ كى ضرورت نهیں 'یہ تو (میری بیوی) صفیہ بنت جی رضی الله عنها ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا 'سجان الله! یا رسول الله! ان پر آپ کاجملہ برا شاق گذرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑ تا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کمیں تمہارے دلوں

میں وہ کوئی بد گمانی نہ ڈال دے۔

باب آنخضرت لٹھائیا کے اعتکاف کااور بیپوس کی صبح کو

آپ کااعتکاف سے نکلنے کابیان

٢٠٣٦ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْر سَمِعَ هَارُونَ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْر قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قُلْتُ : هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ إِللَّهِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْر ؟ قَالَ نَعَمْ. اغْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْن، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَبَيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ: ((إنَّى أُريْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وتْر، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ، وَمَنْ كَانَ اغْتَكُفَ مَعَ رَسُــول اللهِ اللهِ فَلْيَوْجِعْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطَّيْنِ ءَالْمَاء، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ).

١٠- بَابُ اغْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 ٢٠٣٧ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ
 زُرِيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَانِشَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اعْتَكَفَتْ مَعَ
 رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤَة مِنْ أَزْوَاجِهِ
 مُسْتَحَاضَة ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَة
 وَالصَّفْرَة ، فَرُبُما وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا

(٢٠٩٣١) مجھ سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا' انہوں نے ہارون بن اساعیل سے سنا'انہوں نے کہاکہ ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' کماکہ مجھ سے یکیٰ بن الی کثیرنے بیان کیا انہوں نے کماکہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے ان سے بوچھاتھا کہ کیا آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عي شب قدر كاذكرسنام؟ انهول ني كهاكه بان اجم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته رمضان کے دو سرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا' ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہیں کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اس صبح کو رسول الله الله الله المالية في معين خطاب فرمايا "كه مجھے شب قدر و كھائى كئ تھی لیکن پھر بھلا دی گئی' اس لئے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے (خواب میں) دیکھاہے کہ میں کیچڑ یانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ ساتھ کے ساتھ (اس سال) اعتكاف كيا تهاوه پهردوباره كريں۔ چنانچه وه لوگ مسجد ميں دوبارہ آ گئے۔ آسان میں کہیں بادل کاایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی' پھرنماز کی تحبیر ہوئیں اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے کیچرمیں عجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچرالگاهوا دیکھا۔

[راجع: ٦٦٩]

### باب کیامتحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟

(۲۰۳۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کا ان سے خالد نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون (ام سلمہ رضی اللہ عنما) نے جو مستحاضہ تھیں 'اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی (یعنی استحاضہ کاخون) دیکھتی تھیں۔ اکثر طشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز بڑھتی دیکھتی تھیں۔ اکثر طشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز بڑھتی

رېتىرى -

وَهِيَ تُصَلِّي)). [راجع: ٢٠٩]

آ سخاصہ وہ عورت جس کو حیض کا خون بطور مرض ہر وقت جاری رہتا ہو' ایسی عورت کو نماز پڑھنی ہو گی۔ گراس کے لئے مستحت مستحت عسل طہارت بھی ضروری ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ازداج مطہرات میں سے ایک محترمہ بیوی ام سلمہ بڑاتھ جو اس مرض میں جتلا تھیں انہوں نے آنخضرت ملہ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ اس سے حضرت امام المحد ثمین روایتے نے باب کا مضمون خابت فرمایا ہے۔ بعد میں جب آپ نے بعض ازواج مطہرات کے بکفرت نہیے مجد میں اعتکاف کے لئے دیکھے' تو آپ نے ان سب کو دور کرا دیا تھا۔

# ١ - بَابُ زِيَارَةِ الْـمَوْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْبِي شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِي فَظَا أَخْبَرَتُهُ ح.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِ مَنَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ عَلَى فِي النَّمْنِ بِنَ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ عَلَى فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَوْحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ: ((لاَ تَعْجَلِي حَتَّى الْصَرَفَ مَعَكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ الصَمْرَفَ مَعْكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ الْصَرَفَ مَعْكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِي اللهِ مَنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[راجع: ٢٠٣٥]

### باب عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے خاوند سے ملا قات کر سکتی ہے

(۲۰۳۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کماکہ مجھ سے لیث نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب ن ان سے امام زین العلدین علی بن حسین والت نے کہ نی کریم اللہ کے پاک بیوی حفرت صفیہ کے انہیں خبردی (دو سری سند) اور امام بخاری نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما کہ ہم ے ہشام نے بیان کیا' انہیں معمرنے خبردی' انہیں زہری نے' ا نہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں (اعتکاف میں) تھے آپ کے پاس ازواج مطرات بیٹی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت چی رہی ہی ہے فرمایا کہ جلدی نه کر'میں تہمیں چھوڑنے چاتا ہوں۔ ان کا حجرہ دارا سامہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ملی اللہ علی ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم ساٹھیے کو دیکھا اور جلدی سے آگے بردھ جانا چاہا۔ لیکن آپ نے فرمایا ' مهرو! ادهرسنو! يه صفيه بنت جي رئي أيد بين (جو ميري بيوي بين) ان حضرات نے عرض کی 'سجان الله! یا رسول الله مالية ا آپ نے فرمايا کہ شیطان (انسان کے جسم میں) خون کی طرح دوڑ تا ہے اور مجھے خطره به ہوا که کمیں تمهارے دلول میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال

لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ ساتِهِ كَيْ جَلَّه كَذِر جَلَى ہے۔ اور حضرت امام ربائل ہے است سے بہت ہے مسائل کے لئے استنباط لَتَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عیا ۔ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجراس کے ذیل میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

و في الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكفُ بالامور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره و اباحة خلوة المعتكف بالزوجة و زيارة الامراة المعتكف و بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على امته و ارشاد هم الى مايدفع عنهم الاثم و فيه التحرزمن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيدالشيطان و الاعتذار وقال ابن دقيق العيدو هدامنا كدفي حق العلماء و من يقتدي به فلا يجوزلهم ان يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم و ان كان لهم فيه مخلص لان ذالك سبب الى ابطال الا نتفاع بعلمهم و من ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم ان يبين للمحكوم عليه وجه الحكم اذا كان خافيا نفيا للتهمة و من ههنا يظهر خطاء من يتظاهر بمظاهر السوء و يعتذر بانه يجرب بذالك على نفسه و قد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم و فيه اضافة بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليهن و فيه جواز خروج المراة ليلا و فيه قول سبحان الله عند العجب الخ (فتح الباري)

مختر مطلب یہ کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نگلتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ معلف کے لئے مباح ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کو کھڑا ہو کر ان کو رخصت کر سکتا ہے۔ اور غیروں کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت بھی مباح ہے۔ یعنی اس سے تنائی میں صرف ضروری اور مناسب بات جیت کرنا' اور اعتکاف کرنے والے کی عورت بھی اس سے ملنے آ یکتی ہے اور اس مدیث سے امت کے لئے شفقت نبوی کا بھی اثبات ہے اور آپ کے ایسے ارشاد پر بھی دلیل ہے جو کہ امت سے گناہوں کے دفع کرنے سے متعلق ہے اور اس حدیث سے بہ بھی ٹابت ہے کہ بد گمانی اور شیطانی مکروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ علاء کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ایبا کام نہ کریں جس سے ان کے حق میں لوگ بد گمانی پیدا کر سکیں' اگر چہ اس کام میں ان کے اخلاص بھی ہو۔ گرید گمانی پیدا ہونے کی صورت میں ان کے علوم کا انتفاع ختم ہو جانے کا اخلل ہے۔ اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ مدعی علیہ پر جو اس نے فیصلہ دیا ہے اس کی پوری وجوہ اس کے سامنے بیان کر وے تاکہ وہ کوئی غلط تہمت حاکم پر نہ لگا سکے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی شخص بطور تجربہ بھی کوئی برا مظاہرہ نہ کرے۔ ایس بلائیں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ اور اس حدیث میں بیوت ازواج النبی کی اضافت کا بھی جواز ہے اور رات میں عورتوں کا گھروں ہے باہر نکلنے کا بھی جواز ثابت ہے اور تعجب کے وقت سجان اللہ کہنے کا بھی ثبوت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب اعتکاف والااینے اوپر سے نمسی بر گمانی کو دور کر سکتا

(۲۰۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے میرے بھائی نے خبروی' انہیں سلیمان نے' انہیں محمد بن الی عتیق نے 'انسیں ابن شاب نے 'انسیں علی بن حسین باللہ نے کہ صفیہ ری کیا نے انہیں خردی (دوسری سند) اور ہم سے علی بن عبدالله نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے زہری سے سنا۔ وہ علی بن حسین بڑاٹھ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رہے ہیا نبی کریم ساٹھ کیا ہے یہاں آئیں۔ آپ اس ونت اعتکاف میں تھے۔ پھر ٢ ١ – بَابُ هَلْ يَدْرَأُ الْـمُعْتَكِفُ عَنْ

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً أَخْبَرَتُهُ ح. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يُخْبُرُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً

رضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُعْنَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) -وَرُبُّمَا قَالَ هَذِهِ صَفِيَّةُ - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْن آدَمَ مَجْرَي الدُّم. قُلْتُ لِسُفْيَانْ: أَتَتُهُ لَيْلاً؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاًّ لَيْلاً؟)). [راجع: ٢٠٣٥]

# ٣ ١ – بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ

عِنْدَ الصُّبْح

باب کی حدیث اس پر محمول ہے کہ آپ نے راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تھی نہ دنوں کی۔ گویا غروب آفآب کے بعد اعتکاف میں گئے اور صبح کو باہر آئے 'اگر کوئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کرے تو طلوع فجر ہوتے ہی اعتکاف میں جائے اور غروب آفاب کے بعد نکل آئے۔ (وحیدی)

> • ٢ • ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَل خَالَ ابْن أَبِي نَجِيْح عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سُفْيَاكُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ. قَالَ: وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: ((اغْتِكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الأوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبَيْحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنِ)). فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ

جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ (تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے) آئے۔ (آتے ہوئے) ایک انصاری صحالی ہاتئہ نے آپ کود یکھا۔ جب آنخضرت النا کی نظران پریڑی ' تو فوراً آپ نے انسس بالیا ، که سنو! یه (میری یوی) صفیه وی مید و سفیان ف هی صفیة کے بجائے بعض او قات هذه صفیة کے الفاظ کے۔ (اس کی وضاحت اس لئے ضروری سمجی) کہ شیطان انسان کے جسم میں خوان کی طرح دوڑ تا رہتا ہے۔ میں (علی بن عبداللہ) نے سفیان ہے ہیں کہ غالباوہ رات کو آتی رہی ہوں گی؟ تو انسوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اورونت ہی کونساہو سکتاتھا۔

### باب اعتكاف سے صبح كے وقت ماہر آنا

(۲۰۲۰) ہم سے عبدالرحلٰ بن بشرفے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا'ان سے ابن جریج نے بیان کیا'ان سے ابن الی تجیے کے ماموں سلیمان احول نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو سعید خدری بھالئر نے۔ سفیان نے کہااور ہم سے محمد بن عمرونے بیان کیا'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوسعید خدری مخافظہ نے 'سفیان نے یہ بھی کما کہ مجھے بقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن الی لبید نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعید خدری واللہ نے کہ ہم رسول اللہ طالميا كے ساتھ رمضان ك دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لئے بیٹھ۔ بیبویں کی صبح کو ہم نے اینا سامان (مسجد سے) اٹھالیا۔ پھر رسول الله طاق کیا تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے (دوسرے عشرہ میں) اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ طیے کیونکہ میں نے آج کی رات (شب قدر کو) خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے سے بھی دیکھا کہ میں کیچڑمیں سجدہ کر رما

السَّمَاءُ فَمُطِوْنَا، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدُ هَاجَتِ السَّمَاءِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيُومِ، وكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْهِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ)).

[راجع: ٦٦٩]

١٤- بَابُ الاغْتِكَافِ فِي شُوَّال ٢٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل بْن غَزْوَانْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَى ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَ رَسُولُ ا للهِ ه يَهْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْفَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ. قَالَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنْ لَهَا فَضَرَبَتُ فِيْهِ قُبُّةً. فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتُ قُبُةً، وسَمِعَتْ زَيْنَبُ بهَا فَضَرَبَتْ قُبُّةً أُخْرَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ عَنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: ((مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلبر ؟ انْزَعُوهَا فَلاَ أرَاهَا))، فُنْزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اغْتَكَفَ فِي آخِر الْفَشْر مِنْ شُوَّال)). [راجع: ٢٠٣٩]

١٥ - بَابُ مَنْ لَـــــم يَرَ عَلَيْهِ صَومًا
 إذَا اغْتَكَفَ

٧٠٤٧ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ہوں۔ پھرجب اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد میں) آپ دوبارہ آگئے تو اچائک بادل منڈلائے 'اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قتم جس نے حضور اکرم ملٹائیا کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! آسان پر اسی دن کے آخری حصہ میں ابر ہوا تھا۔ مبجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی (اس لئے چھت سے پانی ٹیکا) جب آپ نے نماز صبح اداکی 'تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑکا اثر تھا۔

### باب شوال میں اعتكاف كرنے كابيان ـ

(۲۰۴۱) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو محد بن فضیل بن غزوان نے خبر دی انہیں کی بن سعید نے انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ رہی نیا نے کہ رسول اللہ ملی کی ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جمال آپ کو اعتکاف کے لئے بیٹھنا ہو تا۔ راوی نے کما کہ حفرت عائشہ بھی تیا ہے اعتکاف کرنے کی اجازت جاہی۔ آب نے انہیں اجازت دے دی 'اس لئے انہوں نے (اپنے لئے بھی معيديس) ايك خيمه لكاليا- حفصه رئي فيا (زوجه مطهره ني كريم التي يلم) ن سانة انهول نے بھی ایک خیمہ لگالیا۔ زینب میں ہیں (زوجہ مطهرہ نبی کریم ماليل في المرابع المحمل الله فيمه لكالياء صبح كوجب آنخضرت مَّتُ مِن نَمَازِيرُه كُرِلُونْ تَوْ عِارِ خِيمِ نَظْرِيرْ ، آپُ نے دریافت فرمایا ' یہ کیا ہے؟ آپ کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا' انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا' (بلکہ صرف ایک دو سری کی ریس سے یہ کیا ہے) انہیں اکھاڑ دو۔ میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا' چنانچہ وہ اکھاڑ دیتے گئے۔ اور آپ نے بھی (اس سال) رمضان میں اعتكاف سيس كيا. بلكه شوال ك آخرى عشره ميس اعتكاف كيا.

> باب اعتکاف کے لئے روزہ ضروری نہ ہونا۔

(٢٠٢٢) بم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے اپنے

عَنْ أَحِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَوَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ا للَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ 🐞 إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((أَوْفِ نَذْرُكَ)). فَاعْتَكُفَ لَيْلَةً.

[راجع: ٢٠٣٢]

١٦- بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

اسلام کے بعد بھی اس کا بورا کرنا لازم ہے۔ (وحیدی) ٣٠٤٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ - قَالَ: أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً - قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوْفِ بِنَذُرك)).

١٧ - بَابُ الاغْتِكَافِ فِي الْعَشْر

الأوسط مِنْ رَمَضاَنْ

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا ٱبُوبَكُرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَأَنْ النَّبِيُّ اللَّهُ يَفْتَكِفُ فِي كُلِّ

بھائی (عبدالحمید) ہے' ان ہے سلیمان نے' ان سے عبیداللہ بن عمر نے ان سے تافع نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا' ان سے عمرین خطاب رضی الله عنه نے 'که انہوں نے بوچھا' یا رسول الله! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات کامجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ا پی نذر بوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھراء تکاف

## باب اگر کسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی يجروه اسلام لايا

باب کی حدیث میں آپ نے ایس نذر کے بورا کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ نذر اور مین حالت کفر میں صحیح ہو جاتی ہے اور

(۲۰۲۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر الله عمر على الله اعتکاف کی نذر مانی تھی' عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا' تو رسول الله طالي نے فرمايا كه ايني نذر بوری کر۔

### باب رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعة كاف كرنا

اس سے امام بخاری رواتھ کی غرض ہے ہے کہ اعتکاف کے لئے رمضان کا آخری عشرہ ضروری نہیں۔ گو آخری عشرے میں اعتکاف

(۲۰۲۲) مے عبداللہ بن ابی شیبے نے بیان کیا کما کہ مم سے ابو بر بن عیاش نے بیان کیا' ان سے ابو حصین عثان بن عاصم نے' ان سے ابو صالح سان نے اور ان ہے ابو ہریرہ بناٹٹر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و سلم هر سال رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا کرتے۔

تھے۔ لیکن جس سال آپؑ کا انتقال ہوا'اس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔ رَمَصَانِ عَشْرَةَ آيَامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ اغْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَومًا)).

[طرفه في : ٤٩٩٨].

ابن بطال نے کہا اس سے یہ نکاتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور ابن منذر نے ابن شماب سے نکالا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا طالانکہ آنخضرت ملی جب سے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے وفات تک اعتکاف ترک نہیں فرمایا تھا۔ اس سال آپ نے بیں دن کا اعتکاف اس لئے کیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وفات قریب ہے۔

# ١٨ - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

٧٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن قَالَ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدِ الرُّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ ذَكُرُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتُ حَفْصَةُ عَانِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا وَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَتُ أَبْنَةُ جَحْشِ أَمَرَتْ بَبِنَاءِ فَبْنِيَ لَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذًا صَلَّى انْصَرَفَ إلَى بنَائِهِ، فَبَصُرَ بالأَبْنِيةِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: بنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آلبرُّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ)). فَرَجَعَ. فَلَمَّا أَفْطَرَ اغْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال)).

[راجع: ٢٠٢٩] **٩ -** بَابُ الْـمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ

## باب اعتکاف کاقصد کیالیکن پھرمناسب سے معلوم ہوا کہ اعتکاف نہ کریں تو یہ بھی درست ہے

(۲۰۴۵) ہم سے محد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہیں اوزاعی نے خبردی 'کہا کہ مجھ سے کیلی بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ك لنة ذكركيا عائشه والمناه عن الماس المالي الماسة المالي الماسة انہیں اجازت دے دی ' پھر حفصہ بڑے نیانے عائشہ وی نیا نیاسے کماکہ ان کے لئے بھی اجازت لے دس جنانچہ انہوں نے ایساکر دیا۔ جب زینب بنت جحش بیمینیانے دیکھا' تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لئے کہا' اور ان کے لئے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ 'حفصہ اور زینب من اللہ کا خیمے ہیں۔ اس ير آپ نے فرمايا ، بھلاكياان كى تواب كى نيت ہے۔ اب ميس بھى اعتكاف نمين كرول كاء پهرجب ماه رمضان ختم ہو گيا، تو آب نے شوال میں اعتکاف کیا۔

باب اعتكاف والادهونے كے لئے اپناسر

### گھرمیں داخل کرتاہے

(۲۰۴۷) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' انہیں عردہ نے بیان کیا' انہیں معمر نے خبردی' انہیں زہری نے' انہیں عردہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ وہ حالفتہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ عنمانے کی مریس اعتکاف میں ہوتے تھے۔ پھر بھی وہ آپ کے سریس اللہ طرف این حمرہ ہی میں کنگھا کرتی تھیں۔ آپ اپنا سرمبارک ان کی طرف برھادہے:

الَبَيْتَ لِلْغُسْلِ ٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ

٣٠ - حدثنا عبد الله بن محمد فال حَدْثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ اللهِ مِنْ عَنْ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حَانِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ خَجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ)).

[راجع: ۲۹٥]

آ میں مواقع نے بدیل مسائل تراوی ولید القدر و اعتکاف یمال کل انتالیس حدیثوں کو نقل فرمایا۔ جن میں مرفوع ولید القدر و اعتکاف یمال کل انتالیس حدیثوں کو نقل فرمایا۔ جن میں مرفوع ولید معلق مرکز جملہ احادیث شامل ہیں۔ کچھ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے آثار بھی آپ نے ذکر فرمائ وجو نکہ ایمان اور ارکان خمسہ کے بعد اولین چزجو ہر مسلمان کے لئے بے حد ضروری ہے وہ طلب رزق حلال ہے جس کا بمترین ذریعہ تجارت ہے اس لئے اب امام بخاری روائی نے نتاب البیوع کو شروع فرمایا وزق کی تلاش کے لئے تجارت کو اولین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تجارت نبی کریم ماٹھ تجارت کو ساتھ تجارت کی ساتھ تجارت کو ساتھ تجارت کی ساتھ تجارت کریم ماٹھ بیل کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ تجارت محتلف مقاصد کے تحت بولا گیا ہے۔ جو تاجر امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کریم ماٹھ بیل کی سنت ہے۔ ان شاء اللہ تعالی۔



وَقُولِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ : ﴿ وَأَحَلُّ اللهِ النَّبِيعَ وَحَرُّمَ الرَّبَا﴾ [البقرة : ٢٧٥].

وَقُولِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ نَكُونَ تِجَارَةً خَاضِرَةً

اور الله تعالی کا فرمان که "الله نے تمهارے لئے خرید و فروخت طلاً کی اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔"

اورالله تعالی کاارشاد ہے دومگرجب نقد سودا ہو تو اس ہاتھ دواس باتھ

خرید و فروخت کے مسائل

تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة : ٢٨٢].

# ١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَفُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَاذْكُرُوا اللهِ، وَاذْكُرُوا اللهِ وَابْتَفُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَإِذَا رَأُوا اللهِ كَثِيْرًا لَهُ أَوْ لَهُوَا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ لَا جَارَةً فَلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُو وَمِنَ النّجَارَةِ، وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ [الجمعة: التّجَارَةِ، وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ [الجمعة: 11-11].

وَقَوْلُه ﴿ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾
[النساء: ٢٩].

### باب الله تعالی کے اس ارشاد سے متعلق احانیث کہ

"پھرجب نماز ختم ہو جائے تو زمین ۔ س پھیل جاؤ - (ایعنی رزق حلال کی علاق میں اپنے کاروبار کو سنبھال او) اور اللہ تعالیٰ کا فضل علاش کروئ اللہ تعالیٰ کا فضل علاق کروئ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب انہوں نے سودا بلتے دیکھایا کوئی تماشاد یکھا تو اس کی طرف متفرق ہو گئے اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ تو کہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تماشے اور سوداگری سے بہتر ہے۔ اور اللہ ہی ہے بہتر روزی رزق دیے۔

اور الله تعالی کا ارشاد که "تم لوگ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ "گرید که تمہارے درمیان کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ (معاملہ ٹھیک ہے)۔"

یوع ہے کہ جرم ہے دوارت کے بچ رسول میلانہ نے بہت می پاکیزہ ہدایات دی ہیں۔ بیخے والوں کو عام طور پر لفظ تاجر سے یاد کیا جاتا ہے۔ قیس میں اللہ علیہ وسلم و نحن نسمی السما سرۃ فقال یا معتبر التجار و فی روایة بن الی غزرہ سے روایت ہے قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم و نحن نسمی السما سرۃ فقال یا معتبر التجار و فی روایة ابی داود فمر بنا النبی صلی الله علیه وسلم فسما نا باسم هو احسن منه فقال یا معشر التجار ان الشیطان و الاہم یحضران البع فشوبوا بعکم بالصدقة (رواہ الترمذی) یعنی نبی کریم میں ہوگیا ہم لوگوں پر گذرے جب کہ عام طور پر ہم کو لفظ ساسرہ (سودا گران) سے پکارا جاتا تھا آپ نے ہم کو بھتر نے نام سے موسوم فرمایا اور یوں ارشاد ہوا کہ "اے تاجروں کی جماعت بے شک شیطان اور گناہ خرید و فروخت میں صاخر ہوتے رہے ہیں۔ اس لئے اپنی بھے کے ساتھ صدقہ خیرات کو بھی شامل کر لو " تاکہ ان اغلاط کا کچھ کفارہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہے!"

تجارت کی فنیلت میں حضرت ابو سعید رفائت سے مروی ہے کہ آخضرت ساتھ نے فرایا۔ الناجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء (رواہ الترمذی) امانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کرنے والا مسلمان قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شمداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لئے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی اتنای کشمن کام ہے جتنا کہ انبیاء و صدیقین و شمداء کا مشن کشمن ہوتا ہے۔ عن اسماعیل بن عبید بن رفاعة عن ابیه عن جدہ انه خرج مع النبی صلی الله علیه وسلم الی المصلی فرای الناس یتبایعون فقال یا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم و رفعوا اعناقهم وابصارهم الیه فقال ان التجار یبعثون یوم الفیامة فجارا الا من اتفی الله و بر و صدق (رواہ الترمذی) لیمنی ایک دن آنحضرت ساتھ نے نماز کے لئے نکلے کہ آپ نے راہتے میں خرید و فردت کرنے والوں کو دیکھا فرمایا کہ اے تا جرول کی جماعت! ان سب نے آپ کی طرف این گردنوں اور آنکھوں کو اٹھایا۔ اور آپ

ک آواز پر سب نے لیک کما۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن فاس فاجر لوگوں میں اٹھائے جائین گے۔ محرجس نے اس پیشہ کو اللہ کے خوف کے تحت سچائی اور نیک شعاری کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت ابوذر والله کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گانہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گااور ان کے لئے سخت درد ناک عذاب ہو گا۔ ان میں اول نمبراحسان جلانے والا' دو سرے نمبریر اینے باجامہ تہند کو فخریہ نخوں سے نیچے تھیٹنے والا' تیسرا اپنے مال کو جموثی فتمیں کھاکر فروخت کرنے والا۔

حضرت مولانا عبدالرحمٰن مباركيوري مرحوم فرمات بين. قال القاضى لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الايمان الكاذبة و نحوها حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحارم و برفي يمينه وصدق في حديثه و الى هذا ذهب الشارحون و حملوا الفجور على اللغو والحلف كذا في المرقاة (تحفة الاحوذي)

ین قاضی نے کما کہ معاملات میں وحوکا وینا اور مال نکالنے کے لئے جھوٹی فتمیں کھا کھا کر ہر فتم کے جھکنڈے استعال کرنا تاجروں کا عام شیوہ ہے' ای لئے آخضرت مین لے ان پر فاجر ہونے کا تھم فرمایا ، گران کو مشتی فرمایا جو حرام سے بھی اور تھم میں یجائی کو سامنے رکھیں۔ اور اکثر شارح ادہری گئے ہیں کہ فجور سے لغویات اور جموٹی فتم کھانا مراد ہیں۔

(۵۲۹۲) م سے ابوالیمان نے بیان کیا ان سے شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے کما کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو ہررہ بواٹھ نے کما متم لوگ کہتے ہو کہ ابو مررہ واللہ تو رسول الله ملكام كى احاديث بحت زيادہ بيان كرا ہے، اور به بھی کہتے ہو کہ مهاجرین و انصار ابو ہریرہ باتھ کی طرح کیوں حدیث نمیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مماجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور میں اپنا پیٹ بحرنے کے بعد پھربرابر رسول اللہ مٹی ایک خدمت میں حاضر رہتا اس لئے جب سے بھائی غیرحاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی طاضر رہنا اور میں (وہ باتیں آپ سے س کر) یاد کر لیتا جے ان حطرات کو (اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا توسنے کاموقعہ نمیں ماتاتھایا) وہ محول جایا کرتے تھے۔ اس طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال (کھیتوں اور باغوں) میں مشغول رہے۔ لیکن میں صف میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اے ماد ر کھتا۔ ایک فرتبہ رسول کریم مان کا کے ایک صدیث میان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی ابنا کپڑا چھیلائے اور اس وقت تک چھیلائے رکھے جب تك ائي يه كفتكونه بورى كرلون كراجب ميرى محتكو بورى مو

٧٠٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: حَدَّثَنَا شُمَيْتٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَمِيْدُ بْنُ الْمُسيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((إِنْكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ هُم، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرَيْنَ وَالْأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بعِثْل حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً؟ وَإِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَشْفُلُهُمْ الصُّفْقَ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِلْ، بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظَ إِذَا نُسُوا. وَكَانَ يَشْفَلُ إِخْوَلِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِين الصُّفَّةِ أَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮 في حَدِيْثِ يُحَدِّثُهُ : ((إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثُوبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ

(268) S

نُوبَهُ إِلاَّ وَعَى مِا أَقُولُ))، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ اللهِ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ شَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ شَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ شَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، وَلَا لَهُ هَا مَنْ مَقَالَةٍ رَسُولٍ اللهِ هَا اللهِ هَا لَهُ هَا لَهُ هَا لَهُ عَلَيْهُ اللهِ هَا لَهُ هَا لَهُ هَا لَهُ هَا لَهُ عَلَيْهُ اللهِ هَا لَهُ هَا لَهُ اللهِ هَا لَهُ لَكُونُ مِنْ مَقَالَةٍ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ هَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ هَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ هَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

جائے تو) اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو (اپنے دل و دماغ میں بیشہ) یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے بھیلا دیا۔ پھر جب رسول کریم ماٹھ کیا نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا' تو میں نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا' تو میں نے اسے سمیٹ کراپنے سینے ت لگالیا' اور اس کے بعد پھر بھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

جہر مریف کا پیشہ تجارت تھا' اور اہل مدینہ بیشتر کا شکار تھے۔ جب مهاجرین مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا آبائی پیشہ تجارت میں نیادہ پند فرمایا' اور کسب معاش کے سلسلہ میں انصار اور مهاجرین سب ہی اپنے دھندوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ گر امبحاب صفہ خالص تعلیم دین ہی کے لئے وقف تھے۔ جن کا کوئی دنیاوی مشغلہ نہ تھا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سب سے زیادہ شوقین بلکہ علوم قرآن و حدیث پر اس درجہ فدا کہ اکثر اوقات اپنی شکم پری سے بھی غافل ہو جاتے اور فاقہ در فاقہ کرتے ہوئے جب غشی طاری ہونے لگتی تب ان کو بھوک یاد آتی۔

امام بخاری رہ بیتی اس مدیث کو یمال ہے بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ تجارت بیع و شراء اور کھیتی کیاری بلکہ سب دنیاوی کاروبار ضروریات زندگی سے ہیں۔ جن کے لئے اسلام نے بہترین اصول اور ہدایات پیش کی ہیں اور اس سلسلہ میں ہر ممکن ترتی کے لئے رغبت دلائی ہے جس کا زندہ مجبوت وہ انسار اور مہاجرین ہیں جنہوں نے عمد رسالت میں تجارت اور زراعت میں قابل رشک ترقی حاصل کی اور تجارت و کھیتی و باغبانی میں بھی وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن گئے۔

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ محض دینی طالب علم تھے اور دنیاوی کاروبارے ان کو کچھ لگاؤنہ تھا۔ اس لئے یہ ہزار ہا صدیث نبوی کے حافظ ہوئے۔ اس صدیث سے رسول کریم ملڑ ہیا کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا کہ حسب ہدایت حضرت ابو ہریرہ بڑاتئو نے آپ کی تقریر دلپذیر کے وقت اپنا کمبل بھیلا دیا۔ اور بعد میں وہ کمبل سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالیا' جس سے ان کا سینہ روشن ہو گیا اور بعد میں وہ حفظ صدیث میں سب پر سبقت لے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ آمین۔

٨٤٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((لَـمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكَتُرُ وَانْظُرُ أَيْ رَوْجَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ يَصْفَ مَالِي، وَانْظُرُ أَيْ رَوْجَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ يَصْفَ مَالِي، وَانْظُرُ أَيْ رَوْجَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ يَصْفَ مَالِي، فَإِذَا حَلْت تَزَوْجَتَهَا. قَال: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِك، هَلْ مِنْ 
(۲۰۴۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تُنہ ) نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تُنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ طاق کے میرے اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربیع بڑا تُنہ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدارلوگوں میں سے ہوں۔ اس لئے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ خود دکھے لیس کہ میری دو بیویوں میں سے آپ کو کون زیادہ لیند ہے۔ میں آپ کے لئے انہیں اپنے سے الگ کر دول گا۔ (یعنی طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے

سُوق فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعِ. قَالَ: فَفَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطِ وَسَمَنٍ. قَالَ : ثُمَّ تَابَعَ الْفُدُوْ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِن نَعَمْ. قَالَ: ((وَمَنْ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِن نَعْمْ. قَالَ: ((كَمْ سُقْتَ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِن نَوَاةٍ مِنْ دَهَبِ – أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ – فَقَالَ لَهُ النّبِي فَيَ : ((أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاقٍ)). [طرفه في : ٧٧٨٠].

نکاح کرلیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبدالرحن بڑائی نے فرمایا ، مجھے ان کی صورت نہیں۔ کیا بہال کوئی بازار ہے جہال کاروبار ہوتا ہو؟ سعد بڑائی نے "سوق قیقاع" کا نام لیا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو عبدالرحمٰن بڑائی نیراور کھی لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھروہ تجارت کیلئے بازار آنے جانے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ کیلئے بازار آنے جانے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ میں قام رسول اللہ نے دریافت فرمایا "کیا تم نے شادی کرلی ہے؟ برا تھا۔ ایک انسان کی خوا کے کہ ایک انسان کی خوا کے دریافت فرمایا "کیا تم نے شادی کرلی ہے؟ ایک انسان کی خاتون سے۔ دریافت فرمایا "اور مرکتناویا ہے؟ عرض کیا کہ ایک میں برابرسوناویا ہے۔ یا (یہ کما کہ) سونے کی ایک میشلی دی کہ ایک میشنی برابرسوناویا ہے۔ یا (یہ کما کہ) سونے کی ایک میشلی دی کے۔ بھر نبی کریم میں کا کہ برابرسوناویا ہے۔ یا (یہ کما کہ) سونے کی ایک میشلی دی کے۔ بھر نبی کریم میں کو فرمایا "اچھا تو والیمہ کرخواہ ایک بکری بی کا

نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ - قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاقٍ)).

[أطرافه في : ۳۲۹۳، ۳۷۸۱، ۳۹۳۳،

74.0) 1210, 7010, 0010, 7710, 71, 1177].

نے دریافت فرمایا کہ انہیں مرمیں کیا دیا ہے؟ عرض کیا "سونے ک ا یک مختصلی" یا (بید کها که)" ایک مختصلی برابرسونا" آپ نے فرمایا که اچھا اب ولیمه کر'اگرچه ایک بکری بی کابو به

💆 نبوی میں مدینہ منورہ میں اہل اسلام تجارت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا بهترین پیشہ تجارت ہی تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائھ جو قرایش ہیں جمرت فرما کر جب مدینہ آئے تو انہوں نے غور و فکر کے بعد اپنے قدیمی پیٹہ تجارت ہی کو یمال بھی ابنایا۔ اور اسینے اسلامی بھائی سعد بڑھند بن رہیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی آدھی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی پیش کش کی تھی بازار کا راستہ لیا۔ اور وہاں کے طلات کا جائزہ لے کر آپ نے تیل اور کمی کا کاروبار شروع کیا' اللہ نے آپ کو تھوڑی بی مت میں الی کشادگی عطا فرمائی کہ آپ نے ایک انساری عورت سے اپنا عقد بھی کرلیا۔

حضرت عبدالرحلن بن عوف والتذ عشره مبشره ميں سے بين - بيا شروع دور مين حضرت ابوبكر صديق والتذكر كي صحبت سے داخل اسلام ہوئے۔ اور دو مرتبہ جبش کی طرف ہجرت بھی کی۔ تمام غزوات میں آنخضرت سٹاہیم کے ساتھ شریک رہے۔ طویل القامت گورے رنگ والے تھے۔ غزوہ احد میں ان کے بدن پر ہیں سے زائد زخم لگے تھے۔ جن کی وجہ سے بیروں میں لنگ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مینہ میں مت بی بوے مالدار مسلمان تھے۔ اور رکیس التجار کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی سخاوت کے بھی کتنے ہی واقعات فدکور ہیں۔ 2۲ سال کی عمر میں ۲ساھ میں وفات یائی اور جنت البقیع میں وفن ہوئے۔

انہوں نے مریس این پیوی کو نواۃ من الذهب لین سونے کی ایک مخطی دی جس کا وزن ۵ درہم سے زاکد بھی ممکن ہے۔ اس صدیت سے ولیمہ کرنے کی تاکید بھی ثابت ہوئی اور رہ بھی کہ ولیمہ میں بکرے یا بکری کا ذبیحہ بہتر ہے۔ زرد رنگ شاید کی عطر کا ہویا کس ایس مخلوط چیز کاجس میں کوئی زرد قتم کی چیز بھی شال ہو اور آپ نے اس سے عسل وغیرہ کیا ہو۔

> • ٥ • ٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَتْ عُكَاظٌّ وَمَجَنَّةً وَذُوا الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْثَمُوا فِيْهِ، فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعَفُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِم الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ)).

( ۱۰۵۰) جم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما جم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عمروین دینارنے ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے کہ عکاظ مجنہ 'اور ذوالمجاز عمد جاہلیت کے بازار تھے۔جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ (خرید و فروخت کے لیے ان بازارول میں جانا) گناه سمجھنے لگے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ "تہمارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں اگرتم اینے رب کے فضل (لینی رزق طال) کی تلاش کروج کے موسم میں "بدابن عباس رضی الله عنماكي قرأت ہے۔

و مرت ابن عباس بهن کی قرآت میں آیت کرید ﴿ لیس علیکم جناح ان تبنغوا فضلا من ربکم ﴾ سے آگ ﴿ في مواسم المعج ﴾ ك لفظ ذاكد بير - محرعام قرأتول من يه ذاكد لفظ نبيل بين يا شايد يه منوخ بو كئ بول اور حفزت ابن عباس

جی اور خ کاعلم نہ ہو سکا ہو۔ حدیث میں زمانہ جاہیت کی منڈیوں کا ذکر ہے۔ اسلام نے اپنے عمد میں تجارتی منڈیوں کو ترقی دی' اور ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گر خرافات اور محرو فریب والوں کے لئے بازار سے بدتر کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔

٢ بَابُ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرامُ
 بَيِّنٌ، وبَينَهما مُشْتَبِهَاتٌ

باب حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شک شبہ والی چیزیں بھی ہیں

مشتبہات وہ جن کی حلت یا حرمت کے بارے میں ہم کو قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہدایت نہ طے۔ کچھ وجوہ ان میں حلال ہونے کے نظر آئیں' کچھ حرام ہونے کے۔ ان حالات میں ایس چیزوں سے پر بیز کرنا ہی بہتر ہے یہی باب کا مقصد ہے۔

٧٠٥١ حَدُّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ النَّمْتَنَى حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَونِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بُشِيْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى رَضِيَ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا ح. وَحَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرُوةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّعْمَانَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى النَّعْمَانَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ اللهُ عَلَى النَّهِ اللهُ عَلَى النَّهِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَحَدُثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ اللهُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْحٍ و.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةً عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَنْ أَبِي فَرْوَةً عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِرْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ اللهِ وَمَنِ اللَّهِ مِنَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةً. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُ فِيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَع حَولَ الْحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُواقِعَهُ). [راجع: ٢٥]

(۲۰۵۱) ہم سے محد بن مٹیٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابراہیم بن الی عدی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عون نے' ان سے شعبی نے' انہوں نے نعمان بن بشیررضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (دوسری سند امام بخاری نے کما) اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو فروہ نے' ان سے شعبی نے 'کما کہ میں نے نعمان بن بشیر رہائن سے سنا اور انہوں نے نبی کریم طال ا (تیری سند) اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو فروہ نے' انہول نے شعبی سے سنا' انہوں نے نعمان بن بشیر رہالتہ سے سنااور انہوں نے نبی کریم سفیان توری نے خبردی انسیس ابد فروہ نے انسیس شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر والت نے بیان کیا کہ نبی کریم التھایا نے فرمایا علال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہرے لیکن ان دونوں کے درمیان کھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ وے گاجن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ لیکن جو مخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گاتو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا مو جائے جو بالکل واضح طور برگناه بیں۔ (لوگویاد رکھو) گناه الله تعالیٰ کی حِ اگاہ ہے جو (جانور بھی) جِ اگاہ کے ارد گردجے گا'اس کاج اگاہ کے اندر جلاجاناغيرممكن نهيس ـ

(272)>3%(3/2)

آئے ہمرے اسلے جد جاہیت میں عربی شیوخ و امراء اپی چاگاہیں مخصوص رکھا کرتے تھے ان میں کوئی غیر آدی اپنے جانو روں کو نہیں داخل اس کے خوب ہو جائیں اور کو نہیں داخل کو جائیں اور کو نہیں داخل ہو جائیں اور دہ خت ترین سزاؤں کے مستحق گردانے جائیں۔ حدود اللہ کو بھی الی بی چاگاہوں سے تشبیہ دی گئی۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں تاکید کی گئی کہ حدود اللہ کے قریب بھی نہ جاؤ کہ کمیں ان کے تو رہنے کے مرتکب ہو کر عنداللہ مجرم شمرو۔ حدیث بدا میں معاصی کو اللہ کی چاگاہ بتایا گیا ہے جو معاصی سے دور رہنے کے لئے ایک انتائی تنبیہ ہے۔ ان سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حال اور حرام کے درمیان جو امور مشتبہات بیں ان سے بھی پر بیز کیا جائے' ایسا نہ ہو کہ ان کے ارتکاب سے نعل حرام بی کا ارتکاب ہو جائے' اسلے جو مشتبہات سے بچ گیا وہ سلامت رہا۔ حرمات اللہ کی چاگاہوں سے تشبیہ زجر و تو بخ کیلئے ہے کہ جس طرح امراء و زمیندار لوگوں کی مخصوص چاگاہوں میں داخل ہو جانے والے اور اپنے جانوروں کو وہاں چگانے والوں کو انتہائی تعمین سزا دی جا سے زمیندار لوگوں کی مخصوص چاگاہوں میں داخل ہو جانے والے اور اپنے جانوروں کو وہاں چگانے والوں کو انتہائی تعمین سزا دی جا سے متحق بو جاتے ہیں۔ وہ آخرینت میں سخت ترین سزا کے مستحق نہ ہو باتے ہیں۔ وہ آخرینت میں سخت ترین سزا کے مستحق نہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آخرینت میں جو کر عذاب الیم کا مستحق نہ ہو جائے۔

٣- بَابُ تَفْسِيْوِ الْمُشَبِّهَاتِ

وَقَالَ حَسَّانٌ بْنُ أَبِي سِنَان: مَا رَأَيْتُ شَيْفًا أَهُونَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُويبُكَ إِلَى مَا لأَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لأَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لأَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لأَ يَرِيبُكَ.

٢٠٥٢ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنُّ المُرَأَةُ سُودَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، سَودَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ فَيْ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ فَيْ فَلَى فَاعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّيْ فَلَى ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)). النَّبِي فَالَ : ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)). وقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ النَّهُ أَبِي إِهَابٍ النَّهِيْمِيِّ.

### باب ملتی جلتی چزیں یعنی شبہ والے امور کیا ہیں؟

اور حسان بن ابی سنان نے کما کہ "ورع" (پر بیز گاری) سے زیادہ آسان کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی "بس شبہ کی چیزوں کو چھوڑ اور وہ راستہ اختیار کر جس میں کوئی بھی شبہ نہ ہو

(۲۰۵۲) ہم سے محمر بن کیڑنے بیان کیا' کہا کہ ہم کوسفیان توری نے خردی' ان خبردی' ان خبردی' ان عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طبیکہ نے بیان کیا' ان سے عقبہ بن عارش بڑا تھ کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں (عقبہ اور ان کی بیوی) کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امرکا ذکر رسول اللہ می کیا تو آپ نے اپنا چرہ مبارک پھیرلیا۔ اور ممراک رفولیا' اب جب کہ ایک بات کمہ دی گئی تو تم دونوں ایک مراک رفولیا' اب جب کہ ایک بات کمہ دی گئی تو تم دونوں ایک ماتھ کس طرح رہ سکتے ہو۔ ان کے نکاح میں ابواباب تمیمی کی صاحب رادی تھیں

[راجع: ۸۸]

آئی ہے اس کے منہ کے کہ ایک عورت نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ حدیث اویر کتاب العلم میں گذر چکل ہے۔ یمال حضرت امام بخاری مظیمہ اس لئے

لائے کہ گو اکثر علماء کے نزدیک رضاع ایک عورت کی شمادت سے ثابت نہیں ہو سکنا گرشبہ تو ہو جاتا ہے اور آنخضرت مل آجا نے شبہ کی بنا پر عقبہ بزیٹر کو یہ صلاح دی کہ اس عورت کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اگر شمادت کائل نہ ہو یا شمادت کے شرائط میں نقص ہو تو معالمہ مشتبہ رہتا ہے لیکن مشتبہ سے بچے رہنا تقویٰ اور پر ہیزگاری ہے۔ ہمارے امام احمد بن طبل روانی کے نزدیک تو رضاع صرف مرفعہ کی شمادت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر ریزیجے فرماتے ہیں ووجہ الدلالة منہ قولہ کیف و قد قبل فانہ یشعر بان امرہ بفراق امراته انما کان لاجل قول العراۃ انها رضعتهما فاحتمل ان یکون صحیحا فیر نکب الحرام فامرہ بفراقها احتیاطا علی قول الاکثر و قبل بل قبل شهادة العراة وحدها علی ذالک یعنی ارشاد نبوی کیف قد قبل سے مقصد باب طابت ہوتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے عقبہ ربای کو اس عورت سے جدائی کا حکم صادر فرما دیا' وورد پلانے کی دعوے دار عورت کے اس بیان پر کہ میں نے ان دونوں کو دورد پلایا ہے۔ احمال ہے کہ اس عورت کا بیان صحیح ہو ادر عقبہ حرام کا مرتکب ہو۔ اس لئے احتیاطاً جدائی کا حکم دے دیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ آپ نے اس عورت کی شمادت کو قبول فرما لیا' اور اس بارے میں اس ایک ہی شمادت کو کائی سمجھا۔ حضرت امام نے اس واقعہ سے بھی یہ طابت فرمایا ہے کہ مشتبہ امور میں ان سے پر ہیزی کا راستہ سامتی اور احتیاط کا راستہ ہے۔

(۲۰۵۳) ہم سے یکیٰ بن قزعہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے امام مالک ر الله ن بیان کیا ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ بن زبیر بناللہ نے اور ان سے عائشہ رہی ان نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص (کافر) نے این بھائی سعد بن الی و قاص بڑالتر (مسلمان) کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالرکا میرا ہے۔ اس لیے اسے تم ا بن قبضه میں لے لینا۔ انہوں نے کما کہ فتح مکہ کے سال سعد رہا تھ بن انی و قاص نے اسے لے ایا 'اور کہا کہ بیر میرے بھائی کالز کا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں۔ لیکن عبد بن زمعہ نے اٹھ کر کماکہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے 'میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم مٹھالا کی خدمت میں لے گئے۔ سعد من الله في عرض كيايا رسول الله! بيه مير بعائى كالركاب اور مجه اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زمعہ نے عرض کیا' میہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کالڑکاہے۔ انہیں کے بستریر اس کی پیدائش موئی ہے۔ اس پر رسول الله طالی نے فرمایا عبد بن زمعہ! لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا' بچہ اسی کا ہو تا ہے جو جائز شوہریا مالک ہو جس کے بستریر وہ پیدا ہوا ہو۔ اور حرام کار کے حصہ میں پھرول کی سزا ہے۔ پھر سودہ بنت زمعہ بڑی تیا ہے جو

٢٠٥٣ - حَدُّتَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ : فَلَمَّا كَانْ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ : ابْنُ أَحِي، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَلْهُ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)). ثُمُّ قَالَ النُّبِي اللَّهِ ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى:

((اخْتَجِبِي مِنْهُ))، لَـمًّا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُنْبَةَ، لَهَمَا رَآها حَتَّى لَقِيَ اللهِ)).

[أطرافه في : ۲۲۱۸، ۲۲۱۱، ۳۳۵۲، ۱۳۵۰، ۳۰۳۵، ۱۳۷۹، ۱۳۷۳، ۱۷۸۲، ۲۸۱۷].

آنخضرت طائیا کی بیوی تھیں' فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر' کیونکہ آپ نے عتبہ کی شاہت اس لڑکے میں محسوس کرلی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودہ رہی آفیا کو بھی نہ دیکھا یمال تک کہ وہ اللہ تعالی سے جاملا۔

روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل ہے کہ عتبہ بن ابی و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص مشہور صحابی کا بھائی تھا۔

عتبہ اسلام کے شدید و شعنوں میں ہے تھا۔ اور گفری پر اس کی موت ہوئی نرمعہ نای ایک فخص کی لونڈی ہے ای عتبہ نے زنا کیا اور وہ صالمہ ہوگئی۔ عتبہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بڑاتھ بن ابی و قاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا حمل بھے ہے۔ المذا اس کے بیٹ ہے جو پچہ پیدا ہو اس کو تم اپنی تحویل میں لے لینا چائچہ زمعہ کی لونڈی کے بطن ہے لڑکا پیدا ہوا۔ اور وہ ان بی کے ہاں پرورش پاتا رہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی و قاص نے چاہا کہ اپنے بھائی کی وصیت کے تحت اس بچہ کو اپنی بودرش میں لے لیس۔ مگر زمعہ کا بینا عبر بن زمعہ کئے لگا کہ ہے میرے والمہ کی لونڈی کا بچہ ہے' اس لیے اس کا وارث میں ہوں۔ جب یہ مقدمہ عدالت نبوی میں پیش ہوا' تو آپ نے یہ قانون پیش فربایا' کہ الولد للفراش وللعاهر العجر بچہ اس کا گردانا جائے گا جس کے بہتر پر وہ پیدا ہوا ہے آگرچہ وہ کی دو سرے فرد کے زنا کا نتیجہ ہے۔ اس فرد کے حصہ میں شرعی مد شکاری ہے۔ اس قانون کے تحت اس جب کی بنا جس کے بنا ہیں ہوا' تو آپ نے کہ دے وہ کی دو رہ دیا۔ اس فرد کے حصہ میں شرعی مد شکاری ہے۔ اس النے اس شبہ کی بنا پر آخضرت ساتھ کے خور کہ مناز کو دے وہا۔ مگر بچہ کی مشابہت عتبہ بن ابی و قاص بی ہے تھی۔ اس لئے اس شبہ کی بنا پر آخضرت ساتھ کے اس ہوا کہ وہ اس ہے غیروں کی طرح پردہ کریں۔ حضرت امام بخاری روٹیج کی بود ہو کیا تھا کہ بائدی کے ناجائز تعلقات عتبہ سے تھے اور بچے میں اس کی شابہت تھی۔ امام بخاری روٹیج کا مقم فی مشتبہات کی تغیر اور ان سے بچنے کا عکم خابت فرہا ہے۔

حافظ ابن حجر رطیع فرات ہیں۔ ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبى منه يا سودة مع حكمه بانه احوها لابيها لكن لما داى الشبه البين فيه من غير زمعة امر سودة بالاحتجاب منه احتياطا فى قول الاكثر (فتح البارى) لينى يهالى مشتبهات كى دليل آتخضرت طرح الله المناه الله الله الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

الولد للفراش كا مطلب الولد لصاحب الفراش لين بچه قانونا اى كالتعليم كيا جائے گا جو اس بستر كا مالك ہے جس پر بچه بيدا ہوا ہے لينى جو اس كا شرى و قانونى مالك يا خاوند ہے۔ بچه اى كا مانا جائے گا' اگر چه وہ كسى دو سرے كے نطفه بى سے كيوں نہ ہو' اگر ايسا مقدمہ ثابت ہو جائے تو پھرزانى كے لئے محض سكسارى ہے۔

٢٠٥٤ حَدُثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثَنَا أَبِي
 شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي
 السَّقَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيُ ﷺ

(۲۰۵۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کم سے شعبی نے ان کیا کہ محصے عبداللہ بن الی سفر نے خبردی انتہ سے ملی نے دسول اللہ سی میں سے عدی بن حاتم بی تھے این کیا کہ میں نے رسول اللہ سی میں ہے «معراض" (تیر کے شکار) کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر اس

عَنِ الْمِعْرَاضِ، لْقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ بِحَدَّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيدًّ)). قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الشِ أُرْسِلُ كَلِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمَّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي الصَّيدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمَّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيْهُمَا أَخَذَ. قَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى الآخَرِي).

کے دھاری طرف سے لگے تو کھا۔ اگر چو ڈائی سے لگے تو مت کھا۔
کیونکہ وہ مردار ہے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اپنا کتا (شکار
کے لئے) چھو ڈتا ہوں اور بسم اللہ بڑھ لیتا ہوں ' پھراس کے ساتھ
جھے ایک ایساکتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔
میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا
آپ نے فرمایا ' ایسے شکار کا گوشت نہ کھا۔ کیونکہ تو نے بسم اللہ تو
اینے کتے کے لئے پڑھی ہے دو سرے کے لئے تو نہیں پڑھی۔
اینے کتے کے لئے پڑھی ہے دو سرے کے لئے تو نہیں پڑھی۔

[راجع: ۱۷۵]

چوڑائی ہے گئے کا مطلب ہے کہ تیرکی لکڑی آڑی ہو کر شکار کے جانور پر گئے۔ اور بوجھ اور صدے ہے وہ مرجائے۔

میر میں اس بخاری رہائتے یہاں اس حدیث کو مشتبہات کی تغییر میں لائے کہ دو سرے کتے کی موجودگی میں شبہ ہو گیا کہ شکار
کون سے کتے نے پکڑا ہے، آنخضرت مٹائی ہے ای شبہ کو رفع کرنے کے لئے ایسے شکار کے کھانے سے منع فرہا دیا۔ عربوں میں شکاری
کوں کو سدھانے کا دستور تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی کہ ایسا سدھایا ہوا کیا اگر بھم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے اور وہ شکار کو پکڑ

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس جانور پر ہم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حرام اور مردار ہے' الجحدیث اور اہل ظاہر کا یکی قول ہے۔ اور امام شافعی رہ تھے کتے ہیں کہ مسلمان کا ذبیعہ ہر حال ہیں حلال ہے گو وہ عمداً یا سوا ہم اللہ چھوڑ دے'اس حدیث سے امام بخاری رہ تھے نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ اس جانور میں شبہ پڑگیا کہ کس کتے نے اس کو مارا۔ اور آپ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا قو معلوم ہوا کہ شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہئے۔ (وحیدی)

٤ - بابُ ما يُنزَّهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ

[طرفه في : ٢٤٣١].

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ساٹھیا ایک گری ہوئی محبور پر گذرے و آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کاشبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھالیتا۔ اور ہمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھیا نے فرمایا میں اینے بستر یریزی ہوئی ایک

باب مشتبہ چیزوں سے یر بیز کرنا

تھجور پا تاہوں۔

یہ تھجور آپ کو اپنے بچھونے پر ملی تھی جیسے اس کے بعد کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ شاید آپ صدقہ کی تھجوریں بانٹ کر آئے ہوں اور کوئی ان ہی میں سے آپ کے کپڑوں میں لگ گئی ہو اور بچھونے پر گر پڑی ہو یہ شبہ آپ کو معلوم ہوا' اور آپ نے

## خريدو فرونت كرمائل كالمستخدمة

محض اس شبہ کی بنا پر اس کے کھانے سے پر ہیز کیا' معلوم ہوا کہ مشتبہ چیز کے کھانے سے پر ہیز کرتا کمال تقویٰ اور ورع ہے۔ اس مقصد کے پیش نظراپنے منعقدہ باب کے تحت حضرت امام رواتھ ہیں حدیث لائے ہیں۔

# باب دل میں وسوسہ آنے سے شہدنہ کرنا جاہئے

آب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ
 وَنَحُوهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

یعنی مطتبہ اس چیز کو کتے ہیں جس کی حلت اور حرمت یا طمارت یا نجاست کے دلاکل متعارض ہوں' تو ایسی چیزے باز رہنا تقویٰی اور پر بینز گاری ہے۔ اور ایک وسواس ہے کہ خواہ تخواہ نخواہ ہے دلیل ہر چیز ہیں شبہ کرنا۔ جیسے ایک فرش بچھا ہوا ہے تو یسی سمجھیں گے کہ وہ پاک ہے یا ایک مخض نے بچھ خریدا' تو یسی سمجھیں گے کہ حلال طور سے اس کے پاس آیا ہوگا۔ اب خواہ تخواہ اس کے نجس ہونے کا گمان کرنا' یا اس مال کے حرام ہونے کا' یہ وسوسہ ہے' اس سے پر بیز کرنا چاہئے۔ البتہ اگر دلیل سے نجاست یا حرمت معلوم ہو جائے تو اس سے باز رہنا چاہئے۔

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنِهَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسَمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسَمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسَمِيْمٍ عَنْ عَبِّادِ بْنِ تَسَمِيْمٍ عَنْ عَمِّدِ قَالَ: شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ الْمُثَا الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْنًا أَيْقُطَعُ الصَّلاَةَ؟ يَجِدُ فَلَنَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رَبِيْحًا)). وقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ النَّهُ فِيمًا وَجَدْتَ النَّهُ فِيمًا وَجَدْتَ النَّهُ فِيمًا وَجَدْتَ النَّوْتَ. [راجع: ٣٧]

(۲۰۵۲) ہم سے ابو قیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ کہ سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عباد بن خیم نفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عباد بن خیم نے اور ان سے ان کے پچا عبداللہ بن زید مازنی بڑھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کیا کے سامنے ایک ایسے مخض کا ذکر آیا جے نماز میں پچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے۔ آیا اسے نماز توڑ دینی چاہئے؟ فرمایا کہ نہیں 'جب تک وہ آواز نہ من لے یا بدیو نہ محسوس کر لے (اس وقت تک نماز نہ توڑ ہے) ابن ابی حفصہ نے زہری سے بیان کیا (ایسے مخض پر) وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدیو نہ محسوس کرے یا آواز

اس مديث ك تحت علامه حافظ ابن حجر فرمات بيل- قال الغزالى الورع اقسام ورع الصديقين و هو ترك مالايتناول بغيرنية انقوة على العبادة وورع المتقين وهو ترك مالا شبهة فيه ولكن يخشى ان يجرالى الحرام وورع الصالحين و هو ترك مايتطرق اليه احتمال التحريم بشرط ان يكون لذالك الاحتمال موقع فان لم يكن فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذالك ورع الشهود و هو ترك مايسقط الشهادة اى اعم من ان يكون ذالك المتروك حراما ام لا انتهى و غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من اكل الصيد كان لانسان ثم افلت منه و كمن يترك شراء مايحتاج اليه من المجهول لايدرى اما له حلال ام حرام و ليست هناك علامة تدل على الثانى و كمن يترك تناول الشئى لخبر وردفيه متفق على ضعفه و عدم الاحتجاج به و يكون دليل اباحته قوياو تاويله ممتنع اومستبعد (فتح البارى)

لینی امام غزالی رہائیے نے ورع کو چار قسموں پر تقیم کیا ہے۔ ایک ورع صدیقین کا ہے وہ یہ کہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جن کا بطور نیت عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ متقین کا ورع یہ کہ ایک چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جن کی حلت میں کوئی شبہ نہیں مگر خطرہ ہے کہ ان کو عمل میں لانے سے کمیں حرام تک نوبت نہ بہنچ جائے 'اور صالحین کا ورع یہ کہ ایک چیزوں سے دور رہنا جن میں حرمت کے احتال کے لئے کوئی بھی موقعہ نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ وسواسیوں کا ورع ہے اور ان کے علاوہ ایک ورع الشہو د ہے جس کے

ار تکاب سے انسان شہادت میں ناقاتل اعتبار ہو جائے عام ہے کہ وہ حرام ہو یا نہ ہو۔ یہاں مصنف رطفیہ کی غرض وسوسہ والوں کے ورع کا بیان ہے جیسا کہ کوئی کسی شکار کا گوشت محض اس لئے نہ کھائے کہ شاید وہ شکار کسی اور آدی نے بھی کیا ہو اور اس سے وہ جانور بھاگ گیا ہو۔ یا جیسا کہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے خرید و فروخت چھوڑ دے جو مجول ہو اور جس کے ہارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کا مال حرام کا ہے یا حال کا۔ اور کوئی فلاہری ولیل بھی نہ ہو کہ اس کی صلت ہی پر یقین کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ کوئی محض ایسے آدمی کی روایت ترک کر دے جس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہو اور جس کے ساتھ جمت نہ پکڑی جا سکتی ہو' ایسے جملہ مشکوک حالات میں پر بیز گاری کا نام ورع ہے۔ مگر حد سے زیادہ گذر کر کسی مسلمان بھائی کے متعلق بلا تحقیق کوئی غلط گمان قائم کر لینا یہ بھی ورع کے سخت خان سے جانہ میں درع کے سخت خان ہے۔

امام غزالی رویجے نے کی جگہ کھما ہے کہ کچھ لوگ نماز کے لئے اپنا لوٹا مصلی اس خیال سے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان کے خیال ہیں دنیا کے سارتے مسلمانوں کے لوٹ اور مصلی استعال کے لائق نہیں ہیں۔ اور ان سب میں شبہ داخل ہے۔ صرف اننی کالوٹا اور مصلی ہر فتم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ امام غزالی رویجے نے ایسے پر ہیزگاروں کو "خودگندے" قرار دیا ہے۔ اللهم احفظنا من جمع الشبهات والافات. آمین

١٠٥٧ - حَدَّتِنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ
الْمِجْلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ
الْمِجْلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ
الرُّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَومًا
يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ
عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
الله عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)).

( ٢٠٥٤) ہم سے احمد بن مقدام عجلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن طفاوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن طفاوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم نے بشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد (عودہ بن ذہیر) نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ پچھ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کانام انہوں نے ذری کے وقت لیا تھایا نہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہم اللہ پڑھ کے اسے کھالیا کو۔

[طرفاه في : ٧٣٩٨، ٧٣٩٨].

مطلب ہے کہ مسلمان سے نیک گمان رکھنا چاہئے اور جب تک دلیل سے معلوم نہ ہو کہ مسلمان نے ذریح کے وقت ہم اللہ نہیں کی تھی یا اللہ کے سوآ افر کی کانام لیا تھاتو اس کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال ہی سمجھا جائے گا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکوں کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال سمجھ لو' اور فقماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مشرک تصاب بھی کے کہ اس جانور کو مسلمان نے کا لایا ہوا یا قبل مقبول نہ ہوگا۔ اس لئے مشرک کافر قصائی ہے گوشت لینے میں بہت احتیاط اور پر بیز چاہئے۔

باب الله تعالى كاسوره جمعه مين بيه فرمانا كه "جبوه مال تجارت آتا موايا كوئى اور تماشاً ديكھتے بيں تواس كى طرف دوڑ پڑتے ہيں۔"

٢٠٥٨ – حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا

٦- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾

[الجمعة: ١١٦]

(٢٠٥٨) جم سے طلق بن غنام نے بیان کیا کما کہ جم سے زا کدہ بن

**(278)** 

قدامہ نے بیان کیا ان سے حصین نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے
کہ مجھ سے جابر روائٹر نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مٹھیلیا کے ساتھ جمعہ
کی نماز پڑھ رہے تھے '(یعنی خطبہ سن رہے تھے) کہ ملک شام سے پچھ
اونٹ کھانے کاسلمان تجارت لے کر آئے۔ (سب نمازی) لوگ ان کی
طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ مٹھیلیا کے ساتھ بارہ آدمیوں کے
سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔ اس پر یہ آیت تازل ہوئی "جب وہ مال تجارت
یا کوئی تماشاد یکھتے ہیں تو اس کی طرف دو ٹر پڑتے ہیں۔"

زَائِدَةُ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّنِي جَابِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النِّيِّ فَيْهُ، إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلٌ طَعَامًا، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا عِيرٌ تَحْمِلٌ طَعَامًا، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النِّبِيِّ فَيَا إِلاَ أَنْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَوْلًا انْفَضُوا فَنَزَلَتْ ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾. [راجع: ٩٣٦]

ہوا یہ تھا کہ اس زمانہ میں مدینہ میں غلہ کا قط تھا۔ لوگ بہت بھوکے اور پریشان تھے۔ شام سے جو غلہ کا قافلہ آیا تو لوگ بہت بھوکے اور پریشان تھے۔ شام سے جو غلہ کا قافلہ آیا تو لوگ بہت بھرے کے اضعیار ہو کراس کو دیکھنے چل دیئے 'صرف بارہ صحابہ لیعنی عشرہ مبشرہ اور بلال اور ابن مسعود بڑی تھئے آپ کے پاس ٹھمرے رہے۔ صحابہ کرام بڑی تھئے بھھ معصوم نہ تھے بشر تھے۔ ان سے یہ خطا ہو گئی جس پر اللہ تعالی نے ان کو عماب فرمایا۔ شاید اس وقت تک ان کو بید معلوم نہ ہو گا کہ خطبہ میں سے اٹھ کر جانا منع ہے۔ امام بخاری رہائے اس باب کو اس لئے یمال لائے کہ بچے اور شراء' تجارت اور سوداگری گو عمدہ اور مباح چیزس ہیں مگرجب عبادت میں ان کی وجہ سے خلل ہو تو ان کو چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ مقصد بھی ہے کہ جس

سور سور میں مرسور ہوں ہیں ہیں ہیں ہوں جب ہوت میں ہی ہوئیں ہوں کی بر سوری کی ہوئیہ سے اور اللہ ہے۔ تجارت سے یاد اللی میں فرق آئے مسلمان کے لئے وہ تجارت بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد یاد اللی ہے۔ اس کے علاوہ جملہ مشغولیات عارضی ہیں۔ جن کا محض بقائے حیات کے لئے انجام دینا ضروری ہے ورنہ مقصد وحید صرف یاد اللی ہے۔

٧- بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ
 كَسَبَ الْمَالَ

٢٠٥٩ حَدُّنَا آدَمُ قَالَ حَدُّنَا آبْنُ أَبِي
 ذِبْبٍ قَالَ حَدُّنَا سَعِيْدُ الْمَقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ:
 (رَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا
 أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)).

[طرفه في : ٢٠٨٣].

٨- بَابُ النَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ
 وَقُولِهِ: ﴿ رَجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ
 عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [ النور : ٣٧].
 وقالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَومُ يَتَبَايَمُونَ
 وَيَتَجُّرُونَ، وَلَكِنْهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٍّ مِنْ

# باب جو روبيه كمان مين حلال ياحرام

### کی پرواہ نہ کرے

(۲۰۵۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تی کہ نبی کریم ماڑا تیا نے فرمایا کو گوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا ترام سے ہے۔

### باب خشکی میں تجارت کرنے کابیان

اور الله تعالی کافرمان (سور ہ نور میں) کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہیں کرتی۔ قادہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن اگر اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آجاتا توان کی تجارت

ذَكُر اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

حُقُوق اللهِ لاَ تُلْهِهِمْ بِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ﴿ اور خريدٍ و فروخنت انهيں الله كي ياد ہے عافل نهيں ركھ سكتي تقي، جب تک وہ اللہ کے حق کو اوا نہ کرلیں۔ (ان کو چین نہیں آتا تھا)

ا بعض نے باب التجارة فی البر کو زا کے ساتھ فی البز پڑھا ہے تو ترجمہ یہ ہو گاکہ کپڑے کی تجارت کرنا مگرباب کی حدیث میں كيرك كى تجارت كا ذكر نهيس ب اور امام بخارى ملتله نے آگے چل كر جو باب سمندر ميں تجارت كرنے كابيان كيا'اس كا جوڑی ہے کہ یمال خکلی کی تجارت ذکور ہو۔ بعض نے ضم با کے ساتھ فی البریزھا ہے لینی گندم کی تجارت تو اس کا بھی باب کی حدیث میں کوئی ذکر نمیں ہے بسر حال فی البریعنی خشکی میں تجارت کرنا' یمی نسخہ زیادہ صحیح ہے' مرادیہ ہے کہ مسلمان کے لئے خشکی اور تری 'صحرا اور سمندر سب کارگاہ عمل ہیں۔ اس جوش عمل نے مسلمانوں کو شرق سے تا غرب دنیا کے ہر حصہ میں پہنچا دیا۔

> ٧٠٦١،٢٠٦٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : كُنْتُ أَتَّجُو فِي العُرْفِ، فَسَأَلتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَالَ النَّبِي اللَّهِ ح.

وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - بْنُ دِيْنَارِ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنْهُمَا سَمِعًا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَن الصُّرُفِ فَقَالاً: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُمْ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ هُمُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : ((إِنْ كَانْ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسُ، وَإِنْ كَانْ نِسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).

[أطرافه في : ۲۱۸۰، ۲٤۹۷، ۲۹۳۹.

[أطرافه في : ۲۱۸۱، ۲۶۹۸، ۲۹۹۰].

(۲۰۲۰٬۱۱۱) مم سے ابوعاصم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابن جرت کے نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی اور ان سے ابوالمنهال نے بیان کیا کہ میں سونے چاندی کی تجارت کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھاتو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مجھ سے فضل بن معقوب نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے حجاج بن محمد نے بیان کیا' کہ ابن جر یج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار اور عامر بن مقعب نے خبر دی' ان دونوں حضرات نے ابوالمنہال سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی الله عنماسے سونے چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا، تو ان دونوں بزرگول نے فرمایا کہ ہم نی کریم مٹھیا کے عمد میں تاجر تھے اس لیے ہم نے آپ ے سونے چاندی کے متعلق بوچھاتھا۔ آپ نے جواب بد دیا تھا کہ (لین دین) ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے۔

مثلاً ایک محض نقد روپید دے اور دو مرا کے میں اس کے بدل کا روپید ایک مینے کے بعد دول گا تو یہ درست نہیں ہے۔ بچے صرف میں سب کے نزدیک تقایض میں دونوں بدلوں کا نقدا نقد دیا جانا شرط ہے اور میعاد کے ساتھ درست نہیں ہوتی اب اس میں اختلاف ہے کہ اگر جنس ایک ہی ہو مثلا روپے کو روپے سے یا اشرفیوں کو اشرفیوں سے تو کی یا زیادتی ورست ہے یا سیس؟ حنیه کے نزدیک کی اور زیادتی جب جنس ایک مو درست نہیں۔ اور ان کے غد جب پر کلدار اور حالی سکد کابدلنا مشکل مو جاتا ہے اور بمتر یہ ہے کہ کچھ پیے شریک کردے' تاکہ کی اور زیادہ سب کے نزدیک جائز ہو جائے۔ (وحیدی) اس مدیث کے عموم سے امام بخاری رہایجہ نے

یہ نکالا کہ خشکی میں تجارت کرنا درست ہے۔

٩- بَابُ الْـخُرُوجِ فِي النَّجَارَةِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَانْنَشِرُوا فِي الأَرْضِ
 وَائْنَفُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة : ١٠].

٢٠٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْفَرِيُّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤذَن لهُ- وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْفُولاً -**لْرَجَعَ إِنَّهِ مُوسَى. لَفَرَغَ عُمَرُ لَقَالَ : أَلَـمْ** أَمْسَمَعْ صَوَتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ٱلْذَنُوا لَهُ. قِيْلَ: قَدْ رَجَعِ فَدَعَاهُ : فَقَالَ: كُنَّا نُوْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ : تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ لْسَأَلَهُمْ، لَقَالُوا : لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْفَرُنَا أَبُو سَفِيْدِ الْخُدْرِيُّ. فَلَهَبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ، لَقَالَ عُمَرَ : خَفَيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ هُمَّ؟ ٱلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجُ إِلَى التُّجَارَةِ. [طرفاه في : ٦٢٤٥، ٧٣٥٣].

باب تجارت کے لئے گھرہے باہر نکلنااور (سورہ جعہ میں) الله تعالی کا فرمان که ''جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کافضل تلاش کرو۔ ''

(٢٠١٢) جم ے محد بن سلام نے بیان کیا اکما کہ جم کو مخلد بن بزیدنے خردی' کما کہ ہمیں ابن جریج نے خردی' کما کہ مجھے عطاء بن الی رباح نے خبردی۔ انسیں عبید بن عمیرنے کہ ابوموی اشعری بوالت نے عمر بن خطاب مالتر سے ملنے کی اجازت جابی لیکن اجازت سیس ملی۔ غالبا آپ اس وقت کام میں مشغول تھے۔ اس لئے ابو مو کی بڑاتھ واپس لوث گئے ' پھر عمر بن تر فراغ موت تو فرمایا کیامیں نے عبد اللہ بن قیس (ابو موی بخاتش) کی آواز سن تھی۔ انہیں اندر آنے کی اجازت وے دو۔ کما گیاوہ تولوٹ کر چلے گئے۔ تو عمر ہاٹھڑنے نے انسیں بلالیا۔ ابو موسیٰ بِفَاتُهُ نِهِ كَمَا كَهُ بَهِمِينِ اسَى كَاحْكُم (ٱنْحُضرت مِنْ آبِيَا سِي) تَعَا(كه تَمِن مرتبه اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس اوث جاتا چاہے) اس پر عمر فائد نے فرمایا اس صدیث یر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موی رفاقد الصاركي جلس ميں كے۔ اور ان سے اس مديث كے متعلق بوجها (كدكياكى نے اسے آخفرت اللي اس ساہ)ان لوكوں نے كماكد اس کی گوائی تو تمهارے ساتھ وہ دے گاجو ہم سب میں بہت بی کم عمر ے۔ وہ ابو سعید خدری رفات کو اپنے ساتھ کے عمر رفاتھ نے میر س كر فرمايا كه نى كريم النايم كاايك عم محمد سے بوشيده رو كيا۔ افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فرونت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراو

روایت میں حضرت عمر روائد کا بازار میں تجارت کرنا فدکور ہے ای سے مقصد باب طابت ہوا۔ مدیث سے اور بھی بہت سے استی سیسی اسٹی نظتے ہیں۔ مثلاً کوئی کی کے گھر ملاقات کو جائے تو دروازے پر جاکر تین دفعہ سلام کے ساتھ اجازت طلب کرے ا اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ کی حدیث کی تصدیق کے لئے گواہ طلب کرنا بھی طابت ہوا۔ نیزیہ کہ میج بات میں کم من بچوں کی گوائی بھی مانی جائے ہے۔ اور یہ بھی طابت ہوا کہ بھول چوک بڑے بڑے لوگوں سے بھی ممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔

باب سمندر میں تجارت کرنے کابیان۔

• ١ – بَابُ التَّجَارَةِ فِي الْبَحْر

وَقَالَ مَطَرٌ ; لاَ يَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقُّ ثُمَّ تَلاَّ: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ. وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِمِهِ [النحل: ١٤] وَالْفُلِكُ السُّفُنِّ، الْوَاحِدُ وَالْحَمْمُ سَوَاءً. وَقَالَ مُجُنِّهِدٌ : تَمْحُوا السُّفُنُ الرَّيْحَ، وَلاَ تَمْخَرُ الرَّيْحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

٢٠٦٣ - وَقَالَ اللَّيْتُ حَنَّكُمِي جَعْقُو بْنُ رَايْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُوَ عَنْ أَمِي هُرِيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله أَنَّهُ ذَكُوَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيْلَ خَرَجَ فِي الْهُخْرِ فَقَضَى حَاجَتُهُ وَسَاقَ الْعَدِيْثُ. [راجع: ١٤٩٨]

١١ - بَابُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِعَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: 19] وَقُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَجَالَ لَا تُلْهِمُهُمْ يِجَارَةً وَلاَ يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ } [ التور: ٣٧]. وَقَالَ لَعَادَةُ: كَانَ الْقُومُ يَتَعَرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوق ا أَهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْمِ ا اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

اور مطروراق نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے وہ بسر حال حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے (سوره نحل کی بیه) آیت پڑھی "اورتم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی تاکہ تم تلاش کرواس کے فضل ہے۔ اس آیت می لفظ فلک کشتی کے معنے میں ہے 'واحد اور جمع دونوں کے لئے یہ لفظ ای طرح استعال ہو تا ہے۔ مجامد روافیہ نے (اس آیت کی تغییر میں) کما که کشتیاں ہوا کو چیرتی چلتی ہیں۔ اور ہوا کو وہی کشتیاں (و كمين من صاف طوري) چرتی جاتی بين جو بري بوتی بين-

(۲۰ ۱۳) لیث نے کما کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہریرہ بڑھٹھ نے کہ رسول اللہ من امرائیل کے ایک فض کاذکر کیا۔ جس نے سمندر کاسنر کیا تھا اور اپنی ضرورت بوری کی تھی۔ پھر پوری حدیث بیان کی (جو كتب الكفالة من آئكي)

بلب (سورہ جمعہ میں) اللہ تعالی نے فرمایا "جب سوداگری یا تماشاد کھتے ہیں تواس کی طرف دو ڈرپڑتے ہیں۔" اور سورهٔ نور ش الله جل ذكره كايه فرمانا كه "وه لوگ جنميس تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکرے عافل نمیں کرتی اللہ دے کما کہ محلبہ کرام رضی اللہ عنم تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن جول ہی اللہ تعلی کاکوئی فرض سامنے آیاتوان کی تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر ہے انسیں عافل نہیں کر سکتی تھی تا آ تکہ وہ اللہ تعالی کے فرض کوادا

آ ایمی چند صفلت پیشرای آیت شریف کے ساتھ یہ بلب گذر چکا ہے۔ اور یمال دوبارہ پھریہ ورج ووا ہے۔ طافظ این تجر سيسيك الله يعض عا تلين بغاري كي كلم كاسو قرار وا ب- علامه فرات بي كه بغاري شريف كااصل لو وه تعاج حضرت الم ك شاكرو فريرى ك إلى تفاء اس مي حواشي مي يكو الحاقات تع . بعض نقالين ن ان الحاقات مي س كم مبارتول كواي خيال کی بنا پر متن میں درج کر دیا۔ ای وجہ سے بیہ بلب بھی محرر المما ہے۔

نە كركىل.

٢٠٩٤ - حَدَّثِنَيْ مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثِنِي (٢٠١٣) بم سے محربن سلام نے بیان کیا کما کہ محص سے محمد برز

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ لُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأُوا رَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةُ أَوْ لَهُوَا انْفَصْوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾. [راحع: ٩٣٦]

﴿ اللهِ تَعَالَى : اللهِ تَعَالَى : ﴿ اللهِ تَعَالَى : ﴿ اللهِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهِ

٢٠٩٦ - حَدَّثَناً يَحْيَى بْنُ جَعْفَوِ قَالَ حَدُّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَوِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَيْوِ أَمْرِهِ فَلَهُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْوِ أَمْرِهِ فَلَهُ يَعِشْ أَجْرِهِ)).

[أطرافه في : ١٩٢، ١٩٥، ١٩٥، ٥٣٦٥].

مطلب سے ہے کہ الی معمولی خیرات کرے کہ جس کو خاوند دکھ بھی لے تو ناپند نہ کرے 'جیسے کھانے میں سے پچھ کھانا فقیرکو وے یا پھٹا پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دے ڈالے 'اور عورت قرائن سے سمجھے کہ خاوند کی طرف سے الی خیرات کے لئے اجازت ہے۔ گو اس نے صریح اجازت نہ دی ہو 'بعض نے کما مراد سے ہے کہ عورت اس مال میں سے خرج کرے جو خاوند نے اس کے لئے مقرر کردیا

<u>-</u>

فضیل نے بیان کیا ان سے حصین نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی الجعد نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (تجارتی) اونٹوں (کا قافلہ) آیا۔ ہم اس وقت نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جعہ (کے خطبہ) میں شریک تھے۔ بارہ صحابہ کے سواباتی تمام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پریہ آیت اتری کہ "جب سوداگری یا تماشاد کھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیے ہیں۔"

### باب الله تعالیٰ کا فرمان که

ایی پاک کمائی میں سے خرج کرو(البقرة:۲۷۷)

(۲۰۲۵) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے' ان سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابووا کل نے' ان سے مسروق نے' اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جب عورت اپنے گھر کا کھانا (غلہ وغیرہ) بشرطیکہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرنے کا ثواب ملک ہے اور اس کے شوہر کو خرچ کرنے کا ثواب ملک ہے اور اس کے شوہر کو کم نیس کریا۔

(۲۰۲۷) جھ سے یجیٰ بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمر نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' انہوں نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول اللہ صلی بیان کیا' انہوں نے فرمایا' اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتی ہے تواسے آدھا تواب ملکا

ہو۔ بعض ننخوں میں یوں ہے کہ خاوند کو عورت کا آدھا ثواب ملے گا۔ قسطلانی نے کما ان دونوں توجیہوں میں سے کوئی توجیہ ضرور کرنا چاہئے ورنہ عورت آگر خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرج کرؤالے تو ثواب کبا گناہ لازم ہو گا۔

# ١٣ - بَابُ مَنْ أَحَبُ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ الرِّزْقِ

۱۰۹۷ – حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي يَغَفُّوبَ حَان بِن ابراہِم نے بیان کیا 'ان سے محمہ بن یعقوب کرمانی نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے الکُورْمَانِی قَالَ حَدُّثَنَا حَسَانُ قَالَ حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ، ، ، نِ بِن مسلم نے بیان کیا 'ان سے اس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا 'ان سے اس بن مالک رضی الله عنہ قال نے دو شخص اپن مالک رضی الله عنه قال نے سمِغت رسُول کیا 'کہ میں نے سنا رسول الله سُلُ آیا فرما رہے تھے کہ جو شخص اپن مالک رضی سَرُّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ: ((مَنْ سَرُّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي اللهِ عَلَى وَرَازى چاہتا ہو تو اسے چاہئے کہ رزقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

[طرفه في : ٥٩٨٦].

تیجہ سے ہو گاکہ اس کے رشتہ دار اس کا حسن سلوک دیکھ کر دل سے اس کی عمر کی درازی' مال کی فرافی کی دعائیں کریں گے۔ اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس کی روزی میں اور عمر میں برکت کرے گا۔ اس لئے کہ اللہ پاک ہر چیز کے گھٹانے بڑھانے یر قادر ہے۔

\$ 1- بَابُ شِرَاءِ النّبِيِّ ﴿ بِالنّسِيْمَةِ النّبِي النّسِيمَةِ ٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرّهْنَ فِي السّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثِنِي الْأَسُودُ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ فَقَالَ: حَدَّثِنِي الْأَسُودُ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ السَّلَمِ اللهُ عَنْهَا أَنْ النّبِي الْأَسُودُ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنْ النّبِي الْأَسُودُ عَنْ عَاتِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنْ النّبِي اللهُ الشّورَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ. [أطرافه في: ٢٠٩٦، ٢٠٩١، ٢٠٥١، ٢٠٥١، ٢٠٥١، ٢٠٥١،

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 قَالَ حَدَّثَنَا قَعَادَةُ عَنْ أَنسٍ ح.
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَوْشبِ

### باب نبي كريم مالي يم كادهار خريدنا

(۲۰۲۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں (سامان) گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کما کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یہودی سے بچھ غلہ ایک مدت مقرر کرکے ادھار خریدا۔ اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

(۲۰۲۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماکہ ہم سے ہشام نے بیان کیا ان سے انس بڑا تھ نے (دو سری بیان کیا ان سے انس بڑا تھ نے (دو سری سند) اور مجھ سے محد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا کماکہ ہم سے

قَالَ - َ يُّلْنَا أَسْبَاطُّ أَبُو الْيَسَعَ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدُّنَا هِشَامٌ الدُّسْتُوائِيُّ عَنْ قَتَادَةً : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ فَقَا بِخُبْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُ فَقَا دِرَعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ رَهَنَ النَّبِيُ فَقَا دُرِعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَعِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لَيَسْعَتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِسَعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِيَسْعَ نِسْوَقٍ)). [طرفه في : ٨٠٥ ].

اسباط ابوالیسع بھری نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے انہوں نے قادہ سے انہوں نے قادہ سے انہوں نے قادہ سے انہوں نے قادہ سے انہوں نے انس بغالتہ سے کہ وہ نبی کریم مالی کے فدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی (سائن کے طور پر) لے گئے۔ آخضرت مالی کیا ہے اس وقت اپنی زرہ مدینہ میں ایک یمودی کے یمال گردی رکھی تھی۔ اور اس سے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض یمال گردی رکھی تھی۔ اور اس سے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ساکہ محمد مالی کیا کے گھرانے میں کوئی شام الی نمیں آئی جس میں ان کے پاس ایک صاع گیہوں یا ایک صاع گیہوں یا ایک صاع کوئی غلہ موجود رہا ہو۔ حالا تکہ آپ کی گھروالیوں کی تعداد نو

اس مدیث سے آخضرت مل النظامی زندگی پر روشن پرتی ہے۔ فدا نواستہ آپ دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ سیست النظامی کی اقتصادی زندگی پر روشن پرتی ہے۔ فدا نواستہ آپ دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ سیست کی ایک یہودی کے یمال اپنی زرہ گروی رکھ کر راشن حاصل کریں۔ اور راش بھی جو کی شکل بین جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے آنے والے لوگوں کے لئے ایک عمرہ ترین نمونہ چی فرما دیا کہ وہ دنیاوی عیش و آرام اور ناز نخروں کے وقت اسوہ محمدی کو یاد کر لیا کریں۔ متصد بلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی جس مجمی ادھار بھی کوئی چیز خریدنی پرتی ہے۔ لندا اس جس کوئی قباحت نہیں اور اس سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کا تعلق بھی طابت ہوا۔

# ٥١- بَابُ كَسنبِ الرُّجُلِ وَعَمِلِهِ بِلْبِ السَّانِ كَالْمَاثَا اورائِ الْمَول سے اللهِ عَمِلِهِ بِالْقُول سے اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

اس باب ك تحت حافظ ابن حجر ملتج قربات بين و قداحتلف العلماء في افعدل المكاسب قال الماوردي اصول المكاسب الزراعة والمتجارة والصنعة والاشبه بمذهب الشافعي ان اطبيها المتجارة قال والارجح عندى ان اطبيها الزراعة لانها اقرب الى التوكل و تعقبه النووى بعديث المقدام الذى في هذا الباب و ان الصواب ان اطبب الكسب ما كان بعمل البدقال فان كان زراعًا فهوا طبب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل البد و لمافيه من التوكل و لما فيه من النفع العام للادمى وللدواب و لانه لابد في العادة ان يوكل منه بهير عوض (فتح)

این علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ افعال کسب کونسا ہے۔ اوروی نے کما کہ کسب کے تمین اصولی طریقے ہیں۔ زراعت کو ترجے ویا ہوں تجارت اور صنعت و حرفت۔ اور امام شافعی کے قول میں افعال کسب تجارت ہے۔ گر ماور دی کتے ہیں کہ میں زراعت کو ترجے ویا ہوں کہ یہ توکل سے قریب ہے۔ اور نووی نے اس پر تعاقب کیا ہے اور درست بات یہ ہے کہ بھڑین پاکیزہ کسب وہ ہے جس میں اپنے کو دخل زیادہ ہو۔ اگر ذراعت کو افعال کسب مانا جائے تو بجا ہے کو نکہ اس میں انسان زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس میں توکل بھی ہے اور انسانوں اور حیوانوں کے لئے عام نفع بھی ہے۔ اس میں بغیر کسی معاوضہ کے حاصل ہوئے غلہ سے کھایا جاتا ہے۔ اس لئے ذراعت بھڑی کو دراعت بیشہ لوگ مقروض تک دست پریشان حال طح لئے ذراعت بھٹہ لوگ مقروض تک دست پریشان حال طح ہیں۔ اس لئے کہ نہ تو ان کے پاس زراعت کے قائل کائی ذمین ہوتی ہے نہ دیگر وسائل بغراخی میا ہوتے ہیں ' نتیجہ یہ کہ ان کا افلاس دن برحتای چلا جاتا ہے ' ایک حالت میں ذراعت کو بھڑی کسب نہیں کما جا سکا۔ ان حالات میں مزدود کی بھڑی ہے۔

حضرت امام بخاری رطفیے نے اس باب کے تحت تین حدیث بیں ذکر کی ہیں۔ جن میں سے کہلی تجارت سے متعلق ہے دو سری زراعت سے اور تیسری صنعت سے متعلق ہے۔ کہلی حدیث میں حضرت سید تا ابو بکر صدیق روز اور ان کے پیشہ تجارت کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ روز افلی ہیں۔ ﴿ لها مرض ابو بکر مرضہ الذی مات فیہ قال انظووا مازاد فی مالی منذ دخلت الامارة فابعثوا به الی النخلیفة بعدی المنح ﴾ یعنی جب حضرت صدیق اکبر روز مرض الموت میں گر قار ہوئ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ میرے مال کی پڑتال کرنا اور خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ بھی میرے مال میں زیادتی نظر آئے اسے بیت المال میں واخل کرنے کے لیے خلیفت المسلمین کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام زائد پیا گیا جو بال بچوں کو کھلایا کرتا تھا اور ایک اون اسے مرحوم کے باغ کو پائی دیا جاتا تھا۔ ہر وہ کو حضرت عمر بڑا اور کیا۔ جن کو ویکھ کر حضرت عمر بڑا اور ایک دورا دیا درحمہ الله جس بھر وہ کو کیا کہ مورت اور کو حضرت ابو بکر بڑا اور کیا انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشتبت میں ڈال دیا۔

(\*2\*) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کما کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا' میری قوم جانتی ہے کہ میرا (تجارتی) کاروبار میرے گھروالوں کی گذران کے لئے کانی رہا ہے۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں' اس لئے آل ابو بحر اب بیت المال میں سے کھائے گی' اور ابو بحر مسلمانوں کامال تجارت بردھاتا رہے گا۔

٧٠٠٠ حَدُّنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدُّنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْدِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدُّنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْدِ ابْنَ عَنِهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُر الصَّدِّينُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ استُخْلِفَ أَبُوبَكُر الصَّدِينُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَلْمَى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيهِي).

ایعنی اب خلافت کے کام میں مصروف رہوں گا تو بھے کو اپنا ذاتی پیشہ اور بازاروں میں پھرنے کا موقعہ نہ ملے گا اس لئے میں بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ کیا کروں گا اور میہ خرچہ بھی میں اس طرح سے نکال دوں گا کہ بیت المال کے روپ پیمے میں تجارت اور سوداگری کرکے اس کو ترقی دوں گا اور مسلمانوں کا فاکرہ کراؤں گا۔

١٧٠٧- حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فَهَا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ فَهَا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ)). رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْمِسْمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ عَانِشَةً. [راجع: ٩٠٣]

(اک\*۲) جھے سے محمہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوالا سود نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے ابوالا سود نے بیان کیا 'ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ بڑی ہیا نے فرمایا 'رسول اللہ سٹی ہیا ہے صحابہ بڑی ہی ہا تھوں سے کیا کرتے تھے اور (زیادہ محت و مشقت کی وجہ سے) ان کے جسم سے کرتے تھے اور (زیادہ محت و مشقت کی وجہ سے) ان کے جسم سے کرتے تھے اور (زیادہ تھی۔ اس لئے ان سے کما گیا کہ اگر تم عسل کرلیا کہ وقت بہتر ہوگا۔ اس کی روایت ہمام نے اپنے والدسے اور انہوں نے این باپ سے اور انہوں نے مائشہ بڑی ہیا ہے۔

الله ٢٠٧٧ - حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ (٣ - حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ (٣ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ فَودٍ عَنْ عَيْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ الله مع عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَا أَكُلَ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مَا أَكُلَ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: (اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ كَا لَهُ ذَاوُدَ عَلَيْهِ كَا عَمَلَ يَدُهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ذَاوُدَ عَلَيْهِ كَا

٧٧٣ - حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ
 حَدُثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
 كَانْ لاَ يَأْكُلُ إِلاَ مِنْ عَمَل يَدِهِ)).

السُّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه)).

[طرفاه في : ٣٤١٧، ٣٧١٣].

جَازَ بِيْشَهُ كُوحَقِرَ جَانَا اللهِ مُ شَرِيتَ مِن تَحْتَ نَارُوا ہِـ . ﴿ ٢٠٧٤ – حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْلِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَوْلًا أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ

يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)).

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأَنْ

[راجع: ١٤٧٠]

٢٠٧٥ حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ
 حَدْثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
 عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ

(۲۵-۲) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو عیدیٰ بن بونس نے خردی انہیں قالد بن عیدیٰ بن بونس نے خردی انہیں قالد بن معدان نے اور انہیں مقدام بڑھڑ نے کہ رسول اللہ ملی ہے نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ، جو خود اپنے ہاتھ سے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد طابقہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے روزی کھایا کرتے تھے۔

(۲۰۷۳) ہم سے یکی بن موی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبردی انسی ہمام بن منبہ نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نی کریم مال ہے کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔

معرت آدم طال کھی کا کام اور حضرت داؤد ملائھ لوہار کا کام اور حضرت نوح ملائھ برحمی کا کام کرتے اور حضرت ادریس ملائھ کھی کا کام کرتے اور حضرت ادریس ملائھ کیا ۔ کپڑے سیا کرتے اور جمارت محمد ملٹھ تا جارت پیشہ تھے ' فلذا کی بھی حلال اور کپڑے سیا کرتے اور جمارے حضرت محمد ملٹھ کیا تجارت پیشہ تھے ' فلذا کی بھی حلال اور

(۲۰۷۴) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابی عبید نے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گھٹا اپنی پیٹے پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ کچھلائے چاہے وہ اسے کچھ دے دے یانہ

(۲۰۷۵) ہم سے یکیٰ بن مولیٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کما کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کا کہ ہم سے والد بیان کیا کان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام ہولٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے

عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧١]

١٦ - بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافِ

٧٠٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((رَحِمَ ا للهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)).

١٧ – بَابُ مَنْ أَنْظُرَ مُوسِرًا

٧٧٠٧ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعيُّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثُهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَلَقَّتِ الْمَلاَتِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِسْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْحَيْرِ شَيْنًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِوِ. قَالَ : فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ)). وَقَالَ أَبُو مَالَكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: ((كُنْتُ أَيَسُرُ عَلَى الْـمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْـمُعْسِرَ)). وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيٌّ:

فرمایا'اگر کوئی این رسیول کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کرلائے تووہ اس سے بمترہے جو لوگوں سے مانگما چرتا ہے۔

> ینی سوال سے بچنا اور خود محنت مزدوری کر کے گذران کرنا۔ ایک سے مسلمان کی زندگی یمی ہونی ضروری ہے۔ باب خرید و فروخت کے وقت نری وسعت اور فیاضی کرنا اور کسی ہے اپناحق پا کیزگی ہے مانگنا

(٢٠٤٦) بم سے على بن عياش نے بيان كيا كماكہ بم سے ابو غسان محدین مطرف نے بیان کیا کہ کہ محص سے محدین منکدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو یجے وقت اور خریدتے وقت اور نقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتاہے۔

### باب جو شخص مالدار کومهلت دے

(244) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كما كہ مم سے زمير نے بیان کیا کہا کہ ہم سے منصور نے 'ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا' اور ان سے حذیفہ بن ممان رہائن نے بیان کیا کہ نبی کریم ملے کیا نے فرمایا' تم سے پہلے گذشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس (موت کے وقت) فرشتے آئے اور بوچھا کہ تو نے کچھ اجھے کام بھی كئيس اوج في جواب دياكه مين اين نوكرون سے كماكر تا تھاكه وہ مالدار لوگوں کو (جو ان کے مقروض ہوں) مملت دے دیا کریں اور ان پر سختی نه کریں۔ اور محاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ آنخضرت ملی کے فرمایا ، پھر فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیا اور سختی نمیں کی۔ اور ابو مالک ربعی سے (اینی روایت میں ب الفاظ) بیان کئے۔ "میں کھاتے کماتے کے ساتھ (اپناحق لیتے وقت) نرم معامله کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو مهلت دے دیتا تھا۔ اس کی

((أَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)). وَقَالَ نُعَيْمُ إِنْ أَبِي هِنْدِ عَنْ رِبْعِيٍّ : ((فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَسَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ).

[طرفاه في : ۲۳۹۱، ۲۶۵۱].

متابعت شعبہ نے کی ہے۔ ان سے عبدالملک نے اور ان سے ربعی سے نے بیان کیا' ابو عوانہ نے کہا کہ ان سے عبدالملک نے ربعی سے بیان کیا کہ (اس روٹ نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے کو مملت دے دیتا تھ۔ اور تھ حال والے مقروض سے درگذر کر تا تھا۔ اور قیم بن ابی بند نے بیان کیا' ان سے ربعی نے (کہ روح نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے لوگوں کے (جن پر میرا کوئی حق واجب ہوتا) عذر قبول کرلیا کرتا تھا اور تھ حال والے سے درگذر کر

الیمن کو قرضدار مالدار ہو گراس پر تختی نہ کرے' اگر وہ مسلت جاہ تو مسلت وے۔ مالدار کی تعریف میں اختلاف ہے۔ المین نے کہا جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ موجود ہو۔ توری اور ابن مبارک اور امام احمد اور اسحاق نے کہا جس کے پاس بھال درہم ہو مالدار کہلا جس کے پاس ایک درہم ہو مالدار کہلا جس کے پاس ایک درہم ہو مالدار کہلا سکتا ہے جب وہ اس کے خرج ہے فاصل ہو۔ اور بھی ہزار درہم رکھ کر بھی آدمی مفلس ہوتا ہے جب کہ اس کا خرچہ زیادہ ہو اور عیال بہت ہوں اور وہ قرضدار رہتا ہو۔

باب جس نے کسی نگ دست کو مہلت دی اس کا تواب (۲۰۷۸) ہم سے ہیا ہیں عمار نے بیان کیا کہ ہم سے بچیٰ بن حزہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے بچیٰ بن حزہ نے بیان کیا 'ان سے محمد بن ولید ذبیدی نے بیان کیا 'ان سے وزہری نے 'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے 'انہوں نے ابو ہریرہ بناؤٹر سے ناکہ نبی کریم میں ہے نے فرمایا 'ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی نگ دست کو دیکھا تو اپنے نو کروں سے کمہ دیتا کہ اس سے درگذر کر جاؤ۔ شاید کہ اللہ تعالی بھی ہم سے (آخرت میں) درگذر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے (اس کے مرنے کے بعد) اس کو بخش دیا۔

١٩ - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا حَدَّثَنَا هِنْنَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((كَانْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ عَنْهُ عَنِ النَّيِ قَالَ: ((كَانْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِيْنَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، وَطَرِفه فِي : ٢٤٨٠].

تر بین میرا خل دست کو معلت دینا اور اس پر سختی نه کرنا عندالله محبوب ہے 'گرایے لوگوں کو بھی ناجائز فائدہ نه اضانا چاہئے که مال مسترق مسترق اوالے کا مال تلف ہو۔ دو سری روایت میں ہے کہ مقروض اگر دل میں ادائیگی قرض کی نیت رکھے گا تو اللہ پاک بھی ضرور اس کا قرض اداکرا دے گا۔

١٩ - بَابُ إِذَا بَيْنَ البَيِّعَانِ، وَلَــٰم
 يَكُنُمُا، وَنَصَحَا

باب جب خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں صاف صاف بیان کردیں اور ایک دو سرے کی بھتری چاہیں

وَيْذُكُوْ عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُتُب لِي النَّبِيُّ ﷺ ((هدا مَا اشْتَرِي مُحَمَّلًا رَسُولُ الله على مِن الْعَدَّاء بْن خَالِد بَيْعَ الْـمُسُلم النّمُسُلم. لاَ دَاءَ ولاَ خِبُثُةَ وَلاَ

أخبرة

غَائِلَة)). وقال قتادَة: الْغَائِلُةُ الزَّنَا والسَّرقة والآباق. وَقَيْلَ لَإِبْرَاهِيْمِ: إِنَّ بَغْضِ النَّخَّاسِيْنَ يُسمى: آري خُراسان، وسجتسان، فَيقُولُ: جَاءَ أَمْس مِنْ خُرَاسانَ، وَجَاءَ الْيُومَ مِنْ سِجسْتَانْ. فْكُرْهَهُ كِرَاهَةً

شَدِيْدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر: لاَ يَحِلُ لامْرىء يَبيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بَهَا دَاءُ إِلَّا

عیب و صواب سے خریدار کو بورے طور پر آگاہ کر دے۔ ٢٠٧٩ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْبَيِّعَانُ بِالْمُخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقًا - أو قَالَ: حَتَّى يَتَفَرُّقَا - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيُّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

> آ أطرافه في : ۲۱۸۰، ۲۱۰۸، ۲۱۱۰، 31177.

اور عداء بن خالد مناتن سے روایت ہے انہوں نے کما کہ مجھے نبی کریم ملیٰ آیا نے ایک بیع نامہ لکھ دیا تھا کہ بیدوہ کاغذ ہے جس میں محمد اللہ کے رسول سان کاعداء بن خالد سے خریدنے کابیان ہے۔ یہ بیع مسلمان ک ہے مسلمان کے ہاتھ'نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ کوئی فریب نہ فسق و فجور' نه كوئى بد باطنى بد اور قاده رايط ين كما كه عاكله 'زنا' چوری اور بھا گنے کی عادت کو کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رمالیّہ سے کسی نے کہا کہ بعض ولال (اپنے اصطبل کے) نام "آری خراسان اور بحستان" (خراسانی اصطبل اور مجستانی اصطبل) رکھتے ہیں اور (دھوکہ دینے کے لئے) کہتے ہیں کہ فلال جانور کل ہی خراسان سے آیا تھا۔ اور فلال آج ہی بحستان سے آیا ہے۔ تو ابراہیم نخعی نے اس بات کو بت زیادہ ناگواری کے ساتھ سنا۔ عقبہ بن عامرنے کما کہ کسی شخص کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ کوئی سودا پیچے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس میں عیب ہے ' خریدنے والے کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے۔

اے وصل کیا ہے۔ قسطلانی نے کما ممکن ہے یہاں اشتریٰ باع کے معنی میں آیا ہو یا معاملہ کئی بار ہوا ہو۔ غلام کے عیب کا ذكر بے يعنى وہ كانا الولا الكرا فري نميں ہے۔ نه بھاگنے والا بدكار ہے۔ مقصد يہ ہے كه يبيخ والے كا فرض ہے كه معالمه كى چيز ك

(٢٠٤٩) جم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كماكه جم سے شعبه نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے صالح ابو خلیل نے' ان سے عبیداللہ بن حارث نے انہوں نے حکیم بن حزام بناللہ سے کہ رسول الله طلي من فرمايا وريك اوريحي والول كواس وقت اختيار اكع ختم کر دینے کا) ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا آپ نے (مالم يتفرقاك بجائ) حتى يتفرقا فرمايا. (آنخضرت ملن كيا في مزيد ارشاد فرمایا) بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہربات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھیا کرر کھی یا جھوٹ کھی توان کی برکت ختم کردی جاتی ہے۔

تہ ہم میں مقصد باب ظاہر ہے کہ سوداگروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا حن وقتے سب ظاہر کر دیں تاکہ خریدنے والے کو المستریک ابتدار کو المستریک اور اس بارے میں کوئی جھوٹی قتم ہرگزنہ کھائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خریدار کو جب تک وہ دکان سے جدانہ ہو مال واپس کرنے کا افتیار ہے ہال دکان سے چلے جانے کے بعد یہ افتیار ختم ہے گریہ کہ ہروونے باہمی طور پر ایک مدت کے لئے اس افتیار کو طے کرلیا ہو تو یہ امرد گرہے۔

باب مختلف قتم کی تھجور ملاکر بیچنا کیساہے؟

(۲۰۸۰) ہم ہے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے ابو سعید بڑا تخد نے بیان کیا ان سے ابو سعید بڑا تخد نے بیان کیا کہ ہمیں (نبی کریم طرف سے) مختلف قتم کی تھجو ریں بیان کیا کہ ہمیں (ونبی کریم طرف سے) مختلف قتم کی تھجو ریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں اور ہم دوصاع تھجو را یک صاع کے بدلہ میں نجج دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم طرف نے فرمایا کہ دوصاع ایک صاع کے بدلہ میں نہ بیجی جائے اور نہ دو در ہم ایک در ہم کے بدلے بیچ

بدِ دُهُمِ)).

جائیں۔

تر بین میں اللہ کا مقد یہ بتلانا ہے کہ اس قتم کی مخلوط تھجوروں کی تی جائز ہے کیونکہ ان میں جو کچھ بھی عیب ہے

میں میں بین ہے اور جو عمد گی ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ کوئی دھو کہ بازی نہیں ہے النذا الیمی مخلوط تھجوریں بچی جا سکتی ہیں۔ اس پر
آنخضرت مٹائی انے جو ہدایت فرمائی وہ حدیث سے ظاہر ہے۔

باب گوشت پیچنے والے اور قصاب کابیان

(۱۲۰۸۱) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ جھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ جھ سے مشتق نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ جھ سے شقیق نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود بڑاٹھ تھی 'تشریف لائے اور سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب بڑاٹھ تھی 'تشریف لائے اور اپنے فلام سے جو قصاب تھا' فربایا کہ میرے لئے اتنا کھانا تیار کرجو پانچ آدی کے لئے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم سٹائیل کی اور آپ کے ساتھ اور چار آدمیوں کی وعوت کا ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے آپ کے چرا مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخضرت مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخضرت مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ جنانچہ انہوں نے آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ جنانچہ انہوں نے آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ اگر بھی آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ اور صاحب بھی آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ اگر بھول کے بھول کے بھول کے بیاتھ ایک اور صاحب زائد آگئے ہیں۔ اگر مبارک پر بھول کے بھول کا اثر نمایاں کہ بھول کے بھول

٢٠- بَابُ بَيْعِ الْحَلِطِ مِنَ التَّمْرِ
 ٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُوزَقُ تَمْرَ الْحَمْع، وَهُوَ الْحِلِطُ مِنَ التَّمْرِ،
 تَمْرَ الْحَمْع، وَهُوَ الْحِلِطُ مِنَ التَّمْرِ،
 وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 ((لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَينِ رَصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَينِ

٢١ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي اللَّحَّامِ
 وَالْجَزَّار

أَنْ يَرجِعَ رَجَعَ)). فَقَالَ : لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ نہیں' بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا

[أطرافه في: ٥٤٦١، ٥٤٣٤، ٥٤٦١]. مول-

آ یعنی دہ طفیلی بن کر چلا آیا' اس مخص کا نام معلوم نہیں ہوا۔ آنخضرت ساتھیا نے صاحب خانہ سے اجازت لی تا کہ اس کا دل سیب کوش ہو۔ اور ابو طلحہ کی دعوت میں آپ نے یہ اجازت نہ لی۔ کیونکہ ابو طلحہ نے دعوتیوں کی تعداد مقرر نہیں کی تھی اور اس مخص نے پانچ کی تعداد مقرر کر دی تھی۔ اس لئے آپ نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ حدیث میں قصاب کا ذکر ہے اور گوشت پیچنے والوں کا ای سے اس بیشہ کا جواز ثابت ہوا۔

# ٢٢ - بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَاذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي النَّيْع

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحْبُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَحْلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَحَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَحَادِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((الْبَيَّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرُقًا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَقَرُقًا - فإن مَا لَمْ يَتَقَرُقًا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَقَرُقًا - فإن صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمًا)).

٢٣- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا

أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴾ الآية [آل عمران : ١٣٠]

[راجع: ٢٠٧٩]

# باب بیچنے میں جھوٹ بولنے اور (عیب کو) چھپانے سے (برکت) ختم ہو جاتی ہے

(۲۰۸۲) ہم سے بدل بن مجر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے قادہ نے ' کما کہ میں نے ابو ظیل سے سنا' وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے تھے اور وہ حکیم بن حزام بناٹھ سے کہ نبی کریم ملٹھ نے نفر فرایا' خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنخ کر دیں یا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنخ کر دیں یا گر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہریات کھول کھول کربیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے کی خرید و فروخت کی برکت خم کر دی جائے رکھایا جھوٹ بولا تو ایکے خرید و فروخت کی برکت خم کر دی جائے گی۔

# باب الله تعالیٰ کا فرمان که "اے ایمان والو! سود در سود مت کھاؤ اور الله سے ڈرو تا که تم فلاح پاسکو۔"

آئی ہے ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو سود لگا دیتے اور اصل میں شریک کر لیتے۔ اس طرح سود کی رقم جمع ہو کر دوگئی مگئی ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور منع کیا' اس کا میہ مطلب نمیں ہے کہ اصل سے کم یا لمکا سود کھانا درست ہے۔ ہماری شریعت میں سود ہلکا ہو یا بھاری مطلقاً حرام اور ناجائزے۔

٣٠٨٣ – حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي

(۲۰۸۳) ہم ے آوم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماکہ ہم ے ابن

ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقَبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَال: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَالٌ لاَ يُبَالِي الْمَوْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلاَل أَم حَرَامُ)).

ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' اور ان سے ابو جریرہ بڑالتھ نے کہ نبی کریم ملٹھیلم نے فرمایا' ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گاکہ مال اس نے کمال سے لیا' حلال طریقہ سے۔

[راجع: ٢٠٥٩]

بلکہ ہر طرح سے بیبہ جو ڑنے کی نیت ہو گی کہیں سے بھی مل جائے اور کسی طرح سے خواہ شرعاً وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ جو سود نہ کھائے گا اس پر بھی سود کا غبار پڑ جائے گا۔ لیعنی وہ سودی معاملات میں وکیل یا حاکم یا گواہ کی حیثیت سے شریک ہو کر رہے گا۔ آج کے نظاممائے باطل کے نفاذ سے یہ بلائیں جس قدر عام ہو رہی ہیں مزید تفصیل کی محتاج نہیں ہیں۔

# ٢٠- بَابُ آكِلِ الربا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقُولُهُ تَعَالَى :

﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ النَّبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا وَمَنْ جَاءَهُ مَوْطَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَحَرَّمَ الرّبًا فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴿ البقرة: ٢٧٥]

## باب سود کھانے والا اور اس پر گواہ ہونے والا اور سودی معاملات کا لکھنے والا' ان سب کی سزا کابیان۔

اور الله تعالیٰ کا یہ فرمان کہ "جو لوگ سود کھاتے ہیں 'وہ قیامت میں بالکل اس شخص کی طرح اشیں گے جے شیطان نے لیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ ہے ہوگی کہ انہوں نے کہاتھا کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے حالا نکہ الله تعالیٰ نے خرید و فروخت کو طال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کو اس کے رب کی تھیجت پنجی اور وہ (سود لینے ہے) باز آگیا تو وہ جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا محاملہ اللہ کے میرد ہے لیکن اگر وہ پھر بھی سود لیتا رہاتو یہی لوگ جنمی ہیں 'یہ اس میں بھشہ رہیں گے۔ "

کی پر آسیب ہو یا شیطان تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر مشکل سے کھڑا بھی ہوتا ہے تو کیکیا کر گر پڑتا ہے۔ یمی طال حشر میں سود ہواروں کا ہو گا کہ وہ مخبوط الحواس ہو کر حشر میں عند اللہ حاضر کئے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سود کو تجارت پر قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا ، علائے اللہ کا مقابلہ کیا ، کے اس کو حلال قرار دیا ، طال تکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سودی معاملات کو حرام ، گرانہوں نے قانون اللی کا مقابلہ کیا ، گویا چوری کی اور سینہ زوری کی الفرا ان کی سزا یمی ہوئی چاہئے کہ وہ میدان محشر میں اس قدر ذلیل ہو کر انھیں کہ دیکھنے والے سب بی ان کو ذلت اور خواری کی تصویر دیکھیں۔

(۲۰۸۴) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے منصور نے ' ان سے ابوالفحیٰ نے ' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہی نے بیان کیا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 أبي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ

كه جب (سورة) بقره كى آخرى آيتيس ﴿ الذين ياكلون الربوا ﴾ الخ

نازل ہوئیں تو نبی کریم ملی کے انہیں صحابہ وی کی کومسجد میں بڑھ کر

سایا۔ اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کردیا۔

رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النِّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرُّمَ النَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ)).

[راجع: ٥٩٩]

[راجع: ۲۸٤٥]

جرید ان حازم نے کہ کہ کہ مے موٹی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے جریر بن حازم نے کہ کہا کہ ہم سے ابو رجاء بھری نے بیان کیا ان سے سمرہ بن جندب بن تی کہ نی کریم سائی کیا نے فرمایا 'رات (خواب میں) میں نے دو آدمی دیکھے 'وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یماں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے 'وہاں (نہرکے کنارے) ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اور نہر کے نارے کا نارے پر) کھڑے ہوئے کے نیج میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ (نہرکے کنارے پر) کھڑے ہوئے وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فور آبی باہر والا شخص اسکے منہ پر پھر کھینج کر وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فور آبی باہر والا شخص اسکے منہ پر پھر کھینج کر مار تا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا' جمال وہ پہلے تھا۔ اس طرح جب بھی وہ نکانا چاہتا کنارے پر کھڑا ہوا شخص اسکے منہ پر پھر کھینج مار تا اور وہ جمال نکانا چاہتا کنارے پر کھڑا ہوا شخص اسکے منہ پر پھر کھینج مار تا اور وہ جمال نکانا چاہتا کنارے بر کھڑا ہوا شخص اسکے منہ پر پھر کھینج مار تا اور وہ جمال خواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے تھے وہیں کہ یہ کیا ہے ' تو انہوں نے اسکاجواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے بوچھا'کہ یہ کیا ہے ' تو انہوں نے اسکاجواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھاوہ سود کھانے والا انسان ہے۔

تر اسی طویل حدیث پارہ نمبر ۵ میں بھی گذر چک ہے۔ اس میں سود خور کاعذاب دکھلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون کی نہرے جس میں وہ غوطہ کھلایا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں وسط النهر کی جگہ شط النهر کا لفظ ہے۔

#### باب سود کھلانے والے کا گناہ

الله تعالی نے فرمایا که "اے ایمان والو! ڈرو الله ہے اور چھوڑ دو وصولی ان رقموں کی جو باقی رہ گئی ہیں لوگوں پر سود ہے 'اگر تم ایمان والے ہو 'اور اگر تم ایمان میں کرتے تو پھر تم کو اعلان جنگ ہے الله کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے 'اور اگر تم سود لینے ہے تو بہ کرتے ہو تو صرف اپنی اصل رقم لے لو'نہ تم کی پر زیادتی کرواور

٢٥ - بَابُ مُوكِلِ الرُّبَا

لِقَولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللهَ اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَيْنَ فَإِنْ لَمُ نَعْمَ مُؤْمِنَيْنَ فَإِنْ لَمُ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ لاَ تَظْلَمُوْنَ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ

نہ تم پر کوئی زیادتی ہو اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو ادائیگی کی طاقت ہونے تک۔ اور اگر تم اس سے اصل رقم بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہترہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈروجس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہمض کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قتم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گا۔ "ابن عباس بی شیاع کے کہا کہ

(۲۰۸۱) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عون بن ابی جحفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچھنالگانے والاغلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھاتو انہوں نے جواب دیا کہ نمی کریم ملٹیلیم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے' ملٹیلیم نے کو دنے والی اور گدوانے والی کو (گودنالگوانے سے) سود لینے آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی کو (گودنالگوانے سے) سود لینے والے اور سود دینے کو (سود لینے یا دینے سے) منع فرمایا۔ اور تصویر

یہ آخری آیت ہے جو نی کریم ماٹاتیا پر نازل ہوئی۔

غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ما كسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آیَةٍ نَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ.

٣٠٠٦ حَدُثنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَون بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ فَقَالَ: مَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَتُهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَتُهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَلَهَنَ اللَّهُ وَمُوكُلِهِ، وَلَهَنَ الْمُصَوِّرِ).

[أطرافه في : ٢٢٣٨، ٢٢٣٥، ٥٩٦٢]. ينانے والے ير لعنت بھيجي۔

آکٹر علماء کے نزدیک کتے کی تیج درست نہیں ہے گر حضرت امام ابو حنیفہ رہائیے نے کتے کا بیخنا اور اور اس کی قیمت کھانا جائز رکھا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا کتا مار ڈالے تو اس پر تاوان لازم کیا گیا ہے' امام احمد بن حنبل رہائیے نے حدیث ہذا کی رو سے کتے کی بیچ مطلقا ناجائز قرار دی ہے۔ پیچنا لگانے کی اجرت کے بارے میں ممانعت تنزیمی ہے کیونکہ دو سری حدیث سے جاہت ہے کہ آخضرت طائع نے خود پیچنا لگوایا اور پیچنا لگانے والے کو مزدوری دی' اگر حرام ہوتی تو آپ بھی نہ دیتے۔ گدوانا گودنا حرام ہو اور کی مورت بنانا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ یمال ایسے سب پیشہ والوں پر اللہ کے رسول ملٹھانے نے لعنت بھیجی ہے۔

٣٦ – بَابُ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ : وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ﴾ [البقرة : ٧٦]

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ

باب (سور ہ بقرہ میں) اللہ تعالیٰ کابیہ فرمانا کہ وہ سود کو مٹادیتا ہے اور صد قات کو دو چند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ببند کرتا ہر منکر گنهگار کو

(۲۰۸۷) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے این شاب نے کہ سعید بن بیان کیا ان سے ابن شاب نے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے خود نی کریم طاق کیا کویہ فرماتے ساکہ (سامان بیچے وقت دکاندار کے) قتم

لِلْبُرَكَةِ)).

يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ كُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ والی ہوتی ہے۔

کو چند روز تک ایس جمونی قتمیں کھانے سے مال تو کچھ نکل جاتا ہے لیکن آخر میں اس کا جموث اور فریب کھل جاتا ہے۔ اور برکت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے جھوٹا جان کر اس کی د کان پر آنا چھو ڑ دیتے ہیں۔ صدق رسول اللہ ملٹائیا۔

# باب خريد و فروخت ميس فتم كهانا مکروہ ہے

(۲۰۸۸) ہم سے عمرو بن محمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے بھیم نے بیان کیا' کما کہ ہم کو عوام بن حوشب نے خردی' انہیں ابراہیم بن عبدالرحمٰن نے اور انہیں عبداللہ بن الی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کرفتم کھائی کہ اس کی اتنی قیت لگ چکی ہے۔ عالانکہ اس کی اتنی قیت نہیں گلی تھی۔ اس قتم ے اس کامقصد ایک مسلمان کو دھو کہ دینا تھا۔ اس پریہ آیت اتری "جو لوگ اللہ کے عهد اور این قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بیجتے ہیں۔"

# ٧٧ – بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةُ وَهُوَ فِي السُّوق، فَحَلَفَ با للهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَـمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً﴾

[آل عمران : ٧٧].

[طرفاه في: ٢٦٧٥، ١٥٤٤].

آخرت میں ان کے لئے کچھ حصہ نمیں ہے اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا اور نہ ان پر نظر رحمت ہو گی۔ اور نہ ان کو پاک كرے گا۔ بلكہ ان كے لئے دكھ دينے والا عذاب ہے۔ معلوم ہوا كہ اللہ كے نام كى جھوٹى قتم كھانا بدترين كناہ ہے۔ علائ كرام نے كسى سیح معالمہ میں بھی بطور تنزیہ اللہ کے نام کی قتم کھانا پند نہیں کیا ہے۔ مند احمد میں ہے کہ آیا نے فرمایا' اپنی ازار کو مخنوں سے پنیج لکانے والا اور جھوٹی قسموں سے اپنا مال فروخت کرنے والا اور احسان جتلانے والا میہ وہ مجرم ہیں جن پر حشر میں اللہ کی نظرر حمت نہیں ہوگی۔ حضرت امام بخاری رطاقتہ کا مقصد باب بیہ ہے کہ تجارت میں ہروقت سچائی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ جموث بولنے والا تاجر عندالله سخت مجرم قرارياتا ہے۔

#### باب سناروں کابیان

اور طاؤس نے ابن عباس جہن سے نقل کیا کہ نبی کریم ماہی کیا نے (ججتہ الوداع کے موقعہ پر حرم کی حرمت بیان کرتے ہوئے) فرمایا تھا کہ حرم کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ اس پر عباس بڑاٹھ نے عرض کیا کہ اذ خر (ایک خاص قتم کی گھاس) کی اجازت دے دیجئے' کیونکہ یہ یمال کے

#### ٢٨ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوّاغ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((لا يُخْتَلَى خَلاَهَا)) وَقَالَ الْعَبَّاسُّ: ((إلاَّ الإذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ : إلاَّ الإذْخِرَ)). سناروں' لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے' تو آپ نے فرمایا' اچھا۔ اذ خر کاٹ لیا کرو۔

اس مدیث سے امام بخاری روائیے نے یہ نکالا کہ ساری کا پیٹر آخضرت ملی کیا کے زمانہ میں بھی تھا۔ اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ پیٹر جائز ہوا۔ حضرت امام بخاری روائیے نے یہ باب لا کر اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جے امام احمد نے نکالا ہے جس میں فذکور ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے سار اور رگریز ہوا کرتے ہیں۔ اس کی سند میں اضطراب ہے۔

[أطرافه في : ۲۳۷۵، ۳۰۹۱، ٤٠٠٣، ۱۹۷۶ع.

الله (۲۰۸۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں زین انہوں نے کہا کہ ہمیں زین النہوں نے کہا کہ ہمیں زین العالمہ بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبردی' انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبردی' انہیں حسین بن علی مال میں سے میرے جھے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دو سرا اونٹ میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دو سرا اونٹ میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بی قینقاع کے ایک سار عنہا کی رخصی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بی قینقاع کے ایک سار حسے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کراؤ خرگھاس سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کراؤ خرگھاس این شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت کولگاؤں۔

آ کی ہے ۔ اس مدیث میں بھی ساروں کا ذکر ہے۔ جس سے عمد رسالت میں اس پیشہ کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رزق سیست کی است میں اس پیشہ کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی شاہر کے مطاب جمع کر کے مطاب تعمل کے مطاب جمع کر کے فروخت کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ دولها کی طرف سے ہوتا ہے۔

بنی قینقاع میند میں یمودیوں کے ایک خاندان کا نام تھا۔ علی بن حسین امام زین العلدین کا نام ہے جو حضرت حسین بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بوتے ہیں۔ کنیت ابوالحن ہے۔ اکابر سادات میں سے تھے۔ تابعین میں جلیل القدر اور شهرت یافتہ تھے۔ امام زہری نے فرمایا کہ قریش میں کسی کو میں نے ان سے بہتر نہیں پایا۔ ۹۲ ھے میں انقال فرمایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت امام بخاری براتھ نے انکمہ اٹنا عشر کی روایتیں نہیں لی ہیں۔ ان محترضین کے جواب کے لئے امام زین العلدین کی بیہ روایت موجو و ہے جو انکمہ اٹنا عشر میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔

بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ عَبْلِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمُ مَكُةً وَلَمْ تَحِلُ اللهَ عَرْمُ مَكُةً وَلَمْ تَحِلُ اللهَ عَلَى مَكَةً وَلَمْ تَحِلُ اللهَ عَلَى مَكَةً وَلَمْ تَحِلُ اللهِ عَلَى مَكَةً وَلَمْ تَحِلُ اللهِ عَلَى مَعْلَمُا وَلاَ يُعْتَلَى خَلاهًا وَلاَ يُنفُونُ صَيدُهَا وَلاَ يَنفُونُ صَيدُهَا وَلاَ يَنفُونُ صَيدُهَا وَلِاللهِ اللهِ فَعِن عَبْل وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَتَنولَ مَكَانَهُ وَلَا يَنفُونُ صَيدُهَا؟ وَلِسُقُفُ مِنَ الظّلُّ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا يَنفُونُ صَيدُهَا؟ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هِنَ الظّلُّ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا عَبْل وَتَعْوَلَ عَبْل مَكَانَهُ وَلَا عَبْل وَتَعْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا عَبْل وَتَعْوِلَ عَلَى الظّلُ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا اللهِ عَنْ خَالِدٍ ( (لِلهَا عَتِيا اللهُ اللهُ عَلْمَ عَنْ عَالِدٍ : ((لِلهَا عَتِيا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَا تُنْحَيَهُ مِنَ الظّلُّ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا الْمُعْتِنَا وَقُلُولُ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ عَلْل وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(۲۰۹۰) م سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کما کہ مم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے خالد نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بي الله الله عنه الله الله الله الله الله تعالى في مكه كو حرمت والاشر قرار دیا ہے۔ بیانہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے ملال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے طال ہو گا۔ میرے لئے بھی ایک دن چند لمحات کے لئے حلال ہوا تھا۔ سواب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے' نہ اس کے ورخت کاٹے جائیں' نہ اس کے شکار بھگائے جائیں' اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیزاٹھائی جائے۔ صرف معرف الینی مگشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پنجانے والے) کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبدالمطلب بنافذ نے عرض کیا کہ زفر کے لئے اجازت دے دیجے کے سے مارے سارول اور مارے محرول کی چھوں کے کام میں آتی ہے۔ تو آپ نے اذخر کی اجازت دے دی۔ عرمدنے کما یہ بھی معلوم ہے کہ حرم کے شکار کو بھگانے کامطلب كياب؟اس كامطلب يد ب كه (كمي درخت ك سائ تلع الروه بیفاہوا ہو تو) تم سائے سے اسے ہٹاکر خود وہاں بیٹے جاؤ۔ عبدالوہاب نے خالد سے (اپنی روایت میں یہ الفاظ) بیان کئے کہ (اذخر) ہمارے ساروں اور جاری قبروں کے کام میں آتی ہے۔

لین بجائے چھوں کے عبدالوہاب کی روایت میں قبروں کا ذکر ہے۔ عرب لوگ اذخر کو قبروں میں بھی ڈالنے اور چست بھی اس سے پائے۔ وہ ایک خوشبو دار گھاس ہوتی ہے۔ عبدالوہاب کی روایت کو خود امام بخاری واللہ نے کتاب الج میں نکالا ہے۔ روایت میں ساروں کا ذکر ہے اس سے اس پیشہ کا درست ہونا ثابت ہوا۔ سار جو سونا جاندی وغیرہ سے عورتوں کے زیور ہنانے کا دھندا کرتے ہیں۔

باب كار يكرول اور لوبارون كابيان

(۲۰۹۱) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محر بن ابی عدی
نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلیمان نے ان سے ابوالفعی
نے ان سے مروق نے اور ان سے خباب بن ارت بوٹٹو نے کہ میں
جاہیت کے زمانہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ عاص بن و کل (کافر) پر
میرا کچھ قرض تھا۔ میں ایک دن اس پر تقاضا کرتے گیا۔ اس نے کما کہ
جب تک تو محر ساتھ بیام کا انکار نہیں کرے گامیں تیرا قرض نہیں دوں مجا۔

٩ ٧ - بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ 
٧٠٩١ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ 
حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ 
سُلَيْمَان عَنْ أَبِي الطَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ 
عَنْ حَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي 
الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَان لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ 
وَائِل دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. قَالَ: لأَ

میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نمیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے ' پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے' اس نے کما کہ پھر مجھے بھی مسلت دے کہ میں مرجاؤں' پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی دیمیا تم نے اس مخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کما کہ (آخرت میں) مجھے مال اور دولت دی جائے گی 'کیا ہے غیب کی خبرہے؟ یا اس نے اللہ تعالیٰ کے بل سے کوئی اقرار لے لیا ہے۔ " أَعْطِيْكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ لَهُمْ اللهُ 
[أطرافه في : ٢٢٧٥، ٢٤٤٥، ٢٣٧٤، ٤٧٣٣

خباب بن ارت بوالتہ مشہور صحابی بین ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کو زمانہ جاہلیت میں ظالموں نے قید کر لیا تھا۔ ایک خزاعیہ عورت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ آن کو سخت تھا۔ اور ساے سال کی عمر میں کسھ میں دہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس مدیث سے حضرت امام بخاری دولتی نے لوہار کا کام کرنا ثابت فرمایا، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد طابق میں اور الله کے بہترین ہتھیار بنایا کرتے تھے۔

# • ٣- بَابُ ذِكْرِ الْحَيَاطِ

6730, F730, Y730, P730].

(۲۰۹۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی' انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی' انہوں نے اس بن مالک رضی اللہ عند کو یہ کتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روئی اور شورباجس میں کدو اور بھنا ہوا گوست تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے پیش کردیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کدو کے پیش کردیا۔ میں تلاش کررہے تھے۔ اس دن سے میں بھی برابر کدو کو پیند کرتا ہوں۔

کیونکہ یہ آخضرت بالتجائیم کو پند تھا۔ کدو نہایت عدہ ترکاری ہے۔ لینی لمباکدو سرد تر اور دافع تپ و خفتان و دافع حرارت و خشکی بدن اور قبض بواسیری کو دفع کرتا ہے۔ پیٹھے کی بھی بھی می خاصیت ہے۔ کو کدو کھانا دین کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ اس کی پیروی لازم ہو' مگر آخضرت ملتا ہے کی محبت اس کو مفتقی ہے کہ ہر مسلمان کدو سے رغبت رکھے جیسے انس بڑاٹھ نے کیا۔ (وحیدی)

آنخضرت مٹھی کی وعوت کرنے والے محالی خیاط تھے۔ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے حضرت امام بخاری رہ تھی نے درزی کا کام ثابت فرمایا۔

#### باب كيڑا بننے والے كابيان

(۲۰۹۳) مم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا، کما کہ مم سے بعقوب بن عبد الرحلن نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے 'کما کہ میں نے سل بن سعد بناتی سے سنا انہول نے کماکہ ایک عورت "بردہ" لے کر آئی۔ سل را الله نے پوچھا، تہیں معلوم بھی ہے بردہ کے کہتے ہیں۔ کما گیا جي مال! برده حاشيه دار چادر كو كت مين و اس عورت ني كما يا رسول الله! ميس نے خاص آپ كو پهنانے كے لئے يہ چادر اپنے ہاتھ سے بی ہے' آپ نے اسے لیا۔ آپ کواس کی ضرورت بھی تھی' پھرآپ باہر تشریف لائے تو آپ اس چادر کوبطور ازار کے پہنے ہوئے تھ عاضرين ميس سے ايك صاحب بوك يا رسول الله! يه تو مجھ دے دیجئے' آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا۔ اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھرواپس تشریف لے گئے۔ پھرازار کو ت كرك ان صاحب ك ياس بجوا ديا۔ لوگوں نے كما كه تم نے آخضرت ملیم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ کونکہ تہیں معلوم ہے کہ آپ کس سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس ير ان محالى نے كماكه والله! ميس نے تو صرف اس ليے يہ جادر مانگی ہے کہ جب میں مرول تو یہ میرا کفن بنے۔ سل روائ نے فرمایا که وه چاور بی ان کا کفن بی۔

٣١– بَابُ ذِكْرِ النُّسَّاج ٢٠٩٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَاةٌ ببُرْدةٍ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيْلَ لَهُ : نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَمُولَ اللَّهِ ﷺ، إنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ بيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا الَيْهَا، فَخَرَجَ الَيْنَا وَانُّهَا ازَارُهُ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوم، يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُنِيْهَا، فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَجَلَسَ النَّبِيُّ اللَّهِي الْمَجْلِسِ ثُمُّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً، فَقَالَ الرَّجُلُ، وَا للهِ مَا سَأَلْتُهُ إلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَومَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ).

[راجع: ١١٦٦]

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے ہاں کر گھا تھا' اور وہ کیڑا بنانے کا کام کرنے میں ماہر تھی جو بمترین حاشیہ دار المستحقی اللہ میں بیش کرنے لائی۔ آپ نے اسے بخوشی قبول کر لیا' گر ایک صحابی (عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹیز) تھے جنہوں نے اسے آپ کے جم پر ذیب تن دکھے کر بطور تبرک اپنے کفن کے لئے اسے آپ سے مایک لیا۔ اور آپ نے ان کو بید دے دی' اور ان کے کفن بی میں وہ استعال کی گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمد رسائت میں نور بانی کا فن مروث تھ'

اور اس میں عورتیں تک مہارت رکھتی تھیں' اور اس پیشہ کو کوئی بھی معیوب نہیں جانتا تھا۔ میں ثابت کرنا حضرت امام بخاری رمایٹیہ کا مقصد باب ہے۔

#### ٣٢- بَابُ النَّجَّارِ

٢٠٩٤ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ – أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاذَا مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاذَا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْعَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَمَرَتُهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِي، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَمْرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِي).

#### [راجع: ٣٧٧]

غلب مدید سے شام کی جانب ایک مقام ہے 'جمال جھاؤ کے بوے بوے درخت تھے۔ اس عورت کا نام معلوم نہیں ہو سکا البتہ غلام کا نام با قوم بتلایا گیا ہے۔ بعض نے کما ہے کہ یہ منبر تمیم داری نے بنایا تھا۔ ۱۹۰۵ میں ۲۰ حد دُنَا خَلادُ بْنُ یَحْیَی قَالَ (۲۰۹۵) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبدالواحد بن

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ اللهِ فَلَا أَنْ مَنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَلَا: با رَسُولَ اللهِ فَلَا أَكْ شَيْنًا وَسُولَ اللهِ فَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْنًا تَقُعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي عُلاَمًا نَجُارًا. قَالَ : تَقُعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي عُلاَمًا نَجُارًا. قَالَ : ((إِنْ شَنْتِ)). قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنبَرَ.

فَلَمَا كَانْ يَومُ الْجُمْعَةَ قَعَد النّبِيُ ﷺ عَلَى الْسَعْرِ النّبِي اللّهِ عَلَى الْسَعْلَةُ الّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَى كَادَتُ أَنْ تَنْشَقَ فَرَلَ النّبِي ﷺ خَنْدَها حَتَى كَادَتُ أَنْ تَنْشَقَ فَرِلَ النّبِي ﷺ خَتَى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إلّهِ،

#### باب برهنی کابیان۔

(۲۰۹۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ پچھ لوگ سل بن سعد ساعدی بڑائن کیا ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ پچھ لوگ سل بن سعد ساعدی بڑائن کے بیمال منبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طُلِّلِی نے فلال عورت کے بیمال جن کانام بھی سل بڑائن نے لیا تھا' اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کمیں کہ میرے لیے پچھ لکڑیوں کو جو ڈکر منبر تیار کردے' تاکہ لوگوں کو وعظ میرے لیے پچھ لکڑیوں کو جو ڈکر منبر تیار کردے' تاکہ لوگوں کو وعظ کرنے کے لیے بیں اس پر بیٹھ جایا کروں' چنانچہ اس عورت نے اپنی غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کامنبر بنانے کے لئے کہا' پھر (جب منبر تیار ہو گیا تو) انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا' وہ منبر آپ تیار ہو گیا تو) انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا' وہ منبر آپ کے حکم سے (مجد میں) رکھا گیا۔ اور آپ' اس پر بیٹھے۔

اردوں اس عید الوا الد اس کے اس کے والد نے اور ان سے جابر بن عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے جابر بن عبدالله بی تیا نے کہ ایک انصاری عورت نے رسول کریم ما تیا ہے عبدالله بی تیا نے کہ ایک انصاری عورت نے رسول کریم ما تیا ہے دوں جس پر آپ وعظ کے وقت بیٹا کریں۔ کیونکہ میرے پاس ایک دوں جس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب منبر آپ کے لئے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب آباد کی مربر بیٹے تو اس مجور کی کئڑی سے رونے کی آفاز آنے گئی۔ جس پر نیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آبان علوم ہو تا تھا کہ وہ نیٹ جائے گی۔ یہ دکھ کرنی کریم ما تیا ہے منہ رہ بر اس وقت بھی وہ اس مقور کی کرنی کریم ما تی ایک اس وقت بھی وہ اس وقت بھی وہ اس وقت بھی وہ اس وقت بھی وہ سے ازے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے پر کیو کر کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ سے از کے اور اسے بھر کی کر کر اپنے سینے سے از کے اور اسے بھر کی کر کر اپنے سینے سے از کی کر کر اپنے سینے سے از کے اور اسے بھر کر کر اپنے سینے سے از کی کر کر اپنے سینے کر کر اپنے سینے دیا کر کر اپنے سینے کر کر اپنے سینے کر کر اپنے سینے کی کر کر اپنے سینے کی کر کر اپنے سینے کر کر اپنے کی کر کر اپنے کر کر کر اپنے کر کر اپنے کر کر اپنے کر کر اپنے کر کر کر اپنے کر کر کر اپنے کر کر کر اپنے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

فجَعَلَتْ تَننُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَتْ. قَالَ: ((بَكَتُ عَلَى مَا كانت تسمّع مِنَ الذُّكْر).

[راجع: ٤٤٩]

لکڑی اس چھوٹے بیجے کی طرح سکیاں بھررہی تھی جے دیپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعدوہ جیب ہو گئی۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا 'کہ اس کے رونے کی وجہ بیہ تھی کہ بیہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی اس لئے روئی۔

يَ الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله ایک لکڑی ہے بھی ظاہر ہوا۔ آخر آپ نے اس لکڑی کو سینہ سے لگایا تب جاکر اس کا رونا بند ہوا۔ حضرت امام بخاری رہائیے نے مدیث بزا سے عابت فرمایا کہ برحی کا پیشہ بھی کوئی ندموم پیشہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ان میں سے جو پیشہ بھی اس کے لئے آسان ہو اختیار کر کے رزق حلال تلاش کر سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس امریر بھی روشنی پڑتی ہے کہ صنعت و حرفت کے متعلق بھی اسلام کی نگاہوں میں ایک ترقی یافتہ پلان ہے۔ بعد کے زمانوں میں جو بھی ترقیات اس سلسلہ میں ہوئی ہیں۔ خصوصاً آج اس مشینی دور میں ہے جملہ فنون کس تیزی کے ساتھ منازل ترقی طے کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کے مقدس نتائج ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کا یہ پوری دنیائے انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے دین اور دنیا ہروو کی ترقی کا پیغام وے کر فد بب کی تجی تصویر کو بنی نوع انسان کے سامنے آشکاراکیا ہے۔ یچ ہے ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ١٩)

> ٣٣- باب شِراء الحَوائجَ بنفسِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اشْترَى النُّبيُّ ﷺ جَمَلاً مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنمِ فَاشْتَرَى النّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِر بَعِيْرًا.

٢٠٩٦– خَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيُّ طَعَامًا بنسِيْنَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).

باب اپنی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود بھی خرید سکتاہے اور عبدالله بن عمر رضى الله عنمان كماكه نبى كريم ملي الم حضرت عمر بنالتُهُ ہے ایک اونٹ خریدا' اور عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللہ عنمانے کما کہ ایک مشرک بحریاں (نیجے) لایا تو نی کریم سائھیا نے اس ے ایک بری خریری۔ آپ نے جابر بناٹھ سے بھی ایک ادن خریدا تھا۔

(٢٠٩٦) جم سے يوسف بن عيسلى نے بيان كيا كماك جم سے ابو معاوي نے بیان کیا' کما کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ رہی ایا نے کہ رسول الله الناتي نے ايك يهودي سے مجھ غله ادهار خريدا 'اور اپني زره اس کے پاس گروی رکھوائی۔

[راجع: ۲۰۹۸]

کے خلاف نہیں ہے 'کوئی امام ہویا بادشاہ نی ہے کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے ' اپنا سودا بازار سے خود خریدنا اور خود عی اس کو اٹھاکر لے آنا انخضرت ساتھ کے اور جو اس کو برایا عزت کے خلاف سمجے وہ مردود دشقی ہے۔ بلکہ بہتریمی ہے کہ جمل تک ہو سکے انسان اپنا ہر کام خور ہی انجام دے تو اس کی زندگی پر سکوں زندگی ہوگی۔ اسوہ حسنہ اس کا نام ہے۔

باب چوپایه جانوروں اور گھو ڑوں 'گدھوں کی خریداری کا بیان اگر کوئی سواری کا جانوریا گدھا خریدے اور بیچنے والا اس پر سوار ہو تو اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہو گایا نہیں؟ اور ابن عمر بن الله في كريم التي الم عن معرت عمر بن الله سع فرمايا اے مجھے جے دے۔ آپ کی مراد ایک سرکش اون سے تھی۔ (۲۰۹۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے وہب بن کیبان نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبدالله بی الله عبال کیا کہ میں نبی کریم مٹھیم کے ساتھ ایک غزوہ (ذات الرقاع یا تبوک) میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کرست ہوگیا۔ استے میں میرے پاس نی کریم من المالية تشريف لائ اور فرمايا عابرا ميس في عرض كيا، حضور ميس حاضر ہوں۔ فرمایا کیابات ہوئی؟ میں نے کما کہ میرا اونٹ تھک کرست ہو كيا ب ولا عي نبيل اس لئے ميں يتھيے ره كيا مول - چر آپ اين سواری سے اترے اور میرے اس اونٹ کوایک ٹیٹرھے منہ کی لکڑی ے کینیخ لگے (لینی ہاکنے لگے)اور فرمایا کہ اب سوار ہوجا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول الله ملتھ کے برابر چنے سے روکنا پر جاتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'جابر تونے شادی بھی کرلی ہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! دریافت فرمایا 'کسی کنواری لڑی ہے کی ہے یا بیوہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے توایک بیوہ سے کرلی ہے۔ فرمایا ، کسی کواری لڑک سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ (حضرت جابر بھی كوارے تھے) ميں نے عرض كيا كه ميري كئي بينيں ہيں۔ (اور ميري ماں کا انتقال ہو چکا ہے) اس لئے میں نے یمی پند کیا کہ الی عورت ہے شادی کروں 'جو انہیں جمع رکھے۔ ان کے کنگھا کرے اور ان کی گرانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا "کہ اچھااب تم گھر پہنچ کر خیرو عافیت ك ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس كے بعد فرمليا كياتم ابنا اون علي

٣٤- بَابُ شِرَاء الدُّوَابُ وَالْحَمِيْر وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لِعُمَرَ : ((بِعْيِنهِ. يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا)). ٢٠٩٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيُّ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ : ((جَابِرٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((مَا شَأَنْك؟)) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيٌّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمُّ قَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكَفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله قَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيَّبًا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيَّا. قَالَ: ((أَفَلاَ جَارِيَةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك؟)) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوُّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). ثُمُّ قَالَ: ((أَتَبِيْعُ جَمَلُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بأُوْتِيْةٍ. ثُمُّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْفَدَاةِ، فَجَنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: ((آلآَنَ

قَدِمْت؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلُ رَكْعَيْنِ))، فَدَخَلْتُ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلُ رَكْعَيْنِ))، فَدَخَلْتُ فَصَلْيْتُ. فَلَمَانُ يَزِنَ لَهُ أَوْقِيَّهُ، فَصَلَّيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)). قُلْتُ الآن يَرُدُ عَلَى الْحَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْفَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ ((خُدُ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ)).

[راجع: ٤٤٣]

اب کی دونوں مدیثوں میں کیس گدھے کا ذکر نہیں جس کا بیان ترجمہ باب میں ہے اور شاید امام بھاری ملفیہ نے گدھے کو است کے قات پر قیاس کیا۔ دونوں چوپائے اور سواری کے جانور ہیں۔ دوسری دوایت میں ہے کہ میں نے آخضرت ما پہلے سے بیچ وقت یہ شرط کر لی تھی کہ مدید مین تی میں اس پر سوار ہوں گا۔ امام احمد اور ابلحدیث نے بیچ میں یہ شرط اس مدیث سے درست رکھی ہے۔ اس مدیث کو امام بخاری مطفیہ نے اس کتاب میں میں جگوں کے قریب بیان کیا ہے۔ گویا اس سے بست سے ممائل کا استخراج فرمایا ہے۔

٣٥- بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِمْلاَمِ الْإِمْلاَمِ

٧٠٩٨ - حَدَّنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظً وَمَجَنَّةٌ وَدُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسلامُ تَأْثَمُوا مِنَ النَّجَارَةِ فَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ فيها، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ في مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

# باب جاہلیت کے بازاروں کا بیان جن میں اسلام کے زمانہ میں بھی لوگوں نے خرید و فروخت کی

(۲۰۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ عکاظ مجند اور ذوالمجازیہ سب زمانہ جالیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تولوگوں نے ان جس تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ﴿ لیس هلیکم جناح ﴾ فی مواسم المحج ابن عباس رضی اللہ فنمانے ای طمرح قرات کی ہے۔

[راجع: ١٧٧٠]

یعنی تم پر گناه نمیس که ایام ج میں ان بازاروں میں تجارت کرو۔

٣٦- بابُ شراء الابل الهيم او الاحرب النهائم: السمحالف للقصد في كُلُ شيء

# باب (ہیم) بیار یا خارشی اونٹ خریدنا ہیم ہائم کی جمع ہے ہائم اعتدال (میانہ روی) سے گذرنے والا

ا سال یہ اعتراض ہوا ہے کہ ہیم ہائم کی جمع نہیں ہے بلکہ اہیم یا ہیما کی جمع ہے۔ مصابع والے نے یوں جواب دیا ہے کہ ہیم استین کے ہیں ہوا ہے کہ ہیم کی جمع ہیں ہوا ہے کہ جمع ہیں ہوا ہیں ہوا ہوا ہے۔ پھر ہا کا ضمہ بوجہ یا کے کسرو سے بدل گیا۔ جسے بیش میں جوابیش کی جمع ہے۔ ہیام ایک بیماری ہے جو اونٹ کو ہو جاتی ہے۔ وہ پانی پیتا ہی چلا جاتا ہے گر سراب نہیں ہوتا اور ای طرح مرجاتا ہے۔ قرآن مجید میں وافظہ نور فرز کو الواقعہ: ۵۵) میں کی بیان ہے کہ دوزخی ایسے بیاسے اونٹ کی طرح جو سراب ہی نہیں ہوتا کھولتا ہوا پانی پیتے جائیں گر سراب نہ ہوں گے بلکہ شدت بیاس میں اور اضافہ ہوگا۔ کی لفظ ہیم یمال حدیث میں ذکور ہوا۔ حدیث لاعدی میں امراض کے بالذات متعدی ہونے کی نفی ہے۔ فافھہ و تدبر صدق دسول الله صلی الله علیه وسلم

٠ ٢٠٩٩ - حَدُّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : قَالَ عَمْرُو : ((كَانَ عَدُنَهُ مَا هُنَا رَجُلَّ السَّمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ لَمَا هُنَا رَجُلَّ السَّمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ لِيلًا هِنِمٌ، فَلَهْمَ الْبُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبلَ مِنْ شَوِيْكِ لَهُ، فَخَاءَ إِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ : بِغَنَا تِلْكَ الإبلَ فَفَالَ : مِنْ شَيَحْ كَذَا فَقَالَ : مِنْ شَيَحْ كَذَا فَقَالَ : مِنْ شَيَحْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : وَيُحتَكَ، ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ : إِنْ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ وَكَذَا فَقَالَ : فِلْ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ : إِنْ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ وَاللهِ ابْنُ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ فَمَرَا فَقَالَ : فَاسْتَقْهَا فَقَالَ : فَاسْتَقْهَا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ : فَاسْتَقْهَا. وَلَهُ لَا فَقَالَ : فَاسْتَقْهَا فَقَالَ : ذَعْهَا، وَلَمْ يَعْرَفْكَ . قَالَ : فَاسْتَقْهَا وَلَا فَقَالَ : وَيُسُولُ اللهِ عَمْرًا فَقَالَ : ذَعْهَا، وَلَمْ يَعْرَفِكِي ) سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا وَلَا اللهِ عَمْرًا.

ایک میں کیا کہ میں عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کہا یہاں (کمہ میں)
ایک مخص نواس نام کا تھا۔ اس کے پاس ایک پیار اونٹ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی آت گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے۔ وہ مخص آیا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ ہم نے تو وہ اونٹ خوید دیا۔ اس نے پوچھا کہ کے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ہم نے تو وہ اونٹ بی دیا۔ اس نے پوچھا کہ کے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ایک شخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا افسوس! وہ تو عبداللہ بن عمر بی آت ہے۔ جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا افسوس! وہ تو عبداللہ بن عمر بی آت ہے۔ دور آپ سے اس نے ہوا ہے وائی سے وائی میں گیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر بی آت نے فرمایا کہ انجھا رہنے دو ہم رسول اللہ می آت نے فرمایا کہ انجھا رہنے دو ہم رسول اللہ می آت نے فرمایا تھا کہ اس اللہ میں اس نے اس نے مربی آت نے فرمایا تھا کہ اس کو لے جانے لگا تو بھوت والے نہیں ہوتے علی بن عبداللہ مین نے کہا کہ سفیان نے بھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبداللہ مین نے کہا کہ سفیان نے جھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبداللہ مین نے کہا کہ سفیان نے جھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبداللہ مین نے کہا کہ سفیان نے جھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبداللہ مین نے کہا کہ سفیان نے

[أطراف في : ۸۵۸، ۹۳،۵، ۵،۹۵، ۳۵۷۵، ۷۷۷۵].

اس مدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ بیوپاریوں کا فرض ہے کہ خریداروں کو جانوروں کا حسن و بھے

الیسٹ کے درا بورا ہلا کر مول تول کریں۔ دھوکہ بازی ہرگز نہ کریں۔ اگر ایساکیا گیا اور خریدار کو بعد میں معلوم ہو گیا' تو معلوم

الیسٹ کو مقارے کہ اسے واپر کرکے اپنا رویب واپس لے لے۔ اور اس سودے کو فنخ کر دے۔ یہ بھٹی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سوداگر

اس روایت کوعمرو سے سنا۔

بھول چوک سے ایبا مال جے دے تو اس کے لئے لازم ہے کہ بعد میں گاہک کے پاس جاکر معذرت خوابی کرے اور گاہک کی مرضی پر معالمہ کو چھوڑ دے۔ یہ پیوپاری کی شرافت نفس کی دلیل ہوگ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گاہک درگذر سے کام لے۔ اور جو غلطی اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ حتی الامکان اسے معاف کر دے اور طے شدہ معالمہ کو بحال رہنے دے کہ یہ فرافدلی اس کے لئے باعث برکت کثیر ہو سکتی ہے۔ لا عدوی کی مزید تفصیل دو سرے مقام پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

> ٣٧– بَابُ بَيْعِ السَّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَاوَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينِ بَيْعَهُ في الْفِتْنَةِ

مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَحْمَّدٍ مَولَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَامَ حُنَيْنِ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَمْ عَنْ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي دِرْعًا فَبِعِي سَلِمَةً، فَإِنْهُ لِأُولُ مَالٍ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلامِ).

باب جب مسلمانوں میں آپس میں فسادنہ ہویا ہو رہا ہوتو ہتھیار بیچنا کیساہے؟اور عمران بن حصین رہاتھ نے فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار بیچنا مکروہ رکھا

(۱۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا ان سے کے بین سعید نے کہا ان سے ابن افلح نے 'ان سے ابو قادہ بڑا تھ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قادہ بڑا تھ کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ ساتھ نے کہ ہم ساتھ نگلے۔ نبی کریم ماتھ ہے کہ فروہ حنین کے سال رسول اللہ ساتھ نے کہ ساتھ نگلے۔ نبی کریم ماتھ ہے کہ ایک زرہ بخش دی اور میں نے اس نے جمعے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اس نے جمعے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اس نے خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔

٠٧١٧٦٠

[أطرافه في: ٣١٤٢، ٣٣٢١، ٤٣٢٢،

اس مدیث سے ترجمہ باب کا ایک جزیعنی جب فساد نہ ہو اس وقت جنگی سامان بیچنا درست ہے، نکاتا ہے کیونکہ زرہ بھی اسپیت سیسیت بھیار یعنی لڑائی کے سامان میں داخل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ فساد کے زمانہ میں، ہتھیار بیچنا، تو یہ بعض نے مروہ رکھا ہے جب ان لوگوں کے ہاتھ بیچے جو فتنہ میں ناحق پر ہوں۔ اس لئے کہ یہ اعانت ہے گناہ اور معصیت پر اور اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْتِرِ وَالتَّفَوٰى وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (المائدة: ۲) اس جماعت کے ہاتھ جو حق پر ہو بیچنا مروہ نہیں ہے۔ (وحیدی)

٣٨- بَابُ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ
٢١٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً
بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةً بْنَ أَبِي
مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
وَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَعْلِيْسِ الصَّالِحِ

## باب عطر بيجني والول اور مثك بيجني كابيان

(۲۱۰۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوبردہ بن سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوبردہ بن ابی موی عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابوبردہ بن ابی موی عبداللہ نے بیان کیا کہ سے سنااور ان سے ان کے والد ابو موی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیجے والے عطار اور لوہارکی سی ہے۔ مشک بیجے والے

**(306)** کے پاس سے تم دواچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالوگے۔ یا تو مثک ہی خریدلو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی یاسکو گے۔ کیکن لوہار کی بھٹی یا تہمارے بدن اور کپڑے کو جھلسادے گی ورنہ بدبو تواس ہے تم ضروریالوگے۔

وَكِيْرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَفْدَمُكَ مِنْ صَاحِب الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَو ثَوبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْنَةً)). [طرفه في : ٥٥٣٤].

والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسنه فيهما و فيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لانه صلى الله عليه وسلم مدحه و رغب فیه افود علی من کوهه المخ (فتح الباری) اس مدیث سے الی مجلس میں بیٹنے کی برائی ثابت ہوتی ہے جس میں بیٹنے سے وین اور دنیا ہر دو کا نقصان ہے اور اس حدیث میں نفع بخش مجالس میں بیضنے کی ترغیب بھی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشک کی تجارت جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ مثک پاک ہے۔ اس کئے کہ آنخصرت مان کے اس کی تعریف کی' اور اس کے حصول کے لئے رغبت دلائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری رہائیے نے یہ باب منعقد فرما کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو مشک کی تجارت کو جائز نہیں جانتے اور اس کی عدم طمارت کا خیال رکھتے ہیں۔

#### ٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

٢١٠٢ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَـمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفَّفُوا مِنْ خِرَاجِهِ.

[أطرافه في: ۲۲۱۰، ۲۲۷۷، ۲۲۸۰،

1277, 5850].

یعنی جو روزانہ یا ماہواری اس سے لیا کرتے تھے۔ عرب میں مالک لوگ اپنے غلام کی محنت اور لیافت کے لحاظ ہے اس پر ایک شرح مقرر كرويا كرتے تھ كه انا روزيا مينے مينے بم كو ديا كرے اس كو خراج كتے ہيں۔ (وحيدي)

> ٣ . ٧ ٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَـمْ يُعْطِهِ)).

(۲۱۰۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ ك بيني بين كيا' ان سے خالد حذاء نے بيان كيا' ان سے عكرمه نے اور ان سے ابن عباس بی این کے بیان کیا کہ نبی کریم ما تھا ہے نے بچھنا لگوایا اور جس نے بچھالگایا' اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی' اگراس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ اس کو ہر گزنہ دیتے۔

[راجع: ١٨٣٥]

ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت بچھنا لگوانا جائز اور اس کی اجرت لینے والے اور دینے والے ہر دو کے لئے منع نہیں ہے۔ اصلاح

#### باب بجهنالگانے والے كابيان

(٢٠٠٢) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكم مم كوامام مالك رواتلیے نے خبردی' انہیں حمید نے' اور ان سے انس بن مالک بڑاتھ نے بیان کیا کہ ابوطیبہ واللہ عن رسول اللہ عن کی کھنالگایا تو آپ نے ایک صاع تھجور (بطور اجرت) انہیں دینے کے لئے تھم فرمایا۔ اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کی کردیں۔

خون کے لئے مجھنے لگوانے کاعلاج بت برانا نسخہ ہے۔ عرب میں بھی یمی مروج تھا۔

١٠ ١٠ بَابُ التّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ
 لِلرِّجَالِ وَلِلنّسَاء

٢١٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بْنُ حَفْصِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((أَرْسَلَ النّبيُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَة حريْر - أَوْ سِيَراء فرآها عليْه فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لَتَلْبَسَهَا فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لَتَلْبَسَهَا إِنْمَا بَعَثْتَ إِنَّمَا بَعَثْتَ بَيْعَهَا)).

## باب ان چیزوں کی سوداگری جن کا پہننا مردوں اور عور توں کے لئے کمروہ ہے

شعبہ اللہ بن کما کہ ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر بی شی نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر بی شی نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ ہی اللہ نے عمر بی شی کے بمان ایک رئیشی جب بھیجا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اسے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اسے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے بہن لو اسے تو وہی لوگ بہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے تو اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس سے (بی کر) فائدہ اٹھاؤ۔

[راجع: ۲۸۸]

بھر طیکہ دو سراکوئی گو کافر ہی سی اس سے فائدہ اٹھا سکے یعنی اس چیز کا بیخا جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے درست نہیں جے۔ اور رائح قول یمی ہے۔ اب باب میں جو حدیث بیان کی اس میں ریشی جو ڑے کا ذکر ہے۔ وہ مردوں کے لئے مکردہ ہے۔ عور توں کے لئے مکردہ نہیں ہے۔ اساعیلی نے اس پر اعتراض کیا اور جواب سے ہے کہ مردوں کے لئے جو چیز مکردہ ہے اس کے بیچنے کا جواز حدیث سے نکلتا ہے تو عور توں کے لئے جو مکردہ ہے اس کی نصح کا جواز اس پر قیاس کرنے سے نکل آیا۔ یا ہے کہ ترجمہ باب میں کراہت سے عام مراد ہے تحری ہویا تنزیمی اور ریشی کیڑے گوعور توں کے لئے حرام نہیں ہیں مگر تنزیما مکردہ ہیں۔ (دحیدی) خصوصاً ایسے کیٹرے جو آج کل وجود میں آ رہے ہیں۔ جن میں سے عورت کا سارا جم بالکل عوال نظر آتا ہے ایسے بی کیڑے پہنے والی عور تیں ہیں جو قیامت کے دن نگی اٹھائی جائیں گی۔

71.0 حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا عَنْهَا أَنُها اللهِ فَلَمُ فَيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ أَتُوبُ اللهِ فَلَمْ أَتُوبُ اللهِ فَلَمْ أَتُوبُ اللهِ فَلَمْ أَنْهَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ أَتُوبُ اللهِ فَلَمْ أَنْهَا إِلَى رَسُولِهِ فَلَمْ، مَإِذَا أَذْنَبْتُ؟ اللهِ اللهِ قَالَم مَا لَهُ اللهِ اللهُ لُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۰۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں نافع نے ' انہیں قاسم بن مجمہ نے اور انہیں ام المومنین عائشہ بڑی ہیا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مور تیں تھیں۔ رسول کریم الٹی ہی کا نظر جوں ہی اس پر پڑی ' آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ (عائشہ بڑی ہی نے بیان کیا کہ) میں نے آپ کے چرہ مبارک پر ناپندیدگ کے آثار دیکھے تو کوش کیا ' یا رسول اللہ! میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول ماٹی ہے سے معانی مائی ہوں۔ فرمائے مجھ سے کیا غلطی ہوئی

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟)) قُلْتُ: اشْتَرِيتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتُوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذُّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّورُ لاَ تَدْخِلُهُ الْمَلاَتْكَةُ).

ہے؟ آپ نے فرمایا' یہ گدا کیاہے؟ میں نے کما کہ میں نے یہ آپ ہی کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا 'لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کئے جائیں گے۔ اور ان سے کما جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر د کھاؤ۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا 'کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہں (رحمت کے) فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔

آأطرافه في : ٣٢٢٤، ١٨١٥، ١٩٥٧، ١٦٩٥، ٢٥٥٧.

آیج برمی اس مدیث سے صاف نکا ہے کہ جاندار کی مورت بنانا مطلقاً حرام ہے۔ نقشی ہویا مجسم۔ اس لئے کہ سکتے پر نقشی صور تیں سیکی ہوئی تھیں۔ اور باب کا مطلب اس حدیث سے اس طرح نکانا ہے کہ باوجود میکہ آپ نے مورت دار کیڑا عورت مرد دونوں کے لئے کروہ رکھا۔ گراس کا خرید نا جائز سمجھا۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رہے تھا کہ میں دیا کہ بیچ کو فنح کریں۔ (وحیدی) باب سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا ٤١ - بَابُ صَاحِبُ السُّلْعَةِ أَحَقُّ

بالسوم

٢١٠٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَاتِطِكُمْ وَفِيْهِ خِرَبٌ ونَحَلُ)). [راجع: ٢٣٤]

زیادہ حق ہے

(۲۰۲۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے 'ان سے ابوالتیاح نے 'اور ان سے انس بخات نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ کیا نے فرمایا 'اے بنو نجار! اینے باغ کی قیمت مقرر کردو۔ (آپُاس جگه کومسجد کے لیے خریدناچاہتے تھے)اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ جھے میں کھجور کے درخت تھے۔

یغی مال کی قیت پہلے وہی بیان کرے' پھر خریدار جو چاہے کے' اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایبا کرنا واجب ہے' کیونکہ اوبر جابر کی حدیث میں گذرا ہے۔ (وحیدی)

٢٤- بَابُ كُمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟ باب کب تک بیع تو ڑنے کا اختیار رہتاہے اس کابیان

🚉 🛫 👌 بیج میں کی طرح کے خیار ہوتے ہیں ایک خیار المجلس لینی جب تک بائع اور مشتری ای جگھ رہیں' جہال سودا ہوا تو دونوں کو سیم کے فنخ کر ڈالنے کا افتیار رہتا ہے۔ دو سرے خیارالشرط لینی مشتری تین دن کو شرط کر لے یا اس سے کم کی۔ تیسرے خیارالرویتہ لینی مشتری نے بن دیکھے ایک چیز خرید لی ہو تو دیکھنے پر اس کو اختیار ہو تا ہے چاہے بیع قائم رکھے چاہے نسخ کر ڈالے۔ اس کے سوا اور بھی خیار ہیں جن کو قسطلانی نے بیان کیا ہے۔ (وحیدی)

٧١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبُونَا عَبْدُ (١٠٤٥) بم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہ اکم کو عبدالوہاب الوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ فَي خَبِردي كَماكه مِين نے يَجِيٰ بن سعيد سے سنا كماكه مين نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر بخالفہ سے کہ نبی کریم ملتھ لیا سنے فرمایا

خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہو تا

ہے۔ یا خود بیج میں اختیار کی شرط ہو' (تو شرط کے مطابق اختیار ہو تا

ے) نافع نے کما کہ جب عبداللہ بن عمر اللہ ای چیز خریدتے جو

انہیں پیند ہوتی تواینے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔

نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النُّبيِّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا)). وَقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْترَى شَيْئًا يُعْجِبْهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

[أطرافه في : ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۲،

یعن وہاں سے جلد چل دیتے تاکہ فنخ بیع کا اختیار نہ رہے' اس سے صاف نکاتا ہے کہ جدا ہونے سے حدیث میں دونوں کا جدا ہونا

٣١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْم بْن حِزَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْبَيِّعَانَ بالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرَّقًا)). وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي النَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيْلِ لَـمَّا حَدَّثُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٠٧٩] ٣٤-- بَابُ إِذَا لَـمْ يُوَقَّتِ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(۲۱۰۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مام نے بیان كيا ان سے قادہ نے ان سے ابوالخليل نے ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول كريم مليَّدِيم نے فرمايا 'بيچے اور خريدنے والوں كو جب تك وہ جدا نہ ہوں (معاملہ کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا) اختیار ہوتا ہے۔ احمہ نے سے زیادتی کی کہ ہم سے بنرنے بیان کیا کہ جام نے بیان کیا کہ میں نے اس کاذکر ابوالتیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی' تو میں بھی اس وقت ابوالخلیل کے ساتھ موجود تھا۔

# باب اگر بائع یا مشتری اختیار کی مدت معین نه کرے تو بیع جائز ہوگی یا نہیں؟

آریج کے اس مسلم میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنفیہ کے نزویک خیارالشرط کی مدت تین دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے زا کہ مدت ٹھمرے یا کوئی مدت معین نہ ہو تو بچ باطل ہو جاتی ہے اور ہمارے امام احمہ اور اسحاق اور اہلحدیث کا نمرہب سے ہے کہ ربح جائز ہے اور جتنی مت محمرائے اتن مت تک افتیار رہے گا۔ اور جو کوئی مت معین نہ ہو تو بیشہ افتیار رہے گا اور اوذاعی ادر ابن الى ليل كت بي كه خيار الشرط باطل موكى اور بع لازم موكى و (وحيدى)

٧١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا (٢١٠٩) بم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ بم سے حماد بن زید نے حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ

بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر والحد نے کما کہ رسول الله الله الله عن فرمایا ، خرید نے والے

4(310) P. 310 (310) P. 310 (310

النُّبيُّ ﷺ: ((الْبَيُّعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرُّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبُّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

\$ ٤ – بَابُ ((الْبَيِّعَان بالْخِيَار مَا لَـمْ يَتُفُرُّ قُا))

وَطَاوُسٌ وعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً.

اور بیچنے والے کو (ئیچ تو ڑ دینے کا)اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدانہ ہو جائیں' یا دونوں میں سے کوئی ایک اینے دوسرے فریق ے یہ نہ کمہ دے کہ پند کراو۔ کھی یہ بھی کما کہ "یا اختیار کی شرط کے ساتھ بیع ہو۔"

باب جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدانہ ہوں انہیں اختيار باقى رہتاہے

وَبِهِ ۚ قَالَ ۚ ابْنُ عُمَوَ ۚ وَشَرَيْحٌ ۗ وَالشَّعْبِيُّ ۚ ﴿ كَهِ نَتِجْ قَائُمُ رَكُمِينَ يَا تَو رُدينِ)اور عبدالله بن عمر بنَ ﷺ 'شريح 'شعبي ' طاوّس عطاء اوراین ابی ملیکه رحمهم الله سب نے یمی کهاہے۔

ے جدانہ ہوں دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ تج فنح کر ڈالیں۔ سعید بن مسیب ' زہری' این الی ذئب 'حسن بھری' اوزاعی' ابن جرتج' شافعی' مالک' احمہ' اور اکثر علماء یمی کہتے ہیں۔ ابن حزم نے کہا کہ تابعین میں سے سوائے ابراہیم منحعی کے اور کوئی اس کا خالف نمیں اور حضرت امام ابو صنیف ریٹیے نے صرف امام شخعی کا قول اختیار کر کے جمبور علماء کی خالفت کی ہے۔

اور عبدالله بن عمر الله الله عارى والله في الله عند الله عند الله عند الله الله الله عمر الله عنه الله جو ان کو پیند ہوتی' تو بائع سے جدا ہو جاتے۔ ترمذی نے روایت کیا بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ لیٹی ابن الی شیبہ نے روایت کیا وہاں سے چل دیتے تاکہ بچ لازم ہو جائے۔ اور شریح کے قول کو سعید بن منصور نے اور شعبی کے قول کو ابن الی شیبہ نے اور طاؤس کے قول کو امام شافعی نے ام میں اور عطاء اور ابن الی ملیکہ کے اقوال کو ابن الی شیبہ نے وصل کیا ہے۔

علامه شوكافی فرماتے ہیں۔ و من الادلة الدالة على ارادة التفرق بالابدان قوله في حديث ابن عمر المذكور مالم يتفرقا و كانا جميعًا و كذالك قوله و ان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب فان فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن قال الخطابي و على هذا وجدنا امر الناس في عرف اللغة و ظاهر الكلام فاذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالابدان قال ولو كان المراد تفرق الاقوال كما يقول اهل الراي لخلا الحديث من الفائدة وسقط معناه الخ (نيل الاوطار)

علامه شوكاني مرحوم كي تقرير كا مطلب يه ب كه مردو خريد في ويحي والي كي جسماني جدائي ير دليل حديث عبدالله بن عربي میں ہیہ قول نبوی ہے مالم بنفر قاو کانا جمیعا لینی ہر دو کو اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ دونوں جدانہ ہوں بلکہ ہر دو انتضے رہیں۔ اس وقت تک ان کو سودے کے بارے میں بورا اختیار حاصل ہے۔ اور ای طرح دو سمرا ارشاد نبوی اس مقصد پر دلیل ہے' اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ہر دو فرنق بچ کے بعد جدا ہو جائیں۔ اور معالمہ بچ کو کسی نے بھی شخ نہ کیا ہو۔ اور وہ جدا ہو گئے۔ پس بچ واجب ہو مئ " يد دلاكل واضح بيس كم جدائى سے جسمانى جدائى مراد ہے۔ خطابى نے كماكد لغوى طور ير بھى لوگوں كا معالمہ بم نے اى طرح يايا ہے۔ اور ظاہر کلام میں جدائی سے لوگوں کی جسمانی جدائی ہی مراد ہوتی ہے۔ اگر اہل رائے کی طرح محض باتوں کی جدائی مراد ہو تو حدیث ندکورہ اینے حقیقی فائدے سے خال ہو ۱۰۰ ے بلکہ خدیث کا کوئی معنی بلق ہی نہیں رہ سکیا۔ "---- للذا خلاصہ یہ کہ صحیح مسلک میں ہر دو طرف سے جسمانی جدائی ہی مراد۔ مسلک جمهور ہے۔

جعرت حكيم بن حزام رفائد جن سے مديث باب مروى ہے جليل القدر محالي بين كنيت ابو خالد قريشي اسدى ہے " يہ حطرت خديجه

الكبرى بن الله كي مجيني مين واقعه فيل سے تيرہ سال قبل كعبه مين بيدا ہوئ سيد قريش كے سرداروں ميں سے تھے۔ اسلام سے يملے اور بعد برود زمانون مین بدی عزت پائی۔ فتح کمه مین اسلام لائے۔ ساٹھ سال جالمیت مین گذارے۔ پھرساٹھ ہی سال اسلام مین عمر پائی۔ ۵۴ھ میں مدینہ المنورہ میں اپنے مکان ہی میں وفات پائی۔ بت متقی' پر ہیز گار اور سخی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سوغلام آزاد کئے۔ اور سو اونٹ سواری کے لئے بخشے۔ فن حدیث میں ایک جماعت ان کی شاگرہ ہے۔

[راجع: ٢٠٧٩]

٢١١١ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((الْمُتَبَايَعَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَـُم يَتَفَرَّقَا، إلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [راجع: ٢١٠٧]

٢١١٠ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ اللَّهِ قَالَ : ((الْبَيَّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لُهُ يَتَفَرُّفَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيُّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

(٢١١) مم عدالله بن يوسف في بيان كيا كماكه مم كوامام مالك ئے خبردی 'انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے که رسول الله ملی کیا نے فرمایا 'خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے 'جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔ گربیع خیار میں۔

خرید وفروخت کے مسائل

(۱۱۱۰) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم کو حبان بن

ہلال نے خبردی کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قادہ نے خبردی

کہ مجھے صالح ابوالخلیل نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن حارث نے 'کما

کہ میں نے محکیم بن حزام رہا تھ سے سنا کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا

خریدئے اور بیچنے والے جب تک ایک دو سرے سے الگ الگ نہ ہو

جائیں انسیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سجائی اختیار کی

اور بربات صاف صاف بیان اور واضح کردی ' توان کی خرید و فروخت

میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھیائی یا جھوٹ

بولاتوان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹادی جاتی ہے۔

الینی جب بائع ہے کے بعد مشتری کو اختیار دے اور وہ کے میں بیج کو نافذ کرتا ہوں اور وہ بیج اس سے الگ ہے جس میں ا اختیار کی شرط پہلے بی سے لگا دی گئی ہو۔ لینی جمال معاملہ ہوا ہے وہاں سے سرک نہ جائیں۔ اگر وہیں رہیں یا دونوں مل کر منزلوں چلتے رہیں تو اختیار بلق رہے گا گو تین دن سے زیادہ مدت گذر جائے۔ تج الحیار کی تغییرجو ہم نے یمال کی ہے۔ امام نووی نے ای مطلب کی ترجیح پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ اور امام شافعی روائع نے بھی ای پر یقین کیا ہے۔ بعضوں نے یہ معنی کئے ہیں ، محراس بھے میں جس میں افتیار کی شرط ہو العنی وہاں سے جدا ہونے سے افتیار باطل نہ ہو گا بلکہ مت مقررہ تک افتیار رہے گا۔

بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُثَنَا اللَّبْتُ

0 ٤ - بَابُ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِإِبِ الرَبِيْ كَ بِعد دونول نَ ايك دوسرے كويند كر لين کے لئے مخار بنایا تو بھے لازم ہو گئی

(٢١١٢) مم سے قتيب نے بيان كيا كماكہ مم سے ليث نے بيان كيا ان

(312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312) S (312)

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَن فُكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرُّقَا وَكَانَا جَمِيْقًا، أَو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرُّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ • وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

٣٤- بَابُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْحِيَارِ هَلْ يَجَوُزُ الْبَيْعُ؟

٣١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((كُلُّ بَيِّعَين لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرُّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

٢١١٤ - حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ((الْبَيُّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَـمُ يَتَفَرُّقَا)) - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي : يَخْتَارُ ثَلَاثُ مِرَارِ - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيُّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَلْبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رَبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً

سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ف که رسول الله الله الله الله الله فرمایا 'جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی توجب تک وہ دونوں جدا نه ہو جائیں' انہیں (بج کو توڑ دینے کا) اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں۔ لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پیند کرنے کے لیے کہااور اس شرط پر بیج ہوئی 'اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا' تو بیع اسی وقت منعقد ہو جائے گی۔ ای طرح اگر دونوں فربق بھے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ئے ہے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا' تو بھی بھے لازم ہو جاتی ہے۔ باب اگر بائع اینے لئے اختیار کی شرط کرلے تو بھی بیع جائز ہے۔

یہ باب لا کر امام بخاری راٹیے نے ان لوگوں کا رد کیا جو کتے ہیں کہ خیار الشرط فقط مشتری ہی کو کرنا جائز ہے' بائع کو درست نہیں۔ (۲۱۱۳) مم سے محمد بن يوسف فريابي نے بيان كيا كماكد مم سے سفيان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر و کہ نی کریم سال اللہ اے فرمایا ،کسی بھی خرید نے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بھے پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدانہ ہو جائيں۔ البتہ وہ بيع جس ميں مشتركه اختياركي شرط لكادي كى مواس

(۱۱۱۲) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم سے حبان نے بیان کیا 'کماکہ ہم ہے مام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے 'ان سے ابو خلیل نے 'ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام ا فالله نے کہ نبی کریم ساتھا نے فرمایا ' پیخے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدانہ ہوں (بع تو ڑ دینے کا) اختیار ہے۔ ہمام راوی نے کما کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا۔ ا{

بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کردی تو انہیں ان کی بیج میں برکت ملتی ہے۔ اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائيں اور (کسی عيب کو) جمعيايا تو تھو ژا سا نفع شايد وہ کماليں 'ليکن ان

بَيْعِهِمَا)). قَالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدُّثُ بهذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيْم بن حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ٨٠ [راجع: ٢٠٧٩]

کی بیج میں برکت نہیں ہوگی۔ (حبان نے) کماکہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ میں صدیث وہ حکیم بن حزام رضی الله عند سے بحوالہ نبی کریم ما النام روايت كرتے تھے۔

ا{ (مینی خریدنے والا تین دفعہ اپنی پند کا اعلان کروے تو تج لازم ہو جاتی ہے۔ اوپر کی روایت میں جو ہمام نے اپنی یادے کی ہے يوں ب "البيعان بالنعياد" ليكن جام كتے جي ميں نے اپنى كتاب ميں جو اس مديث كو ديكھا تو يخار كا لفظ تين بار لكھا ہوا ماہا۔ بعض سخوں میں یخار کے بدل بخیار ہے)

اگرایک مخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی کسی اور کولٹد دے دی پھر پیجنے والے نے خریدنے والے کو اس پر نہیں ٹوکا' یا کوئی غلام خرید کر(یجے لے سے جدائی سے پہلے ہی اسے) آذاد کر دیا۔ طاؤس نے اس مخص کے متعلق کما جو (فریق ثانی کی) رضامندی کے بعد کوئی سامان اس سے خریدے اور پھراسے چ دے اور بائع انکارنہ کرے تو یہ بچ لازم ہو جائے گی اور اس کا نفع بھی خریدار ہی کا

(۲۱۱۵) حمیدی نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا ان سے عمونے بیان کیااور ان سے ابن عمر جہ ﷺ نے کہ ہم نبی کریم ملی کیا کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں حضرت عمر بناتھ کے ایک نے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثروہ مجھے مغلوب کرکے سب سے آگے نکل جاتا۔ ليكن حفرت عمر والتر اس ذان كريجي والس كرديت وه مجرآك برم جاتا۔ آخر نی کریم سائی الم نے حضرت عمر واللہ سے فرمایا کہ یہ اوث مجمع بج والد حضرت عربالله في كمايا رسول الله! بياتو آب بي كاب لیکن آپ نے فرمایا کہ نمیں مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر وہ اللہ نے رسول الله ماليكم كو وہ اونت في والا۔ اس كے بعد الخضرت ماليكم نے فرمایا عبداللہ بن عمرا اب بد اونٹ تیرا مو گیاجس طرح تو جاہے اے استعال کر

(٢١١٧) ابو عبدالله امام بخارى نے كماكد ليث بن سعد نے ميان كيا كم

٧٤ – بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِر الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أُو اشْتَرَى عَنْدُا فَأَغْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيْمَنْ يَشَتَرِي السُّلْعَةَ عَلَى الرُّضَا ثُمُّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ.

٢١١٥- وقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْر صَعْبِ لِهُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدُّمُ أَمَامَ الْقَومِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَوُدُهُ، ثُمُّ يَتَقَدُّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُهُ، لَهَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِغُمَرَ: ((بِعْنيهِ)). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِعنيهِ))، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِينتَ)). [طرفاه في :٢٦١٠، ٢٦١١]. ٢١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ

خَدُّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((بِهْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُفْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِيخَيْرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِيخَيْرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ نَعْمَيْةَ أَنْ يُرَادُنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السَّنَةُ أَنْ نَعْمَدِيَةً أَنْ يُرَادُنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السَّنَةُ أَنْ الْمُتَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيْ وَبَيْعَهُ رَأَيْتُ السَّنَةُ أَنْ يَعْمَلُ وَجَبَ بَيْعِيْ وَبَيْعَهُ رَأَيْتُ السَّنَةُ أَنْ الْمُدِينَةِ بِنَالَامِ فَلَا لَهُ فَيْكُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ مَنَّا لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ وَسَاقِبِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ مَنَاقِيقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ لَكُولَ الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ وَسَاقِبِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ وَسَاقِبِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ فَالْمَدِيْنَةِ بِنَالَامُ وَسَاقِبِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ وَالْمَدِيْنَةِ بِنَالَامِ وَسَاقِبِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِعَلَامِ وَالْمِيلِيْنَةِ بِنَالَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ لَهُ الْحَدِيْنَةِ بِنَالُمُ الْمَالِيْنَةِ اللَّهُ الْمَالِيْنَةِ بِنَالَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْنَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَةِ اللَّهُ الْمُعْلِيلِيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الللْلُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

ا شروع باب میں جو دو صور تیں ذکور ہوئی ہیں ان دونوں صور توں ہیں اب بائع کو فتح ہے کا افتیار نہ رہے گا کیونکہ اس نے استین کی سنری کے تقرف پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ سکوت کیا۔ باب کی حدیث میں صرف بہہ کا ذکر ہے، گراعات کو بہہ پر قیاس کیا۔ دونوں تمرع کی قتم میں سے ہیں۔ اور اس باب کے لانے سے امام بخاری رویتھ کی غرض ہے ہے کہ باب کی حدیث سے خیار مجلس کی نفی نہیں ہوتی۔ جس کا فبوت اوپر ابن عمر ہیں ہا کی حدیث سے ہو چکا ہے۔ کیونکہ بہ خیار اس واسطے جاتا رہا کہ مشتری نے تقرف کیا اور بائع نے سکوت کیا تو اس کا سکوت مبطل خیار ہوگیا۔ ابن بطال نے کہا جو لوگ کتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بھے پوری نہیں ہوتی وہ مشتری نے سکوت کیا تو اس کا سکوت مبطل خیار ہوگیا۔ ابن بطال نے کہا جو لوگ کتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بھے پوری نہیں ہوتی وہ مشتری کا تقرف کیل از تفرق جائز نہیں رکھتے۔ اور سے حدیث ان پر جمت ہے۔ اب رہا تبضہ سے پہلے بچ کرنا، تو امام شافعی رویتے اور ابو پوسف رویتے کے نزدیک معقول کی بچے درست قبیں فیر منقول کی درست ہے۔ اور مام ابو صفیفہ رویتے اور ابو پوسف رویتے کے نزدیک معقول کی بچے درست قبیں فیر منقول کی درست ہے۔ اور اور اصال ابو صفیفہ رویتے اور ابو پوسف رویتے کی نزدیک معقول کی بچے درست قبیں فیر منقول کی درست ہے۔ کو نکہ احتمال میں محادث نہیں جن ان کا قبضہ سے خیار مجلس خاب ہے۔ کو نکہ احتمال ہے کہ عقد بچے کا بعد آنخضرت عربی تو منت عربی تو تو ان صحیح حدیثوں کے معادض نہیں جن سے خیار مجلس خاب ہے۔ کیونکہ احتمال ہے کہ عقد بچے کا بعد آنخضرت عربی تو تھرے عربی تو تو ن در کے لیے آگیا ہے تھے برص کا اس کے بعد بہ کیا ہو۔ واللہ اعلی ۔ ووریدی )

آپ نے حضرت عمر بھٹر سے وہ اونٹ لے کر اس وقت ان کے صاحب ذادے عبداللہ بھٹر کو بہہ کر دیا۔ اور حضرت عمر بھٹر نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تو بچ درست ہو گئ اور خیار مجلس بلق نہ رہا۔ آخر باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثان کے ایک معالمہ کا ذکر ہے جس میں فہ کور وادلی قرئ ایک بستی ہے تبوک کے قریب سے جگہ مدینہ سے چھ سات منزل پر ہے اور عمود کی قوم کے ذانہ میں اس جگہ آبادی تھی۔ قطلانی نے کما کہ واقعہ فہ کور کی باب سے مناسبت سے کہ بائع اور مشتری کو اپنے ارادے سے جدا ہونا

درست ہے۔ یا تع کا ضخ کرنا۔

# ٨ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِدَاعِ فِي الْبَيْع

٧١١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَبِي عَلَيْ أَنَّه يُخْدَعُ فِي الْبُيوع ، فَقَالَ : ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةً)).

[أطرافه في : ۲٤٠٧، ۲٤١٤، ۲۹٦٤].

آ بہتی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور تو جو چیز خریدے اس میں کتھے تین دن تک اختیار ہو گا۔ امام احمد روایتی نے اس مدیث النہ میں کتھے تین دن تک اختیار ہو گا۔ امام احمد روایتی نے اس مدیث النہ میں ہوائی تھے۔ ہوائی تھے ہوائی تھے۔ ہوائی تھے۔ ہوئی ایک سدس تو وہ اسباب بائع کو بھیر سکتا ہے۔ اور حنیہ اور شافعیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ حبان بن منقذ بڑا ٹیر صحابی تھے، جنگ احد میں ان کے سرمیں زخم آیا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی عقل میں فتور آگیا۔ (وحیدی)

9 ٤ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ: لَـمًّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوق فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقٌ قَيْنُقَاعٍ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عَمْدُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِ.

مُعَمَّر بَابِ بِهِ لَهُ جَارَت کے سے بازاروں کا و ۲۱۱۸ – حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ 'بْنِ مُطْعِمِ قَالَ:
حَدُّتُنِي عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَعْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ
، فَإِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءً مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ

# باب: به خرید و فروخت میں دھو کہ دینا مروہ ہے

(۱۱۱۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہ کو امام مالک رواللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر رواللہ ن عبر رواللہ ن عبر اللہ بن عبر رواللہ ن عبر رفیلہ ن کہ ایک شخص (حبان بن منقذ بناللہ ) نے نبی کریم ملتی آیا ہے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھو کہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیزی خرید و فروخت کرو تو یوں کہ دیا کرو کہ "بھائی دھو کہ اور فریب کا کام نہیں۔"

#### باب بازارول كابيان

اور عبدالرحمٰن بن عوف بخاتی نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے 'قومیں نے (اپنے اسلامی بھائی سے) پوچھا کہ کیا یمال کوئی بازار ہے "انس بخاتی نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بخاتی نے کہا مجھے بازار تبادو اور حضرت عمر بخاتیٰ نے ایک دفعہ کماتھا کہ مجھے بازار کی خرید و فروخت نے غافل رکھا۔

مقصد باب میہ کہ تجارت کے لئے بازاروں کا وجود مذموم نہیں بلکہ ضروری ہے کہ بازار قائم کئے جائیں۔

(۲۱۸) ہم سے محر بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے اساعیل بن زکریا نے بیان کیا کہ ان سے نافع بن جیر بن مطعم نے بیان کیا 'ان سے محر بن سوقہ نے 'ان سے نافع بن جیر بن مطعم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مطعم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے ہے تا کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ حب وہ مقام بیداء میں پنچ گا' تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنما دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ شنے بیان کیا 'کہ میں نے زمین میں دھنما دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ شنے بیان کیا'کہ میں نے

بَأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ)). قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

کما' یا رسول اللہ! اسے شروع سے آخر تک کیو کر دھنسایا جائے گا جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھران کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔

سواد کعبہ میں بازاروں کا وجود ثابت ہوا۔ یمی مقصد باب ہے۔

٧١١٩ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهِ هُرْيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بہ ہم ہے قتیہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا' ان
سے اعمش نے' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رفاقت نے
بیان کیا کہ رسول اللہ ساٹھ لیا ہے فرمایا' جماعت کے ساتھ کی کی نماز
بازار میں یا اپنے گھرییں نماز پڑھنے سے درجوں میں پچھ اوپہیں
درج زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح
وضوء کرتا ہے پھرمبحد میں صرف نماز کے ارادہ سے آتا ہے۔ نماز کے
سوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بنتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا
ہوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بنتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا
کناہ اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ یا اس کی وجہ سے ایک
گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلے
پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابراس کے
لئے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں۔ "اے اللہ! اس پر اپنی
رحمتیں نازل فرما' اے اللہ اس پر رحم فرما۔ "یہ اس وقت تک ہوتا
دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکارہتا ہے وہ سب نماز ہی ٹین شار
دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکارہتا ہے وہ سب نماز ہی ٹین شار

ترجیم مرا است میں بھی بازاروں کا ذکر آیا۔ اور بوقت ضرورت وہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر آیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں المریک میں المریک کا وجود قائم رکھا گیا۔ اور وہاں آنا جانا' خرید و فروخت کرنا بھی تاکہ امور تدنی کو ترقی حاصل ہو۔ گر بازاروں میں جھوٹ' کرو فریب بھی لوگ بکٹرت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بازار کو بد ترین زمین قرار دیا گیا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

(۱۱۲۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رفاقتہ نے کہ نی کریم ملی ایک مرتبہ بازار میں تھے۔ کہ ایک شخص

رَ رَبِ لَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اِيَاسٍ قَالَ كَانُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

السُّوق، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا لَهُ فَعَالَ رَجُلٌ: الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ هَا، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي)). [طرفاه في: ۲۱۲۱، ۳۰۳۳].

نے پکارا یا ابا القاسم! آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ (کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابوالقاسم ہی تھی) اس پر اس شخص نے کما کہ میں نے تو اس كوبلايا تھا۔ (يعني ايك دوسرے فخص كوجو ابوالقاسم ہى كنيت ركھتا تھا) آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اینے لئے نہ رکھو۔

اس مدیث میں حضرت رسول کریم ساتھ کا بازار میں تشریف لے جانا ذکور ہے۔ ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت بازار جانا برا نہیں ہے۔ مگروہاں امانت و دیانت کو قدم قدم پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

٢١٢١ حَدُثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُـمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: لَمْ أَعِنْكَ، قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بكُنْيَتِي)). [راجع: ٢١٢٠]

(۲۱۲۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے زہیرنے بياق كيا' ان سے حميد نے ' اور ان سے انس باللہ نے كہ ايك مخص ن بقیع میں (کسی کو) یکارا "اے ابوالقاسم!" نبی کریم سال اے اس کی طرف دیکھا' تو اس مخص نے کما کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا' اس دوسرے آدمی کو پکاراتھا۔ آپ نے فرمایا'میرے ہام پر نام رکھا کرو کیکن میری کنیت نه رکھا کرو۔

بقیع میں بھی بازار لگاکرتا تھا۔ کنیت کے بارے میں یہ حکم آپ کی حیات مبارکہ تک تھا۔ جیساکہ حفرت امام مالک روان ہا (٢١٢٢) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كماكه مم سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن پزیدنے' ان سے نافع ہی جبیر بن مطعم نے اور ان سے ابو ہریرہ دوسی بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتها ون کے ایک حصہ میں تشریف لے چلے۔ نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آگ ہے۔ اس طرح آپ بی قیقاع کے بازار میں آئے پھر (واپس ہوئے اور) فاطمہ وہ کھرے آگن میں بیٹھ گئے 'اور فرمایا 'وہ بچہ کمال ہے 'وہ بچہ کمال ہے؟ فاطمہ رہی الله (کسی مشغولیت کی وجہ سے فوراً) آپ کی خدمت میں حاضرنہ ہو سکیں۔ میں نے خیال کیا مکن ہے حسن بھاٹھ کو کرتا وغیرہ پہنا رہی مول یا سلا رہی موں۔ تھوڑی ہی در بعد حسن دوڑتے موے آئے' آپ نے ان کوسینے سے لگالیا' اور بوسہ لیا۔ پھر فرمایا' اے اللہ! اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔

اس مدیث کی مناسبت باب سے بیر ہے کہ اس میں آپ کے بازار جانے کا ذکر ہے لینی بقیع میں۔ بعض نے کہا کہ اس زمانہ میں ٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ الدُّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ فِي طَاتِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أَكَلَّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَينُقاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاء بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: ((أَثُمُّ لُكُعُ، أَثُمَّ لُكُعُ؟)) فَحَبَسَتُهُ شَيْنًا، فَظَننْتُ أَنَّهَا تَلْبسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبُّلَهُ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَخْبَوَنِي أَنَّهُ رَأَى

(318) P (318)

َىٰفِعَ بْنُ جُبَيْرٍ أُوتَوَ بِرَكُعَةٍ. [طرفه في: ٨٨٤].

٣ ٢ ١ ٢ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدُّثَنَا موسَى عَنْ نَافعِ قَالَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتُرُونَ الطُّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْعُوهُ حَيْثُ الثَّتَرُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ لِيَاعُ الطُعَامُ.

[أطراف في : ٢١٣١، ٢١٣٧، ٢١٦٦، ٢١٦٦، ٢١٦٢، ٢١٦٢، الله عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ نَهَى النّبي أَنْ يُبَاعَ الطُّعَامَ إِذَا الشّتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهِ.

[اطرافه في : ۲۱۲٦، ۲۱۳۳، ۲۱۳٦].

ان جملہ احادیث مرویہ میں کی نہ کی پہلوے آنخضرت سائے کیا یا صحابہ کرام جی کا بازاروں میں آنا جانا نہ کور ہوا ہے۔ نمبر

الم بی بین کا اور میں اور مجد میں نماز با جماعت کے ثواب کے فرق کا ذکر ہے حدیث نمبر ۲۱۲۲ میں آنخضرت کا بازار قیقاع میں آنا اور وہاں سے واپسی پر حضرت فاطمہ بی کی گھر پر جانا نہ کور ہے جمال آپ نے اپنے بیارے نواے حضرت حسن بڑا کو بیار کیا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ الغرض بازاروں میں آنا جانا معاملات کرنا یہ کوئی ندموم امر نمیں ہے۔ ضروریات زندگی کے لئے بسر عال جرکمی کو بازار جائے بغیر گذارہ نمیں مضرت امام بخاری رواید کا مقصد ای امر کا بیان کرنا ہے۔ کیونکہ بیوع کا تعلق زیادہ تر بازاروں میں۔ اس مللے کے مزید بیانات آگ آ رہ ہیں۔

٥- بَابُ كِرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوْق
 ٢١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُلِكُلِّ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا هُلِكُلِّ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا هِلاَلِّ عَنْ عَطْءِ نِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو نِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو نِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو نِ اللهِ عَنْهُمَا قُلْتُ: نَ الْعَاصِي رَضِي الله عَنْهُمَا قُلْتُ: نَجُرَنِي عَنْ صِفْةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا قُلْتُ: غُرَنِي عَنْ صِفْةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا قُلْتُ: غُرْرَاقٍ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ عَنْ مَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ

سفیان نے کہا کہ عبیداللہ نے مجھے خبر دی' انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔

(۲۱۲۴) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا کہ ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا کہ ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی انتیا نے کہ صحابہ بی آتی ہی کریم می ان سے نافع کے نمانہ میں غلہ قافلوں سے خریدتے تو آپ ان کے پاس کوئی آدی بھیج کروہیں پر جمال انہوں نے غلہ خریدا ہوتا کا اس غلے کو بیچنے کہ منع فرما دیتے اور اسے وہال سے لاکر بیچنے کا حکم ہوتا کہ جمال عام طور سے غلہ بکا تھا۔

VEIT, 5717J.

(٣١٢٣) كماكه بم سے ابن عمر بولائ نے يہ بھى بيان كياكه نبى كريم ماليكيا نے غله كو بورى طرح اپنے قبضه ميں كرنے سے پہلے اسے بيچنے سے منع فرمايا۔

باب بازار میں شوروغل مجانا مکروہ ہے

(۲۱۲۵) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے فلی نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے کہ کیا' ان سے عطاء بن بیار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں' ان کے متعلق مجھے کچھ بتائے۔ انہوں نے کہا ہاں! قتم خداکی! آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن

فِي التَّورَاةِ بِبَعْضِ صِفَّتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وُمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوِكَّلَ، لَيْسَ بِفَظًّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاق، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسِّيِّئَةِ السِّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْـمِلَّةَ الْعَوجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُفْتَحُ بهَا أَعْيُنَ عُمْى وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَل وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَل عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيَّء فِي غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَعْلَفُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

شریف میں ذکور ہیں۔ جیسے کہ "اے نی! ہم نے متہیں گواہ خوشخبری دیے والا وران و والا وران بڑھ قوم کی حفاظت كرنے والا بناكر بھيجاہے۔تم ميرے بندے اور ميرے رسول مو۔ ميں نے تمهارا نام متوکل رکھاہے۔ تم نہ بد خوہو' نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شوروغل مجانے والے ' (اور تورات میں بیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ) وہ (میرا بندہ اور رسول) برائی کابدکہ برائی سے نہیں لے گا' بلکہ معاف اور در گذر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گاجب تک ٹیڑھی شریعت کواس سے سیدھی نہ کرالے 'لینی لوگ لا الد الا الله ند كينے لكيس - اور اس كے ذريعہ وہ اندهى آ محمول کو بینا' سرے کانوں کو شنوا اور بردہ بڑے ہوئے دلول کے بردے کھول دے گا۔ اس حدیث کی متابعت عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہاال سے کی ہے۔ اور سعید نے بیان کیا ان سے ہدال نے ان سے عطاء نے کہ "فلف" ہراس چزکو کتے ہیں جو بردے میں ہو۔ سیف اغلف قوس غلفاء ای سے ہے اور "رجل اغلف" اس مخص کو کہتے ہیں جس کاختنه نه ہوا ہو۔

[طرفه في: ٤٨٣٨].

تر مرید من خوا میں نی کریم مل کے اوصاف جیلہ میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بازاروں میں غل مچانے والا نہ ہوگا۔ مقصد باب ای ے ابت ہوا کہ بازاروں میں جاکر شور و غل مچانا اخلاق فاضلہ کی روے مناسب نہیں ہے۔ وو سری مدیث میں بازار کو برترین جگہ کما کیا ہے۔ اس کے باوجود بازارول میں آنا جانا شان پنیبری یا امامت کے خلاف نمیں ہے 'کافر آمخضرت سی می اعتراض كياكرت يت ما لهذا الرسول يا كل الطعام و يمشى في الاسواق البته وبال شور و غل مجانا ظاف شان ب- حديث من ذكور لمت عوجاء سے حضرت ابراہیم طالق کی شریعت مراد ہے۔ پہلے وہ سیدھی تھی پھر عرب کے مشرکوں نے اس کو شیرُها کر دیا۔ ہزاروں مکفر اور گرای کی باتیں اس میں داخل کر دی تھیں۔ اللہ یاک نے آنخضرت ساتھ کے ہاتھوں اس شریعت کو سیدها کرایا۔ اس میں جس قدم بھی توہات اور محدثات شال کر لئے گئے تھے آپ نے ان سے ملت ابراہیں کو پاک صاف کر کے اس کی اصلی صورت میں چی فرما دیا۔ غلاف میں بند تکوار کو سیف اغلف اور پوشیدہ چھیائے ہوئے تیر کو کہتے ہیں۔

باب ناب تول كرف والى مزدوري بيخ والع يراور دينوالي ب (خريدار برنسي) کونکه الله تعالی نے فرمایا که "جب وہ اسی تاب کریا قول مروس

١ ٥- بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ والمفطى

لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ اَ يَخْسِرُونَ ﴿ يَغْنِي كَالُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ اللَّبِيُ ﷺ: ((اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوَفُوا))، وَيُذْكَرُ عَنْ عَشْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : ((إذَا رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : ((إذَا بِعْتَ فَكَنْ )).

ہیں۔ تو کم کر دیتے ہیں "مطلب یہ ہے کہ وہ پیچنے والے خرید نے والوں کے لئے ناپ اور وزن کرتے ہیں۔ جسے دو سری آیت میں کلمہ "بسمعون کم " ہے۔ ویسے ہی اس آیت میں کالوا هم ہے مراد "یسمعون لکم" ہے۔ ویسے ہی اس آیت میں کالوا هم ہے مراد کالوا لهم ہے۔ نبی کریم شاہیا نے فرمایا کہ مجور ناپ لواور اپ اونٹ کی قیمت پوری بحرلو۔ اور حضرت عثمان رفاقتہ ہے کہ نبی کریم شاہیا نے ان سے فرمایا 'جب تو کوئی چز خریدے تو اے بحی چزیجا کرے تو ناپ کے ویا کر اور جب کوئی چز خریدے تو اے بحی میں المال

آخضرت مل کے طارق عبداللہ محاربی اور ان کے ساتھوں سے مجور کے بدل ایک اونٹ خریدا تھا۔ آیک فخص کے ہاتھ المسترین سیستی اس کے پاس مجور بھیجی اور یہ کملا بھیجا کہ اپنا حق اچھی طرح ناپ لو۔ اس روایت سے یہ نکلا کہ ناپنا اس کا کام ہے جو جنس دے۔ اس حدیث کو نسائی اور ابن حبان نے وصل کیا ہے۔ (وحیدی)

٢١٢٦ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بْنِ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعَهُ حَتَّى قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهِ)). [راجع: ٢١٢٦]

٧٧ ٧ - حَدُّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الشَّعْبُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الشَّعْنَةُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بَنْ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النبي عَلَى عُرَمَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَينِهِ فَطَلَبَ النبي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَينِهِ فَطَلَبَ النبي عَلَى إلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النبي عَلَى ﴿ ((اذْهَبْ فَصَنَفْ تَمْرَكَ لِي النبي عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ زَيْدٍ أَصْنَافًا: الْعَجُوةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ رَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ رَيْدٍ عَلَى عَلَى عَدَةٍ، وَعَذَقَ رَيْدٍ عَلَى عِدَةٍ مُمْ أُرسِلُ إِلْيُ)). فَفَعَلْتُ ، بُمُ أُرسِلُ إِلْيُ)). فَفَعَلْتُ ، بُمُ أُرسِلْ إِلْيُ)). فَفَعَلْتُ ، بُمُ

أغلاهُ أو فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ : ((كِلْ

(۲۱۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب کوئی مخص کی قتم کاغلہ خریدے توجب تک اس پر پوری طرح قضہ نہ کرلے اسے نہ بعد

(۱۲۲۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا 'کہا ہمیں جریر نے خبردی' انہیں مغیرہ نے ' انہیں عامر شعبی نے اور ان سے جابر بڑا تخد نے بیان کیا کہ جب خبداللہ بن عمرو بن حزام بڑا تخد (میرے باپ) شہید ہو گئے۔ تو ان کے ذے (لوگوں کا) کچھ قرض بلق تھا۔ اس لیے میں نے نبی کریم مٹرا لیا کہ دریعہ کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں میں معافی کر دیں۔ نبی کریم مٹرا لیا نے بہی چاہالیکن وہ نہیں مانے۔ آپ نے جھے میں فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام محبور کی قسموں کو الگ الگ کر لو۔ بجوہ (ایک فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام محبور کی قور میں نے ایسانی کیا اور نبی کریم مٹرا ہیا کو کہلا الگ کر پھر جھے کو بلا بھیج۔ میں نے ایسانی کیا اور نبی کریم مٹرا ہیا کو کہلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مجبوروں کے ڈھر بریا نبیج میں بیٹھ گئے۔ ایس تشریف لائے اور مجبوروں کے ڈھر بریا نبیج میں بیٹھ گئے۔ اور فرمایا کہ اب ان قرض خوابوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع

لِلْقَومِ))، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرِى كَأَنَّهُ لَمْ يَنقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ: حَدَّثْنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا: ((فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى أَدْى)). وقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ فَقَا: ((جُدُّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ)).

کیا۔ جتنا قرض لوگوں کا تھا، میں نے سب ادا کردیا۔ پھر بھی تمام کھجور جول کی توں تھی۔ اس میں سے ایک دانہ برابر کی بھی کی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا'ان سے شعبی نے'اور ان سے جابر بڑا تھ نے نئی کریم ملٹے تیا سے کہ "برابر ان کے لئے تولتے رہے' یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہوگیا۔ "اور ہشام نے کہا'ان سے وہب نے'اور ان سے جابر بڑا تھ کہ نمی کریم ملٹے تیا نے فرمایا' کھجور توڑ ادر اپنا قرض پورا ادا کردے۔

[أطرافه في : ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥

1.57, 8.77, 1.477, .407, 70.3, .075].

٧ - بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الكَيْلِ - ٥٦ بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الكَيْلِ - ١٢٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُثْنَا الْوَلِيْدُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَوْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمَدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلْمَ عَلَا عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلْمَا عَلَا عَنْ عَلْمَ عَلَا عَنْ عَلْمَا عَلَا عَا عَلَا عَنْ عَلْمَا عَلَا عَنْ عَلْمَا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَالْمَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

٥٣ - بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النّبِي ﴿
 وَمُدّهُ فِيْهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ
 النّبي ﴿

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ
 تَسمِيْمِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ إِنْ زَيْدٍ
 إبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكُةً وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ

#### باب اناج كاناب تول كرنامستحب

(۲۱۲۸) ہم سے ابراہیم بن موئ نے بیان کیا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا کہ اس سے ولید نے بیان کیا ان سے فالد بن معدان نے اور ان سے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپنے غلے کو ناپ لیا کرو اس میں تہیں برکت ہو گی۔

باب نبی کریم ما گاہیا کے صاع اور مدکی برکت کابیان۔ اس باب میں ایک حدیث حضرت عائشہ رش ایک بھی نبی کریم مائی ایا سے مروی ہے۔

وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کا ان سے عباد بن نے بیان کیا ان سے عباد بن کمیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید بولی نے کہ نبی کریم لی نظامی نے فرمایا ابراہیم میلائل نے مکہ کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے لئے دما فرمائی۔ میں بھی مدینہ کو اس طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح والا فرمائی۔ میں بھی مدینہ کو اس طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح

الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرُّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ، وَدَعَوتُ لَهَا فِي مُدُهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَكَّةً)).

ابراہیم ملائلہ نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اور اس کے لئے اس کے مد اور مساع (غلمہ ناپنے کے دو پیانے) کی برکت کے لئے اتی ظرح دعا کر ابراہیم ملائلہ نے مکہ کے لئے دعا کی تھی۔

معلوم ہوا کہ ناپ نول کے لئے صاع اور مد کا دستور عبد رسالت میں بھی تھا۔ جن میں برکت کیلئے آپ نے وعا فرمائی اور مدینہ کیلئے آپ نے وعا فرمائی اور مدینہ کیلئے آپ نے وعا اللہ نے قبول فرمائی اور مدینہ کیلئے آپ نے وعا فرمائی جوش کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اللہ بعض خصوصیات برکت میں مدینہ ممتاذ ہے۔ وہاں پائی شریس بکفرت موجود ہے۔ آس پاس جنگل سبزہ سے الملما رہے ہیں۔ پھر آج کل حکومت سعودیہ خلد اللہ بقاباکی مسائل سے مدینہ ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ شرینر اجارہا ہے ،جو سب آخضرت میں باکرہ وعاؤں کا شمو ہے۔

آنخضرت الناتيا نے فرمايا تھا اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة اواشد يا الله! مكة المكرمة بى كى طرح بلكه اس سے بحى زياده

ہمارے دلول میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔

٣٩٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمَ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ)).

[طرفاه في: ۲۷۱۶، ۷۳۳۱].

٤ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ،
 وَالْـحُكْرَةِ

(۱۳۰۰) مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے
امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور
ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا 'اے اللہ! مدینہ والوں کے پیانوں میں برکت دے '
اے اللہ! انہیں ان کے صاع اور مدمیں برکت دے۔ آپ کی مراد
ائل مدینہ تھے۔

# باب اناج کا بیخنااور احتکار کرنا کیماہے؟

احکار کتے ہیں گرانی کے وقت غلہ خرید کر کے اس کو رکھ چھوڑنا کہ جب بہت گرال ہو گا تو بیچیں گے۔ اگر ارزانی کے است کر است کر است کر است کے است کر است کے خلہ فیلہ میں ہے۔ اس طرح اگر گرانی کے وقت اپنی فائلی ضروریات کے لئے غلہ خرید کر رکھ چھوڑے تو یہ منع نہیں ہے۔ باب کی حدیثوں میں احتکار کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ نے کما امام بخاری روائی نے احتکار کا جواز ثابت کیا اس حدیث ہے کہ غلہ قبضے سے پہلے نہ یہ یعنی اپنے گھریا وکان میں لانے سے پہلے۔ تو اگر احتکار حرام ہو تا تو آپ یہ عظم نہ فرماتے بلکہ خریدتے ہی بیخے کا عظم دے دیتے۔ اور شاید ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے جے امام مسلم روائی نکال کہ احتکار وہی کا اللہ اس کرتا ہے جو گنگار ہے اور ابن ماجہ اور حاکم نے نکالا کہ جو کوئی مسلمانوں پر ان کا کھانا احتکار کرے گا اللہ اس پر جذام کی بیاری دالے گا۔ (وحیدی)

احتكار كى بحث مين حافظ ابن حجر قرائة مين و كل ذالك مشعر بان الاحتكار انما يمنع فى حالة مخصوصة بشروط مخصوصة و قد ورد فى ذم الاحتكار احاديث منها حديث معمر المذكور اولاً و حديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس رواه ابن ماجة واسناده حسن عنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون اخرجه ابن ماجة والحاكم و اسناده ضعيف و عن ابن عمر مرفوعا من احتكر اربعين ليلة فقد برى من الله و برى منه اخرجه احمد والحاكم و في اسناده مقال و عن ابي هريرة مرفوعا من

احتكر حكرة يريدان يغالي بها على المسلمين فهو خاطي و اخرجه الحاكم

یعنی یماں فہ کورہ مباحث سے ظاہر ہے کہ احتکار حالات مخصوصہ میں شرائط مخصوصہ کے ساتھ منع ہے اور احتکار کی فدمت میں کی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ معمر کی حدیث فہ کور ہے۔ نیز حضرت عمر بڑاتھ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں پر غلہ کو روک لیا۔ اس کو اللہ تعالی جذام کے مرض اور افلاس میں جتال کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ غلہ کا بازار میں لا کر فروخت کرنے والا روزی دیا گیا ہے اور غلہ کو روک کر رکھا وہ اللہ سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور یہ بھی ہے کہ جو گرانی کے انتظار میں غلہ کو روکے وہ گئرگار ہے۔ حالات موجودہ میں احتکار تقریباً گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور دیا گیا ہے۔ جب کہ بہت جگہ قبط سالی میں لوگ جتلا ہیں۔ اسلام آج سے چووہ سو سال پیشتر ممالک میں ایک شکلین قانونی جرم قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ بہت جگہ قبط سالی میں لوگ جتلا ہیں۔ اسلام آج سے چووہ سو سال پیشتر رفاہ عام کے آس قانون کا اجراء کر چکا ہے۔

سند میں نہ کورہ سالم نامی بزرگ تابعین میں سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ہی ہے فرزند ارجمند ہیں۔ ابو عمران ان کی کنیت ہے۔ قریشی عددی مدنی ہیں۔ فقهائے مدینہ کے سرخیل ہیں ۱۰اھ میں مدینہ ہی میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ۔

رَّنَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ اللَّهُ الْوَرَاعِيُّ عَنِ اللَّهُ هُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مَجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ مَحْدُنَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ حَدُّنَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ مَعْنَا مَنْ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ مَعْنَا حَتَى اللهِ فَعَنَا حَتَى اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَى اللهِ عَنْهِ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَى اللهِ فَيْهُمَا: كَلْفَ ذَاكَ؟ اللهِ فَقَلَ لَا اللهِ عَنْهِ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَى يَشَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاَبْنِ عَبُّسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ اللهُ عَنْهُمَا: ذَرَاهِمُ بِدَرَاهِمُ بِدَرَاهِمُ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً)).

اس کی صورت میر ہے کہ مثلاً زید نے دو من گیبول عمروسے دو روپے کے بدلے خریدے اور عمروسے یہ تھمرا کہ دو مینے بعد گیبول دے۔ اب زید نے وہی گیبول بمرکے ہاتھ چار روپیہ کو چ ڈالے تو در حقیقت زید نے گویا دو روپے کو چار روپیہ کے بدل پیچا۔ جو صریحا سود ہے۔ کیونکہ گیبول کا ابھی تک وجود ہی نہیں وہ تو دو ماہ کے بعد ملیں گے اور روپیہ کے بدل روپیہ بک رہا ہے۔

(۲۱۳۳س) مجھ سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ فیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت

٣٣ ٧ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ :

رطرفه في : ۲۱۳٥.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:

**(324)** عبدالله بن عمر رضي الله عنماكويد كت سناكه ني كريم ما يحيم في في في الله جو مخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ

(۲۱۳۲۲) ہم سے علی بن مذینی نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار ان سے بیان کرتے تھے 'اور ان سے زہری نے 'ان سے مالک بن اوس نے 'کہ انہوں نے پوچھا' آپ لوگوں میں ے کوئی بیع صرف (یعنی دینار' درجم' اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام) کرتا ہے۔ طلحہ نے کما کہ میں کر تا ہوں 'لیکن اس وقت کر سکوں گاجب کہ مارا نزانی غلبے آجائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے ای طرح مدیث یاد کی تھی۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کما کہ مجھے مالک بن اوس نے خردی کہ انہوں نے عمر بن خطاب بناتی سے سنا۔ وہ رسول الله ماٹی ایس نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا 'سوناسونے کے بدلے میں (خریدنا) سود میں داخل ہے۔ مگریہ كه نقد انقد مو ـ گيهول ، گيهول كبدله ين (خريدنا بيخيا) سودين واخل ہے گریہ کہ نقدا نقد ہو۔ محبور ، محبور کے بدلہ میں سود ہے گریہ کہ نفتدانفتر ہو۔ اور جو 'جو کے بدلہ میں سود ہے مگربیہ کہ نفتدانفتر ہو۔ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [راجع: ٢١٢٤] ٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَٰانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ يُحَدَّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجيءَ خَازِنْنَا مِنَ الْهَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسَ أَنَّهُ سَـمِعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((الذَّهَبُ بِالْوَرَق رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ رِباً إِلاَّ هَاءَ

> وَالشَّعِيْرُ بِالشُّعِيْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ)). [طرفاه في : ۲۱۷۰، ۲۱۷۶].

اس مدیث سے بی نکلا کہ جو اور گیموں علیحدہ علیحدہ قتمیں ہیں۔ امام شافعی ملتھ اور امام ابوحنیفہ روای اور امام احمد روای اور جملہ المحديث كاليمي قول ہے۔

> ٥٥- بَابُ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

وَهَاءَ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ،

باب غلے کواپے قبضے میں لینے سے پہلے بیخااورالی چیز کو بيخاجو تيرب پاس موجود تنيس

و الب کی مدیثوں میں اس چیز کی تیج کی ممافعت نہیں ہے جو بائع کے پاس نہ ہو اور شاید امام بخاری رہ ہے اس کو اس طرح ﷺ نکال لیا کہ جب قبضے سے پہلے بینا درست نہ ہوا تو جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا بھی بینا درست نہ ہو گا اور اس باب میں ایک صریح حدیث مروی ہے جس کو اصحاب سنن نے تھیم بن حزام ہٹاٹھ سے نکالا کہ آنخضرت لٹائیا نے فرمایا 'اس چیز کو مت پچو جو تیرے پاس نہ ہو۔ اور شاید یہ مدیث حضرت امام بخاری راتھ کی شرط پر نہ ہوگی' اس وجد سے اس کو نہ لا سکے۔ (وحیدی)

(۲۱۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کماجو کچھ ہم نے عمرو بن دینارے (س کر) یاد رکھاہے (وہ یہ ہے کہ) انہوں نے طاؤس سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: عباس رضى الله عنماكويه فرمائ سناتها كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

نے جس چیز سے منع فرمایا تھا'وہ اس غلہ کی بھے تھی جس پر ابھی قبضہ نہ

کیا گیا ہو۔ ابن عباس بی ان فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اس کے تھم

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ الله فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَلاَ أَخْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ)).

[راجع: ٢١٣٢]

یعنی کہ کوئی بھی چزجب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بچا جائے۔

میں سمجھتا ہوں۔

٢١٣٦ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمَةً قَالَ حَدُثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبيُ ﷺ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتَّى يَشْتُوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتَّى يَشْتُوفِيَهُ)). [راجع: ٢١٢٤]

٣٥- بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا الشَّتَرَى
 طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيْعَهُ
 حُتّى يُؤْوِيْهِ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ - حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اللهِ أَنَّ ابْنَ قَالَ: اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَبْنَاعُونَ اللهِ اللهُ 
(۲۱۳۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم می اللہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضہ میں نہ لے لے ' نہ یہجے۔ اساعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو محض کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ یہجے۔

باب جو مخص غلہ کاڈ میر بن ماپ تو لے خریدے وہ جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لائے 'کسی کے ہاتھ نہ بیچے اور اس کے خلاف کرنے والے کی سزا کابیان

(ک ۱۹۳۳) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے ابین شہاب نے بیان کیا' کہ جھے سالم بن عبداللہ بڑا تھ نے خبر دی' ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں دیکھا۔ کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب فا فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے کہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے کہلے ہی اس کو بھے فلہ کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے کہلے ہی اس کو بھی کھکانے کی اس کو بھی کے دیا تھا کہ کے دور کیا کہ کھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے کی لانے سے کہلے ہی اس کو بھی کے دور کیا کہ کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کیا کہ کھی کے دور کی کھیل کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھیل کی کھی کہ کہ کھی کے دور کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے د

آئی ہے ۔ انگری میں سے یہ نکلا کہ حاکم اسلام کے فاسد پر سزا دے سکتا ہے۔ امام مالک کا ذہب سے ہے کہ جو چیز اندازے سے بن ماپ سیسی فول خریدی جائے اس کو قبضے سے پہلے کے سکتا ہے۔ اس مدیث سے ان کارد ہوتا ہے۔

باب اگر کسی شخص نے کچھ اسباب یا ایک جانور خریدااور

٥٧- بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَو دَابَّةً

فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ،أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصُّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْسُمُبْنَاع.

٢١٣٨ - حَدُثَنَا فَرُوةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِر عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿(لَقَلُّ يَومٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، إِلاُّ يَأْتِي فِيْهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَـمْ يَرُعْنَا إلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبُّرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ : مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْر حَدَث فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَن عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ، إنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الصُّحْبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَين أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوخِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ)).

[راجع: ٤٧٦]

حدیث سے یہ نکلا کہ آنخضرت ملی آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ سے او نٹنی مول لے کر ان بی کے پاس رکھوا دی ' تو باب کا یہ مطلب کہ کوئی چیز خرید کر کے بائع کے پاس رکھوا دینا اس سے ثابت ہوا۔

٥٨– بَابُ لاَ يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَومِ أَخِيْهِ، حَتَّى

اس کوبائع ہی کے پاس ر کھوا دیا وہ اسباب تلف ہو گیایا جانور مرگیااور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔

اور ابن عمر رضی الله عنمانے کہا کیج کے وقت جو مال زندہ تھا اور کیج میں شریک تھا۔ وہ اگر تلف ہو گیا تو خریدار پر پڑے گا۔ (بائع اس کا تاوان نہ دے گا)

(۲۱۳۸) جم سے فروہ بن الی مغراء نے بیان کیا کما کہ جم کو علی بن مسرنے خردی' انہیں ہشام نے' انہیں ان کے باب نے اور ان ے عائشہ رہ ایک بیان کیا کہ ایسے ون (کی زندگی میں) بت ہی کم آئے جن میں نبی کریم ساتھ کیا صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر بناتھ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھرجب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی۔ تو ہماری گھبراہٹ کاسب بیہ ہوا کہ آپ (معمول کے خلاف اجانک) ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بكر والله كو آپ كى آمدكى اطلاع دى گئى تو انهوں نے بھى يمى کماکہ می کریم ملڑیا اس وقت مارے سال کوئی نی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ ابو بکر مخالفہ کے پاس پنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تہمارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بكر بنالله نے عرض كيا أيا رسول الله! يهال تو صرف ميرى يى دو بیٹیاں ہیں لعنی عائشہ اور اساء رہی اب آپ نے فرمایا کہ تہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یمال سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر خالفتہ نے عرض کیا میرے ماس دو او نشیاں میں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لئے تیار کررکھا تھا۔ آپ ان میں سے ایک لے لیجے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا' قیمت کے بدلے میں 'میں نے ایک او نٹنی لے لی۔

باب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ہیچ میں وخل اندازی نہ کرے اور اپنے بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت اس

#### کے بھاؤ کو نہ بگاڑے جب تک وہ اجازت نہ دے یا چھوڑنہ

يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

\_\_\_\_

الیمنی پہلا بائع اگر اجازت دے کہ تم بھی اپنا مال اس خریدار کو بتلاؤ' بیچو تو بیچنا درست ہے۔ اس طرح اگر پہلا خریدار اس چیز است کو چھوڑ کر چلا جائے نہ خریدے تو دوسرے کو اس کا خرید نا درست ہے ورنہ حرام ہے۔ امام اوزا کی نے کہا یہ امر مسلمان بھائی کے لئے خاص ہے۔ اور جمہور نے اس کو عام رکھا ہے۔ کیونکہ یہ امراخلاق سے بعید ہے کہ ایک شخص اپنا سلمان بچ رہا ہے یا کوئی شخص کچھ خرید رہا ہے ہم بچ میں جا کودیں۔ اور اس کا فاکدہ نہ ہونے دیں۔

٢١٣٩ - حَدُثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثْنِي
 مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ:
 ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْدِ)).

[طرفاه في : ١٦٥، ١٤٢٥].

۲۱٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ حَدُثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
[أطرافه في : ۲۱۱۸، ۲۱۰۰، ۲۱۵۱،

(۲۱۳۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے 'اور ان سے عبداللہ بن عمر ہے اللہ نے کہ رسول اللہ ملتی ہے فرمایا 'کوئی مخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔

(۱۲۴۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے معید بن مسیب نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم طائی ہے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیماتی کا مال و اسباب یچے اور یہ کہ کوئی (سامان خرید نے کی نیت کے بغیردو سرے اصل خریداروں سے) بردھ کربونی نہ دے۔ اس طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص (کسی عورت کو) دو سرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے۔ اور کوئی عورت اپنی کسی دی بمن کو ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ دلوائے کہ اس کے حصہ کو خود حاصل کرلے۔

عورت اور مرد ہر دو گنگار ہوں گے۔

٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بَيْعِ الْـمَغَانِمَ فَمَنْ يَزِيْدُ.

7181 حَدُّنَا بِشْوُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ اللهِ عَلْمَكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَجُلاً أَعْتَقَ عُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، وَجُلاً أَعْتَقَ عُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النبي اللهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيَا)) فَاشْتَرَاهُ نُعْيَمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إلَيْهِ)).

[أطرافه في : ۲۲۳، ۲۳۲۱، ۲۶۰۳، ۲۶۰۳، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷،

۲۸۱۷].

تربیر مرا اللہ بناٹر بناٹر نے آٹھ سو درہم کالیا ،جب آخضرت ملی کے فرمایا اس کو کون خرید تا ہے ، تو یہ نیلام ہی ہوا۔ اور اللہ اساعیلی کا اعتراض دفع ہو گیا کہ حدیث سے نیلام فابت نہیں ہوتا کو نکہ اس میں یہ نمیں ہے کہ لوگوں نے مول بوھاتا شروع کیا اور مدیر کی بچے کا جواز نکلا امام شافعی ملیجے اور ہمارے امام احمد بن حنبل ملیجے کا بھی کی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ ملیجے اور امام مالک ملیجے کے زدیک مدیر کی بچے درست نہیں ہے۔ تفصیل آرہی ہے۔

حافظ التن تجر رطنتي فرمات من : لما ان تقدم في الباب قبله النهى عن السوم اراد ان يبين موضع التحريمة منه و قد اوضحته في الباب الذي قبله و ورد في البيع فيمن يزيد حديث انس انه صلى الله عليه وسلم باع حلسا و قدحا و قال من يشترى هذا الحلس و القدح فقال رجل اخذتهما بدرهم فقال من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه اخرجه احمد و اصحاب السنن مطولا و مختصرا و اللفظ للترمذي و قال حسن و كان المصنف اشار بالترجمة الى تضعيف ما اخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة فان في اسناده ابن لهيمة و هو ضعيف (فتح)

چو تکہ پیچلے باب میں بھاؤ پر بھاؤ برھانے سے نمی گذر پی ہے الذا مصنف نے چاہا کہ حرمت کی وضاحت کی جائے اور میں اس سے پہلے باب میں اس پر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یمال حضرت امام بخاری روائیے نے نیلام کا بیان شروع فرملیا۔ اور اس کا جواز ثابت کیا۔ اور اس تھ کے بارے میں انس بڑائی سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ آنخضرت سڑائیم نے ایک پرانا ٹاٹ اور ایک پیالہ نیلام فرملیا۔ اور ایک آدی نے ان کی بولی ایک درجم لگائی۔ آپ کے دوبارہ اعلان پر دو سرے آدی نے دو درجموں کی بولی لگا دی۔ اور آپ نے ہردو

#### باب نیلام کرنے کے بیان میں۔

اور عطاء نے کہا کہ میں نے دیکھالوگ مال غنیمت کے نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے

(۲۱۲۲) ہم ہے بشربن محر نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں حطاء بن ابی رباح نے خبردی انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور انہیں جابر بن عبداللہ بھ شوا نے کہ ایک مخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا۔ لیکن اتفاق سے دہ مخص مفلس ہو گیا تو نبی کریم سل کے اس کے غلام کو لے کر فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا۔ اس پر تعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس اتنی آئی قیمت پر خرید لیا۔ اور آپ نے غلام ان کے حوالہ کردیا۔

چزیں اس کو دے دیں۔ حضرت امام بخاری روائی نے یمل اشارہ فرمایا ہے کہ مند ہزار میں سفیان بن وجب کی روایت ہے جو حدیث موجود ہے جس میں نیلام کی بیج سے ممافعت وارد ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابن لیسے ہو ضعیف ہے۔

حضرت عطاء بن الى رباح مشهور ترین تابعی ہیں۔ کنیت ابو محر ہے جلیل القدر فقیہ ہیں۔ آخر محری بلیعا ہو گئے تھے۔ الم اوزا فی کا قول ہے کہ ان کی وفات کے وقت ہر مخض کی زبان پر ان کا ذکر خیر تھا۔ اور سب بی لوگ ان سے خوش تھے۔ امام احمد بن مغلی مظلم نے فرمایا کہ اللہ نے علم کے خزانوں کا مالک حضرت عطاء بن الى رباح کو بنایا جو حبثی تھے۔ علم اللہ کی دین ہے جے چاہے وہ دے دے۔ سلمہ بن کیل نے کما عطاء 'طاؤس' مجلم رحم اللہ وہ بزرگ ہیں جن کے علم کی غرض و غابت صرف خداکی ذات تھی۔ ۸۸ سال کی عرض الله علی عرض و غابت صرف خداکی ذات تھی۔ ۸۸ سال کی عرض الله علی وقات بائی۔ رحمہ اللہ۔

### ٣ - بَابُ النَّجْشِ. وَمَنْ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : ((النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتِنّ)). وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُ.

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((الْـُخَدِيْفَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًّى).

باب بخش یعنی دهو کادینے کے لیے قیمت بوهانا کیا ہے؟ اور بعض نے کمایہ بھی جائز نہیں۔

اور این الی آونی نے کہا کہ "نابش" مود خوار اور خائن ہے۔ اور بھش فریب ہے خلاف شرع بالکل درست نمیں۔ نی کریم سائی کم نے قربایا کہ فریب دوزخ میں لے جائے گا اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نمیں دیا تو وہ مردود ہے۔

المراج الله المراج الله المراج الله المراج الله المحل دریا بی جا برن جگل بین بھاگ رہا ہے۔ اس کو المراج الله کی تع یہ ہے کہ مثلاً پرندہ ہوا بی اور جہول کی المورج سے اور جہول کی اور جہول کی ادر جس کی تنایم پر قدرت نہیں۔ اور جبل الحبلہ کی تیج جالمیت بیں مروج تھی۔ اس کی تغیر آگے خود حدیث بیں آ رہی ہے۔ باب کی صدیث بیں دھوکے مدیث بی والم مناری دولتے نے اس کو جبل الحبلہ کی ممانعت سے نگال لیا۔ اس لئے کہ وہ جمی دھوک مدیث بین وحوک کی تیج کا ذکر نہیں ہے۔ گرامام بخاری دولتے نے اس کو جبل الحبلہ کی ممانعت سے نگال لیا۔ اس لئے کہ وہ جمی دھوک کی ایک جم ہے۔ ممکن ہے کہ او نثنی نہ جنیا اس کا جو بچہ پیدا ہو وہ نہ جند۔ اور شاید امام بخاری نے اس مدیث کی طرف اشارہ کیا ۔ اس مدیث کی طرف اشارہ کیا ۔ اس مدیث کی طرف اشارہ کیا ۔ اس میں صاف یہ ہے کہ آخضرت سائی المرب کی تیج سے منع فرمایا۔ بعض نے جبل الحبلہ کی تفیریہ کی ہے کہ کی او نثنی کے جبید میں جو بچہ ہے۔ اس میں صاف یہ ہے کہ آخشرت سائی بیا اس او نثنی کے جبید میں جو بچہ ہے۔ اس کی میٹ کی بھی میں جو بچہ ہے۔ اور تی خور این دھوکے کی تیج میں داخل ہے۔ اس میں منع ہے۔ اسلئے کہ وہ معدوم اور جمول کی تیج ہے۔ اور تی خور این دھوکے کی تیج میں داخل ہے۔ اس و میں دولی کے کہ اس او نثنی کے جبید میں جو بچہ ہے۔ اس کی دولی معدوم اور جمول کی تیج ہے۔ اور تی خور این دھوکے کی تیج میں داخل ہے۔ اس و میں داخل ہے۔

٢٩٤٧ - حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ (٢١٣٧) بم سے عبدالله بن مسلم تعنی نے بیان کیا کہ جم سے حدثنا مالِك عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الم مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبدالله ابن عمر الله عنمانے کہ نمی کریم صلی الله علیه وسلم نے "جمش" سے الله عنه منافق ناز ((نَهَى النّبِي ﷺ عَنْ مَنْ فَرَالِي تَعَالَى مَنْ عَنْ مَلِي تَعَالَى الله عليه وسلم نے "جمش" سے النّبخش)). [طرفه في : ٢٩٦٣].

آئی ہے ۔ انگری کے بیٹر میں خور پر شکار کو بھڑکانے کے معنی میں آتا ہے۔ یماں ایک خاص مفہوم شرعی کے تحت یہ مشعل ہے، وہ مفہوم سیست کے کہ تاجر اپنے خلا کو ایجنٹ مقرر کردیتے ہیں جن کا کام کی ہوتا ہے کہ ہر ممکن صورت میں خرید نے والوں کو دھوکھ دے کر زیادہ قیمت وصول کرائیں۔ ایسے ایجٹ بعض دفعہ گاہک کی موجودگی میں اس چیز کا دام بوھا کر خریدار بنتے ہیں۔ طالانکہ وہ خریدار نہیں ہیں۔ گاہک دھوکہ میں آکر برجے ہوئے داموں پر وہ چیز خرید لیتا ہے۔ الغرض بھے میں دھوکہ فریب کی جملہ صورتیں سخت ترین گناہ کیرہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ شریعت نے سختی سے ان کو روکا ہے۔

#### ٦٦- بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَحَبَلِ الْحَيَلَة

٣٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا عُ الْمَجَوْورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ الْمُنْهَا)).

#### باب:۔ دھوکے کی بھے اور حمل کی بیع کابیان

(۲۱۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خردی' انہیں نافع نے ' اور انہیں عبداللہ بن عمر شکھنا نے کہ رسول اللہ سٹھ کیا ۔ اس بیع کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ایک شخص ایک اونٹ یا او نمنی خرید آ اور قیمت دینے کی میعادیہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹ پیراس کے پیٹ کی اونٹی بوری ہو کر ہے۔

آئی ہے ہے اسلام سے پہلے عرب میں بید دستور بھی تھا کہ حالمہ او نٹنی کے حمل کو بچ دیا جاتا۔ اس بچے کو دھوکے کی بچے قرار دے کر منع کیا اسٹیسی سے سے بھر اس کے بیدا ہونے بھراس پر سیسیسی سے بعد معلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی قرض دغیرہ کی مدت حالمہ او نٹنی کے حمل کے پیدا ہونے بھراس پر بیدا ہونے والی او نٹنی کے بچہ جننے کی مدت مقرر کی جاتی تھی' یہ بھی ایک دھوکے کی بچے تھی' اس لئے اس سے بھی منع کیا گیا۔

٦٢- بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ. قَالَ باب سِي الماسته كابيان اور انس بناتُنه نے كماكه نبي كريم الله الم

#### نے اس سے منع فرمایا ہے

(۱۲۱۳۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے ابن سعد نے بیان کیا کہ اک مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ عامر بن سعید نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری بڑائی نے نے خبر دی کہ رسول اللہ مٹھ لیے نے منابذہ کی بچے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی نیج نے لیے اپنا کیڑا دو سرے شخص کی طرف (جو خریدار ہو تا) بھینکا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الئے پائے یا اس کی طرف دیکھے (صرف بھینک دیے کی وجہ سے وہ بچ لازم سمجھی جاتی تھی) اس طرح آخضرت سائے کیا نے بچ طامت سے جسی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ (خریدنے والا) کیڑے کو بغیر سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ (خریدنے والا) کیڑے کو بغیر

### أَنَسٌ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ

به ۲۱۶۶ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا شِهِابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَى اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّبُعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ المُنْ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَنيَةِ لَمْسُ الْعُوبِ لاَ يَنظُرُ إِلَيْهِ). [راجع: ٣٦٧]

دیکھیے صرف اسے چھو دیتا (اور اس سے بھے لازم ہو جاتی تھی اسے بھی دھوکہ کی بھے قرار دیا گیا۔

(۲۱۳۵) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے محد بن سیرین نے ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پیننے منع ہیں۔ کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے ' پھراسے مونڈھے پر اٹھا کر ڈال لے (اور شرم گاہ کھلی رہے) اور دو طرح کی بچے سے منع کیا۔ ایک بچ مالمت سے اور دو سری بچے منابذہ سے۔

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنْ لِبُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُوبِ لِبُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُوبِ النُوبِ النُوبِ النُوبِ النُوبِ النَّوبِ النَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[راجع: ٣٦٨]

اس روایت میں دو سرے لباس کا ذکر شیں کیا۔ وہ اشتمال صما ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یعنی ایک ہی کیڑا سارے بدن

پر اس طرح لیشنا کہ ہاتھ وغیرہ کچھ ہاہر نہ نکل سکیں۔ نسائی کی روایت میں بچے طامت کی تغیر یوں فہ کور ہے کہ ایک آدی
دو سرے سے کے میں اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بچتا ہوں اور کوئی دو سرے کا کپڑا نہ دیکھے صرف چھوئے۔ اور بچے منابذہ یہ ہے کہ
مشتری اور بائع میں یہ ٹھرے کہ جو میرے باس ہے وہ میں تیری طرف پھینک دوں گا اور جو تیرے باس ہے وہ میری طرف پھینک
دے۔ بس اس شرط پر بچ ہو جائے اور کی کو معلوم نہ ہو کہ دو سرے کے باس کتا اور کیا مال ہے۔ (وحیدی)

٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْـمُنَابَلَةِ
 وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُ ﴿ عَنْهُ.

٣١٤٦ حَدُثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثْنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَبَّانْ، مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ)).

[راجع: ٣٦٧]

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ الله عَنْ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ الله عَنْ فَالَ: (إنَهَى النَّبِيُّ الله عَنْ لِيْسَتَينِ وَعَنْ بَيْعَتَيْن: الْمَلاَمَسَةِ لِبْستَينِ وَعَنْ بَيْعَتَيْن: الْمَلاَمَسَةِ

# باب بھے منابذہ کابیان اور انس نے کماکہ نبی کریم ملی ایم نے اس نے منع فرمایا ہے

(٢١٣٦) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محمد بن یکی بن حبان اور ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رقبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج ملامسہ اور بھے منابذہ سے منع فرمایا۔

(۲۱۳۷) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا' ان سے عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے عطاء بیان کیا' ان سے دہری نے' ان سے عطاء بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا تر نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے دو طرح کے بیع' ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔

وَالْمُنَابُذُةِ)). [راجع: ٣٦٧]

تشری گذشتہ سے بیوستہ مدیث کے ذیل بیل گذر چکی ہے۔ حضرت امام بخاری رطافی اس مدیث کو یمال اس لئے لائے کہ اس بیل مع طاممہ اور بیج منایزہ کی ممافعت ذکور ہے۔

> ٣٤- بَابُ النَّهْي لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفَّلَ الإبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

وَكُلُّ مُحَفَّلَةً وَالْمَصَرَّاةُ الَّتِي صُرُّي لَّبُنَهَا وَحُقِنَ فِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ الْتَصْرِيةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيتُ الْمَاءَ

[راجع: ۲۱٤٠]

آئی ہے اور خالمہ نے کدھی ان کے دودھ کے بدل ایک صاع نہ دیا جائے گا۔ اور حنابلہ نے کدھی کے دودھ کے بدلے صاع دینا لیسٹی کازم نہیں رکھا۔ لیکن لونڈی میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور جمہور الل علم 'محابہ اور تابعین اور مجتدین نے بلب کی

### باب اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کرر کھنا بائع کو منع ہے۔

ای طرح برجاندار کے تھن بی (تاکد دیکھنے والا ذیادہ دودھ دینے والا جائور ہے کہ جائور سے کہ جائور سے کہ جائور سے کہ جس کادودھ تھن بیل روک لیا گیا ہو'اس بیں جمع کرنے کے لئے اور کی دن تک اے نکالانہ گیا ہو'لفظ تصریہ اصل بیں پانی روکنے کے مسنے میں بولا جاتا ہے۔ ای سے یہ استعمال ہے "صویت الماء" (یعنی میں نے پانی کو روک رکھا)

(۱۲۳۸) ہم ہے یکی بن بیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد
نے بیان کیا ان سے جعفر بن رہید نے ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز
اعرج نے ان سے ابو ہریدہ بی شخر نی کریم اٹھیل نے فرملیا (بیچنے
کے لیے) او ختی اور بحری کے تقنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔
اگر کسی نے (دھوکہ میں آکر) کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ
دونوں اختیارات ہیں۔ چاہ تو جانور کو رکھ لے 'اور
چاہ تو واپس کردے۔ اور ایک صاع کمجور اس کے ساتھ دودھ کے
بدل دے دے۔ ابو صالح 'مجلم 'ولید بن رہاح اور موی بن بیار سے
بدل دے دے۔ ابو صالح 'مجلم 'ولید بن رہاح اور موی بن بیار سے
باسطہ ابو ہریدہ بی تھی کریم سے ہی سے روایت ایک صاع کمجور بی کی
ہو اسطہ ابو ہریدہ بی تھی نے ابن سیرین سے ایک صاع خلہ کی روایت کی
ہے۔ بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک صاع خلہ کی روایت کی
ہے۔ اور یہ کہ خریدار کو (صورت نہ کورہ میں) تین دن کا اختیار ہو گا۔
آگرچہ بعض دو سرے راویوں نے ابن سیرین بی سے ایک صاع کمجور
کی بھی روایت کی ہے لیکن تین دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا۔ اور

(تکوان میں) تھجور دینے کی روایات ہی زیادہ ہیں۔ مراکز دراجا پڑھی اور حزال از کی حصر کر در در کر سر کر مراکز در

صدیث پر عمل کیا ہے کہ ایس صورت میں مشتری جاہے تو وہ جانور بھیردے اور ایک صلع مجور کا دودھ کے بدل دے دے۔ خواہ دودھ بہت ہو یا کم۔ اور حنفیے نے قیاس پر عمل کر کے اس میچ صدیث کا ظلاف کیا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ ابو ہریرہ انتخد فقیہ نہ تھے۔ اس لیے ان کی روایت قیاس کے خلاف قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کھلی دھینگا مشتی ہے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ نے آئحضرت ساتھ اس حکم نقل فرمایا ب اور لطف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑاللہ سے جن کو حنفی فقہ اور اجتماد میں امام جانتے ہیں ان سے بھی ایا بی منقول ہے۔ اور ٹاید حنفیہ کو الزام دینے کے لئے امام بخاری ماللے نے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود بناٹھ کی روایت نقل کی ہے۔ اور خود حنفیہ نے بہت

سے مقاموں میں صدیث سے قیاس جلی کو ترک کیا ہے۔ جیسے وضو بالنبیز اور ققمہ میں گھریمال کیوں ترک نہیں کرتے۔ اور امام ابن قیم نے اس مسلد کے مالد و ماعلیہ پر پوری پوری روشی ڈالتے ہوئے حنفیہ پر کافی رد کیا ہے۔

> ٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدُّهَا فَلْيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِيُّ لِللَّهِ أَنْ تُلَقِّى الْبُيُوعَ)). [طرفه في : ٢١٦٤].

• ١٥ ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ عَلَى: ((لاَ تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعُ بَعْض، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْفَنَمَ، وَمَنِ ابْنَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تُعْمِي). [راجع: ٢١٤٠]

٣٥- بَابُ إِنْ شَاءَ رَدُّ الْمُصَرَّاةَ ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تُمْرِ

٢١٥١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ

(۲۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے معتمر نے بیان کیا کما كه من ف الي باب س سا. وه كت شف كه جم س ابو عمان ف بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفای نے کما کہ جو مخض "معراة" كرى خريدے اور اسے واپس كرنا چاہے تو (اصل مالك كو) اس كے ساتھ ايك صاع بھى دے۔ اور نى كريم ساتھ ايك صاع والوں ے (جو مال بیجے کو لائیں) آگے بوھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۵۰) جم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو بریرہ كاسالان شريخيے سے پہلے ہى خريد لينے كى غرض سے)نه كرو- ايك مخص کسی دو سرے کی ج بر سے نہ کرے اور کوئی بحش نہ کرے اور کوئی شہری بدوی کامال نہ بیچ اور بکری کے تھن میں دودھ نہ رو کے۔ لیکن اگر کوئی اس (آخری) صورت میں جانور خرید لے تواسے دوہے كے بعد دونوں طرح كے افتيارات ہيں۔ اگر وہ اس سے پر راضى ہے تو جانور کو روک سکتاہے۔ اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک صاع تھجوراس کے ساتھ دے کراہے واپس کردے۔

بلب خریداراگر چاہے تو مصراة کوواپس کرسکتاہے لیکن اس کے دودھ کے بدلہ میں (جو خریدارنے استعال کیاہے) ایک صاع کھجوردے دے

(۲۱۵۱) ہم سے محد بن عمرونے بیان کیا 'کماکہ ہم سے می بن ابراہیم

نے بیان کیا' انہیں ابن جر یج نے خبردی'کماکد مجھے زیاد نے خبردی که عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ثابت نہیں انہیں خبردی که انہوں نے ابو ہریرہ بناتھ کو یہ کتے ساکہ رسول الله ساتھ اے فرمایا ،جس فخص نے «مصراۃ» کمری خریدی اور اسے دوہا۔ تو اگر وہ اس معاملہ پر راضی ہے تو اسے اینے لئے روک لے اور اگر راضی سیس ہے تو (واپس کردے اور) اس کے دودھ کے بدلہ میں ایک صاع کھوردے

#### باب زانی غلام کی بیج کابیان۔

اور شرت ملافیے نے کما کہ اگر خریدار چاہے تو زناکے عیب کی وجہ سے ایسے لونڈی غلام کو واپس پھیرسکتاہے

حَدُّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَن اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنَّ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطُهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعَّ

بخاری رہائیے نے غلام کو لونڈی پر قیاس کیا۔ اور حنفیہ کے نزدیک لونڈی زناسے چھیری جا سکتی ہے لیکن غلام نہیں چھیرا جا سکتا۔ ٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيُّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا وَلاَ يُشَرِّبْ، ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمُّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِئَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ)).

مِنْ تُمْرٍ)). [راجع: ۲۱٤٠]

٣٦- بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شَاءَ رَدُّ مِنَ الزُّنَا.

[أطرافه في : ۲۱۵۳، ۲۲۳۲، ۲۲۳۶، ٥٥٥٢، ٧٣٨٦، ٩٣٨٢].

٣١٥٤،٢١٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ا للهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللُّهُ اللَّهُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ الْمُمَّةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ

کونکہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ شریح کی روایت کو سعید بن منصور نے وصل کیا۔ باب کی حدیث میں کو غلام کا ذکر سیں۔ محرامام

(٢١٥٢) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكه جم سے ليث نے بیان کیا 'کما کہ مجھے سعید مقبری نے خردی 'ان سے ان کے باب نے اور انہوں نے ابو مریرہ بناٹھ کو یہ کہتے ساکہ نی کریم ساتھ اے فرمایا جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زناکا ثبوت (شرعی) ال جائے تواہے کو ڑے لگوائے ' پھراس کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھروہ زناکرے تو پھرکو ڑے لگوائے گر پھرلعنت ملامت نہ کرے۔ پھراگر تیسری مرتبہ بھی زناکرے تواسے پچ دے چاہے بال کی ایک رس کے بدلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔

(۲۱۵۳٬۵۲۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک رطافي نے بيان كيا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبيدالله بن عبدالله نے اور ان سے ابو ہرسرہ بناتی اور زید بن خالد بناتی نے کہ رسول كريم ملي يا سے يوچھا كياكه اگر كوئى غير شادى شده باندى زنا كر او اس كاكيا حكم ہے) آپ نے فرمايا كه اے كو ڑے لگاؤ۔ اگر پھر زنا کرے تو پھر کو ڑے لگاؤ۔ پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے چے دو'

آگرچہ ایک رسی ہی کے بدلہ میں وہ فروخت ہو۔ ابن شماب نے کماکہ

مجھے یہ معلوم نہیں کہ (بیچنے کے لیے) آپ نے تیری مرتبہ فرمایا تھایا

قَالَ: ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوهَا وَلَوْ بِصَفِيْرٍ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِيْ بَعْدَ الْثَالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟. [راجع: ٢١٥٢]

[أطرافه في: ۲۲۳۲، ۲۰۰۲، ۲۸۸۸].

و اس کو سکار کریں۔ ملائک لونڈی محصنہ ہو تو اس کو سکار کریں۔ ملائکہ لونڈی غلام پر بالا جماع رجم نہیں ہے المُنْ الله عَوْدُ قُرْآن شريف مِن صاف عَم موجود إ و فَإِذَا أَخْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ يِصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ. ﴾ (النساء: ٢٥) اور رجم كا نصف نبيل ہو سكنا تو كو ژول كا نصف مراد ہو گا۔ يعنى پچاس كو ژے مارو۔ بعض نے كما مديث كا ترجمہ یوں ہے اگر لونڈی ایے تین زناہے نہ بچائے اور زنا کرائے۔ (وحیدی)

چو تھی مرتبہ۔

٦٨- بَابُ الْبَيْعِ وَالشُّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ ٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((دَخَلَ عَلَىٌّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِي وَأَغْتِقِي لَمَانُ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِي ﴿ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمٌّ قَالَ: مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتُرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ افِي كِتَابِ اللهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِانَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ **وَأُوْثَقُ**)). [راجع: ٤٥٦]

#### باب عورتول سے خرید و فروخت کرنا۔

(7ا00) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہمیں شعیب نے خردی ، اسیس زمری نے ان سے عروہ بن زمیر رہ تھ سے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشريف لائے تومي نے آپ سے (بريره رضى الله عنه كے خريدنے كا) ذكركيا ـ آپ نے فرماياتم خريد كر آزاد كردو ـ ولاء تواى كى موتى ب جو آزاد کرے۔ پھر آپ منبریر تشریف لائے اور فرمایا۔ "لوگوں کو کیا ہو عليا ہے كه (خريد و فروخت ميں) الىي شرطين لگاتے بيں جن كى كوئي اصل كتاب الله مين نيس ہے۔ جو مخص بھى كوئى الىي شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب الله میں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی۔ خواہ سو شرطیں بی کیوں نہ لگا لے کیونکہ اللہ بی کی شرط حق اور مضبوط ہے۔" (اور ای کااعتبارہے)

اور صدیث میں جو شرطیں بغیر ساتھ نے بیان فرمائی ہیں وہ مجی اللہ بی کی لگائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جو مجھ حدیث میں بوء بھی اللہ بی کا حکم ہے۔ یہ خطبہ آپ نے اس وقت سایا جب بریرہ بھات کے مالک حفرت عائشہ بھی اے یہ شرط لگاتے تھے کہ ہم بربرہ کواس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کا ترکہ ہم لیں گے۔

> ٢١٥٦ – حَدَّثَنَا حَسَّانَ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

(٢١٥٦) جم سے حسان بن الى عباد نے بيان كيا كماك بم سے جمام بیان کیا کما کہ میں نے نافع سے سنا وہ عبداللہ بن عمر بہیں سے روایت

کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رہی آفیا 'بریرہ بڑاٹھ کی (جو باندی تھیں)
قبت لگاری تھیں (آگہ انہیں خرید کر آزاد کردیں) کہ نبی کریم اٹھ آئیا
نماز کے لئے (مجد میں) تشریف لے گئے۔ پھرجب آپ تشریف لائے
تو عائشہ رہی آفیا نے کما کہ (بریرہ بڑاٹھ کے مالکوں نے تو) اپنے لئے ولاء کی
شرط کے بغیرانہیں بیچنے سے انکار کردیا ہے' اس پر نبی کریم مٹھ آئیا نے
فرمایا' کہ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے
بوچھا کہ بریرہ بڑی آفیا کے شوہر آزاد تھے یا غلام' تو انہوں نے فرمایا کہ
بچھے معلوم نہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (رَأَنُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةً، فَلَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ فَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَبِيْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشِيْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشِيْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتُوطُوا الْوَلاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِنَّمَا لُولَاءُ لِفَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِنَّمَا لُولَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قُلْتُ لِنَافِعِ: حُرَّا لَوَلاءً عَبْدًا؟ فَقَالَ : مَا يُدْرِيْنِي. كَانَ زَوجُهَا أَو عَبْدًا؟ فَقَالَ : مَا يُدْرِيْنِي. أَطْرافه ف : ٢١٦٩، ٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٢٧٥٢، ٢٧٥٢،

۷۹۷۲، ۱۹۷۲].

(ہیں سے ترجمہ بلب نکا ہے جس سے عورتوں سے خرید و فروخت کرنے کا جواز لکلا)

ان ہر دو احادیث میں حضرت بریرہ بڑی تھا کی اپنے مالکوں سے مکا تبت کا ذکر ہے لینی غلام یا لونڈی اپی مالک سے طے کر لے الیہ اتنی مدت میں وہ اس قدر روپ یا کوئی جنس وغیرہ ادا کرے گا۔ اور اس شرط کے پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ قو اگر وہ شرط پوری کر دی گئی اب وہ آزاد ہو گیا۔ بریرہ بڑی تھا نے بھی اپنے مالکوں سے ایسی می صورت طے کی تھی۔ جس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ بڑی تھا سے کیا۔ جس پر حضرت عائشہ بڑی تھا نے کیمشت سارا روپ ادا کرنے کی چیش کش کی۔ اس شرط پر کہ بریہ بڑی تھا کی وادء حضرت عائشہ بڑی تھا ہی ہو اور مالکوں کو اس بارے میں کوئی مطالبہ نہ رہے۔ ولاء کے معنی یہ کہ غلام آزاد ہوئے لیحد پھائی چارہ کا رشتہ اپنے سابقہ مالک سے قائم رکھے۔ خاندانی طور پر اس کی طرف منسوب رہے۔ حتیٰ کہ اس کے مرنے پر اس کے ترکہ کا حقدار بھی اس کا سابقہ مالک ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ بڑی تھا کی وضاحت فرمائی کہ یہ بھائی چارگی تو اس کے ساتھ خطرہ سے منظور نہیں کیا۔ جس پر آخضرت بڑی ہائی مالک کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عائشہ بڑی تھا نے حضرت بریہ بڑی تھا کو خریدا اور آزاد کر سے نہ سابقہ مالک کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عائشہ بڑی تھا نے حضرت بریہ بڑی تھا کو خریدا اور آزاد کر

اس مدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جن کا انتخراج امام الفقهاء و المحد ثمین حضرت امام بخاری روایج نے اپی جامع المسج میں جگہ جگہ کیا ہے۔

مام شوكائى اس سلسله على مزيد وضاحت يول قرات عيل النبى صلى الله عليه وسلم قد كان اعلم الناس ان اشتراط الولاء باطل واشتهر ذالك بحيث لا يخفى على اهل بريرة فلما ارادوا ان يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه اطلق الامر مريدا به التهديد كقوله تعالى واشتهر ذالك بعد الله عليه وسلم ذالك ما بال رجال والمسلمون ان ذالك لا ينفعهم و يويد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم ذالك ما بال رجال مستوطون شروطا الخ (نبل)

لینی نبی کریم می کیا خوب جانے تھے کہ ولاء کی شرط باطل ہے۔ اور یہ اصول اس قدر مشتر ہو چکا تھا کہ اہل بریرہ سے بھی یہ مخفی نہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اس شرط کے بطلان کو جانے کے باوجود اس کی اشتراط پر اصرار کیا تو آنخضرت سی تھیا نے تمدید کے طور پر مطلق امر فربا ویا کہ بریرہ کو خرید لیا جائے 'جیسا کہ قرآنی آیت ﴿ اعملوا ما شنتم ﴾ (فصلت: ٣٠) میں ہے کہ تم عمل کرو جو جاہو۔ یہ

بطور تهدید فرمایا گیا ہے۔ گویا آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے ولاء کی شرط لگا لو وہ عقریب جان لیں گے کہ اس شرط ہے ان کو پچھ فائدہ حاصل نہ ہو گا۔ اور اس مغموم کی تائیر آپ مائیل کی اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا۔ کہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ ایس شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہیں۔ پس ایس جملہ شروط باطل ہیں 'خواہ ان کو لگا بھی لیا جائے مگر اسلامی قانون کی رو سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔

> ٣٧- بَابُ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِهَيْر أَجْرِ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أُو يَنْصَحُه؟ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُنْصَحُ لَهُ)). وَرَخُصَ فِيْهِ عَطَاءً.

#### باب کیاکوئی شہری کسی دیہاتی کاسلمان کسی اجرت کے بغیر پیج سکتاہے؟

اور کیااس کی مددیا اس کی خیرخوابی کر سکتا ہے؟ نی کریم النظام نے فرمایا کہ جب کوئی مخص اپنے کس سے خیرخواہی جاہے تو اس سے خیر خواہانہ معاملہ کرناچاہئے۔عطاء رہ تیجہ نے اس کی اجازت دی ہے۔

امام بخاری راتی کا مطلب میر ب که حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ بہتی والا باہروالے کا مال نہ بیجے 'اس کا مطلب میر ا ہے کہ اس سے اجرت لے کرنہ بیجے۔ اگر بطور امداد اور خیر خوابی کے اس کا مال بیج دے تو منع نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری حدیثوں میں مسلمان کی امداد اور خیرخواہی کرنے کا تھم ہے۔

> ٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولُ اللهِ 🐞 عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَالنَّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

(2014) مم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے اساعیل نے ان سے قیس نے انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھیا سے اس بات کی شمادت پر کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (التہیم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے اور (اینے مقررہ امیرکی بات) سننے اور اس کی اطاعت کرنے یر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی بيعت كى تقى۔

[راجع: ٥٧]

یہ صدیث کتاب الایمان میں بھی گذر چکی ہے۔ یہاں امام بخاری را پھیے نے اس سے یہ نکالا کہ جب ہرمسلمان کی خیر خواتی کا اس میں تھم ہے تو اگر بہتی والا باہروالے کا مال بلا اجرت زیج دے اس کی خیر خوابی کرے تو تواب ہو گانہ کہ گناہ۔ اب اس مدیث کی تاویل یہ ہوگی جس میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے جب اجرت لے کر ایبا کرے۔ اور بستی والول کو نقسان پنچانے اور اپنا فائدہ کرنے کی نیت ہو' یہ ظاہر ہے کہ انعا الاعمال بالنبات اور اگر محض خرخواہی کے لئے الیا کر رہا ہے تو جائز ہے۔

حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ

١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ (٢١٥٨) بم سے صلت بن محر نه بيان كيا كماكہ بم سے عبدالواحد نے بیان کیا کما کہ ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن طاؤس نے 'ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس جی ﷺ نے بیان کیا کہ نی کریم التہ کیا نے فرمایا (تجارتی) قافلوں سے آگے جاکرنہ ملا

ا للهِ ﷺ: ((لاَ تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ : فَقُلْتُ لابْن عَبَّاس: مَا قَوْلُهُ: ((لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

کرو (ان کو منڈی میں آنے دو) اور کوئی شہری کسی دیہاتی کاسامان نہ جے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ابن عباس می اے پوچھا کہ حضوراکرم ملٹجائیا کے اس ارشاد کا کہ ''کوئی شہری کسی دیہاتی کامال نہ یعی "مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا

[طرفاه ف: ۲۱۶۳، ۲۲۷۶].

ولال نەپنے۔

اور اس سے دلالی کا حق ٹھمرا کر بہتی والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر یہ دلال نہ بنہا تو شاید غریوں کو غلبہ سستاملیا۔ حنفیہ نے کما کیہ یہ صدیث اس وقت ہے جب غلم کا قحط ہو۔ مالکیہ نے کما عام ہے۔ ہمارے احمد بن طنبل رمایج سے منقول ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے جب پانچ ہاتیں ہوں۔ جنگل سے کوئی اسباب بیچنے کو آئے' اس دن کے زخ پر بیچنا جاہے' زخ اس کو معلوم نہ ہو۔ بستی والا قصد كرك اس كے پاس جائے۔ مسلمانوں كو اس اسباب كى حاجت ہو' جب يد پانچ باتيں پائى جائيں گى تو زيع حرام اور باطل ہوگى ورند صحیح ہوگی۔ (دحیدی)

سمسارًا كي تشريح من الم شوكائي فرمات جير - بسينين مهملتين قال في الفتح و هو في الاصل القيم بالامر والحافظ ثم استعمل في متولى البيع والشواء لغيره. ليني ممسار اصل ميس كسي كام كے محافظ اور انجام دينے والے فخص كو كما جاتا ہے اور اب بير اس كے لئے مستعمل ب جو خريد و فرونت كي توليت اين زے ليتا ب ي آج كل دلال كت بن

لِبَادٍ بَأَجْر

٢١٥٩ – حَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَبْدِ اللهُ بْن دِيْنَار قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس.

٩٩- بَابُ مَنْ كُرهَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضَرٌ باب جنهول في اسے مروه ركھاكه كوئي شهري آدي كى بھی دیماتی کامال اجرت لے کریچے

(٢١٥٩) محص عبدالله بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو علی حَفّی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شری 'کسی دیہاتی کا مال ہیے۔ بھی ابن عباس رضی اللہ عنمانے بھی کہا

ابن عباس جی ا قول اور گذرا که بستی والا باہر والے کا دلال نہ ہے۔ یعنی اجرت لے کراس کا مال نہ بکوائے اور باب کا بھی یمی مطلب ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں واعلم انه کما لا يجوز ان لا يبيع الحاضر للبادي كذالك لا يجوز ان يشتري له الخ يعني جيے كه شمري کے لئے دیماتی کا مال بینا منع ہے اس طرح یہ بھی منع ہے کہ کوئی شری کسی دیماتی کے لئے کوئی مال اس کی اطلاع اور پند کے بغیر خریدے۔ یہ جملہ احکامات در حقیقت اس لئے ہیں کہ کوئی شہری کسی بھی صورت میں کسی دیماتی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

· ٧- بَابُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بابِ اس بيان ميس كه كوئي بستى والابامروال ك ك لتحدالى کرکے مول نہ لے۔

بالسَّمْسَرَةِ ،

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بَعْ لِيْ ثَوْبًا ، وَهِيَ تَغْنِي الشُّرَاءَ.

اور ابن سرین اور ابراہیم نخعی رحممااللہ نے بیچے اور خریدنے والے دونوں کے لئے اسے مروہ قرار دیا ہے۔ اور ابراہیم نخعی روائی نے کما کہ عرب کتے ہیں بعلی ٹوبالین کیڑا خرید لے۔

مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو لا بیبع حاصر لباد ہے ' یہ بچ اور شراء دونوں کو شائل ہے۔ جیسے شراء باع کے معنے میں آتا ہے۔ قرآن میں ہے و شروہ بشمن بنحس دراهم یعنی باعوا الیابی باع بھی شری کے معنوں میں آتا ہے اور دونوں صور تیں منع ہیں۔

(۲۱۲۰) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا 'کہا کہ مجھے ابن جر ج نے نے خردی 'انہیں ابن شاب نے 'انہیں سعید بن مسیب نے 'انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'کوئی مخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے۔ اور کوئی «خص" نہ کرے 'اور نہ کوئی شہری 'کسی دیماتی کے لئے بیچ یا مول

٢١٩- حَدَّثَنَا الْمَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ اللهِ ا

[راجع: ۲۱٤٠]

امام شوكانى فرماتے میں وقد اخرج ابو عوانة فی صحیحه عن ابن سیرین قال لقیت انس بن مالک ففلت لا یبیع حاضر لباد انهیتهم ان تبیعوا او تبتاعوا لهم قال نعم النح لین این سیرین نے حضرت انس بن مالک بڑ شرے ہو چھا کیا واقعی کوئی شری کی بھی دیماتی کے لئے نہ کچھ مال یبچے نہ خریدے ' انہول نے اثبات میں جواب دیا۔ اور اس کی تائید اس حدیث نبوی ہے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ' دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض لیمن لوگول کو ان کے حال پر چھوڑ دو ' اللہ ان کے بعض کو بعض کے ذریعہ سے روزی دیتا ہے۔

٢١٩١ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُنَثِي قَالَ
 حَدَّثَنَا مُعَادُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَون عَنْ
 مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 (رُنهِیْنَا أَنْ یَبیْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِللَّهِ عَلَى الرَّكْبَانِ الرَّائِيلِيْ الرَّبْعَالِي الرَّكْبَانِ الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعَانِ الرَّبْعَالِي الرَّبْعِلْمِ الرَّبْعِلْمِ الرَّبْعِلْمِ الرَّبْعَالِي الرَّبْعَالِي الرَّبْعِلْمِ الرَّبْعَلِي الرَّبْعِلْمِ الْعَلَامِ الرَّبْعِلْمِ الْعَلَامِ الرَّبْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَم

لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصِ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْحِدَاعُ لاَ يَجُوزُ

(۲۱۷۱) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے معاذبن معاذنے بیان کیا کہ ہم سے معاذبن معاذنے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین بیان کیا کہ انس سے مولک بڑائی نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے رو کا گیا کہ کوئی شہری کسی دیماتی کامال تجارت بیجے۔

باب بہلے ہے آگے جاکر قافلے والوں سے ملنے کی ممانعت۔ اور یہ ریج رد کردی جاتی ہے۔

کیونکہ ایساکرنے والاجان ہوجھ کر گنگار و خطاکارہے اور یہ ایک جتم کا فریب ہے جو جائز نہیں۔

جب کسیں باہرے غلہ کی رسد آتی ہے تو بعض بہتی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک دو کوس بہتی ہے آگے نکل کر راہ میں ان میں ان میں ان کیوپاریوں سے ملتے ہیں اور ان کو دغا اور دھوکا دے کر بہتی کا نرخ اترا ہوا بیان کر کے ان کا مال خرید لیتے ہیں۔ جب وہ بہتی میں آتے ہیں تو وہاں کا نرخ زیادہ پاتے ہیں اور ان کو چکمہ دیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری روائع کے نزدیک ایس صورت میں بج

باطل اور لغو ہے۔ بعض نے کما ایسا کرنا حرام ہے لیکن بچ صحیح ہو جائے گی۔ اور ان کو افتتیار ہو گاکہ بستی بیں آ کر وہاں کا نرخ دیکھ کر اس بچ کو قائم رکھیں یا ضخ کر ڈالیس۔ حفیہ نے کہا ہے کہ اگر قافلہ والوں سے آگے جاکر ملنا بستی والوں کو نقصان کا باعث ہو تب مکروہ ہے ورنہ نہیں۔

٣١٩٢ - حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْيْدُ اللَّهِ الْمُعْمِيُ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْ النَّبِيُ عَنْ النَّلِقَى، وَأَنْ يَهِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

[راجع: ۲۱٤٠]

717٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنَ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَولِهِ لاَ يَبُعِنُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ مَعْسَارًا)). [راحع: ٢١٥٨]

٢١٦٤ - حَدُّلَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّلَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّلَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ الشَّرَى مُحَفَّلَةً فَلْيرُدُّ مَعْهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ عَلَقَى الْبَيُوعِ)). [راجع: ٢١٤٩]

٢١٦٥ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوق)). [راجع: ٢١٣٩]

(۲۱۹۳) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ اگر ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن الی سعید بیان کیا ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ وہ تی کہ نمی کریم ساتھ کے نے (تجارتی قافلوں سے) آگے بڑھ کر طف سے منع فرمایا ہے۔ اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال نیچنے سے بھی منع فرمایا۔

(۲۱۹۳) جھے سے عیاش بن عبدالولید نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے ابن عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس بی ایک سے بوچھا کہ آنخضرت ما تھا کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شری کی دیماتی کا مال نہ یہے؟ تو انہوں نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ اس کادلال نہ ہے۔

(۲۱۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کا کہ ہم سے بڑید بن اور ان بیان کیا کہ ہو کوئی دودھ جمع کی ہوئی کے عبداللہ بن مسعود بھڑ نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی کری خریدے (وہ بحری پھردے) اور اس کے ساتھ ایک صاع دے دے۔ اور آخضرت مل بھیا نے قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا۔

 تع بر بھ کا مطلب ظاہر ہے کہ ایک محض کی مسلمان بھائی کی دکان سے کوئی مال خرید رہا ہے ہم نے اسے جاکر برکانا شروع کیسیسے کر دیا کہ آپ یمال سے یہ مال نہ لیجئے ہم آپ کو اور بھی ستا دلا دیں گے۔ اس قتم کی باتیں کرنا بھی حرام ہیں۔ ایسے بی کمیں جاکر بھاؤ چڑھا دینا محض خریدار کو نقصان پنچانے کے لئے۔ حالائکہ خود خریدنے کی نیت بھی نہیں ہے۔ یہ سب محرو فریب اور دو سرول کو نقصان پنچانے کی صور تیں جی جو سب حرام اور نا جائز ہیں۔

٧٧- بَابُ مُنتَهَى التَّلَقِّي بِابِ قافلے سے کتنی دور آگے جاکرملنامنع ہے

امام بخاری ملتح کامقصد اس باب سے یہ ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اگر بازار میں آنے سے یک قدم بھی آگے جاکر ملا تو اس نے حرام کام گیا۔

> ٢١٦٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطُّعَامَ، فَنَهَانَا النُّبِيُّ ﴾ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقَ الطُّعاَم)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السَّوق ، وَيُبنِّيهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ ا للهِ.

(٢١٦٧) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماکہ جم سے جو رید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رہاللہ نے بیان کیا کہ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور (شرمیں پہنچے ے پہلے بی) ان سے غلہ خرید لیا کرتے۔ لیکن نبی کریم ساتھا نے ہمیں اس بات ہے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اس جگہ بیجیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔ امام بخاری رافعے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جی الا کاب مانابازار کے بلند کنارے پر تھا۔ (جد جرے سوداگر آیا کرتے) اوریہ بات عبیداللہ کی مدیث سے نکلی ہے۔ (جو آگے آتی ہے)

[راجع: ٢١٢٣]

آیج بین اس روایت میں جو خدکور ہے کہ عبداللہ بن عمر بھیدہ قافلہ والوں سے آگے جاکر ملتے اس سے یہ مراد شیں ہے کہ استی ے قل کریہ تو حرام اور منع تھا۔ بلکہ عبداللہ بڑا کا کامطلب یہ ہے کہ بازار میں آ جانے کے بعد اس کے کنارے یہ ہم ان ے طقے۔ کیونکہ اس روایت میں اس امر کی ممانعت ہے کہ غلہ کو جمال خریدیں وہاں نہ بیجی اور اس کی ممانعت اس روایت میں نسیں ہے کہ قافلہ والوں سے آگے بور کر ملنا منع ہے۔ الی حالت میں یہ روایت ان لوگوں کی دلیل نہیں ہو سکتی جنہوں نے قافلہ والول سے آگے بدھ کر ملنا درست رکھا ہے۔

> ٧١٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَبَعَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقَ فَيَبِيْهُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْهُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ)).

(٢١٦٤) م ے مدد نے بيان كيا كماكہ مم سے يكيٰ قطان نے بيان كيا ان سے عبيداللہ نے كماكه مجھ سے نافع نے بيان كيا اور ان سے عبدالله بن عمر جُهَن في الله على الله الوك بازار كى بلند جانب جاكر غله خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے۔ اس لئے رسول الله ملے یا اس سے منع فرمایا که غله وہاں نه بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دوسری جگه نه لے جاتیں۔

المعلوم ہوا کہ جب قافلہ بازار میں آ جائے تو اس سے آگے برے کر ملنا ورست ہے۔ بعض نے کما بستی کی حد تک آگے برے المسلم

کر ملنا درست ہے۔ بہتی سے باہر جاکر ملنا درست نہیں۔ مالکیہ نے کما کہ اس میں اختلاف ہے 'کوئی کہتا ہے ایک میل سے کم آگے بڑھ کر ملنا درست ہے۔ کوئی کہتا ہے چھ میل سے کم پر 'کوئی کہتا ہے دو دن کی راہ سے کم پر۔

٧٣– بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُّوْطًا فِي الْأَسْرُوطُا فِي الْأَسْرَاطُ الْمُؤْمِلُ الْمِي الْمُ

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن غُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَنْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاق فِي كُلِّ عَام أُوقِيَةٌ، فَأَعِيْنِينِي. فَقُلْتُ: إِنَّ أَحَبُ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ. ا للهِ هُ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إنَّى عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَلْ يَكُونَ الْوَلاَءَ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا وَاشْتَرطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِـمَّ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ هُ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ﴿إِمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ْلَيْسَ فِي كِتَابِ لللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْط، قَضَاءُ اللهِ أَحَق ، وَشَرْطُ ا للهِ أَوْثَقَ ، وَإِنَّمَا الْوَلاَّءُ لِمَنْ أَعْتَقَى).

[راجع: ٥٦]

باب اگر کسی نے بیچ میں ناجائز شرطیں لگائیں (تواس کاکیا تھم ہے)

(٢١٦٨) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكه جم كوامام مالك نے خبردی 'انہیں ہشام بن عروہ نے 'انہیں ان کے باپ عروہ نے 'اور ان سے حضرت عائشہ بی فیانے بیان کیا کہ میرے پاس بربرہ بی فیا (جو اس وقت تک باندی تھیں) آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اینے مالكون سے نواوقيہ چاندي پر مكاتبت كرلى ہے۔ شرط يہ ہوئى ہے كہ ہر سال ایک اوقیه چاندی انہیں دیا کروں۔ اب آپ بھی میری کچھ مدد كيجئ اس پر ميں نے اس سے كماكه اگر تهمارے مالك بيد پند كريں کہ یک مشت ان کاسب روبیہ میں ان کے لئے (ابھی) مہیا کر دول اور تمهارا ترکه میرے لئے ہو تو میں الیابھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ وی اللہ این مالکول کے پاس مین اور عائشہ رہی نیا کی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا' پھربریرہ بھی ہوان کے یہاں والیس آئیں تو رسول الله مائیلم (عائشہ وی الله کے یمال) بیٹھے موے تھے۔ انہوں نے کماکہ میں نے تو آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی گروہ نیں مانتے بلکہ کتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ مال خری۔ تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے او اور اسیس ترکہ کی شرط لگانے دو۔ ترکہ تواس کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ وی فات ایابی کیا۔ پھرنی کریم ماٹھیا اٹھ کرلوگوں کے مجمع میں تشریف لے كئ - اور الله كى حمر و ثناك بعد فرمايا ، كم امابعد! كچھ لوگوں كو كيا موكيا ہے۔ کہ وہ (خرید و فروخت میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب، الله ایس کوئی اصل نمیں ہے۔ جو کوئی شرط الی لگائی جائے جس کی اصل كتاب الله مين نه هو ده باطل هو گي- خواه اليي سو شرطيس كوركي کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالی کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہن

بهت مضبوط ہے اور ولاء تواسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔

(۲۱۹۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک روائع نے خردی انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر بی اللہ ایک اللہ منین حضرت عائشہ بی افع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر بی اللہ کہ امام المومنین حضرت عائشہ بی اللہ ایک ہم انہیں اس شرط پر آپ کو تحرید کر آزاد بی کو تی کہ ان کی ولاء ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے سامنے کیاتو آپ نے فرمایا کہ رصنی اللہ عنمانے رسول اللہ اللہ کے سامنے کیاتو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعانہ رکو۔ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد

#### باب تھجور کو بھجور کے بدلہ میں بیچنا

(\* ٢١٥) ہم سے ابو الوليد نے بيان كيا كماكہ ہم سے ليث نے بيان كيا ان سے ابن شماب نے بيان كيا ان سے مالك بن اوس نے انہوں ان سے ابن شماب نے بيان كيا ان سے مالك بن اوس نے انہوں كو گيہوں نے حفرت عمر بن اللہ سے سنا كہ نبى كريم ملتي اللہ نے فرمايا أكيہوں كو گيہوں كے بدلہ ميں بيخ اسود ہے ليكن بيد كہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اور مجبور كو مجبور كو مجبور كے بدلہ ميں بيخ اسود ہے ليكن بيد كہ سود اہاتھوں ہاتھ انقد ہو۔

٢١٦٩ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الشُوْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَبِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَبِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَبِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَبِينَ فَقَالَ أَهْلَمَهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا لَمُعْرَبُ وَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَلَاءَهَا لَذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ: لاَ يَمْنُعِكَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

٧٤ - بَابُ بَيْعِ الْتَمْوِ بِالتَّمْوِ الْتَمْوِ الْتَمْوِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا اللهِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا اللهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ أُوسِ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ ابْنَ عُمَوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي الله عَلَمَ وَرَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي الله عَلَمَ وَرَابُو إِلّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيْرُ بِاللّهِيْرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيْرُ بِالسّعِيْرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وهَاءَ، وَالسّعْمِرُ بِهَا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ)).

[زاجع: ٢١٣٤]

تر بھرے اسلام کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور نمک بیچنا نمک کے بدلے بیاج ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ بسر حال جب ان میں سے کوئی چیز المیتین جسک کے بدلے بیاج ہوں انقد انقد موں۔ اپنی جنس کے بدل بیچی جائے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ناپ تول میں برابر ہوں' نقد انقد موں۔

#### 

الها حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنَا (الها اللهِ مَن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيا اللهُ اللهِ مَن عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الله الله الله عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ الله الله الله عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ الله الله عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ 
[أطرافه في : ۲۱۷۲، ۲۱۸۵، ۲۲۰۰].

الینی وہ تھجور جو ابھی درخت ہے نہ اتری ہو' ای طرح وہ انگور جو ابھی بیل سے نہ تو ڑا گیا ہو اس کا اندازہ کر کے خٹک نیسینے سیسینے مجوریا منق کے بدل پینا درست نہیں۔ کیونکہ اس میں کی بیشی کا اخلا ہے۔

٣١٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ نَهَى عَنِ الْمُوَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ الْمُوَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ الْمُوَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ الْمُوَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ النَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ لَلْمُمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى اللَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ ا

٣١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: ((أَنَّ النبيُّ ﴿ رَخُصَ فِي الْفَرَايَا بِخَرْصِهَا)).

رأطرافه في: ۲۱۸۶، ۲۱۸۸، ۲۱۹۲،

(۲۱۷۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان لیا کہا کہ ہم سے حماہ بن زید نے ان سے ابوب نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی اللہ نے کہ نی کریم اللہ ہم نے مزاہند سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مزاہند سے کہ کوئی مخص در خت پر کی مجبور سو کھی مجبوروں کے مزاہند سے کہ کوئی مخص در خت پر کی مجبور سو کھی مجبوروں کے بدل ماپ تول کر بیجے۔ اور خریدار کے اگر در خت کا پھل اس سو کھے بدل ماپ تول کر بیجے۔ اور خریدار کے اگر در خت کا پھل اس سو کھے بھل سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے۔ اور کم نکلے تو وہ نقصان بھردے

(۲۱۵۳) عبدالله بن عمر بی این کیا که مجھ سے زید بن ابت بن الله نے بیان کیا که نبی کریم طاق کیا نے مجھے عرایا کی اجازت دے دی مقی جو اندازے ہی سے بیچ کی ایک صورت ہے۔

٠٨٣٢].

آ اللہ کو ناگوار ہوتا۔ تو اس میوے کا اندازہ کر کے اتن خشک میوے کے بدل وہ درخت اس فقیرے خرید لیے۔ آنا مالک کو ناگوار ہوتا۔ تو اس میوے کا اندازہ کر کے اتن خشک میوے کے بدل وہ درخت اس فقیرے خرید لیے۔

٧٦- بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ السَّعِيْرِ السَّعِيْرِ ٢١٧٤- حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنْهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِانَةِ بْنَ أُوسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنْهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِانَةِ دِينَارِ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوُضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مَتَى، فَأَخَذَ لَقَرَاوُضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مَتَى، فَأَخَذَ اللهِ فَتَرَاوُضْنَا، حَتَّى يَابِي الله مَن الفَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِك. خَازِنِي مِنَ الفَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِك. فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ لاَ تَفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهِ اللهُ الله

#### باب جو کے بدلے جو کی بیچ کرنا

(۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انسیں ابن شاب نے اور انسیں مالک بن اوس مالک نے خبردی کہ انسیں سوا شرفیال بدلنی تھیں۔ (انہوں نے بیان کیا کہ) پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ بی اللہ بی اللہ اور ہم نے (اپ معاملہ کی) بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے (اشرفیوں) کو اپ ہاتھ میں لے کر النے پلنے کے اور کہنے گے کہ ذرا میرے خزانجی کو غابہ سے آلینے دو۔ عمر فرائخ بھی ہاری باتیں سن رہے میرے خزانجی کو غابہ سے آلینے دو۔ عمر فرائخ بھی ہاری باتیں سن رہے میں اس نے قرمایا خدا کی قتم! جب تک تم طلحہ سے روبیہ لے نہ لو ان سے جدا نہ ہونا۔ کیونکہ رسول اللہ مائی ایم نے فرمایا ہے کہ سونا

سونے کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہو توسود ہو جاتا ہے۔ گیہوں گیہوں کے

بدلے میں اگر نقذ نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ جو جو کے بدلہ میں اگر نقذ نہ

إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالنِّرُّ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّهِيْرُ بِالشَّهِيْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ)).

[راجع: ٢١٣٤]

ہو تو سود ہو جاتا ہے اور تھجو ر<sup>ہ</sup> تھجو رے بدلہ میں اگر نفتر نہ ہو تو سود ہو

المنظم المنظ هاء و هاء كى لغوى تحقيق علامه شوكاني يون فرمات بين. (هاء وهاء) بالمد فيهما و فتح الهمزة و فيل بالكسرو فيل بالسكون والمعنى خذوهات ويقال هاء بكسر الهمزة بمعنى هات و بفتحها بمعنى خذ و قال ابن الاثير هاء و هاء هوان يقول

كل واحد من البيمين هاء فيعطيه ما في يده و قال الخليل هاء كلمة تستعمل عندالمنا ولة و المقصود من قوله هاء و هاء ان يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس (نيل) فلاصه مطلب بيركه لفظ باء هدك ساتھ اور بحره ك فتح اور محره بردو كے ساتھ مستعمل جیں بعض لوگوں نے اسے ساکن بھی کما ہے۔ اس کے معنی خذ (لے کے) اور ہات (بینی لا) کے ہیں۔ اور ایہا بھی کما گیا ہے کہ ہاء ہمزہ کے کسرو کے ساتھ ہات (لا) کے معنے میں ہے اور فقے کے ساتھ خذ (بکڑ) کے معنے میں ہے۔ این اثیرنے کماکہ ہاء وہاء کہ خرید و فروخت كرنے والے مرود ايك دو سرے كو ديتے ہيں۔ خريدار روي ديتا ہے اور تاجر مال اداكرتا ہے اس لئے اس كا ترجمه باتھوں باتھ كياكيا اكويا ايك عي مجلس مين ان مردو كا قبضه موجاتا ہے۔

باب سونے کو سونے کے بدلہ میں بیخا

(24/1) مے صدقہ بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی کما کہ جھے کی بن الی اسحال نے خبردی ا ان سے عبد الرحمٰن بن ائی مجم نے بیان کیا ان سے ابو مجم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے ك برلے ميں اس وقت تك نه يجو جب تك (دونول طرف سے) برابربرابر (کی لین دین) نہ ہو۔ اس طرح جاندی عاندی کے بدلہ میں اس وقت تک نہ ہی جب تک (دونوں طرف سے) برابر برابر نہ ہو۔ البتہ سونا عاندی کے بدل اور جاندی سونے کے بدل جس طرح جامو

ین اس میں کی بیشی درست ہے محرباتھوں ہاتھ کی شرط اس میں بھی ہے ایک طرف نقد دوسری طرف ادھار درست شمیں۔ اور سونے جاندی سے عام مراد ہے مسکوک ہو یا غیرمسکوک۔

باب چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیجا (٢١٤١) مم سے عبيدالله بن سعد نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے

چانے بیان کیا کما ہم سے زہری کے بھتیج نے بیان کیا ان سے ان ك كيان يان كياكه مجه س سالم بن عبدالله والله في الناكيا ان

٧٧- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ٣١٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثْنِي يَحْنَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮: ((لاَ تَبِيْغُوا النُّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءُ بسَوَاء، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء ، وَبِيْهُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهِّبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)). [طرفه في: ٢١٨٢].

٧٨- بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ٧١٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَفْدٍ قَالَ حَدُّثَنِيْ عَمِّي قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(346) SHOW (346)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو سَفِيْدٍ فِي الصُرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِسَمِثْلِ)).

[طرفاه في : ۲۱۷۷، ۲۱۷۸].

٧١٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((لا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاً مِثْلاً بمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلاَ تُشِفُّوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضٍ، وَلاَ تَبِيْمُوا مِنْهَا غَالِبًا بِنَاجِزِ)). [راجع: ٢١٧٦]

سے عبداللہ بن عمر و اللہ نے کہ ابو سعید خدری بن اللہ نے اس طرح ا یک حدیث رسول الله ملٹھ کے حوالہ سے بیان کی (جیسے ابو بھرہ بن شور یا حضرت عمر مخافظ سے گذری) پھرا یک مرتبہ عبداللہ بن عمر بی ان سے ملاقات ہوئی تو انہول نے بوج 'اے ابو سعید! آپ رسول الله ما الله کے حوالہ سے یہ کون می صدیث بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید بالله ن فرمایا که حدیث بیع صرف (یعنی روبید اشرفیال بدلنے یا تو ژوانے) سے متعلق ہے۔ میں نے رسول الله ملتى الله كافرمان ساتھا كه سوناسونے کے بدلہ میں برابر برابر ہی بی جا سکتا ہے اور چاندی چاندی کے بدلہ میں برابر برابر ہی ہی جاسکت ہے۔

(۲۱۷۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں ابو سعید خدری بواتحد نے کہ رسول الله طافیا نے فرمایا 'سوناسونے کے بدلے اس وقت نہ پیوجب تک دونوں طرف سے برابر برابرنہ ہو' دونوں طرف سے کی کی یا زیادتی کو روانہ رکھو' اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ ہی جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو۔ دونوں طرف سے کسی کی یا زیادتی کو روا نہ رکھو۔ اور نہ ادھار کو نقر کے بدلے میں ہیجو۔

اَس مَدَّیث میں حضرت امام شافعی کی جبت ہے کہ اگر ایک فخص کے دو سرے پر درہم قرض ہوں اور اس کے اس پر دینار اللیک سے اس کے اس پر دینار اللیک سے اس کے اس پر دینار اللیک سے اس کے اس کے اس کے دیث میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دیث میں اس کے دیث میں اس کے اس کی کھور کے اس صراحناً اس کی ممانعت وارد ہے۔ اور اصحاب سنن نے ابن عمر مین اوا سے نکالا کہ میں بقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا تو ریناروں کے بدل بیتیا اور درہم لیتا' اور درہم کے بدل بیچا تو رینار لے لیتا۔ میں نے آنخضرت مان کیا سے اس مسلم کو پوچھا' آپ نے فرمایا' اس میں کوئی قباحت نسی ہے بشرطیکہ ای دن کے نرخ سے لے۔ اور ایک دو سرے سے بغیر لئے جدا نہ ہو۔

باب اشرفی اشرفی کے بدلے ادھار بیخا

(١٤٨٠٤٩) جم ے على بن عبدالله نے بيان كيا كماكہ جم سے ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن جر یج نے بیان کیا کما کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی' انہیں ابو صالح زیات نے خبردی' اور انہوں نے ابو سعید خدری بھاٹھ کو یہ کتے ساکہ دینار وینار کے

٧٩- بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً ٢١٧٨، ٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادِ أَنْ أَبَا صَالِحِ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا سَمِيْدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ الله عَنهُ
يَقُولُ: ((الدَّيْنَارُ بِالدَّيْنَارِ وَالدَّرْهَمُ
بِالدَّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ
يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ
سَمِعْتَهُ مِنَ النّبِيِّ فَلَا أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ فَي مِنِّي، وَلَكِنْنِي
أَمْنَامَةُ أَنَّ النّبِيِّ فَي قَالَ: ((لاَ رِبًا أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النّبِيُّ فَي قَالَ: ((لاَ رِبًا إِنْ فِي النّسِيْنَةِ)). [راجع: ٢١٧٦]

بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں (پیچا جاسکتا ہے) اس پر میں نے ان سے کما کہ ابن عباس بی افوات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو سعید بنا اور درہم کیا کہ چر میں نے ابن عباس بی افوات اس کے متعلق بوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم ساڑیے اس عامی کتاب اللہ میں آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کما کہ ان میں سے کی بات کامیں دعویدار نہیں ہوں۔ رسول اللہ مٹائی (کی احادیث) کو آپ لوگ جمود کو یہا دیاں اللہ مٹائی کے آب لوگ جمود اللہ مٹائی کے اسامہ بنا تھ نے خردی تھی کہ رسول اللہ مٹائی کے خردی تھی کہ رسول

حضرت عبداللہ بن عباس بھن کا فرہب ہے کہ بیاج اس صورت ہیں ہوتا ہے جب ایک طرف ادهار ہو۔ اگر نقد ایک فید ایک طرف ادهار ہو۔ اگر نقد ایک فید ایک طرف ادهار ہو۔ اگر نقد ایک فید درہم دو درہم کے بدلے ہیں ہے تو ہے درست ہے۔ ابن عباس بھن کی دلیل دہ حدیث ہے لا ربوا الا فی النسبنة حضرت عبداللہ بن عباس بھن کا کہ اللہ کی کتاب ہیں میں نے ہے مسلم عبداللہ بن عباس بھن کا کہ اللہ کی کتاب ہیں میں نے ہے مسلم بایا ہے ' نہ ہے کتا ہوں کہ آخضرت میں ہے سا ہے۔ کو لکہ ہیں اس زمانہ ہیں بچہ تھا اور تم جوان تھے۔ رات دن آپ کی صحبت بایرکت میں رباکرت میں دیا ہے۔

قطلانی رہ تی سے کما کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی تفا کے فقے کے ظاف اب اجماع ہو گیا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ محمول ہو اس پر جب جس مختلف ہوں۔ جسے ایک طرف چاندی دو سری طرف سونا یا ایک طرف گیہوں اور دو سری طرف بوار ہو ایک حالت میں کی بیشی درست ہے۔ بعض نے کما حدیث لا رہوا الا لھی النسینة منسوخ ہے محر صرف احتال سے ضح طابت نہیں ہو سکا۔ صح مسلم میں ابن عباس بی تا ہے مروی ہے کہ نہیں ہے بیاج اس تھ میں جو ہاتھوں ہاتھ ہو۔ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی تا ہے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔

امام شوكائی فرمات بین وقد روی الحازمی رجوع ابن عباس و استففاره عند ان سمع عمر بن الخطاب و ابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم احفظ وروی هنه الحازمی ايضا انه قال كان ذالك برای و هذا ابو سعيد الخدری يحدثنی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت ای الی حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت ای الی حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ

لیمنی حازی نے حضرت ابن عباس بی اس کا اس سے رجوع اور استغفار نقل کیا ہے جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بھٹر اور ان کے بیٹے سے اس بھے کی حرمت میں فرمان رسالت بنا تو افسوس کے طور پر کما کہ آپ لوگوں نے فرمان رسالت یاد رکھا میکن افسوس کہ میں یاد نہ رکھ سکا۔ اور بروایت حازمی انہوں نے یہ بھی کما کہ میں نے جو کما تھا وہ صرف میری رائے تھی 'اور میں نے حضرت ابو سعید خدری بڑائٹہ سے حدیث نبوی س کرائی رائے کو چھوڑ دیا۔

دیانتداری کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جب قرآن یا حدیث کے نصوص صریحہ سامنے آ جائیں تو کمی بھی رائے اور قیاس کھ جت نہ گردانا جائے۔ اور کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے حتی کہ جلیل القدر ائمہ دین کی آراء بھی نصوص صریحہ کے خلاف نظر آئیں آ نهایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آراء کے مقابلہ پر کتاب و سنت کو جگہ دی جائے۔

ائمه اسلام حضرت امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله اجمعین سب کا یمی ارشاد ہے کہ ہمارے فاوے کو کتاب و سنت پر پیش کرو' موافق ہول قبول کرو۔ اگر خلاف نظر آئیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھو۔

امام المند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رہائیے نے اپنی جلیل القدر کتاب ججتہ اللہ البالغہ میں ایسے ارشادات ائمہ کو کی جگہ نقل فرمایا ہے گر صد افسوس کہ امت کا کثیر طبقہ وہ ہے جو اپنے اپنے حلقہ ارادت میں جود کا تنق سے شکار ہے اور وہ اپنے اپنے مزعومہ مسلک کے خلاف قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی بھی صاف صریح حدیث نبوی کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ حضرت حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں فرمایا ہے۔ "

سدا اہل محقیق ہے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلئے میں دیں کا طلل ہے فاتوں پہ بالکل مدار عمل ہے ماکوں مدار عمل ہے ہر اک رائے قرآن کا نهم البدل ہے نہ ایمان باتی نہ اسلام باتی فقط رہ گیا نام اسلام باتی

باب چاندی کوسونے کے بدلے

ادهار بيجنا

(۲۱۸ \* ۱۱۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ جمعے حبیب بن الی خابت نے خبردی کما کہ جس نے بیان کیا کہ جس نے براء بن عازب اور ابوالمنهال سے سنا انہول نے بیان کیا کہ جس نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنما سے بچ صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق فربایا کہ کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے جس ادھارکی صورت میں بیچنے منع فربایا ہے۔

٨- بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ
 نَسِيْنَةً

غَمَرَ قَالَ حَدُّتُنَا شُغَبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ قَالَ حَدُّتُنَا شُغَبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَلَيْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا الصَّرْفِ، فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا وَلَيْ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا وَلَيْ مِنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ خَيْرٌ مِنْي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ فَقَا عَنْ بَيْعِ اللهُ هَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا)).

[راجع: ۲۰۲۱،۲۰۳۰]

اگر اسباب کی تع اسباب کے ماتھ ہو تو اس کو مقایف کتے ہیں۔ اگر اسباب کی نقلہ کے ساتھ ہو تو نقلہ کو خمن اور اسباب کو اسباب کو سیاری کو اسباب کو سیاری کو چاندی کے سیاری کی سیاری کی سیاری کو چاندی کے سیاری کو سیاری کو چاندی کے ساتھ بو اس کو مراطلہ کتے ہیں۔ اگر جنس کا اختلاف ہو جیسے چاندی سونے کے بدل یا بالعکس نہ اس کو صرف کہتے ہیں۔ صرف میں کی سیشی درست ہے گر طول یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین ضروری اور لازم ہے اور قبض میں دیر کرنی درست نہیں۔ اور مراطلہ میں تو برابر بیشی درست ہے گر طول یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین ضروری ہیں۔ اگر خمن اور عرض کی بیع ہو تو خمن یا عرض کے لئے میعاد کرنا درست ہے۔ اگر خمن میں بیرابر اور ہاتھوں ہاتھ دونوں ہاتھ مروری ہیں۔ اگر خمن اور عرض کی بیع ہو تو خمن یا عرض کے لئے میعاد کرنا درست ہے۔ اگر خمن میں

ميعاد ہو تو وہ قرض ہے اگر عرض ميں ميعاد ہو تو وہ سلم ہے بيد دونوں درست ہيں۔ اگر دونوں ميں ميعاد ہو تو وہ رسي الكالئ بالكالئ ہے جو درست نهیں - (وحیدی)

### ٨١ - بَابُ بَيْعِ الْلَهْبِ بِالْوَرِقِ يَدًا

٢١٨٧ - حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخِْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ 🕮 عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِصَّةِ وَالذَّهَبَ بِالدُّهَبِ إِلاَّ سِوَاءُ بِسِواء، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِصَّةِ كَيْفَ شِنْنَا، وَالْفِطَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْنَا)).

[راجع: ۲۱۷۵]

اس مدیث میں ہاتھوں ہاتھ کی قید نہیں ہے مرمسلم کی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لینی نقد انقد ہونا اس درست ہے یا نمیں 'جہور کا قول سی ہے کہ درست نمیں ہے۔ واللہ اعلم۔

٨٧- بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَنَةِ ، وَهِيَ بَيْع التمر بالثمر

وَبَيْعُ الزَّبيْبِ بالكَرْم ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ 🐞 عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ النَّمُحَاقَلَةِ.

#### باب سونا عاندي كيد فقد ما تقول ماته بينا ورست

(۲۱۸۳) ہم سے عمران بن میسرونے بیان کیا کما کہ ہم سے عباد بن عوام نے ' کما کہ ہم کو یکیٰ بن ابی اسحاق نے خبر دی ' ان سے عبد الرحلٰ بن ابي بكره رضى الله عند في بيان كيا اوران سے ان ك باپ حضرت ابوبکرہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ گرید کہ برابر برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح جابس خریدیں۔ ای طرح جاندی سونے کے بدلے جس طرح جابن خريدين-

میں بھی شرط ہے۔ اور بچ صرف میں قبضہ شرط ہونے پر علاء کا انقاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب جس ایک ہو تو کی بیشی

باب بھے مزاہنہ کے بیان میں

اور یہ خٹک تھجور کی بیج درخت پر گلی ہوئی تھجور کے بدلے اور خٹک ا گور کی بچ تازہ اگور کے بدلے میں موتی ہے اور چے عرایا کابیان۔ انس رضی الله عند نے کما کہ نبی کریم مٹی کے مزاہند اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔

اس کو خود امام بخاری علیج نے آگے چل کر وصل کیا ہے، مزاہنہ کے معنے تو معلوم ہو بچے۔ محاقلہ یہ ہے کہ ابھی گیہوں سیسے اکھیت میں ہو الیوں میں اس کا اندازہ کر کے اس کو ازے ہوئے کیموں کے بدلے میں بیجے۔ یہ بھی منع ہے۔ محاقلہ کی تغير عن المام شوكائي فرمائت جير. قد اختلف في تفسيرها فمنهم من فسرها في الحديث فقال هي بيع الحقل بكيل من الطعام و قال ابو عبيد هي بيع الطعام في سنبله والحقل الحوث و موضع الزرع. ليني محاقله كي تغيير عن اختلاف كياكيا ہے. بعض لوگول نے اس كي تغيير اس کمیت ہے کی ہے جس کی کھڑی کھیتی کو اندازاً مقررہ مقدار کے غلہ ہے بچ دیا جائے۔ ابو عبید نے کماُ وہ غلہ کو اس کی بالیوں میں بیخیا ہے۔ اور حقل کامعنی کیتی اور مقام زراعت کے ہیں۔ یہ بچ محاقلہ ہے جسے شرع محمدی میں منع قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس میں جانبین کو نفع و نقصان کا احمال قوی ہے۔ مزابد کی تقیریں صفرت امام فرکور قرائے ہیں والمزابنة بالزای والموحدة والنون قال فی الفتح هی مفاعلة من الزبن بفتح الزای و سکون الموحدة و هو الدفع الشديد و منه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها و قبل للبيع المخصوص مزابنة کان کل واحد من المستاء المستاء عن حقه او لان احدهما اذا وقف مافيه من الغبن اراد دفع البيع لفسخه واراد الا خردفعه عن هذه الارادة بامضاء البيع و قد فسرت بما فی الحديث اعنی بيع النحل باوساق من التمر و فسرت بهذا و ببيع العنب بالزبيب کما فی الصحيحين الخ (نيل) مزابد زبن سے باب مفاطد کا مصدر ہے۔ جس کے معنی رفع شديد کے ہیں۔ ای لئے لڑائی کا نام بھی زبون رکھا گیا۔ کونکہ اس ش شدت سے دافعت کی جاتی ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ بچ مخصوص کا نام مزابد ہے۔ گویا دینے والا اور لینے والا دونوں ہیں سے ہر شخص ایک دو سرے کو اس کے حق سے محروم رکھنے کی شدت سے کوشش کرتا ہے یا یہ معنی کہ ان دونوں ہی سے جب ایک اس سودے میں غبن سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس بھے کو شخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دو سرا بھے کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دو سرا بھے کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بھیا کہ محموروں سے بینا اور انگوروں کو منتی میں بینا ہوں۔ لیس کی منتی سے بینا اور انگوروں کو منتی میں بین میں بین سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا اور بین میں بین سے بینا اور بین سے بینا اور بین میں بین سے 
عمد جالیت میں ہوع کے یہ جملہ ندموم طریقے جاری تھے۔ اور ان میں نفع و نقصان ہر دو کا قوی اخمال ہو تا تھا۔ بعض دفعہ لینے دالے کے دارے نیارے ہو جاتے اور بعض دفعہ دہ اصل ہو تھی کو بھی گوا بیٹھتا۔ اسلام نے ان جملہ طریقہ بائے ہوع کو تخی سے منع فرمایا۔ آج کل ایسے دھوکہ کے طریقوں کی جگہ لاٹری' سے' ریس دغیرہ نے لیے۔ جو اسلامی احکام کی روشی میں نہ صرف ناجائز بلکہ سود و بیاج کے دائرہ میں داخل ہیں۔ خرید و فروشت میں دھوکہ کرنے والے کے حق میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں' مثلاً ایک موقع پر آخضرت میں جائے ہیں والی میں عضا فلیس مناجو دھوکہ بازی کرنے والے کے حق میں امت سے خارج ہے دغیرہ دغیرہ دغیرہ د

سے مسلمان تا جرکا فرض ہے کہ امانت' ویانت' صدافت کے ساتھ کاروبار کرے' اس سے اس کو ہر قتم کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں انبیاء و صدیقین و شمداء و صالحین کا ساتھ نعیب ہوگا۔ جعلنا الله منهم امین یا رب العالمین

71۸٣ - حَدُّثَنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقْيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ مُنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَ قَالَ: ((لاَ تَبِيْعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحَهُ، وَلاَ تَبِيْعُوا النَّمَرَ بِالنَّمْرِ).

[راجع: ١٤٨٦]

٧١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ الْعَرِيَةِ وَخُصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخُصْ فِي بَلْوُ طَبِ التَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخُصْ فِي عَبْدِهِ. [راجع: ٣١٧٣]

(۳۱۸۳) ہم سے بچیٰ بن بگیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے انہیں سالم بن عبدالله ان سے ابن شماب نے انہیں سالم بن عبدالله سے خبردی اور انہیں عبدالله بن عمر بی وقائے کہ رسول الله طاق کے اس کا پکا ہونا فرملیا ' پھل (درخت پر کا) اس وقت تک نہ بچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے۔ ورخت پر گلی ہوئی تھجور کو خشک تھجور کے بدلے میں دیجہ

(۱۸۸۳) سالم نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبردی اللہ صلی اور انہیں زید بن ابات رضی اللہ عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بھے عربہ کی تریا خشک مجور کے بدلہ میں اجازت دے دی تھی۔ لیکن اس کے سواکسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔

آئی میں اس طرح تر مجور خلک مجور کے بدل برابر برابر بیخنا بھی ناجائز ہے کیونکہ تر مجور سوکھ سے وزن میں کم ہو جاتی ہے' سیسی میں جہور علماء کا کیمی قول ہے۔ امام ابو حفیفہ رہ تی نے اسے جائز رکھا ہے۔ عرایا عربہ کی جمع ہے۔ حنفیہ نے برخلاف جمہور علماء کے عرایا کو بھی جائز نمیں رکھا کیونکہ وہ بھی مزاہنہ میں وافل ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جمال مزاہنہ کی ممافعت آئی ہے وہیں یہ ذکور ہے کہ آنخضرت میں بھیا نے عرایا کی اجازت دے دی۔

٢١٨٦ – حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْخَصَدَ عَنْ أَبِي الْخَصَدَ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَولَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَفْيانَ مَولَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَفِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ سَفِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُزَابَنَةُ وَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُزَابَنَةُ الشَيْرَاءُ التَّمَرِ وَالْمُزَابَنَةُ الشَيْرَاءُ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُوُوسِ النَّحْلِ)).

٧١٨٧ - حَدْثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو
 مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ
 عُمْن الْمُحَاقِلَةِ وَالْمُزَابَنةِ)).

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدْثَنَا مَالِكُ عَنْ مَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ الْحَرِيَّةِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ الْحَرِيَّةِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ الْحَدِينِ الْعَرِيَّةِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
(۱۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا مزابنہ درخت پر ملی ہوئی مجور کو ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے باک رینجے ناپ کر ایج ناپ کر ایج ناپ کر ایج من اپ کر بیجے کو کہتے ہیں۔

(۲۱۸۲) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں داؤد بن حصین نے انہیں ابن ابی احمد کے غلام ابو سفیان نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مزابند اور محاقلہ سے منع فرمایا 'مزابنہ درخت پر کی محبور تو ڑی ہوئی محبور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔

(۲۱۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اگد ہم سے معاویہ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ و سلم نے محاقلہ اور مزاہد سے منع فرمایا۔

(٣١٨٨) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے الم مالک نے بیان کیا کا کہ ہم سے الم مالک نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عرب کو اس کی اجازت دی کہ انہا عربہ اس کے اندازے بمایر مع سے کے بدل بچ ڈالے۔

ینی باغ والے کے باتھ ۔ یہ میح ہے کہ عربہ بھی مزاید ہے مر آنخضرت مان کی اجازت دی۔ اس وج سے اس مرب نیر

خرات کا کام ہے۔ اگر عرب میں یہ اجازت نہ دی جاتی تو لوگ مجور یا میوے کے درخت مکینوں کو للد دینا چموڑ دیتے۔ اسلے کہ اکثر لوگ یہ خیال کرتے کہ ہارے باغ میں رات بے رات مسکین مھتے رہیں گے۔ اور انکے گھنے اور بے موقع آنے سے ہم کو تکلیف ہو

## ۸۳– بَابُ بَيْعِ الشَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وِ الْفِضَّةِ

٢١٨٩ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ 🐞 ، عَنْ بَيْع الْعَمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءً مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدُّرْهُمِ، إِلَّا الْعَرَايَا)).

[راجع: ۷۷ \$ ۱]

٢١٩٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَــمِهْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ الرَّبِيْعِ: أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النُّبِيُّ اللَّهِ وَخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَو دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ قَالَ: نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٣٨٢].

ا کے وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ ایک صاع پونے چھ رطل کا۔ جیسا کہ اوپر گذرا ہے اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو النظامی کا بیتا ہے۔ ایک صاع پونے چھ رطل کا۔ جیسا کہ اوپر گذرا ہے اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو النظامی کا بیتا ہے۔ آپ نے یہ حد مقرر فرہا دی' اب حنیہ کا یہ کمنا کہ عرایا کی حدیث منسوخ ہے یا معارض ہے مزاہد کی حدیث کے مجھے نمیں کو تکہ فنے کے لئے نقدم تاخیر طابت کرنا ضروری ہے۔ اور معارضہ جب ہوتا کہ مزاہد کی نمی کے ساتھ عرایا کا اعتباء نہ کیا جاتا۔ جب آخضرت مل كالم في مزايد سے منع فرماتے وقت عرايا كو مشتنى كرويا تو اب تعارض كمال رہا۔

جافظ الهن حجر فرمائت بي - قال ابن المنذر ادعى الكوفيون ان بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العمر بالتمر و هذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع التمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فاثبت النهي والرخصة معاقلت و رواية سالم الماضية في المباب الذي قبله تدل على ان الرحصة في بيع العرايا و قع بعد النهي عن بيع التمر بالتمر و لفظه عن ابن عمر مرفوعا و لا تهيموا التمر بالثمر قال و عن زيد بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذالك في بيع العرية و هذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فانها تكون بعد منع و كفالك بقية الاحاديث العي و قع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر و قد قدمت ايضاح ذالك (فتح الباري)

#### باب درخت پر کھل 'سونے اور چاندی کے بدلے بیخا

(۲۱۸۹) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہیں ابن جریج نے خبر دی' انہیں عطاء اور ابوزبیرنے اور انہیں جابر بڑاٹھ نے کہ رسول الله ماٹھیا نے محبور کے یکئے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے اور رہ کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی درہم و دینار کے سواکس اور چیز (سوکھے کھل) کے بدلے نہ بیجی جائے۔ البتہ عربہ کی اجازت دی۔

( ۲۱۹۰) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے امام مالک سے سنا' ان سے عبیراللہ بن رہیج نے بوجھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی مقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پانچ وس یا اس سے کم میں بھے عربہ کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کما کہ يل!

یعنی بقول ابن منذر اہل کوفہ کا یہ دعویٰ کہ بچے عرایا کی اجازت منسوخ ہے اس لئے کہ آخضرت مالیج نے درخت پر کی محجوروں کو سوکھی محجوروں کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود ہے اس لئے کہ نمی کی روایت کرنے والے راوی بی نے بچے عرایا کی رخصت بھی روایت کی ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود کو ابنی ابنی جگہ ثابت رکھا ہے۔ اور میں کتا ہوں کہ سالم کی روایت ہو بچے عرایا کی رخصت میں فہ کور ہو بھی ہے وہ بچے الثمر بالتمرکی نمی کے بعد کی ہے اور ان کے لفظ ابن عمر بھی ہے اس کے مرفوعاً یہ میں کہ نہ بچو (درخت پر کی) محجور کو خشک محجور ہے۔ کہا کہ زید بن ثابت بڑا ہو سے مروی ہے کہ آخضرت مالیج نے اس کے بعد بچے عرایا کی رخصت دے دی اور یہ رخصت ممانعت کے بعد کی ہے۔ اور ای طرح بقایا احادیث ہیں جن میں بچے الثمر بالتمر کے بعد بچے عرایا کی رخصت کا مشتنیٰ ہونا فہ کور ہے اور میں (ابن جم) واضح طور پر پہلے بھی اسے بیان کر چکا ہوں۔

(۲۱۹۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' کما کہ کی بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیرے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سل بن الی حقمہ رہی تھا سے سا کہ رسول الله ملتية إن درخت ير لكي موئى مجور كوتورى موئى مجورك بدلے بیچنے سے منع فرمایا 'البتہ عربہ کی آپ نے اجازت دی کہ اندازہ كركے يد بيچ كى جاسكتى ہے كه عربيه والے اس كے بدل تازہ تھجور کھائیں۔ سفیان نے دو مری مرتبہ یہ روایت بیان کی الیکن آنخضرت ملی ا عرب کی اجازت دے دی تھی۔ کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے، کھجور ہی کے بدلے میں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کیئی ہے بوچھا'اس وقت میں ابھی کم عمر تھا کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم طاق الم اے عربہ کی اجازت دی ہے۔ تو انہوں نے بوچھا کہ اہل مکہ کو بد کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جاہر بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراداس سے بیہ تھی کہ جابر والله مدیند والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت سی ہے کہ پھلوں کو بیجنے سے آپ نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نه کھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ، وَرَخُصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تبُاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إلاَّ أَنَّهُ رَخُصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُها أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا - قَالَ: هُوَ سَوَاةً. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَخُصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْ أَهْلَ مَكُٰةَ؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْل الْمَدِيْنَتِي). قِيْلَ لِسُفْيَانَ: أَلَيْسَ فِيْهِ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوا صَلاَحُهُ؟)) قَالَ: لاً. [طرفه في : ٢٣٨٤].

تو حدیث آخر مدینہ والوں ہی پر آ کر ٹھری' حاصل ہے ہے کہ یجیٰ بن سعید اور مکہ والوں کی روایت میں کسی قدر اختلاف ہے۔ کی بن سعید نے عرایا کی رخصت میں انداز کرنے کی اور عرایا والوں کی تازہ تھجور کھانے کی قید لگائی ہے۔ اور مکہ والوں نے اپنی روایات میں ہے قید بیان نہیں کی۔ بلکہ مطلق عربہ کو جائز رکھا۔ خیر اندازہ کرنے کی قید تو ایک حافظ نے بیان کی ہے اس کا قبول کرنا واجب ہے لیکن کھانے کی قید محض واقعی ہے نہ احترازی (قطلانی) سفیان بن عیبینہ سے ملنے والا کون تھا حافظ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام

معلوم نہیں ہوا۔

وَقَالَ مَالِكَ : الْعَرِيَّةُ أَنَّ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الْمُوايَا الْمُجَلَ مَالِكَ : الْعَرِيَّةُ أَنَّ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ المَّخْلِ المَّالِيَّةِ اللَّهِ المَّالِيَّةِ اللَّهِ الْمُعَلِيِّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْلَقُلْمُ اللَّهُ ال

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيْئِهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا وَاللّهُ فِي مَالِهِ النّحُلَةَ وَاللّهَ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ وَاللّهُ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ عُلّ كَانَتُ تُوهَبُ اللّهَمَا كِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَطِرُوا بِهَا لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَطِرُوا بِهَا لِمُعَمَّلُ لَكُنْ يَنْتَطِرُوا بِهَا اللّهُمُ أَنْ يَبِيْعُوهَا بِمَا شَاوُوا مِنَ التَّهُمْ.

١٩٤٠ - جَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْسُمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ تَخْصَ فِي الْقَوَايَا أَنْ تَبَاعَ بِيخَرْصِهَا كَيْلاً) قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْقَرَايَا نَحَلاتَ مَعلُومَاتٌ تَأْثِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا.

[راجع: ٢١٧٣]

#### باب عربه کی تفییر کابیان

امام مالک راٹھ نے کہا کہ عربہ بہ ہے کہ کوئی مخص (کسی بانے کا الک اینے باغ میں) دو سرے مخص کو تھجور کا در خت (بہہ کے طور بر) دے دے ' پھراس شخص کاباغ میں آنا چھانہ معلوم ہو' تواس صورت میں وہ مخض ٹوئی ہوئی کھبور کے بدلے میں اپنا درخت (جے وہ بہد کرچکا ے) خرید کے اس کی اس کے لئے رخصت دی گئی ہے۔ اور ابن ادریس (امام شافعی) رطافیہ نے کہا کہ عربہ جائز نہیں ہو تا مگر (پانچ وسل ے کم میں) سوکھی کھجور ناپ کر ہاتھوں ہاتھ دے دے بیہ نمیں کہ دونوں طرف اندازہ مو۔ اور اس کی تائیر سل بن الی حتمہ بوالتر کے تول سے بھی ہوتی ہے کہ وسل سے ناپ کر تھور وی جائے۔ این اسحاق روالله في مديث مين نافع سے بيان كيا اور انهول في اين عمر بن اے بیان کیا کہ عربہ یہ ہے کہ کوئی شخص اینے باغ میں مجور کے ایک دو درخت کی کو عاریاً دے دے۔ اور بزید نے سفیان بن حسین سے بیان کیا کہ عربہ تھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو مسکینوں کو للہ دے دیا جائے۔ لیکن وہ تھجو رکے پکنے کا انتظار نہیں کر كت تو الخضرت سل لي الميل في اجازت دي كه جس قدر مو کھی مجوروں کے بدل چاہیں اور جس کے ہاتھ چاہیں ج سکتے ہیں۔ (٢١٩٢) مم سے محمد بن مقاتل فے بیان کیا کما کہ مم کو امام عبداللہ بن مبارک فے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافع نے 'انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے 'انہیں زید بن ثابت رضی الله عنه نے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے عرب کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیمی جاسکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کما کہ عرایا کچھ معین درخت جن کامیوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے۔

آگے حضرت علامہ فرماتے ہیں واخرج الا مام احمد عن سفیان بن حسین ان العرایا نحل تو هب للمساکین فلا بستطیعون ان ینتظروا بها فرخص لهم ان یبیعو ها بما شاء وامن النمور لینی عرایا ان مجوروں کو کما جاتا ہے جو مساکین کو عاریّا بخش کے طور پر دے دی جاتی ہیں۔ پھر ان مساکین کو شک وتی ہیں ان کو رخصت دی ہیں۔ پھر ان مساکین کو شک وتی ہیں ان کو رخصت دی گئی کہ وہ جیسے مناسب جانیں سوکھی مجبوروں سے ان کا تباولہ کر سے ہیں۔ وقال المجوهری هی السخلة التی یعربها صاحبها رجلا محتاجًا بن یعجمل له فموها عاما لین جو ہری نے کما کہ ہید وہ محبور ہیں جن کے پھلوں کو ان کے مالک کسی محتاج کو عاریّا محض بطور بخشش سال بعد ملا کہ دے دی دیا کرتے ہیں۔ عرایا کی اور بھی بہت می صور تیں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری کا مطالعہ ضروری ہے۔

علامہ شوکانی آخر میں فرماتے ہیں والحاصل ان کل صورة من صور العرایا وردبھا حدیث صحیح او ثبت عن اهل الشرع او آهل اللغة فهی جائزة لدخولها تحت مطلق الاذن والتخصیص فی بعض الا حادیث علی بعض الصور لاینا فی ماثبت فی غیرہ لیخی ہی جوایا کی جتنی مجمی صور تیں صحیح صدیث میں وارد ہیں یا اہل شرع یا اہل لفت سے وہ ثابت ہیں وہ سب جائز ہیں۔ اسلئے کہ وہ مطلق اذن کے تحت دافل ہیں۔ اور بعض اصادیث بعض صور توں میں جو بطور نص وارد ہیں وہ ان کے منانی نہیں ہیں۔ جو بعض ان کے غیرے ثابت ہیں۔ والحق منانی نہیں ہیں۔ جو بعض ان کے غیرے ثابت ہیں۔ کی مذہ سے بھاوں کے پختہ ہونے کا انتظار کرنے سے تعلق صحیح ہیں اس معند ور میں دان کو فرال شکر یہ کی ضورت سے اس لئر ان کو اس بیج کے لئر اصاد میں کا مقال صحیح ہیں اس

نتھ عرایا کے جواز میں اہم مپلو عرباء مسالین کا مفاد ہے جو اپنی تلک دستی کی وجہ سے پھلوں کے پہتہ ہونے کا انظار کرتے سے معذور ہیں۔ ان کو فی الحال شکم پری کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کو اس تھے کے لئے اجازت دی گئی۔ ثابت ہوا کہ عقل صحیح بھی اس کے جواز بی کی تائید کرتی ہے۔

سند میں ذکورہ بزرگ حضرت نافع سرجس کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ دیلی تھے اور اکابر تابعین سے ہیں۔
ابن عمر بھی اور ابوسعید بواٹھ سے حدیث کی ساعت کی ہے۔ ان سے بہت سے لوگوں نے جن میں زہری اور امام مالک بھی ہیں۔ روایت
کی ہے۔ حدیث کے بارے میں شہرت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ نیز ان ثقہ راویوں میں سے جن کی روایت پر کھل اعتاد ہوتا ہے۔ اور
جن کی روایت کردہ احادیث پر عمل کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی گی حدیثوں کا بڑا حصد ان بھی پر موقوف ہے۔ امام مالک روائی بھی کی روایت کردہ احادیث پر عمل کیا جاتا ہوں۔ کااحد میں فرماتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو پھر کسی اور راوی سے سننے کے لئے بے فکر ہو جاتا ہوں۔ کااحد میں وفات یائی۔ رحمہ اللہ۔

۸۰- بَاب بَنِع النَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوْ بِالْبِيطُولِ كَي يَجْتَكَى مَعْلُوم بُونِ سِي بِيكُ ال كو بيچنا حَلاَحُهَا

میوے کی تیج پختگی سے پہلے ابن ابی کمل اور ٹوری کے نزدیک مطلقا باطل ہے۔ بعض نے کما جب کاٹ لینے کی شرط کی جانے باطل ہے ورنہ باطل نہیں۔ امام شافعی اور احمد اور جمہور علاء کا یمی قول ہے۔

(۲۱۹۳) لیث بن سعد نے ابو زناد عبدالله بن ذکوان سے نقل کیا کہ عردہ بن زبیر' بنو حارثہ کے سل بن ابی حثمہ انصاری بڑاللہ سے نقل

٣١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّنَاهِ: كَانْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ

كرتے تھے۔ اور وہ زيد بن ثابت رفائق سے كه رسول الله مائيدم ك زمانہ میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت (درختوں بریکنے سے پہلے) كرتے تھے۔ پر جب پھل توڑنے كا وقت آتا اور مالك (قيمت كا) تقاضا کرنے آتے تو خریداریہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا' اس کو بیاری ہو گئی' بیہ تو تشخیر گیا پھل بہت ہی کم آئے۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کرکے مالکوں سے جھکڑتے (تا کہ قیمت میں کی کرالیں) جب رسول الله طائدیا کے پاس اس طرح کے مقدمات بکشرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ پیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مثورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت رہاتھ نے مجھے خبروی کہ زید بن البت رہالتہ اسے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچے جب تک ثریا نه طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نه ہو جاتی۔ ابو عبداللہ (امام بخاری راثیر) نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بحرنے بھی کی ہے کہ ہم ے حکام بن سلم نے بیان کیا' ان سے عنبسہ نے بیان کیا' ان سے ز کریا نے ' ان سے ابوالزناد نے ' ان سے عروہ نے اور ان سے سمل بن سعد بناتیز نے اور ان سے زید بن ثابت نے۔

أبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مَنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ النَّاسُ عَبْنَاعُونَ النَّمَارَ فَإِذَا جَدُّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الشُّمَرَ اللُّمَانُ، أَصَابَهُ مَوَاض، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَخْتَجُونَ بِهَا -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَـمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا فَلاَ تَتَبَايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ النَّمَرِ، كَالْـمَشُورَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهم، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبِيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي ۗ الزُّنَادِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ.

قطلانی نے کہا شاید آپ نے پہلے یہ تھم بطریق صلاح اور مشورہ دیا ہو جیسا کہ کالمشودہ بشیربھا کے لفظ بتلا رہے ہیں۔ پھراس کے بعد قطعاً منع فرما دیا۔ جیسے ابن عمر ﷺ کی حدیث میں ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود زید بن طابت واللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اپنا میوہ پختگی سے پہلے نہیں بیچے تھے۔ ثریا ایک تارہ ہے جو شروع گری میں صبح کے وقت نکلتا ہے۔ تجاز کے ملک میں اس وقت سخت گری ہوتی ہے۔ اور پھل میوے پک جاتے ہیں۔

٢١٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَبدُوَ صَلَاحُهَا، نَهِي الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ)).

(۲۱۹۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیخ سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔

٢١٩٥ - حَدُثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسمَيْدٌ الطُّويْلُ عَنْ
 أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ)
 نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ)
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي حَتَى تَحْمَرٌ.

(۲۱۹۵) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس ہوائٹ نے کہ رسول اللہ مائٹ کے نے کہ فرایا ہے' ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ (حتی تزھو سے) مرادیہ ہے کہ جب تک وہ یک کر مرخ نہ ہو جائیں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : يَعْنِي حَتَى تَحْمَو ... ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔

[راجع: ۸۸۸]

[راجع: ۱۶۸۸]

[راجع: ۱۹۸۸]

[راجع: ۲۰۹۸]

[موک تقییر میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ یقال ذھا النخل یزھو اذا ظهرت ثمرته وازھی یزھی اذا احمراو اصفر نیخی جب الموسی علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ یقال ذھا النخل یزھو اذا ظهرت ثمرته وازھی یزھی اذا احمراو اصفر نیخی جب محور کا پھل ظاہر ہو کر پختگی پر آنے کے لئے سرخ یا زرد ہو جائے تو اس پر زھا النخل کا لفظ ہولا جاتا ہے۔ اور اس کا موسم اساڑھ کا ممینہ ہے۔ اس میں عرب میں ثریا ستارہ صبح کے وقت نگلنا گروع ہو جاتا ہے تو وہ طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن کل بلد مجم سے مراد ثریا ہے لیعنی جس موسم میں یہ ستارہ صبح کے وقت نگلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ موسم اب پھلوں کے پئے کا آگیا' اور اب پھلوں کے لئے خطرات کا زمانہ ختم ہو گیا۔ والنجم ھوالٹر یا وطلوعها یقع فی اول فصل موسم اب پھلوں کے پئے کا آگیا' اور اب پھلوں کے لئے خطرات کا زمانہ ختم ہو گیا۔ والنجم ھوالٹر یا وطلوعها یقع فی اول فصل الصیف و ذالک عند اشتد ادالحر فی بلاد الحجاز و ابتداء نضج الثمار واخرج احمد من طریق عثمان بن عبدالله بن سواقة سالت ابن عمر الی عند بیع الثمار فقال نہی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع الثمار حتی تذھب العاهة قلت و متی ذالک قال حتی تطلع الثریا (نیل)

(۲۱۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا 'ان سے سعید بن مینا نے بیان کیا 'ان سے سعید بن مینا نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہی ہے اللہ بی سا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پھلوں کا "تشقع" سے پہلے پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشقع کے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل بہ زردی یا بہ سرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جا سکے (پھل کا پختہ ہونا مراد ہے)

#### باب جب تک تھجور پختہ نہ ہواں کا بیخیا منع ہے

(۲۱۹۷) مجھ سے علی بن بیشم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے معلی بن منصور نے بیان کیا ان سے بشیم نے بیان کیا انہیں حمید نے خبردی اور ان سے انس بن مالک رہا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم سے بیٹے نے پختہ ہونے سے ایک بیلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کھجور کے باغ کو "زہو" سے پہلے بیجنے سے منع فرمایا "آپ سے یوچھا گیا کہ زہو کے "زہو" سے پہلے بیجنے سے منع فرمایا "آپ سے یوچھا گیا کہ زہو کے

اس عبارت كااردو مفهوم وبى ہے جو پہلے كاما كيا ہے۔ ٢١٩٦ – حَدُّنَنا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُّنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمٍ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدُّنَنا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النّبِيُّ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النّبِيُّ فَهَانُ تُبَاعَ النّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلُ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا)).[راجع: ١٤٨٧]

#### ٨٦- بَابُ بَيْعِ النَّحْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

٢١٩٧ - حَدَّثنِي عَلِيٌ بْنُ الْهَيْشَمِ قَالَ
 حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبِرَنَا
 حُمَيْدٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي
 الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ أَنَّهُ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ
 النَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّحْلِ

کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا مائل بد سرخی یا مائل بد زردی ہونے کو کہتے ہیں۔

کویا لفظ زہو خاص محبور کے مائل بہ سرخی یا مائل بہ زردی ہونے پر بولا جاتا ہے۔

باب اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی پھل بیچے پھران پر کوئی آفت آئی تووہ نقصان بیچنے والے کو بھرنارزے گا ٨٧- بَابُ إِذَا بَاعَ الشَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ،ثُمَّ أَصابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِع

حَتِّى يَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ : يَحْمَارُ

أَوْ يَصْفَارُ)).[راجع: ١٤٨٨]

حضرت امام بخاری راتھ کا ذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میوہ کی تیج پختی سے پہلے صحیح تو ہو جاتی ہے ، گراس کا صان بائع پر اسکا کے مشتری کی کل رقم اس کو بحرنی ہوگی۔ حافظ ابن جحر فرماتے ہیں۔ جنح البخاری فی ہذہ الترجمة الی صحة البیع و ان لم یبد صلاحه لکنه جعله قبل الصلاح من ضمان البانع و مقتضاہ انه اذالم یفسد فالبیع صحیح و هو فی ذائک متابع للزهری کما اور دہ عنه فی اخو الباب (فتح) لیعنی اس باب سے امام بخاری کا ربحان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھلوں کی پختی سے قبل بھی بھے کی صحت کے قائل ہیں۔ گرانہوں نے اس بارے میں ہو قائم کی ہے کہ اس کے نقصان کا ذمہ دار بیخے والل ہے آگر کوئی نقصان نہ ہوا' اور فصل صحیح بوگ و تو بھے جو گ و اور فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان بیخے والے کو بھکتنا ہو گا۔ اس بارے میں آپ نے امام زہری سے متابعت کی ہے جیسا کہ آخر باب میں ان سے نقل بھی فرمایا ہے۔ اس تفصیل کے باوجود بہتر یکی ہے کہ پھلوں کی پختگی سے پہلے سودا نہ کیا جائے۔ کیو نکہ اس صورت میں بہت مفاسد پیدا ہو سے ہیں۔ جن احادیث میں ممافعت آئی ہے ان کو اس احتیاط پر صحول کرتا ہے۔ اور یہاں امام بخاری کا ربحان جس جواز پر ہے وہ مشروط ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ سے پہلے سودا نہ کیا جائے۔ اور یہاں امام بخاری کا ربحان جس جواز پر ہے وہ مشروط ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ اس گئے میں دو دیم میں موجود ہے۔ پہلے اس کابیان ہو بھی چکا ہے۔

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. فَقِيْلَ وَمَا تُزْهِى؟ قَالَ : خَتَّى تَخْمَرُ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ تُوْهِى؟ قَالَ : حَتَّى تَخْمَرُ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْهَا إِذَا مَنعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْدٍ؟)). [راجع: ١٤٨٨]

٢١٩٩ قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونِسُ عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((لُو أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ
 ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبدُو صَلاَحُهُ، ثُمُّ أَصَابَتُهُ
 عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهٍ. أَخْبَرَنِي
 سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
 سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

(۲۱۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک فی خبر دی ' انہیں حمید نے اور انہیں انس بن مالک بڑائئ نے کہ رسول اللہ ساڑو نے نے بعلوں کو ''زہو'' سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زہو کسے کہتے ہیں تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو پھر آنخضرت ماڑھیا نے فرمایا کہ تمی بتاؤ ' اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلوں پر کوئی آفت آ جائے ' تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز سے بھلوں پر کوئی آفت آ جائے ' تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے درلے لوگے ؟

(۲۱۹۹) کیٹ نے کما کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ایک مخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی (درخت پر) چھل خریدے' چھران پر کوئی آفت آ گئ تو جتنا نقصان ہوا' وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمررضی اللہ بن عمررضی اللہ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : ﴿ ﴿ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَحَتَّى يَبْدُوا صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيْعُوا النَّمَرَ بِالنَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦] ٨٨- بَابُ شِرَاءِ الطُّعَامِ إِلَى أَجَلِ ٢٢٠٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَمِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ﴿ (ذَكُرْنَا, عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهنَ فِي السُّلُفِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ إِلَى أَجُل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)). [راجع: ٢٠٦٨]

عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'پختہ ہونے ہے پہلے بھلوں کو نہ ہیچو' اور نہ درخت پر گلی ہوئی مجبور کو ٹوٹی ہوئی مجبور کے بدلے میں ہیجو۔

باب اناج ادھار (ایک مت مقرر کرکے) خرید نا (\* ۲۲\*) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ کھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کما کہ جم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیاتو انہوں نے کماکہ اس میں کوئی حرج نمیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ وہی ہونے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کیا نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یمودی سے غلہ خریدا' اور اپنی زرہ اس کے یمال گروی رکھی تھی۔

ا مقصد باب بیہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلہ میں اپنی استنتیں بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قتم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کئے جا سکتے ہیں۔ خود نبی کریم ملٹائیا نے ایک میودی سے غلہ ادھار حاصل فرمایا۔ اور آپ پر خوب واضح تھا کہ بیودیوں کے ہاں ہر فتم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ نے ان سے غلہ ادھار لیا اور ان کے اطمینان مزید کے لئے اپنی زرہ مبارک کو اس مبودی تے ہاں گروی رکھ دیا۔

سند میں مذکورہ راوی حضرت اعمش روائد سلیمان بن مران کابل اسدی ہیں۔ بنو کائل کے آزاد کردہ ہیں۔ بنو کائل ایک شاخ بنو اسد خزیمہ کی ہے۔ یہ ۱۰ھ میں رے میں پیدا ہوئے اور کسی نے ان کو اٹھا کر کوفہ میں لا کر فروخت کر دیا تو بن کالل کے کسی بزرگ نے خرید کران کو آزاد کر دیا۔ علم حدیث و قرآت کے مشہور ائمہ میں سے بین الل کوف کی روایات کا زیادہ مدار ان پر بی ہے۔ ۱۳۸ھ میں وفات پائی۔ رطیعہ نیز حضرت اسود بھی مشہور تابعی ہیں جو ابن ہلال محاربی سے مشہور ہیں۔ عمرو بن معان اور حورت عبدالله بن مسعود بنات موایت كرتے ہیں۔ اور ان سے زہرى نے روایت كى ہے۔ ٨٨٥ ميں وفات پائى۔ رحمہ الله عليه رحمة واحة . آمين۔

> ٨٩- بَابُ إِذَا أَرَّادَ بَيْعَ تَمْرِ بِتَمْرٍ خير مِنهُ

٢٢٠٢، ٢٠٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بن سُهَيْل بن عَبْدِ الرِّحْمْنِ عَنَّ سَعَيْدِ بْنِ الْمُسيِّبِ عَنْ أَبِي سَمِيْدُ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

باب اگر کوئی مخص خراب تھجور کے بدلہ میں اچھی تھجور ليناجإب

(۲۲۰۱۲) مم سے قتیہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالجید بن سل بن عبدالرحمٰن نے ان سے سعید بن مسیب نے ان سے ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان ہے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ا لله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَو، فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيْب، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَكُلُ تَمْ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْن وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلُ، بِعِ الْجَمْعِ بِالدِّرَاهِمِ ثُمُّ ابْتَعْ بالدُّارَهِم جَنيبًا)).

[أطرافه في: ٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦،

. ۲۷۳۵ .

وسلم نے خیبر میں ایک مخص کو تخصیل دار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ فتم كى تحجور لائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دريافت فرمايا کہ کیا خیبر کی تمام تھجور'اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا که نهیں خدا کی قتم یا رسول الله! ہم تو اسی طرح! یک صاع تھجور (اس سے گھٹیا تھجوروں کے) دو صاع دے کر خریدتے ہیں۔ اور دو صاع تین صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ البته گھٹیا تھجور کو پہلے بچ کران پیپول سے اچھی قتم کی تھجور خرید سکتے

رأطرافه في: ٣٠٠٣، ٤٢٤٥ ، ٤٢٤٧،

آی جرکے اس صورت میں بیان سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی سونے کے بدلے میں دوسرا سوناکم و بیش لینے کی ضرورت ہے، تو پہلے

سونے کو روبوں یا اسبب کے بدل ج ڈالے۔ پھر روبوں یا اسبب کے عوض دو سرا سونا لے لے۔ حافظ فرماتے ہیں۔ و فی الحديث جواز اختيارطيب الطعام و جواز الوكالة في البيع و غيره و فيه ان البيوع الفاسدة ترد الحربي ال مديث سے ثابت مواكم ا چھے غلہ کو پیند کرنا جائز ہے۔ اور تج وغیرہ میں و کالت درست ہے اور یہ بھی کہ بیج فاسد کو رد کیا جا سکتا ہے۔

۱ د ۱۲۷].

اس مدیث میں خیبر کا ذکر آیا ہے جو یہودیوں کی ایک بستی مدینہ شریف سے شال مثرق میں تین جار منزل کے فاصلہ پر واقع تھی۔ اس مقام پر مدینہ کے یہودی قبائل کو ان کی مسلسل غداریوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اوریہاں آنے کے بعد وہ دو سرے یبودیوں کو ساتھ لے کر ہر وقت اسلام کے استیصال کے لئے تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اس طرح خیبر عام اشتعال اور فسادات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان کی ان غلط در غلط کو ششوں کو پامال کرنے اور وہاں قیام امن کے لئے آمخضرت ساتھ کیا نے محرم کے میں چودہ سو جال نثار صحابہ کرام کے ہمراہ سفر فرمایا۔ یہود خیبر نے یہ اطلاع پاکر جملہ اقوام عرب کی طرف امداد کے لئے اپنے قاصد و سفراء دو ڑائے گر صرف بی فزارہ ان کی امداد کے نام سے آئے۔ وہ بھی موقع پاکر مسلمانوں کے اونٹوں کے مگلے لوث کر واپس بھاگ گئے اور یمود تما رہ گئے۔ بری خون ریز جنگ ہوئی' آخر اللہ پاک نے اپنے سے رسول ساتھ ایک عطا فرمائی۔ اور یمودیوں کو محکست فاش ہوئی۔ اطراف میں بھی یہودیوں کے مختلف مواضعات تھے۔ وطبیع' سلالم' فدک وغیرہ وغیرہ' ان کے باشندوں نے خود بخود اینے آپ کو رسول کریم ماہیم کے حوالہ کر دیا اور معانی کے خوانتگار ہوئے۔ آنخضرت ماہیم نے نمایت فیاضی سے سب کو معافی دے دی ان کی جائيداد منقوله اور غير منقوله ميں كوئى دست اندازى نہيں كى گئى۔ ان كو يورى ندىجى آزادى بھى دے دى گئى۔ اور زمين كى نصف ييداوار یر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا گیا' اور وہاں سے غلہ کی وصولی کے لئے ایک فخص کو تحصیل دار مقرر کیا گیا۔ اس کا ذکر اس حدیث میں نہ کور ہے اور یہ بیع کامعاملہ بھی اس تحصیلدار صاحب سے متعلق ہے۔ مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

• ٩ - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، باب جس نے پیوندلگائی ہوئی کھجوریں یا کھیتی کھڑی ہوئی زمين بيجي يالمهيكه يردى توميوه اوراناج بائع كامو گا

أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، أَوْ بِإِجَارَةٍ

(۲۲۰۲۳) ابوعبدالله (امام بخارى والله) نے كماكه محص ابراتيم نے

كما انسيس وشام في خروى انسول في كماكه ميس في ابن الى لميكه

ے سنا وہ عبداللہ بن عمررضی الله عنما کے غلام تافع سے خبردیت

تھے کہ جو بھی محجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد پیچا جائے اور پیچتے

وقت چھوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو چھل اس کے مول مے جس نے

پوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یمی حال ہے۔ نافع نے ان تیوں

٣٠٧٠ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اللهُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَولَى اللهِ عُمَرَ : ((أَنْ أَيَّمَا نَخْلِ بِيْعَتْ قَدْ أَبْرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الشَّمَرَ فَاالشَّمَرُ لِلَّذِي أَبْرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَوُلاَء النَّلاَلَةَ)).

سمي له نافع هولاغ انتلاله)). [أطرافه في: ۲۲۰۶، ۲۲۰۹، ۲۳۷۹،

یعنی اگر ایک غلام بیچا جائے اور اس کے باس مال ہوتو وہ مال بائع بی کا ہوگا۔ اس طرح لونڈی اگر کے تو اس کا بچہ جو پیدا ہو چکا ہو وہ بائع بی کا ہوگا۔ اس طرح لونڈی قلام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط پر سودا وہ بائع بی کا ہوگا۔ پیٹ کا بچہ مشتری کا ہوگا لیکن اگر خریدار پہلے بی ان پھلوں یا لونڈی غلام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط پر سودا کرے اور وہ مالک اس پر راضی بھی ہو جائے او چروہ پھل یا لونڈی غلاموں کی وہ جملہ اشیاء اس خریدار کی ہوں گی۔ شریعت کا مشام سے کہ لین دین کے معاملات میں فریقین کا باہی طور پر جملہ تفصیلات طے کرلینا اور دونوں طرف سے ان کا منظور کرلینا ضروری ہے۔ آگے چل کرکوئی جھڑا فسادیدانہ ہو۔

چيزول کانام کيا تھا۔

٢٧٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَى عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَى قَالَ : ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَشَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

[راجع: ٢٢٠٣]

(۲۲۰۴۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک نے خبروی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر شاہ ا نے کہ رسول اللہ مائی نے فرملیا اگر کسی نے مجبور کے ایسے درخت نے ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچے والے بی کا رہتا ہے۔ البتہ اگر خرید نے والے نے شرط لگا دی ہو۔ (کہ پھل سمیت سودا ہو راہے تو پھل سمیت سودا ہو راہے تو پھل میں خریدارکی مکیت میں آجائیں گے)

ودیث میں لفظ غلام بھی آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ہیض اپنا غلام بیچے تو اس دقت بھتا ہال قلام کے ہاں ہو و سیسی اصل مالک ہی کا سمجما جائے گا اور وہ تریدنے والے کو صرف خالی غلام لے گا۔ ہاں اگر تریدار یہ شرط کر لے کہ میں فلام کو اس کے جملہ اطلاک سمیت ترید تا ہوں تو پھر جملہ اطلاک تریدار کے ہوں گے۔ یمی حالی پیوندی باغ کا ہے۔ یہ آئیں کی معالمہ داری پر موقوف ہے۔ ارض مزدوعہ کی بچے کے لئے بھی یمی اصول ہے۔ حافظ فرماتے ہیں و ھلہ کله عند اطلاق بیع المنعل من هیوتعوض للمعدہ فان شرطها المائع لنفسہ قبل العابیر کانت له لیمن یہ معالمہ تریدار فان شرطها المشتری بان قال اشتریت النحل ہمو تھا کانت للمشتری و ان شرطها المائع لنفسہ قبل العابیر کانت له لیمن یہ محالمہ تریدار پر موقوف ہے اگر اس نے پھلوں سمیت کی شرط پر سودا کیا ہے تو پھل اسے لمیں کے اور اگر بائع نے اپنے لئے ان پاطول کی شرط آگا دی ہے قو بائع کا حق ہو گا۔

اس مدیث سے پھلوں کا پیوندی بتاتا بھی جائز ثابت ہوائ جس میں ماہرین فن نر در فتوں کی شاخ کاٹ کر ماوہ ور فسع کی شلغ سکم ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اور قدرت خداوندی سے وہ ہر دو شاخیس مل جاتی ہیں۔ پھروہ پیوندی در فت بھوت بھل وسینے آگ جا کہ ہے۔ آج كل اس فن في بت كافي ترقى كى ہے ۔ اور اب تو تجربات جديدة في نه صرف در فتوں بلكه غله جلت كك كے بودول ميں اس عمل ك كامياني حاصل كى ہے حتى كم اعتمائے حوانات يربير تجربات كئے جا رہے ہيں ۔

٩١- بَابُ بَيْعِ الزُّرْعِ بِالطُّمَامِ كَيْلاً

## باب کیتی کااناج جو ابھی در ختوں پر ہوماپ کی روسے غلیہ کے عوض بیچنا

(۵۰۴۹) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا ان سے نافع نے بیان کیا کہ ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر جی اللہ نے بیان کیا ہم کہ کم کم کا اللہ نے مزاہد سے منع فرمایا۔ یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ محبور ہیں تو اسے تو ٹوٹی ہوئی محبور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر خلک انگور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلہ کے بدلے بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کے لین دین سے منع فرمایا ہے۔

٥٠٧٠ حَدُّثَنَا قَتَيْنَةُ قَالَ حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِ عُمَوَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُوَابَنَةِ: أَنْ يَيْنِعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَ كَوْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَيْبِهِ كَيْلاً ، أَوْ كَانْ زُرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَقَامِ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ مُكِلّةٍ) [راجع: ٢١٧١]

حافظ فرائے ہیں۔ اجمع العلماء علی انه لا یجوز بیع الوزع قبل ان یقطع بالطعام لانه بیع مجھول بمعلوم و اما بیع رطب ذالک الیہ اللہ بعد القطع و امگان المماثلة فالجمهور لا یجزون بیع لشنی من ذالک لیتی اس پر علماء کا اجماع ہے کہ بھی کو اس کا کافیے سے پہلے غلہ کے ساتھ بجول چیز کی تیج ہے۔ اس میں ہر دو کے لئے تقصان کا احتمال ہے۔ ایسے ہی ترکام ہے کہ احتمال ہے۔ ایسے ہی ترکام ہے ان سب میں نفع و تقصان ہر دو احتمالات ہیں۔ اور شریعت محمد یہ آیسے جملہ ممکن نقصانات کی ہوع کو ناجائز قرار دیتی ہے۔

باب مجور کے درخت کو جراسمیت بینا

(۲۴۰۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ اکد ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر فی ان نے کہ نبی کریم مٹی ہے نے فرمایا جس مخص نے بھی کی مجبور کے درخت کو پیوندی بنایا۔ پھراس درخت ہی کو بچ دیا تو (اس موسم کا پھل) ای کا ہو گا جس نے پیوندی کیا ہے۔ لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے۔ (تو یہ امرد گرے)

٩٩- بَابُ بَيْعِ النَّحْلِ بِأَصْلِهِ ٩٢٠٩- حَدَّثَنَا لَّتَنَبَّةٌ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ النِّي فَي قَالَ: ((أَيُّمَا المُرىء أَبُرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبُر نَحْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبُر نَحْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي الْمُنْتَاعُ). [راحع: ٢٢٠٣]

معلوم ہوا کہ یمال بھی معالمہ خریدار پر موقوف ہے۔ اگر اس نے کوئی شرط لگا کروہ بھے کی ہے تو وہ شرط نافذ ہوگی اور اگر بغیر شرط سودا ہوآ ہے تو اس موسم کا پھل پہلے مالک ہی کا ہو گا۔ جس تے ان درختوں کو پیوندی کیا ہے۔ صدیث سے درخت گا اصل جڑ سمیت بچٹا ثابت ہوا۔

٩٣- بَابُ بَيْعِ الْمُحَاضَرَةِ

باب بيع مخاضره كابيان

ميده يا اناج يكنے سے پيلے بينا' كے ين كى مالت ميں جب وه سز مواى كو بيع مخاضره كتے ہيں۔

٧٧٠٧ حَدُّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ ا اللهِ 🕮 ، عَن المُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ).

(۲۲۰۵) م سے اسحاق بن وجب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم ے عربن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے اسحاق بن الی طلحہ انصاری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا که نی كريم صلى الله عليه وسلم في محاقله عناضره المامسه امنابذه اور مزابنه ہے منع فرمایا ہے۔

عافظ فرماتے ہیں۔ والممراد بیع الشماروالحبوب قبل ان ببدو صلاحها لینی کاضرہ کے محنے کیئے سے پہلے بی فصل کو کھیت میں بیچنا ہے اور یہ ناجائز ہے محافلہ کا مفوم بھی ہی ہے۔ دیگر واردہ اصطلاحات کے معانی ان کے مقامات پر مفصل بیان ہو چکے ہیں۔

(۲۲۰۸) م سے قتیہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس رہاتھ نے کہ نی کریم ما لیے است کی مجور کو زہو سے پہلے ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے یجے سے منع فرمایا۔ ہم نے پوچھاکہ زہوکیاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تم بی بتاؤ کہ اگر اللہ کے تھم ے کھل نہ آسکا تو تم کس چزکے بدلے این بھائی (خریدار) کا مال" اینے لئے طال کروگے۔ ٣٢٠٨ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَفْفُر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ (أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ نَهَى عَنْ بَيْعَ ثَمَر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَس : مَا زِهْوُهَا؟ قَالَ : تَحْمَرُ وتَصْفَرُ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الشَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ

أَخِيْكَ)). [راجع: ١٤٨٨]

و الله على الله على على على على الله على على الله على الل الميسيكي المنظمان مونے كا اختال مو، شريعت كى تكامول ميں نا پنديده ہے۔ بال جائز طور پر سودا مونے سے بعد نفع نقصان يہ قسمت كا معالم ہے۔ تجارت نفع بی کے لئے کی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ گھاٹا بھی ہو جاتا ہے۔ القراب کوئی چیز نہیں۔ آجکل ریس دغیرہ کی شکول میں جو دھندے چل رہے ہیں' شرعاً یہ سب حرام اور نا جائز بلکہ سود خوری میں داخل ہیں۔ مدیث کے آخری جملہ کا مطلب فاہر ب كه تم نے اپنا كيا باغ كى بھائى كو چ ويا اور اس سے مطے شدہ روبيہ بھى وصول كرليا۔ بعد ميں باغ كھل ند لاسكا- آفت زدہ ہو كيا- يا كم پھل لایا تو اپنے خریدار بھائی ہے جو رقم تم نے وصول کی ہے وہ تسارے لئے کس جنس کے عوض حلال ہوگی۔ پس ایساسودا بی نہ کرد۔

باب تعجور كا كابها بيخايا كهانا ع ٩- بَابُ بَيْعِ الْجُمَارِ وَأَكْلِهِ

(جوسفیدسفیداندرے لکتاہے)

(٢٢٠٩) بم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان سے مجامر نے' اور ان سے عبداللہ بن عمر یک اے کہ میں رسول کریم مان کا کی خدمت

٩ . ٧ ٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ میں حاضر تھا۔ آپ مجور کا گابھا کھارہے تھے۔ ای وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مردمومن کی مثال ہے میرے دل میں آیا کہ کموں کہ یہ مجور کادرخت ہے۔ لیکن حاضرین میں میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا (اس لئے بطور ادب میں جیپ رہا) پھر آپ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ وَهُوَ يَالُهُ النَّبِيِّ ﴿ وَهُوَ يَأْكُلُ جَمَّارًا، فَقَالَ: ((مِنَ الشَّجَرِ شَعَجَرَةً كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ))، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا آنَا أَخْدَثُهُمْ، قَالَ : ((هِيَ النَّخْلَةُ)). [راجع: ٦١]

یہ حدیث پہلے پارے کتاب العلم میں بھی گذر چکی ہے۔ اور جب کھانا درست ہوا تو اس کا بچنا بھی درست ہو گا۔ پس ترجمہ باب نکل آیا۔ بعض نے کما کہ مجور کے درخت پر گوند نکل آتا تھا جو چربی کی طرح سفید ہوتا تھا۔ وہ کھایا جاتا تھا۔ گراس گونڈ کے نکلنے کے بعد وہ درخت پھل نہیں دیتا تھا۔

نے خود ہی فرمایا کہ وہ تھجو رکادرخت ہے۔

باب خرید و فروخت اور اجارے میں ہر ملک کے دستور کے موافق

محم دیا جائے گاای طرح ماپ اور تول اور دو سرے کاموں ہیں ان کی نیت اور رسم و رواج کے موافق اور قاضی شریح نے سوت بیچنے والوں سے کما چیے تم لوگوں کا رواج ہے ای کے موافق بھم دیا جائے گا۔ اور عبدالوہاب نے ایوب سے روایت کی' انہوں نے محمہ بن میرین سے کہ دس کا مال گیارہ ہیں بیچنے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ اور جو شرچہ بڑا ہے اس پر بھی کئی نفع لے۔ اور آنخضرت مالی کیا شرچ دستور (ابوسفیان کی عورت) سے فرمایا' تو اپنا اور اپنے بچوں کا فرچ دستور کے موافق نکال لے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی مختاج ہو وہ (بیشم کے مال ہیں سے) نیک نیتی کے ساتھ کھا لے۔ اور امام حسن بھری ؓ نے عبداللہ بن مرواس سے گدھا کرائے پرلیا تو ان سے اس کا کرایہ پوچھا' تو انہوں نے کما کہ دو دائق ہے (ایک دائق در جم کا چھٹا کرائے پر لیا تو ان سے اس کا کہ حصہ ہوتا ہے) اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے۔ پھردو سری مرتبہ حصہ ہوتا ہے) اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے۔ پھرو سری مرتبہ ایک ضرورت پر آپ آئے اور کما کہ مجھے گدھا چاہئے۔ اس مرتبہ ایک ضرورت پر آپ آئے اور کما کہ مجھے گدھا چاہئے۔ اس مرتبہ آپ اس پر کرایہ مقرر کئے بغیر سوار ہوئے۔ اور ان کے پاس آدھا در ہم بھیج دیا۔

9 ٩ - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَيْهِمْ عَلَى نِبَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ عَلَى نِبَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْفَوْرَالِيْنَ: سُنْتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحا وَقَالَ عَبْدُ الْوَقَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ: وَقَالَ عَبْدُ الْوَقَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ: لاَ بَأْسَ الْمَشْرَةُ بِأَحَدُ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحا. وَقَالَ النّبِي فَيَقَلِهِنْدِ: ((خُذِي مَا يَكُفَيْكِ وَقَالَ النّبِي فَقَيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ حَمَارًا فَقَالَ: بِكَمْ \* قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكَبُهُ وَلَمْ يُسَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَعْمِ.

مثلاً کی ملک میں سو روپیہ بھر کا سیر مروج ہے تو جس نے سیر بھر غلہ بھا اس کو ای سیرے دینا ہو گا۔ ای طرح ملک میں جس روپ پنیے کا رواج ہے اگر عقد میں دو سرے سکہ کی شرط نہ ہو تو دہی رائج سکہ مراد ہو گا۔ الغرض جہال جیسا دستور ہے ای دستور کے

موافق بع و شراء کی جائے گ۔ دانق درہم کا چھٹا حصہ ہو تا ہے۔ حضرت حسن بھری ملٹھ نے دستور مروجہ پر عمل کیا کہ ایک گدھے کا كرايد دو دائق موتا ہے۔ ايك دائق اسے زياده دے ديا' تاكه احسان كا اعتراف مو۔ ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْاحْسَانِ إلاَ الْوحْسَانُ ﴾ (الرحمٰن: ٢٠)

 ٢٢١ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُـمَيْدِ الطُّويْلِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ)).

(۲۲۱۰) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی اسیں حمید طویل نے اور اسیں اس بن مالک رضى الله عنه في كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ابوطيب في پچھنالگلا۔ تو آپ نے انہیں ایک صاع تھجور (مزدوری میں) دینے کا تھم فرمایا۔ اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کی کردس۔

[راجع: ٢١٠٢]

وارد ہے وہ منسوخ ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نوکروں' خادموں' غلاموں سے ان کی طاقت کے موافق خدمت لینی جاہئے۔ اور ان کی مزدوری میں بخل نہ ہونا چاہئے۔ اور بیہ بھی کہ اجرت میں نقذی کے علاوہ اجناس بھی دینی درست ہیں بشرطیکہ مزدور پند کرے۔ خراج سے یمال وہ نیکس مراد ہے جو اسکے آقااس سے روزانہ وصول کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کی کردیں۔

٢٢١١ حَدُّثَنَا أَبُو نُقَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ۚ ((قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إنَّ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، فَهَلُ عَلِي جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ميرًا؟ قَالَ: ((خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ).

(۲۲۱۱) جم سے ابوقیم نے بیان کیا کما کہ جم سے سفیان نے بیان کیا ، ان سے بشام نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رہی تھانے کہ معاویہ بناتھ کی والدہ حضرت ہندہ بنی اللہ اے ماکد ابوسفیان بخیل آدی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھیا کر كچھ لے لياكروں توكوئى حرج ہے؟ آپ نے فرماياك تم اپ لئے اور این بیوں کے لئے نیک نیق کے ساتھ انتالے سکتی ہوجو تم سب کے لئے کافی ہو جایا کرے۔

[أطرافه في: ۲٤٦٠، ۳۸۲٥، ۳۰۵٥،

٠٨١٧٦. 7711077.

ہے کہ اگر خادند نان نفقہ نہ دیں یا بیل سے کام لیں تو ان سے وصول کرنے کے لئے ہر جائز راستہ افتیار کر سکتی ہیں۔ گر نیک نیتی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر محض فساد اور خانہ خرابی مدنظرے ' تو پھریہ رخصت ختم ہو جاتی ہے۔

٢٢١٢ - حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدُثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ:

(٢٢١٢) مجه سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے ابن نمیرنے بیان کیا ، کها که جمیں بشام نے خبروی (دوسری سند) اور مجھ سے محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عثان بن فرقد سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے

سَمِفْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ ((سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَفْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِيِ أَنزِلَتْ فِي وَالِي الْيَيْمِ الَّذِي يُقِيْمُ عَلَيهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ: إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ)).

[طرفاه في : ٢٧٦٥، ٤٥٧٥].

٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

٣ ٢ ٢ ٢ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّرُاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ اللهِ هِلَا الشَّفْعَة فِي كُلُّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)).

[أطرافه في : ۲۲۱٤، ۲۲۲۷، ۲۲۹۹،

ال عمراد فیر منقولہ ہے۔ جسے مکان و نین باغ و فیرو کو تکہ جائیداد منقولہ میں بالاجماع شفعہ نمیں ہے۔ اور عطاء کا قول المستحص اللہ علی منقولہ ہے۔ اور عطاء کا قول المستحص شاذ ہے جو کتے ہیں ہر چیز میں شفعہ ہے۔ یماں تک کہ گیڑے میں بھی۔ یہ حدیث شافعہ کے ذہب کی تائید کرتی ہے کہ ہمسایہ کو شفعہ کا حق نمیں ہے صرف شریک کو ہے۔ یمال امام بخاری نے یہ حدیث لا کر باب کا مطلب اس طرح سے نکالا کہ جب شریک کو شفعہ کا حق ہوا تو وہ دو سرے شریک کا حصہ خرید کے گا۔ ایس ایک شریک کا ابنا حصہ دو سرے شریک کے ہاتھ ہے کرنا بھی جائز میں ہوا۔ اور یکی ترجمہ باب ہے۔

شفد اس حق کو کما جاتا ہے جو کسی پروی یا کسی ساجھی کو ایپ دو سرے پروی یا ساجھی کی جائیداد میں اس وقت تک باتی رہتا ہے اب تک وہ ساجھی یا پراوی اپنی اس جائیداد کو فروخت میں حق شفد رکھنے دالا اس کا مجاز ہے کہ جائیداد اگر کسی غیر نے خرید کی موقود اس پر دعویٰ کرے اور وہ بی اول کو شخ کرا کر خوداسے خرید ہے۔ کے دالا اس کا مجاز ہے کہ جائیداد اگر کسی غیر نے خرید کی موقود اس پر دعویٰ کرے اور وہ بی اول کو شخ کرا کر خوداسے خرید ہے۔ کے مطالب میں اولیت حق شفد رکھنے والے بی کو حاصل ہے۔ باتی اس سلسلہ کی بہت بی تصیالت ہیں۔ جن میں سے بی حضرت المام سے داری دولی کر جی اس کے بیال امادیث کی روشن میں بیان بھی کردی ہیں۔ مروجہ موران لاء (جمارت) میں بھی اسکی بہت بی صور تین فرکور جی ا

ہشام بن عروہ سے سنا' وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ماکشہ رق ہوں سے سنا' وہ فرماتی تھیں کہ (قرآن کی آیت) جو مخص مالدار ہو وہ (اپنی زیر پرورش بیٹیم کا مال ہضم کرنے سے) اپنے کو بچائے۔ اور جو فقیر ہو وہ نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھا لے۔" یہ آیت بیموں کے ان سمر پرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کی قرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ آگر وہ فقیر ہیں تو (اس خدمت کے عوض) نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھاسکتے ہیں۔ خدمت کے عوض) نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھاسکتے ہیں۔ باب ایک ساتھی اپنا حصہ دو سمرے ساتھی

سے ہوتی اللہ (۲۲۱۳) ہم سے محدود نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابو سلم نے انہیں جاہر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شغعہ کاحق ہراس مال میں قرار دیا تھاجو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب

شفعه کاحق ہراس مال میں قرار دیا تھاجو تقسیم نہ ہوا ہو۔ عیلن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور رائے بھی پھیردیئے جائیں تواب شفعہ کاحق باقی نہیں رہا۔

### ٩٧- بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْهُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

٣١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الرُّحْمَنِ اللهُ عَنْ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((قضى النبي الله عَنْهُمَا عَلْ عَلْمَ بالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ عَلْمَالُ يُقْسَم. فَإِذَا وَقَعَتِ النَّحُدُودُ مَلْ شَفْعَةً)).

حَدَّثَنَّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: ((فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم)). تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: ((فِي كُلِّ مَال)) و رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ لِكُلِّ مَال)) و رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ لِيسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيُّ. [راجع: ٢٢١٣]

٩٨- بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بَغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

و ٢ ٢ ٧ - حَدُّنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ جَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَحْبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ((خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ النّمَطُرُ، فَلَدَجَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبلِ النّمَطُرُ، فَلَدَجَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبلِ النّمَطُرُ، فَلَدَجَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبلِ فَانْحَطّت عَلَيْهِمْ صَحْرَةً. قَالَ: فقالَ النّمَ بَنْعَمُوهُ لِنَعْضِ ادعُوا اللّهُ بِأَفْضَلَ عَمَلِ بَعْضَهُمْ لِنَعْضِ ادعُوا الله بأفضَلَ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلُ عَمَلِ عَمْلُ مَنْ النّهُمُ إِنِي كَانَ عَمَلِ عَمَلِ عَمْلُ عَمْلُ اللّهُمُ إِنِي كَانَ عَمَلِ لَيْ أَبُولُن مَنْيَحَان كَبَيْرَانِ، فَكُنْتُ أَخِرُجُ لِي أَبُوانِ مَنْيَحَان كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ أَخِرُجُ لِي أَبُوانِ مَنْيَحَان كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ أَخِرُجُ

# باب زمین مکان اسباب کاحصد اگر تقسیم ند ہوا ہوتواس کا بیخادرست ہے

(۲۲۱۳) ہم سے محربن محبوب نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے معرفے بیان کیا 'ان سے زہری ہے ' عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے معمر نے بیان کیا 'ان سے حضرت جابر بن ان سے ابو 'سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایسے مال میں شفعہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہوں اور راستہ بھی پھیردیا گیا ہو تواب شفعہ کا حق باتی نہیں رہا۔

ہم سے مسدد نے اور ان سے عبدالواحد نے ای طرح بیان کیا اور کما کہ ہر اس چیز میں (شفعہ ہے) جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس کی متابعت ہشام نے معمر کے واسطہ سے کی ہے اور عبدالرزاق نے یہ لفظ کے کہ "ہر مال میں" اس کی روایت عبدالرحمٰن بن اسحاق نے زہری سے کی ہے۔

باب کی نے کوئی چیزدو سرے کے لئے اس کی اجازت کے بغیر خریدلی پھروہ بھی راضی ہو گیاتو یہ معاملہ جائز ہے۔

(۲۲۱۵) ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہ اگر ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہ اگر ہم سے ابوعاصم عقبہ نے خبردی 'کما کہ جھے موئی بن عقبہ نے خبردی 'انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمری ہوئے کہ کریم ساڑھیا سے کہ آپ نے فرایا 'تین فیض کمیں باہرجارہ ہے کہ اجائے بارش ہونے گئی۔ انہوں نے ایک بہاڑ کے غار میں جاکر بناہ لی ۔ انقاق سے بہاڑ کی ایک چٹان اوپ سے لڑھی (اور اس فار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تیوں بناہ لئے ہوئے تھے) اب ایک نے دو سرے سے کما کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا بو تم نے بھی کیا ہو ' میں کیا اللہ تعالی سے دعا کر داللہ تعالی سے دعا کروں سے تھے۔ میں باہر نے میں کیا ہو ' میں اللہ ایک نے بید دعا کی ۔ انہوں ہے ایک ہے ہے دعا کی ۔ انہوں ہے ایک نے بید دعا کو ۔ انہوں ہے ایک ہے ہے دعا کی ۔ انہوں ہے ایک ہے ہے دعا کی ۔ انہوں ہے ایک ہے ہے دعا کی ۔ انہوں ہے انہوں ہے ایک ہے تھے۔ میں باہر ہے تھے میں باہر ہے تھے۔ میں باہر ہے باہر ہے تھے۔ میں باہر ہے۔ میں باہر ہے تھے۔ میں باہر

4 368 S 368 اي مويشي جرايا تحاله بحرجب شام كووايس آياتوان كادوده فكالتاادر برتن ميس پهلے اپنے والدين كو پيش كرا۔ جب ميرے والدين لي كيك تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ انفاق سے ایک رات واپسی میں در ہو گئی۔ اور جب میں گیمرلوثا تو والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے پند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں نیچ میرے قدموں میں بھوکے پڑے رورہے تھے۔ میں برابردودھ کاپیالہ لئے والدین کے سامنے ای طرح كفرا ربايل تك كه صح مو كي الدالد الله الداكر تيرك نزديك بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھا او مارے لئے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسان کو تو ر کھ سکیں" آنخضرت سال نے نرایا۔ چنانچہ وہ پھر کھ ہٹ گیا۔ دو مرے مخص نے دعا کی "اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اینے پیچا کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے کہاتم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک بوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے سواشرفی نہ دے دو۔ میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی 'اور آخرا تی اشرفی جمع کرلی۔ پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹا۔ تو وہ بولی' اللہ سے ڈر' اور مرکو ناجائز طریقے پرنہ توڑ۔ اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے سے عمل تیری ہی رضاکے لئے کیاتھا۔ توہمارے لئے (نکلنے کا) راستہ بنادے۔" آخضرت مان کے فرمایا۔ چنانچہ وہ بھردو تمائی ہٹ گیا۔ تیسرے مخص نے دعا كى ـ "اك الله! توجانا م كه ميس في ايك مزدور س ايك فرق جوار پر کام کرایا تھا۔ جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کردیا۔ میں نے اس جوار کو لے کربو دیا (کھیتی جب کی تواس میں اتن جوار پیدا ہوئی کہ) اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ عرصہ بعد پھراس نے آکر مزدوری مانگی' کہ خدا کے بندے مجھے میراحق دے دے۔ میں نے کما کہ اس بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہارے ہی ملک ہیں۔ اس

فَأَرْعَى، ثُمُّ أَجِيءُ فَأَخْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيٌّ فَيَشْرَبَان، ثُمُّ أَسْتِنِي الصُّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. اخْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِنْتُ، فَإِذَا هُمَا نَاثِمَان، قَالَ فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقِظُهُمَا، وَالصَّبْيُّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدِ رِجْلَيٍّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمُا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ أنَّى فَعِلْتُ ذَلِكَ الْبَتِفَاءَ وَجُهْكَ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنتُ أَحِبُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمْي كَأْشَدُ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النَّسَاءَ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِانَةَ دِيْنَار، فَسَفَيْتُ لِيْهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّق اللَّهَ وَلاَ تَفُضُّ الْحَاتُمُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكُّتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الْتُلْفَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقَ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبِي أَنْ يَأْخُذَ ، فَقَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقَ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْك الْيَقُر وَرَاعِيْهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيهُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ مِكَ، وَلَكِيُّهَا لَكَ. اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ

أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِفَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ)).

[اطرافه في: ۲۲۷۲، ۲۳۳۳، د۳۳۵، ۱۹۷۶].

نے کہا کہ مجھ سے نداق کرتے ہو۔ میں نے کہا، میں نداق نہیں کرتا، واقعی یہ تمہارے ہی ہیں۔ تو اے اللہ! اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھاتو یہاں ہمارے لئے (اس چنان کو ہٹا کر) راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا۔ اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے۔

۔ ۔ ، ، رک کے دیا ہے۔ اس بخاری رہائی اس باب میں جو یہ حدیث لاے۔ اس سے مقصود اخیر شخص کا بیان ہے کیونکہ بغیر مالک سے پو چھے کھیں۔ اس جوار کو دو سرے کام میں صرف کیا۔ اور اس سے نفع کملیا' اور زمیج کو بھی اس پر قیاس کیا۔ تو زمج فضولی نکاح فضولی کی طرح صحیح ہے اور مالک کی اجازت پر نافذ ہو جاتی ہے۔

اس حدیث طویل سے اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے چیش کرنا بھی فابت ہوا۔ کہ اصل وسیلہ ایسے ہی اعمال صالحہ کا ہے۔ اور آیت کریمہ وابنغوا البه الوسیلة کا یمی مفهوم ہے۔ جو لوگ قبروں' مزاروں اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈ سے ہیں' وہ غلطی پر ہیں۔ اور ایسے وسائل بعض دفعہ شرکیات کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔

حدیث میں چرواہے کا واقعہ ہے جس سے بچوں پر ظلم کا شبہ ہوتا ہے کہ وہ رات بھر بھوکے بلبلات رہے گریہ ظلم نہیں ہے۔ یہ ان کی نیک نیک نیتی تھی کہ وہ پہلے والدین کو بلانا چاہتے تھے۔ اور آیت کریمہ ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر: ٩) کا ایک مغموم یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہاں نہ کور ہے۔ وہنا طریق اخر فی الجواز و ہو انه صلی الله علیه وسلم ذکر هذه القصة فی معرض المدح والثناء علی فاعلها واقرہ علی ذالک و لو کان لا یجوز لبینه یعنی باب کے مضمون نہ کورہ کا جواز یوں بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت سے اس فردور کے متعلق امرواقعہ کو بطور مدح و ثنا ذکر فرمایا۔ اس سے مضمون باب ثابت ہوا اگر یہ فعل ناجاز ہوتا تو آپ اسے بیان فرما ویتے۔

## ٩ - بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

حربی کافروہ جو اسلامی حکومت سے جنگ برپا کے ہوئے ہوں اور سلسلہ حرب مابین مطابق قواعد شرعی جاری ہو۔

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْشَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رُضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَلَى النَّبِيِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لاَبَيْ فَلَى النَّبِيُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ ا

ہ ہوں اور سلسلہ حرب ماہین مطابق فواعد شرقی جاری ہو۔

(۲۲۱۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان
نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن انی بکر
رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی
خدمت میں موجود ہے کہ ایک ممٹنڈ المبے قد والامشرک بکریاں ہائکا
ہوا آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لئے ہیں یا عطیہ ہیں ؟ یا
آپ نے یہ فرمایا کہ (یہ بیچنے کے لئے ہیں) یا ہبہ کرنے کے لئے ؟ اس
نے کما کہ نمیں بلکہ بیچنے کے لئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک
کری خریدی۔

باب مشرکوں اور حربی کا فروں کے ساتھ

خريد و فروخت كرنا

[طرفاه في : ۲٦۱۸، ٥٣٨٢].

حافظ فرماتے ہیں: معاملة الكفار جائزة الا بیع مایستعین به اهل الحرب علی المسلمین واحتلف العلماء فی مبایعة من غالب
ماله الحرام و حجة من رخص فیه قوله صلی الله علیه وسلم للمشرک "ابیعا ام هبة" و فیه جواز بیع الكافر واثبات ملكه علی ما
فی یده و جواز قبول الهدیة منه رفت ایخی گفار سے معالمه واری كرنا جائز ہے گرابیا معالمه درست نہیں جس سے وہ اہل اسلام كے ساتھ
جنگ كرنے ميں مدد پا سكيس - اور اس حدیث كی رو سے كافر كی ترج كو نافذ مائنا بھی ثابت ہوا۔ اور بیہ بھی كه اپن مال میں وہ اسلام قانون
میں مالك بن مانا جائے گا۔ اور اس حدیث سے كافر كا بدیہ قبول كرنا بھی جائز ثابت ہوا۔ یہ جملہ قانونی امور ہیں جن كے لئے اسلام میں ہر
ممکن مخبائش رکھی گئی ہے۔ مسلمان جب كه سارى دنیا میں آباد ہیں "ان كے بہت سے لين دين كے معاملات غير مسلموں كے ساتھ
موت رہتے ہیں۔ للذا ان سب كو قانونی صورتوں میں بتلایا گیا اور اس سلسلہ میں بہت فراخدلی سے كام لیا گیا ہے۔ جو اسلام كے دين
فطرت اور عالمگير ذرہب ہونے كی واضح دليل ہے۔

## ١٠٠ بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِنْقِهِ

وَقَالَ النّبِيُ ﴿ لِسَلْمَانُ: كَاتِبْ، وَكَانَ خُرًا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ فَصُلُلَ بَعْضَ فِي الرِّزْقِ، فَمَا لَفُونُلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا لَلْذِيْنَ فُضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلكَتْ أَيْمَانِهِمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ، أَفَيِعْمَةِ اللهِ يَجْجَدُونَ ﴾ .

### باب حربی کافرے غلام لونڈی خریدنااوراس کا آزاد کرنااور ہے کرنا

اور نبی کریم سالی این سلمان فارسی بولین سے فرمایا تھا کہ اپنے (یمودی)
مالک سے "مکا تبت" کر لے۔ حالا نکہ سلمان بولین اصل میں پہلے ہی
سے آزاد تھے۔ لیکن کافروں نے ان پر ظلم کیا کہ بچ دیا۔ اور اس طرح
وہ غلام بنا دیئے گئے۔ ای طرح عمار "صبیب اور بلال بڑی تی ہجی قید کر
کے (غلام بنا لئے گئے تھے اور ان کے مالک مشرک تھے) اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ بی نے تم میں ایک کو ایک پر نضیلت دی ہے
رزق میں۔ پھر جن کی روزی زیادہ ہے۔ وہ اپنی لونڈی غلاموں کو دے
کرانے برابر نمیں کردیتے۔ کیا یہ لوگ اللہ کا حسان نمیں مانتے۔"

کہ اس نے مختلف حالات کے لوگ پیدا گئے۔ کوئی غلام ہے کوئی بادشاہ کوئی مالدار ہے کوئی مختاج اگر سب برابر اور مکسال
موتے تو کوئی کسی کا کام کام کام کے کو کرتا۔ زندگی دو بھر ہو جاتی۔ پس میہ اختلاف حالات اور نقاوت درجات حق تعالی کی ایک بردی
نعت ہے۔ اس آیت سے امام بخاری رہائیے نے یہ نکالا کہ کافر اپنی لونڈی غلاموں کے مالک میں اور ان کی ملک صحیح ہے کیونکہ ان کی
لونڈی غلاموں کو ﴿ ماملکت ایمانہم ﴾ فرمایا۔ جب ان کی ملک صحیح ہوئی تو ان سے مول لینا درست ہو گا۔ (وحیدی)

كتابت اسكو كہتے ہیں كہ غلام مالك كو ميچھ روپيد كئي فشطول ميں دينا قبول كرے۔ كل روپيد ادا كرنے كے بعد غلام آزاد ہو جاتا

حضرت سلمان بڑائٹر کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حدیث سلمان بڑائٹر بیس مزید تفصیل ایول آئی ہے۔ ثم مربی نفر من کلب تجار فحملونی معھم حلی اذا قدموابی وادی القزی ظلمونی فباعونی من رجل بھودی المحدیث لینی میں فاری نسل سے متعلق ہون۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ بنو کلب کے پچھ سوداگر میرے پاس سے گذرے اور انہوں نے جھے اٹھا کر ایت ساتھ لگالیا۔ اور آگے چل کر مزید ظلم جھے پر انہوں نے یہ کیا کہ مجھ کو ایک یہودی کے ہاتھ بچ کر اس کا غلام بنا دیا۔

حضرت عمارین یا سر بیکنٹا عربی عنبی ہیں۔ مران کو اس لئے ظاموں ہیں ٹارکیا گیا کہ ان کی والدہ سمیہ بیکنٹیا نائی قریش کی لونڈیوں ہیں سے تعییں۔ ان کے شکم سے یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یا سر بیٹٹی ہے۔ قریش نے ان سب کے ساتھ ظاموں جیسا معالمہ کیا۔

با سر بیٹٹی بی مخروم کے حلیف تھے۔ مزید تفصیلی حالات یہ ہیں کہ حضرت عمار بن یا سر بیٹٹیا عنبی ہیں۔ بی مخروم کے آزاد کردہ اور حلیف ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عمار بیٹٹی کے والد یا سر بیٹٹی کہ میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ جن کا نام حارث اور مالک تو اپنے چوتھے کم شدہ بھائی کی طاش میں آئے۔ بھر حارث اور مالک تو اپنے ملک یمن کو واپس چلے گے۔ محریا سر کمہ میں مقیم ہو گئے۔ اور اپنے چوتھے کم شدہ بھائی کی طاش میں آئے۔ بھر حارث اور مالک تو اپنے ملک یمن کو واپس چلے گے۔ محریا سر کمہ میں مقیم ہو گئے۔ اور اپنے حقرت عمار بوٹٹی کی بیا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے ان کا ذکاح آئی باندی سمیہ بڑی تھا نامی ہے کر دیا۔ جن کے بعل سے حضرت عمار بوٹٹی کو آزاد کر دیا۔ یہ ابتدا تی میں اسلام لے آئے تھے۔ اور ان کرور مسلمانوں میں سے ہیں جن کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ساتیا گیا۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس سے انہیں اللہ نے مرنے سے بچالیا۔ کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ساتیا گیا۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس طرح تو حضرت ابرائیم طرفائی پر ہو گئی تھی۔ یہ جسے بھرتے اور دعا کرتے کہ اب آگ تو عمار پر ای طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو حضرت ابرائیم طرفائی پر ہو گئی تھی۔ یہ مماجرین اولین میں سے ہیں۔ غروہ بدر اور جملہ غزدات میں شرکے ہوئے۔ جنگ مفین میں حضرت علی بوٹٹی کے ساتھ تھے۔ سام سال کی عمریں کا موری کی منافی تھی میں شمید ہوئے۔

حفرت صہیب بن سنان عبداللہ بن جدعان تیمی کے آزاد کردہ ہیں۔ کنیت ابو یکی ، شهر موصل کے باشندے تھے۔ رومیوں نے ان کو پہین عی میں قید کر لیا تھا۔ للذا نشود نما روم میں ہوئی۔ رومیوں سے ان کو ایک مخص کلب نامی خرید کر کمہ لے آیا۔ جمال ان کو عبداللہ بن جدعان می کے حلیف بن گئے تھے۔ آنخضرت ساتھ جب دار ارقم میں تھے تو ممار برخت نے دور انہوں نے ایک عی دن اسلام تبول کیا۔ کمہ شریف میں ان کو بھی بہت تکلیف دی گئی 'لنذا یہ مدینہ کو جرت کر گئے۔ ۸۰ھ میں بعر ۹۰ سال مدینہ بی میں انقال فرمایا۔ اور جنت البقیع میں دفن کے گئے۔

حضرت بلال بڑاتھ کے والد کا نام رباح ہے۔ چضرت ابو برصدیق بڑاتھ کے آزاد کردہ مشہور معزز صحابی بلکہ مؤذن رسول بڑاتھ ہیں۔
یہ بھی مؤمنین اولین میں سے ہیں۔ مکہ میں سخت تکالیف برداشت کیں گر اسلام کا نشہ نہ اترا' بلکہ اور زیادہ اسلام کا اظہار کیا۔ تمام غزوات نبوی میں شریک رہے۔ ان کو ایڈا بہنچانے والا امیہ بن خلف تھا جو بے حد سکدلی سے ان کو قتم قتم کے عذابوں میں جٹا کیا کرتا تھا۔ اللہ کی مشیت دیکھتے کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف ملعون' حضرت بلال بڑاتھ بی کے ہاتھوں سے قبل ہوا۔ عمر کا آخری حصہ شام میں گذرا۔ ۱۳ سال کی عمر میں ۲۰ ھمیں دمشق میں انقال ہوا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ بعض حلب میں انقال بتلاتے اور باب اللہ بعین میں مدفون ہونا کھتے ہیں۔ ان کے مناقب بست زیادہ ہیں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تابعین کی ایک کثیر جماعت ان سے اراز بعین میں مدفون ہونا کھتے ہیں۔ ان کے مناقب بست زیادہ ہیں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تابعین کی ایک کثیر جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

٣٢١٧ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ السَّلاَمُ النَّبِيُ اللهُ اللهُ عَنْهُ السَّلاَمُ بِسَارَةً، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةٌ فِيْهَا مَلَكٌ مِنَ الْمَمْلُوكِ - أَوْ جَبُّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ:

(۲۲۱۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے ابوالزناد نے بیان کیا کا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریہ روہ نے کہ نمی کریم طاق ان نے فرمایا ابراہیم طالتی نے سارہ بھی تھا کے ساتھ (نمرود کے ملک سے) ہجرت کی تو ایک ایسے شریس پنچ جمال ایک بادشاہ رہتا تھایا (یہ فرمایا کہ) ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم طالتی کے متعلق کی نے کمہ دیا کہ وہ ایک نمایت ہی

خوبصورت عورت لے كريمال آئے ہيں۔ بادشاہ نے آپ سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم! یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بن ہے۔ پھرجب ابراہیم ملائل سارہ وہ کا انہوں کے یہاں آئے تو ان سے کما کہ میری بات نہ جھٹلانا میں مہیس اپنی بن کمہ آیا ہوں۔ خدا کی فتم! آج روئے زمین پر میرے اور تہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سارہ وی اُلا کو بادشاہ کے یمال بھیجا' یا بادشاہ حضرت سارہ ری کھی کے پاس گیا۔ اس وقت حفرت سارہ رہ اور کو کر کے نماز پر صنے کھری ہو گئ تھیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں ہیہ دعا کی کہ "اے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول (ابراہیم طالق) پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپے شوہر کے سوااپی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے ' تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نه كر." اتخ مين وه بادشاه تحرايا اور اس كا ياؤل زمين مين دهنس گیا۔ اعرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا'ان ے ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ بن فیا نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ! اگر بیہ مرگیا تو لوگ کمیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھرچھوٹ گیا اور حضرت سارہ وہی والی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ رہی ہی وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور بیہ دعا كرتى جاتى تھيں "اے الله! اگر ميں تجھ براور تيرے رسول برايمان ر کھتی ہوں اور اپنے شوہر (حضرت ایراہیم ملائلہ) کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ كر. " چنانچه وه پھر تھرایا "كانيا اور اس كے پاؤں زمين ميں دھنس گئے۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ رہالتہ سے کہ حضرت سارہ بڑینیا نے چروہی دعا کی کہ اے اللہ! اگریہ مرکیاتولوگ کیں گے کہ ای نے مارا ہے۔" اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخروہ کنے لگاکہ تم لوگوں نے میرے یمال ایک شیطان بھیج دیا۔ اے ابراہیم ( ملائلہ )کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر (حفرت ہاجرہ) کو بھی دے دو۔ پھر حفرت سارہ ابراہیم ملالگا کے

دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَن النَّسَاء. فَأَرْسَلَ إلَيْهِ أَنْ يَا إبْرَاهِدِيْمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ : أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَالَ : لاَ تُكذَّبي حَدِيْشِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْض مُؤْمِن غَيْرى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بَهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتُ تُوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنتُ فَرْجِي إلاّ عَلَى زُوجِي فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطُّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ - قَالَ الأَعْرَجُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَ فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلَّى وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إلاّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلَّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُط حَتَّى رَكَضَ برجُلِهِ – قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ – فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيْقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجَعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَهُ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً).

[أطرافه في : ٧٦٣٥، ٣٣٥٧، ٣٣٥٨،

پاس آئیں اور ان سے کما کہ دیکھتے شیں اللہ نے کافر کو کس طرح اللہ اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوادی۔

34.0, .0977.

تھیں۔ اور اور میں انعان سے معرکا یہ سنواس لئے ہوا کہ کعان ان دنوں خت قط سالی کی زدیں آگیا تھا۔ حضرت ابراہیم میلائھ مجبور ہو کہ اپنے یوی حضرت سارہ بڑاتھ اور بھیٹر بکریوں سمیت مصریں چنج گئے۔ ان دنوں مصریم فر گون رقیون نای حکرانی کر رہا تھا۔ ابراہیم میلائھ کی بیوی سارہ بڑاتھا ہے حد حسین تھیں۔ اور وہ بادشاہ الی حسین عورتوں کی جبتو ہیں رہا کہ تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم میلائھ کی بہن طاہر کریں۔ جب فرعون مصر نے حضرت سارہ بڑاتھا کی بہن طاہر کریں۔ جب فرعون مصر نے حضرت سارہ بڑاتھا کی بہن طاہر کریں۔ جب فرعون برائی پر قادر نہ ہو سکا۔ بلکہ زئین میں غرق ہونے لگا۔ آخر اس کے دل پر ان کی عظمت نقش ہوگئی اور حضرت ابراہیم میلائھ سے معانی برائی پر قادر نہ ہو سکا۔ بلکہ زئین میں غرق ہونے لگا۔ آخر اس کے دل پر ان کی عظمت نقش ہوگئی اور حضرت ابراہیم میلائھ سے معانی بائی ور حضرت سارہ بڑاتھا کو واپس کر دیا اور اپنے ظوم اور عقیدت کے اظہار میں ان پیٹی ہاجرہ بڑاتھا کو ان کی نذر کر دیا کہ وہ سارہ بڑاتھا جسے نوی کو داپس کر دیا اور اپنے طومی اور حضرت ابراہیم میلائھ سے معانی بڑی ہوگئی اور حضرت ابراہیم میلائھ ہے معانی بیوی بند کا شرف حاصل ہو۔ یہودیوں کی کتاب برشٹ لیا میں ذکر ہے کہ ہاجرہ شاہ مصری بٹی تھی۔ ایس کو حضرت ابراہیم میلائھ جسے نور کی سامہ انہ تحریرات میں ان کو لونڈی کما گیا ہے اور کچھ لوگوں نے بیوی بند کا شرف حاصل ہو۔ یہودیوں کی کتاب برشٹ لیا میں ذکر ہے کہ ہاجرہ شاہ مصری بٹی تھی۔ ایس طبری نور کی سامہ بیا ہوں کے لیا میں میں خور سے متاثر ہو کر اس حدیث میں واردہ لفظ "وایدہ کی حاسدانہ تحریرات میں ان کو لونڈی کما گیا ہے اور دیور کی اسلاح عام میں غلام اور کی معنوں میں آتے ہیں۔ عربی کی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسطے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسطے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہو آئی وی بی بین لائی۔

ابی سلومراسحات جو ایک یمودی عالم بیں وہ پیدائش ۱۹ - ا بیں لکھتے ہیں کہ جب فرعون مصری نے نبی کی کرامتوں کو جو سارہ کی وجہ سے ظاہر ہوئیں' دیکھاتو اس نے کما کہ بہتر ہے میری بیٹی اس کے گھر بیں خادمہ ہو کر رہے وہ اس سے بہتر ہوگ کہ کسی دو سرے گھر میں وہ ملکہ بن کر رہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیں گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی اور پچای سال کی عمر میں جب کہ آپ اولاد سے مالوس ہو رہے تھے حضرت سارہ نے ان سے خود کما کہ ہاجرہ سے شادی کر لو شاید اللہ پاک ان بی کے ذریعہ تم کو اولاد عطاکر سے چنانچہ ایسا بی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اساعیل رکھنا کہ اللہ تعالی نے تیرا دکھ من لیا۔ وہ عربی ہو گا اس کا ہاتھ سب کے ظاف ہو گا اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اسے سب بھائیوں کے ساختے بود وہ ہش کرے گا۔ (تورات یدائش ۱۲ ۔ ۱۱)

خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ دکھ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اساعیل کے حق میں میں نے تیری دعا من لی دیکھو میں اس کو برکت دوں گا اور اس اس آبرومند کروں گا اور اس برحاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بری قوم بناؤں گا۔ (تورات پیدائش کا ۔ 10 ۔ 70)

حفرت ابراہیم کی چھیای سال کی عمر تھی کہ الن کے بیٹے حفرت اساعیل بیدا ہوئے۔ حفرت اساعیل کے حق میں بیہ بشارت توراق سفر تکوین باب کا درس ۲۰ میں موجود ہے۔

یمودیوں نے حضرت ہاجرہ و گئیٹھا کے لونڈی ہونے پر حضرت سارہ و گئیٹھا کے اس قول سے دلیل لی ہے جو توراۃ میں فدکور ہے کہ جب حضرت سارہ و گئیٹھا حضرت ہاجرہ و گئٹھا سے ناراض ہو شمئیں تو انہوں نے اس ڈر سے کہ کمیں حضرت ہاجرہ کا فرزند اساعیل ملائٹھا ان کے فرزند اسحاق ملائٹھا کے ساتھ ابرائیمی ترکہ کا وارث نہ بن جائے یہ کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیج کو یساں سے نکال دے۔ یہ لفظ حصرت سارہ و انتخاب نظلی کے طور پر استعمال کیا تھا ورنہ ان کو معلوم تھا کہ شریعت ابراہی بیں لونڈی غلام مالک کے ترکہ بیں وارث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر حصرت ہاجرہ و انتخابی اواقعی لونڈی ہوتی تو حصرت سارہ وانتخابی علط بیانی کیوں کرتی جب کہ وہ ابراہی شریعت کے احکامات سے یورے طور پر واقف تھیں۔

پس خود توراۃ کے اس بیان سے واضح ہے کہ حضرت ہاجرہ ری اللہ اور اللہ کیا۔ اللہ آزاد تھی۔ ای لئے حضرت سارہ کو ان کے اللہ کیا۔ خاصہ کی ہے کہ حضرت ہاجرہ ملیا السلام شاہ معرکی بیٹی تھی جے اللہ کیا۔ خلاصہ کی ہے کہ حضرت ہاجرہ ملیا السلام شاہ معرکی بیٹی تھی جے بطور خادمہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے حرم نبوت میں بیوی بنانے کے لئے حضرت سارہ ری اللہ کیا گیا تھا۔

حضرت امام بخاری رہ پیٹی کے منعقدہ باب میں جس کے تحت سے حدیث آئی ہے کی باتیں طحوظ کی گئی ہیں جس کی تشریح علامہ قسطلانی ایوں فرماتے ہیں۔ اجربھمزۃ ممدودۃ بدل الهاء وجیم مفتوحۃ فراء و کان ابو آجر من ملوک القبط لینی آجر ہمزہ ممدودہ کے ساتھ ہا کے بدلہ میں ہے اور جیم مفتوحہ کے بعد راہے۔ اور آجر کا باپ فرعون مصر قبطی بادشاہوں ہیں سے تھا 'یماں علامہ قسطلانی نے صاف افتطوں ہیں بتالیا ہے کہ حضرت ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ ولیدہ کی شخیق میں آپ فرماتے ہیں۔ والولیدۃ المجادیۃ للخدمۃ سواء کانت کبیرۃ اوصفیرۃ و فی الاصل الولید لطفل والانٹی ولیدۃ والجمع ولائد والمراد بھا آجر المذکورہ لینی لفظ ولیدہ لڑکی پر بولا جاتا ہے جو بطور خادمہ ہو عمر میں وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اور دراصل ولید لڑک کو اور ولیدہ لڑک کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ولائد آئی ہے۔ اور یمان اس لڑکی سے مراد آجر خورہ ہیں جو ہجرہ ملیا السلام سے مشہور ہیں۔

آگے علامہ فرماتے ہیں وموضع الترجمة اعطوها آجر و قبول سارة منه وامضاء ابراهیم ذالک ففیه صحة هبة الکافر و قبول هذیة السلطان الظالم وابتلاء الصالحین لرفع درجاتهم وفیه اباحة المعاریض وانها مندوحة عن الکذب و هذا الحدیث اخرجه ایضا فی الهبة والاحراه واحدیث الانبیاء رقسطلانی) یعنی یمال ترجمۃ الباب الفاظ اعطوها آجر سے نکاتا ہے کہ اس کافر باوشاه نے اپنی شزادی ہاجره ملیا السلام کو بطور عطیعہ پیش کرنے کا تھم دیا اور سارہ ملیما السلام نے اسے قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم ملیاتھا نے بھی اس معالمہ کو منظور فرمایا۔ الغذا ثابت ہوا کہ کافر کسی چیز کو بطور بہہ کسی کو دے تو اس کا بیہ بہہ کرنا صحیح مانا جائے گا اور ظالم بادشاہ کا ہم بیہ قبول کرنا بھی ثابت ہوا۔ اور نیک لوگوں کا ظالم بادشاہوں کی طرف سے ابتلا میں ڈالا جانا بھی ثابت ہوا۔ اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور سے بہت سے بھی ثابت ہوا کہ ایسے آزمائش مواقع پر بعض غیر مباح کنایات و تحریضات کا استعال مباح ہو جاتا ہے۔ اور ان کو جھوٹ میں شار نہیں کیا جا سکا۔ سید المحد ثین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت کیا جا سکا۔ سید المحد ثین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت سے مسائل کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کیا ہے۔

خلاصة المرام بير كم حديث بذاش واردہ لفظ وليدہ لونڈي كے معنى ميں نہيں ' بلكہ لڑكى كے معنى ميں ہے۔ حضرت ہاجرہ مليما السلام شاہ مصركى بيٹى تقى۔ جسے اس نے حضرت سارہ رہي تھا كو بركت كے لئے دے ديا تھا۔ للذا يبود كا حضرت اساعيل علائل كو لونڈى كا بچہ كهنا محض جھوٹ اور الزام ہے۔

یماں سرسید نے خطبات احمریہ میں کلکتہ کے ایک مناظرہ کا ذکر کیا ہے جو ای موضوع پر ہوا جس میں علماء یبود نے بالانقاق تسلیم کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہ تھیں بلکہ شاہ مصر کی بٹی تھیں۔ حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم نے یماں لفظ ولیدہ کا ترجمہ لونڈی کیا ہے جو اڑکی ہی کے معنوں میں ہے 'ہندوستان کے بعض مقامات پر لڑکی کو لونڈیاں اور لڑکے کو لونڈا بولتے ہیں۔

رجمہ البب میں چونکہ لفظ ہہ بھی آیا ہے الدا معلوم ہوا کہ بہہ لغوی طور پر مطلق بخش کو کتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام وہاب بھی ہے لیعنی ہے حساب بخشش کرنے والا۔ شرع محمدی میں بہہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کو برضا و رغبت اور بلا معاوضہ نتقل کر دینا۔ نتقل کرنے والے کو واہب اور جس کے نام نتقل کیا جائے اسے موحوب لہ کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس

عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وَالَ حَدَّتُنَا اللَّيْثَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنها أَنْهَا قَالَتْ: ((اخْتَصَمَ رَضِيَ الله عَنها أَنْهَا قَالَتْ: ((اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ زَمْعةً فِي سَعْدُ بْنُ زَمْعةً فِي عَنْدَةً بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعةً فِي غَلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَنْهُ أَخِي عُنْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيْ أَنّهُ ابْنَهُ، انْظُر إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ هَنَا اللهِ وَقَالَ : ((هُو شَبَهَ اللهِ عَنْدُ، فَقَالَ : ((هُو شَبَهَ اللهِ عَنْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِللهِ اللهِ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِللهِ اللهِ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

آئی ہمیں اسلانکہ از روئے قاعدہ شرق آپ نے اس بچہ کو زمعہ کا بیٹا قرار دیا' تو ام المؤمنین سودہ بھی ہی اس کی بمن ہو گئیں۔ گر اسٹی سودہ بھی ہی اس کی جو تا تھا کہ وہ اسٹی سودہ عتبہ سے ملتی تھی۔ اور گمان غالب ہوتا تھا کہ وہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ صدیث سے یہ لکا کہ شرق اور باقاعدہ ثبوت کے مقابل مخالف گمان پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باب کی مطابقت اس طرح پر سبہ کا بیٹا ہے۔ صدیث سے یہ لکا کہ شرق اور باقاعدہ ثبوت کے مقابل مخالف گمان پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باب کی مطابقت اس طرح پر ہمی آپ نے زمعہ کی ملک مسلم رکھی' طالانکہ زمعہ کافر تھا' اور اس کو اپنی لونڈی پر وہی حق ملا جو مسلمانوں کو ملتا ہے تو کافر کا تصرف بھی اپنی لونڈی غلاموں میں جیسے بچ بہد وغیرہ نافذ ہو گا۔ (وحیدی)

٢ ١٩ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ
 حَدُثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَبَةُ عَنْ سَعْدٍ
 عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ : اتَّقِ اللهُ وَلاَ

(۲۲۱۹) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا' کہ عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا' اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کابیٹا

نہ بن۔ صبیب بڑاٹھ نے کہا کہ اگر جھے اتنی اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کمنا پیند نہیں کر تا۔ گرداقعہ یہ ہے کہ میں تو بچین ہی میں

تَدُّع إِلَى خَيْرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنَّى قُلْتُ وَلَيْ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٍّ)).

ہوا یہ تھا کہ صہیب بڑاتھ کی زبان روی تھی، گروہ اپنا باپ ایک عرب سنان بن مالک کو بتاتے تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن بڑاتھ کے اس پر عبدالرحمٰن بڑاتھ نے ان ہے ہوئی کے ان ہے کہا خدا ہے ڈر اور دو سروں کو اپنا باپ نہ بنا۔ صہیب بڑاتھ نے جواب دیا کہ میری زبان روی اس وجہ ہوگی۔ کہ بچینے میں روی لوگ تملہ کر کے جھے کو قید کر کے لے گئے تھے۔ میں نے ان بی میں پرورش پائی اس لئے میری زبان روی ہوگی۔ ورنہ میں دراصل عربی ہوں۔ میں جھوٹ بول کر کسی اور کا بیٹا نمیں بنا۔ اگر مجھ کو ایسی ایسی دولت ملے۔ تب مجمی میں یہ کام نہ کروں۔ اس حدیث ہواری مرابط نے نے یہ نگالا کہ کافروں کی ملک صحیح اور مسلم ہے۔ کیونکہ این جدعان نے مہیب بڑاتھ کو خرید کیا اور آزاد کیا۔ حضرت صہیب بڑاتھ کے مناقب بہت بھی میں۔ جن پر مستقل بیان کسی جگہ ملے گا۔ یہ بہت بی کھانا کھلانے والے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میں نے آخضرت ساٹھ کے کہ عریث کی ہے حدیث کہ تم میں بہتروہ ہے جو حق داروں کو بکھرت کھانا کھلائے۔

جراليا گياتھا۔

به ۲۷۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ أَنَّهُ بِنَ حِزَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْت أُمُورًا كُنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَمُورًا كُنْتُ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِيْ فِيْهَا مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِيْ فِيْهَا أَجْرَا اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (رأسُلمْت عَلَى مَا سَلَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (رأسُلمْت عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ)). [راجع: ١٤٣٦]

( ۲۲۲ ) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں زہری نے 'کہا کہ مجھے عردہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبردی اور انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خبردی 'کہ انہوں نے بوچھا' یا رسول اللہ! ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے 'جنہیں میں جالمیت کے زمانہ میں صلہ رحی 'غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے جالمیت کے زمانہ میں صلہ رحی 'غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلمہ میں کیا کر تا تھا۔ کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام

لینی وہ تمام نیکیاں قائم رہیں گی اور ضرور ان کا تواب ملے گا۔ آخر ہیں یہ حدیث لا کر حضرت امام بخاری رہ ہے۔ نے خالبا یہ اشارہ کیا ہے کہ جائز حدود میں اسلام لانے سے پہلے کے معاملات لین دین اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ اور ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو گا۔ یا فریقین میں سے ایک فریق مسلمان ہو گیا ہے اور جائز حدود میں اس کا لین دین کا کوئی سلسلہ ہے جس کا تعلق دور جائز سے وہ وہ این دستوریر اسے جالور کھ سکے گا۔

 ١٠ - بَابُ جُلُودِ الْـمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

٢٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
 عَنْ صَالِح قَالَ : حَدُّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنْ

## باب دباغت سے پہلے مردار کی کھال (کا بیچناجائز ہے یا نہیں؟)

(۲۲۲۱) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا 'ان سے صالح نے بیان کیا 'ان سے صالح نے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن نے بیان کیا 'انہیں عبداللہ بن

عبدالله نے خردی اور انہیں عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے خردی اور انہیں عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے خرددی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کا گذر ایک مرده بکری پر ہوا۔
آپ نے فرمایا کہ اس کے چڑے سے تم لوگوں نے کیوں نہیں فاکدہ
اٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کہ وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مردار
کا صرف کھانا منع ہے۔

غَبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَبْسَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : ((أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ : هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنْهَا مَيْنَةً. قَالَ : اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنْهَا مَيْنَةً. قَالَ : إِنْمَا حَرُمُ أَكُلُهَا)). [راجع: ٢٤٩٢]

وَقَالَ جَابِرُ: حَرَّمَ النَّبِيُ الْسُخِنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرُ: حَرَّمَ النَّبِيُ الْ يَنْعِ الْجَنْزِيْرِ حَدَّتَنَا أَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

باب سور کامار ڈالنا۔ اور جابر بڑاتھ نے کما کہ نی کریم ملکھا م

(۲۲۲۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے ابن مسیب نے اور انہوں بیان کیا ان سے ابن مسیب نے اور انہول نے ابو ہریرہ بڑھ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ ساڑھ ا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم (عیلی عَلِالله ) تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو تو ڑ ڈالیس کے سوروں کو مار دیسے اور جزیہ کو ختم کردیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی ذیادتی ہو گی کہ کوئی لینے والانہ رہے گا۔

[أطرافه في : ٣٤٤٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩].

اس مدیث سے صاف حضرت عینی پیتا کا قیامت کے قریب ارّنا اور حکومت کرنا اور صلیب تو ژنا' جزید مو توف کرتا ہے سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور تجب ہوتا ہے اس فخض کی عقل پر جو قادیانی مرزا کو مسیح موعود سجھتا ہے۔ اللهم ابتنا علی المحق وجیسا من الفتن ماظهر منها و مابطن (وحیدی)

قل خزري ے مراد بي ب ك يامر باعدامه مبالغة في تحريم اكله و فيه توبيخ عظيم للنصاري الذين يدعون انهم على طريقة عبسي

ٹم مستحلون اکل الخنزیر و ببالفون فی محبته لینی حضرت عیلی طائق اپند دور حکومت میں خزیر کی نسل کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیں گے۔ اس میں اس کے کھلنے کی حرمت میں مبالغہ کا بیان ہے اور اس میں ان عیسائیوں کے لئے بیری ڈانٹ ہے جو حضرت عیلی علیا کے پیروکار ہونے کے مدعی ہیں ' کا خزیر کھانا طال جانتے ہیں اور اس کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں۔

آیات قرآنیہ اور احادیث میجھ کی بنا پر جملہ اہل اسلام کا از سلف ناخلف یہ اعتقاد رہا ہے کہ حضرت عینی میلائی بن مریم ملیما السلام آبان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب دنیا ہیں نازل ہو کر شریعت محمیہ کے پیرو کار ہوں گے اور اس کے تحت حکومت کریں گے۔ حدیث ذکورہ میں آنخضرت ساتھ نے نے خطفیہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بالضرور نازل ہوں گے۔ چونکہ آج کل فرقہ قادیانیہ نے اس بارے میں بہت کچھ دجل پھیلا کر بعض نوجوانوں کے دماغوں کو مسموم کر رکھا ہے۔ اللہ انجان کی تبلی و سنت سے پہلی چیش کئے جاتے ہیں جو اللہ انجان کی تبلی کے لئے کانی ہوں گے۔

قرآن مجید کی آیت شریفہ نفس قطعی ہے جس سے حیات مسح طِلتھ روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِنْ آهٰلِ الْجَنْبِ إِلَّ لَوَفُومِنَ فِيهِ وَيَوْمَ الْفِيْمَةَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدَا ﴾ (النساء: ۱۵۹) یعنی جب حضرت عینی طِلتھ آسان سے نازل ہوں گے تو کوئی ائل کتاب یہودی اور عیسائی ایسا باتی نہ رہے گا جو آپ پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ حیات مسے کے لئے بیہ آیت قطعی الدلالة ہے کہ وہ قرب قیامت نازل ہوں گے اور جملہ ائل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔

دو سرى آيت بيب ﴿ وَمَا فَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُتِهَ لَهُمْ ﴾ (النساء: عَالَ) ﴿ وَمَا فَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللّهُ عَزِيْوًا حَكِيْمًا ﴾ (النساء: ١٥٨-١٥٨) يعنى يبوديول نے نہ حضرت عيلى عَلِيْقًا كو قُلْ كيا نہ ان كو چھانى دى ' يقينًا ايسا نميں ہوا۔ بلكه الله نے ان كو اپنى طرف اٹھائيا۔ اور الله غالب محمت والا ہے۔ رفع سے مراد رفع مع الجمد ہے يعنی جمم مع روح ' الله نے ان كو آسان پر اٹھائيا۔ اور اب وہ وہاں زندہ موجود جیں۔ یہ آیت بھی حیات مسیح پر قطعی الدلالة ہے۔

یہ ترجمہ شاہ عبدالقادر رہائیے کا ہے۔ آگے فاکدہ میں لکھتے ہیں کہ یہود کے عالموں نے اس وقت کے باوشاہ کو برکایا کہ یہ فخص طحد ہے تورات کے تھم سے خلاف بتلاتا ہے اس نے لوگ بھیج کہ ان کو پکڑلاویں 'جب وہ پنچ حضرت عیلیٰ طلاقا کے یار سرک گئے۔ اس شالی میں حق تعالی نے حضرت عیلیٰ طلاقا کو آسان پر اٹھا لیا۔ اور ایک صورت ان کی رہ گئی۔ اس کو پکڑکرلائے پھر سولی پر چرھایا۔ تونی کے اصل و حقیقی سمنے احد المشنی وافیا کے ہیں جیسا کہ بیناوی و قسطانی اور رازی وغیرہم نے لکھا ہے۔ اور موت تونی کے معنی مجازی بھی نہ حقیقی 'ای واسطے بغیر قیام قرید کے موت کے معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ اور یمال کوئی قرید موت کا قائم نہیں ہے اس لئے اصل و حقیقی معنی اعذ الشنی وافیا مراد لئے جائیں گے۔ اور انسان کا وافیا لینا ہی ہے کہ مع روح و جم کے لیا جائے۔ وھو المطوب۔ المذاب آیت بھی حیات میچ پر قطعی الدلالہ ہے۔

چ تھی آست ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَزَنَّ بِهَا وَاتَّبِمُونِ مُلْاَ صِرَاظًا مُسْتَقِيْمٌ ﴾ (الرحرف: ١١) اور تحقیق وہ عیلی قیامت کی نشائی سے۔ لیس مت شک کرو ساتھ اس کے اور پیروی کرو میری' یہ ہے راہ سیدھی۔ اس آیت کے دیل پس تفیر این کثیر پس ہے۔ المواد پلاٹک نزوله قبل یوم القیامة قال مجاهد وانه لعلم للساعة ای آیة للساعة خروج عیشی بن مریم قبل یوم القیامة و هکذا روی عن ابی هیدہ وابی المالية و ابی مالک و عکرمة والحسن و قعادة و ضحاک و غیرهم و قد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلی الله

علیہ و وسلم انہ اخبر بنزول عیسٰی ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامة اماما عادلا و حکما مقسطًا (ابن کئیر) لیتن یمال مراد عیسٰی بینی میں۔ وہ قیامت کے قیامت کے قیامت کے علامت۔ قیامت کے نظامت حضرت عیسٰی بینی قیامت کے علامت۔ قیامت کے نظام حضرت عیسٰی بینی کا آسان سے نازل ہوں گے۔ اور ابو ابو الله اور ابو الله اور حکرمہ اور حسن اور قادہ اور ضحاک وغیرہ نے بیان فرمایا ہے اور رسول الله الله الله بیائے ہیں متواز احادث میجہ موجود ہیں کہ حضرت عیسٰی بیائی قیامت کے قریب امام عادل اور حاکم مضف بن کر نازل ہوں گے۔ آیات قرآنی کے علاوہ ان جملہ احادیث میجہ کے لئے دفتر کی ضرورت ہے۔ کے قریب امام عادل اور حاکم مضف بن کر نازل ہوں گے۔ آیات قرآنی کے علاوہ ان جملہ احادیث میجہ کے لئے دفتر کی ضرورت ہے۔ اور بید کن میں سے ایک بید حدیث بخاری بھی ہے جو یمال نے کور ہوئی ہے۔ پس حیات میں کا عقیدہ جملہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور بید کتاب اللہ و احادیث دسول اللہ اللہ ایک عقیدہ جو اس کا انکار کرے وہ قرآن و احادیث کا انکاری ہے۔ ایسے محکروں کے ہفوات پر ہم جود ہیں۔ مزید طوالت کی مخبائش نہیں۔ اہل ایمان کے لئے ہمت سی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ مزید طوالت کی مخبائش نہیں۔ اہل ایمان کے لئے محکرت میں کان ہے۔

٣ - ١ - بَابُ لا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ،
 وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنِ النّبِي ﴿ ... ٢٢٢٣ حَدُّنَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدُّنَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدُّنَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: الْخُبَرَنِي طَاوُسٌ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنْ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا خُرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا خُرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)). [طرفه في: ٣٤٦٠].

باب مردار کی چربی گلانااوراس کا بیخناجائز نهیں جمور علاء کاب قول ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کا بیخنا بھی حرام ہے)اس کو جار رہائٹ نے نبی کریم بیسل سے نقل کیا ہے۔

(۲۲۲۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے ' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ مجھے طاؤس نے خردی' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنما سے نا' آپ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلال فخص نے شراب فروخت کی ہے' تو آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالی تباہ و برباد کردے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا' اللہ تعالی یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پھلا کر فروخت کیا۔

آئی ہے ۔ اقعد سے ہے کہ عمد فاروقی میں ایک عال نے ایک ذی سے جو شراب فروش تھا اور وہ شراب لے کر جا رہا تھا' اس شراب السیسی کی گئیں وصول کر لیا۔ حضرت عمر بڑا تھ اس واقعہ کی اطلاع پاکر خفا ہو گئے۔ اور زجر و توزیخ کے لئے آپ نے اسے سے صدعث سائی۔ معلوم ہوا کہ شراب سے متعلق ہر قتم کا کاروبار ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے اور سے بھی معلوم ہوا کہ محرمات منصوصہ کو طال بنانے کے لئے کوئی حیلہ بمانہ تراشا' یہ فعل ہود ہے' اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خدا کرے کہ کتاب الحیل کا مطال بنانے کے لئے کوئی حیلہ بمانہ تراشا' یہ فور فرما سیس۔

٢ ٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(۲۲۲۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں ابن شہل نے کہ میں نے سے دی ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے کہ

**(380)** 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمليا الله يهوديون كو جاه كرك، فالمون برجربي حرام كردى من تقى الكين انهون في السي كالمون برجربي حرام كردى من تقى الكين انهون في السي كالمون برجربي حرام كردى من تقيمت كهائي.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ: ((فَاتَلَ اللهُ يَهُودَ،حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا)).

انہوں نے حیلہ کر کے اسے اپنے لئے طال بنالیا' اس حرکت کی وجہ سے ان پر بید بد دعا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حیلہ بہانہ کر کے کی شرعی تھم میں رو و بدل کرنا انتہائی جرم ہے اور کمی طال کو حرام کرا لینا اور حرام کو کسی حیلہ سے طال کرانا بید لعنت کا موجب ہے۔ گر صد افسوس کہ فقہائے کرام نے مستقل کہ الیل لکو ڈالی ہیں۔ جن میں کتنے ہی ناواجب حیلے بہانے تراشنے کی تدابیر بتلائی من اللہ رحم کرے۔

١٠٤ آبُ بَيْعِ النَّصَاوِيْرِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٧٢٢٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَفِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسِ إِنِّي إِنْسَالٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ أَحَدُّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِفْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِفْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذَّبُهُ حَتَّى يُنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيْهَا أَبْدًا)). فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةُ شَدِيْدَةً وَاصْفَرُّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: ((وَيُحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ هَذَا الْوَاحِدَ. [طرفاه في: ٥٩٦٣، ٧٠٤٢].

### باب غیر جاندار چیزوں کی تصویر بیچنااور اس میں کون سی تصویر حرام ہے

(٢٢٢٥) مم سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا انہوں نے کما ك بم ت يزيد بن ذريع في بيان كيا انهيں عوف بن الى حميد في خبر دی انہیں سعید بن الی حسن نے کما کہ میں ابن عباس می اللہ ا خدمت میں حاضر تھا کہ ایک محض ان کے پاس آیا' اور کما' کہ اے ابو عباس! میں ان لوگوں میں سے مول ، جن کی روزی اپنے ہاتھ کی صنعت پر موقوف ہے اور میں یہ مور تیں بناتا ہوں۔ ابن عباس بھاتا نے اس پر فروا کہ میں تہیں صرف وہی بات بتلاؤں گاجو میں نے رسول الله من الله عنى ب - انسول في كماكه مين في آب كويه فرماتے ساتھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب کر ارب گاجب تک وہ مخص این مورت میں جان ته ۋال دے اور وہ مجھی اس میں جان نہیں ۋال سکتا (بیر سن کر) اس من كاسانس جره كيااور چرد زردي كيا۔ ابن عباس بي ان فرماياك افسوس! اگرتم مورتیس بنانی بی چاہتے ہو تو ان در ختوں کی اور ہراس چز کی جس میں جان سی ہے مور تیں بنا سکتے ہو۔ ابو عبدالله امام بخاری نے کما کہ سعید بن انی عروب نے نفر بن انس سے صرف میں ایک مدیث تی ہے۔

الم بخارى نے اس كو كتاب اللباس ميں عبدالاعلى سے انہوں نے سعيد بن ائي عروبہ سے انہوں نے نفر سے انہوں نے ابن

عباس جی الله اس حدیث سے امام بخاری روائع نے مورتوں کی کراہت اور حرمت نکالی۔

#### باب شراب کی تجارت کرناحرام ہے۔

اور جابر و الله فی میان کیا نبی کریم ملی کیا نے شراب کا بیچنا حرام فرمادیا

(۲۲۲۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ نے ' ان سے مروق نے ' ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب سور وَ بقرہ کی تمام آیتی نازل ہو چیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سوداگری حرام قرار دی گئی ہے۔

### باب آزاد مخض کو بیخا کیما گناه ہے؟

(۲۲۲۷) مجھ سے بھر بن مرحوم نے بیان کیا کما کہ ہم سے کی بن سلیم نے بیان کیا 'ان سے سعید بن ابی سعید نے 'ان سے سعید بن ابی سعید نے 'اور ان سے ابو ہر یہ ہو ٹھڑ نے کہ رسول اللہ سٹھیلم نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مرعی بنوں گا'ایک وہ مخص جس نے میرے نام پر عمد کیا اور وہ تو ٹر دیا'وہ مخض جس نے کسی آزاد انسان کو بھے کراس کی عمد کیا اور وہ مخض جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا'اس سے قیمت کھائی اور وہ مخض جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا'اس سے پوری طرح کام لیا'لیکن اس کی مزدور ری نہیں دی۔

باب یمودیوں کو جلاوطن کرتے وقت نبی کریم مالی کیا کا نہیں اپنی زمین چ دینے کا حکم۔ اس سلسلے میں مقبری کی روایت ابو ہر رہ رہ نگاخہ سے ہے

٥٠٠ ١-بَابُ تَحْرِيْمِ النَّجَارَةِ فِي أَلْخَمْرِ
 وقالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَرَّمَ النَّبِيُّ
 ﷺ بَيْعَ الْحَمْرِ.

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الطَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((لَـمًّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَوَجَ النَّبِيُ الله فَقَالَ: ((حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْحَمْرِ)).

7 • ١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاغَ حُرًّا ٧ ٢ ٢ - حَدَّتَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((قَالَ الله: ثَلاَئَةٌ أَنَا حَصَمُهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ الْقِيَامَةِ خُرًا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)). [طرفه في: ٢٢٧٠].

١٠٧ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُودَ بَيْعِ أَرَضَيهِم حِيْنَ أَجْلاَهُمْ، فِيْهِ الْـمُقُبُرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

يال بعض تنول من يه عبارت نيس ہے۔

## ١٠٨ - بَابُ بَيْعِ الْقَبِيْدِ وَالْحَيَوَانِ بالْحَيَوان نَسِيْنَةً

وَاشْرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفَّيْهَا صَاحِبَهَا بِالرّبَدَة. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونَ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرُ نَيْرِيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدَيْجِ مِنَ الْبَعِيْرِيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدَيْجِ مَنِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبًا في الْحَيَوانِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبًا في الْحَيَوانِ: وَقَالَ ابْنُ مَيْرِيْنِ وَالشَّاقُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْبَعِيْرِ الْمَنْ بَيْنِيْ إِلَى الْمَنْ بَيَعِيْرِ الْمَنْ بَعِيْرِ الْمَنْ أَنْ بَالْمُنْ بَيْنِ اللَّهُ اللهُ مَيْرِيْنَ : لا بَالْمَن بَعِيْرِ الْمَنْ بَعِيْرِ اللهُ 

## باب غلام کوغلام کے بدلے اور کی جانور کو جانور کے بدلے ادھار بیخیا

اور عبداللہ بن عمر جُهُونا نے ایک اونٹ چار اونوں کے بدلے ش خریدا تھا۔ جن کے متعلق سے طے ہوا تھا کہ مقام ربذہ ش وہ انہیں اے دے دیں گے۔ ابن عباس جُهُونا نے کما کہ بھی ایک اونٹ وو اونوں کے مقابلے میں بھی بھتر ہوتا ہے۔ رافع بن خدت جن بڑا تھ نے ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ ایک توات دے دیا تھا اور دو سرے کے متعلق فرایا تھا کہ وہ کل انشاء اللہ کی تاخیر کے بغیر تمہارے حوالے کر دول گا۔ سعید بن مسیب نے کما کہ جانو رول میں سود نہیں چاتا۔ ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے اور ایک بمری دو بھر سے بدلے ادھار بیجی جاسی ہے ابن سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے ادھار بیجے میں کوئی حرج نہیں۔

آبی میں اربذہ ایک مقام کمہ اور دینہ کے درمیان ہے۔ تھے کے وقت یہ شرط ہوئی کہ وہ او مٹی بائع کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں اسپانے کے۔ اور بائع ربذہ پنچ کر اے مشتری کے حوالہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس کے اثر کو امام شافتی نے وصل کیا ہے۔ طاؤس کے طریق سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کو جانور بدلنے میں کی اور بیٹی ای طرح ادھار بھی جائز ہے۔ اور یہ سود نہیں ہے گو ایک می جنس کا دونوں طرف ہو۔ اور شافعیہ بلکہ جمور علماء کا یمی قول ہے۔ لیکن امام احمد بن صبل رماتھ اور امام ابو حنیفہ رماتھ نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی دلیل سموہ بڑاتھ کی حدیث ہے جے اصحاب سنن نے نگالا ہے۔ اور امام مالک رماتھ نے کما ہے کہ اگر جنس مختلف ہو تو جائز ہے۔

٢٢٢٨ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْسِ قَالَ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ حَدُثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كَانْ فِي السَّبِي صَفِيهُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَفِيهُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَى)). [راجع. ٣٧١]

(۲۲۲۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ اس رضی اللہ عند نے دید نے بیان کیا کہ قدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنما بھی تھیں۔ پہلے تو علی کیا کہ میں اللہ عنما بھی تھیں۔ پہلے تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ملیں پھر نی کریم مال پیلے کے نکاح میں بیر

آیہ میں اس مدیث سے امام بخاری دیائی دیائی آئے یہ نکالا کہ جانور کا تبادلہ درست ہے ای طرح غلام کا غلام سے اورڈی کا اس مدیث میں اور جرحیوان کا یمی عظم ہوگا۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس مدیث میں کی اور زیادتی کا ذکر نہیں ہے اور نہ اور مار کا اور اس میں ہے کہ حضرت امام بخاری دیائی نے اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اثارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ رہے تھا کو سات لونڈیال دے کر خریدا۔ ابن بطال نے طرف اثارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ رہے تھا کو سات لونڈیال دے کر خریدا۔ ابن بطال نے

کما جب آپ نے دحیہ بناتھ سے فرمایا کہ تو صفیہ بھی تھا کے بدل اور کوئی لونڈی قیدیوں میں سے لے لے تو یہ بچ ہوئی لونڈی کی بعوض لونڈی کے ادھار اور اس کا کی مطلب ہے۔ (وحیدی)

حفرت دحید کلبی بڑاتھ خلیفہ کلبی کے بیٹے ہیں۔ بلند مرتبہ والے محالی ہیں۔ غزوہ احد اور بعد کے جملہ غزوات ہیں شریک ہوئے۔
الاح بیں آنخضرت ملڑھ نے ان کو قیصر شاہ روم کے دربار بیں نامہ مبارک دے کر بھیجا تھا۔ قیصر نے مسلمان ہونا چاہا گرائی بیسائی رعایا کے ورباد بین تامہ مبارک دے کر بھیجا تھا۔ قیصر نے مسلمان ہونا چاہا گرائی بیسائی رعایا کے ورباد ہیں تشریف کے ورباد ہیں کہ حضرت جبریل بین اکثر ان کی شکل میں آنخضرت ملڑھ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آثر میں حضرت دحیہ بڑاتھ کا کبی ملک شام میں چلے گئے تھے اور عمد معاوید تک وہیں رہے۔ بہت سے تابھین نے ان سے روایت کی ہے۔ حدیث صفید بی تھا میں ان می کا ذکر ہے۔

### باب لوند ی غلام بیچنا

(۲۲۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں ابو ان سے ذہری نے بیان کیا کہ جھے ابن محیرز نے خبردی اور انہیں ابو سعید خدری بوقتہ نے خبردی کہ وہ نبی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر سے دایک افساری محابی نے) نبی کریم ساتھ کیا سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ بوں کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ بوں کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا ارادہ انہیں بیجے کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھاتم لوگ ایسا کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ جس روح کی بھی بیدائش اللہ تعلق نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کربی رہے

#### ١٠٩ - بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

٣٢٧٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُلْدِيِّ رَضِيَ اللهُ مُحَيْرِيْزِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُلْدِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ مَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيْبُ مَنَيْكُ مُ فَنُحْنُ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((أَوَ إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِك؟ لاَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: ((أَوَ إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِك؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِك؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِك؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَنَّهُ لَلْ اللهِ 
1085, 1087].

ا عزل کتے ہیں جماع کے دوران انزال کے قریب ذکر کو فرج سے باہر نکال لینا ' تا کہ عورت کو حمل نہ رہ سکے۔ آخضرت المندین کا کہ عورت کو حمل نہ رہ سکے۔ آخضرت المندین کا کہ میں اس کے جو جان پیدا ہونے والی مقدر ہے دو تو اس صورت میں بھی ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ اس حدیث سے لونڈی غلام کی بھے ثابت ہوئی۔

## ١١٠- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ لِيَاكِياكِ الْمُدَبِّرِ لِيَاكِياكِ الْمُدَبِّرِ لِيَاكِياكِ الْمِدَا

مرروہ غلام ہے جس کو مالک کمہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ شافی اور الجحدیث کے ہاں اس کی تھ جائز ہے جیسا کہ حدیث ذیل میں ذکر ہے۔ ایک فخص مرکیا تھا۔ اس کی چھ جائیداد نہ تھی۔ صرف میں ظلام مدر تھا۔ اور وہ قرضدار تھا۔ آپ نے وی مدر غلام آٹھ سو درہم کو بھی کر اس کا قرض اداکر دیا۔ اکثر روایات میں ہی ہے کہ اس مخص کی زندگی ہی میں آنخضرت شکھا نے ان کا قرض اداکر نے کے لئے ان کے اس مدر غلام کو نیام فرمایا تھا۔ اور ان کے قرض خواہوں کو فارغ کیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سک ہے کہ قرض کا معالمہ کتا خطرناک ہے کہ اس کے لئے غلام مدر کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ طال تکد وہ فلام مدراتے مالک کے مرفے کے جھ

آزاد ہو جاتا ہے۔

٧٧٣٠ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيْلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ
 كُهُيْلٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ: ((بَاعَ النَّبِيُ ﷺ، الْسَمُدَثْرَ))

[راجع: ٢١٤١]

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرو سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ رضي
 الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَاعَةُ رَسُولُ اللهِ
 (بَاعَةُ رَسُولُ اللهِ

٣٢٣٠، ٣٢٣٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَن حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ أَنْ عَنْ مِنَالِحٍ وَأَبَا عُنْ مَا لَهُ أَخْبُواهُ أَنْهُم مَنْ أَخْلِدُ وَأَبَا مُنَ خَالِدٍ وَأَبَا مُنْفِقًا رَصُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبُواهُ أَنْهُم مَنْ مَنْ وَلَمْ نَحْصِنْ، قَالَ: ((اجْلِدُوهَا. ثُمُّ بَيْعُوها بَعْدَ النَّالِثَةَ أَوْ الرَّاعِةِ النَّالِثَةَ النَّالِيَةَ النَّالِيَةَ النَّالِيَةِ الْمُالِعَةِ ). [راجع: ٢٥٦]

( ۲۲۹۳) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے اس کیل نے ان سے اسامہ بن کیل نے ان سے عطاء نے اور ان سے بابر بھاٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹھی نے مربر غلام بیچا تھا۔

(اسم ۲۲۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عروف ' انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماکو یہ کتے ساتھا کہ مدیر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پیچا تھا۔ (تقصیل بیجھے گذر چکی ہے)

(۲۲۳۲'۳۳۳) بھے ہے ذہیر بن حرب نے بیان کیا'انہوں نے کما کہ جم ہے بعقوب نے بیان کیا'ان سے ان کے والد نے بیان کیا'انہوں نے کما کہ جم سے بعقوب نے بیان کیا کہ ابن شاب نے بیان کیا'انہیں عبیداللہ نے جردی'ا نیمن زید بن ظالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنمانے خبردی کہ ان دونوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا'آپ ہے خبردی کہ ان دونوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا'آپ نے غیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا'آپ نے فیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا'آپ نے فیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے تواسے کو ڑے لگاؤ۔ اور فرایا کہ اسے کو ڑے لگاؤ۔ اور پھرا کہ دو زنا کر لے تواسے کو ڑے لگاؤ۔ اور پھرا تی بعد فرایا تھا).

اور وہ مدبرہ کو شامل ہے (وحیدی)

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدُّ وَلاَ يُثَوِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدُ وَلاَ يُثَرِّبُ، ثُمُّ إِنْ زَنَتَ الثَّالِئَةَ فَتَبَيُّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلاَ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).

١١١ – بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيةِ

قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا؟

[راجع: ۲۱۵۲]

(۲۲۳۳) م سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھے لیث نے خردی' انہیں سعید نے' انہیں ان کے والد نے' اور ان سے ابو ہررہ وہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتھ لیا سے میں نے خود ساہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے' البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے۔ پھراگر وہ زنا کرائے تو اس بر اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی فتم کی لعنت ملامت نه کی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر زناکرے اور زنا البت موجائے تواسے چے ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ

السلئ كد الى فاحشه عورت ايك مسلمان ك كريس نيس ره على قرآن ياك من الله تعالى ف فرمايا ﴿ الحبينات للخبينين والحبينون للحبينات ﴾ (النور: ٢٦) يعني خبيث زاني عورتين بد كار زاني مردول كيلئے اور خبيث زاني مرد خبيث زاني عورتوں كے لئے ہیں۔ باب اگر کوئی اونڈی خریدے تواستبراء رحم سے پہلے اس کو سفرمیں لے جاسکتاہے یا نہیں؟

استبراء کتے ہیں لونڈی کا رحم پاک کرنے کو 'لینی کوئی نئی لونڈی خریدے ' تو جب تک حیض نہ آئے اس سے صحبت نہ کرے۔ اور سفر میں لے جانے کا ذکر اس لئے آیا کہ آنخضرت ملی آیا نے حضرت صغیہ رہی تا کو جو شروع میں بہ حیثیت لونڈی کے آئی تھیں 'سفر میں

آگے روایت میں سدالروحاء کا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے قریب ایک مقام تھا۔ حیس کا ذکر آیا ہے 'جو ولیمہ میں تیار کیا گیا تھا۔ بیہ گھی' تھجور اور پنیرے ملا کر بنایا جاتا تھا۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رہائٹیے نے سور ۂ مومنون کی ایک آیت کا حصہ نقل کیا۔ اور اس کے اطلاق سے یہ نکا کہ بیویوں اور لونڈیوں سے مطلقا حظ نفس ورست ہے۔ صرف جماع استبراء سے پہلے ایک حدیث کی رو سے منع ہوا تو دو سرے عیش بدستور درست رہیں گے۔

وَلَمْ يُوَ الْحَسَنُ بِأُسًا أَنْ يُقَبِّلُهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأ أَوْ بيْعَتْ أُو عُتِقَتْ فَلْيُستَبْرَأُ رَحِمُهَا بحَيْضَة؛ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

اور امام حسن بصرى رطائي نے كماكد اس ميس كوئى حرج نسيس كد اليي باندى كا (اس كامالك) بوسه لے لے يا اينے جسم سے لگائے۔ اور ابن عمر رشی شنانے کما کہ جب ایسی باندی جس سے وطی کی جا چکی ہے 'مبہ کی جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے توایک حیض تک اس کااستبراء رحم كرناچاہے۔ اور كوارى كے لئے استبراء رحم كى ضرورت نہيں ہے۔ عطاءنے کما کہ اپنی حاملہ باندی ہے شرمگاہ کے سواباتی جسم سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا "دھرائي

﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَلَكَتْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

٣٢٣٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْفَقْارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ الله خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصَنَ اللهِ عَلَيْهِ الْحِصَنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةٍ بِنْتِ حُتِي بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا – فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، خَتَّى بَلَفْنَا سَدُّ الرُّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعَ صَغِيْرٍ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آذِنْ مَنْ حَولَكَ))، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفِيَّةً. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ اللهِ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعُبَاءَةٍ، ثُمُّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رَجُّلَهَا عَلَى رُكْبِيهِ حَتَّى تَوْكَبَ)).[راجع: ٣٧١]

یوبوں سے یا باند بوں سے۔"

(۲۲۳۵) ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے بعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی عمرونے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب نی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر تشریف لائے اور الله تعالی نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت جی بن اخطب رمنی الله عنها کے حسن كى تغريف كى گئى۔ ان كاشو ہر قتل ہو كيا تھا۔ وہ خود ابھى دلمن تھيں۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں اپنے لئے پیند کرلیا۔ پھر رواگل موئی۔ جب آپ سدالروحاء پنج تو بڑاؤ موا۔ اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی۔ پھرایک چھوٹے دسترخوان پر حیس تیار كرك ركھوايا۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاب سے فرمايا کہ این قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کردو۔ صفیہ رضی الله عنما ك ساته نكاح كايمي وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كياتها-پرجب ہم مدینہ کی طرف علے تومیں نے دیکھاکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عباء سے صفیہ رضی الله عنها کے لئے پردہ کرایا۔ اور اين اونك كوپاس بشهاكرا پنائخذ بجهاديا - صفيد رمني الله عنها ابنا پاؤل آپ صلی الله علیه وسلم کے شخنے پر رکھ کرسوار ہو گئیں۔

حضرت صفید بڑا تھا۔ وی بین اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کنانہ رکیس خیبر کی یوی تھی اور یہ کنانہ وہی یہودی ہے جس نے بہت المسید اللہ علی خزانے زیر زمین دفن کر رکھے تھے۔ اور فتح خیبر کے موقعہ پر ان سب کو پوشیدہ رکھنا چاہا تھا۔ گر آنخضرت ساتھ کو وی اللی سے اطلاع مل گئی۔ اور کنانہ کو خود ای کے قوم کے اصرار پر قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ اکثر غربائے یہود اس سرمایہ دار کی حرکتوں سے نالاں تھے اور آج بشکل ان کو یہ موقع ملا تھا۔ صفیہ بڑھ نے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانہ سے بیان کیا تو اس کی تعبیر کنانہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ نی موجود میلاتھ کی بیوی ہے گی ان کے منہ پر ایک زور کا طمانچہ مارا تھا۔ خیبر فتح مواد عنیمت میں لگا دی گئی تھی۔

بعد میں آبخضرت ملی کے ان کی شرافت نسبی معلوم ہوئی کہ یہ حضرت ہارون ملاتھ کے خاندان سے ہیں تو آپ نے حضرت دحیہ کلبی بھٹر کو ان کے عوض سلت غلام دے کر ان سے واپس لے کر آزاد فرما دیا۔ اور خود انہوں نے اپنے پرانے خواب کی بنا پر آپ سے شرف زوجیت کا سوال کیا' تو آمخضرت ملی کیا ہے جرم محترم میں ان کو داخل فرمالیا۔ اور ان کا مران کی آزادی کو قرار دے

دیا۔ حضرت صفیہ رفتھ بیت بی وفا دار اور علم دوست ثابت ہوئیں۔ آخضرت طبیع نے بھی ان کی شرافت کے پیش نظران کو عزت خاص عطا فرمائی۔ اس سفر بی بین آپ نے اپنی عباء مبارک سے ان کا پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا ٹخذ بجھا دیا۔ جس پر حضرت صفیہ رفتی نے اپنا پاؤں رکھا۔ اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ۵۰ھ میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی سمارہ منہ سکتیں۔

حضرت امام بخاری روایتے نے اس مدیث سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمائے ہوئے کئی جگہ اسے مختر اور مطول نقل فرمایا ہدتے ہیں آپ کے پیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا ہے اور وہ سب اس مدیث سے بخوبی ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت صفیہ روائے اور کھا۔ اس سے باب کا مقدد ٹابت ہوا۔ مقدد ٹابت ہوا۔

### ١١٢ - بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

حرمت مراد ہے ایعنی مردار اور بتوں کی تجارت حرام ہے۔

٢٢٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْخِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرُّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيْر وَالْأَصْنَامِ. فَقَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمٌّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). قَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ:كُتَبَ إِلَى عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

رس [طرفاه في : ٤٢٩٦، ٤٦٣٣].

#### باب مردار اور بتول كابيجنا

(۲۲۳۹) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عطاء انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے انہ و سلم سے سا و کھ کے نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سا و کھ کے سال آپ نے فرمایا آپ کا قیام ابھی کمہ بی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار 'سور اور بتوں کا بچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اس ہم کشتیوں پر طحتے ہیں۔ کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کر اسے بیچا اور اس کی قیت کھائی۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہم سے کر اسے بیچا اور اس کی قیت کھائی۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا 'ان سے بزید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے کھا کہ ہم سے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔

کہ ۸ ھ میں فتح ہوا ہے۔ مردار کی چربی' اکثر علماء نے اس کے متعلق سے بتلایا ہے کہ اس کا بیخیا حرام ہے اور اس سے نفع السین کے اس کا بیخیا حرام ہے اور اس سے نفع السین کے اس کا بیخیا حراں ہے اس کی صراحت المحانا درست ہے۔ مثلاً کشتیوں پر لگانا اور چراغ جلانا۔ بعض نے کہا کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں سوا اس کے جس کی صراحت صدیف میں آئی ہے۔ لینی چڑا جب اس کی دباغت کرئی جائے 'اگر کوئی پاک چیز ناپاک ہو جائے جیسے کٹری یا کپڑا تو اس کی بیج جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی مرحوم فرماتے ہیں رسول اللہ من تجانے فرمایا ہے ان الله و رسوله حوم بیع المحمو و المعتة والحنزیر والاصنام لینی الله اور اس کے رسول من تجانے فرمایا۔ ان الله اذا حرم شینا حرم نمنه بے شک خداوند تعالی نے جمل چیز کو حرام قرار دے دیا ، تو اس کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے۔ یعنی جب ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریق مقرر ہے مثلاً شراب پینے کے لئے ہے۔ اور بت صرف پرستش کے لئے۔ پس اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اس کی تھا بھی دان کی تھے بھی حرام کی جمع محرام کی اجرت خبیث اس کے اس کی عمت کا تقاضا ہوا کہ ان کی تھے بھی حرام کی جائے۔ اور نیز آپ نے فرمایا مھور البغی حبیث یعنی زانیہ کی اجرت خبیث ہے۔ اور آنخضرت من خرایا معند کے کسب سے نمی فرمائی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جس مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے' اس مال سے نقع حاصل کرنا بدو وجہ حرام ہے۔ ایک تو یہ

کہ اس مال کے حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں معصیت سے باز رکھنا ہے۔ اور اس قتم کے معالمہ کے دستور جاری

کرنے میں فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آبادہ کرنا ہے۔ دو سمری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دانست میں اور ان کی سمجھ میں خمن

مجھ سے حیلہ پیدا ہوتا ہے اور اس عمل کی خباشت ان کے علوم میں اس خمن اور اس اجرت کے اندر سمرایت کر جاتی ہے اور لوگوں کے

نفوس میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے شمراب کے باب میں اس کے نچو ڑنے والے اور نچروانے والے اور پہنے والے

اور لے جانے والے اور جس کے پاس لے جا رہا ہے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ معصیت کی اعانت اور اس کا پھیلانا اور لوگوں

کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی معصیت اور زمین میں فساد بریا کرنا ہے۔

حضرت جارین عبداللہ بڑی جو اس مدیث کے راوی ہیں' ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے' انسار میں سے ہیں۔ قبیلہ سلم کے رہنے والے ہیں۔ ان کا شار ان مشہور صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مدیث کی روایت کثرت سے کی ہے۔ بدر اور جملہ غزوات میں جن کی تعداد اٹھارہ ہے' یہ شریک ہوئے۔ شام اور مصر میں تبلیغ و تعلیمی سفر کئے۔ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ ان سے جماعت کثیرہ نے اصادیث کو نقل کیا ہے۔ ہو سال کی عمر میں ۲۷ مدینۃ المنورہ میں وفات پائی۔ جب کہ عبدالملک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ کما جاتا ہے کہ صحابہ بڑی تھی سب سے آخر میں وفات پائے والے یمی بزرگ ہیں۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ آمین۔

ماہ رمضان المبارک ۸ھ مطابق ۱۳۰۰ء میں مکہ شریف فتح ہوا۔ اس وقت نی کریم مٹھیا کے ساتھ وس ہزار محلبہ کرام رہی تھے۔ اس طرح کتب مقدسہ کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی 'جس کا ترجمہ سے ہے۔

"خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے بہاڑ سے ان پر چکا۔ دس بزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔ وہ قوم کے ساتھ کمال اخلاص سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وے تیرے قدموں کے نزدیک ہیں اور تیری تعلیم کو مانیں گے۔" (قورات اعتزاء ۲۳۳/۳۳)

اس تاریخی عظیم فتح کے موقعہ پر آپ نے ایک خطاب عام فرمایا۔ جس میں شراب ' مردار ' سور اور بتوں کی تجارت کے متعلق بھی ہے احکامات صادر فرمائے جو یمال بیان ہوئے ہیں۔

(نوث) تورات مطبوعه کلکته ۱۸۴۲ء سامنے رکھی ہوئی ہے 'اس سے بدپیش کوئی نقل کر رہا ہوں (راز)

#### باب کتے کی قیمت کے بارے میں

١١٣ - بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

امام شافعی ریاتی اور جمهور علماء کابی قول ہے کہ مطلقا کسی کتے کی بھے جائز نہیں 'سکھایا ہوا ہو یا بن سکھایا ہوا۔ اور اگر کوئی اس کو مار ڈالے ہو اس پر ضان لازم نہیں آتا۔ اور امام مالک رہاتی کے نزدیک ضان لازم ہو گا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رہاتی کے نزدیک شکاری اور فائدہ مندکتے کی بھے درست ہے۔

۲۲۳۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْب، وَمَهْرِ اللهَ عَنْهُ ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ)).

(۲۲۳۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں ابن شاب نے انہیں ابی بکرین عبدالرحمٰن مالک نے خردی انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ طافی نے کئے کی قیت انہیں کی اجرت اور کائن کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔

[أطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١].

عرب میں کائن لوگ بہت تھے جو آئندہ کی ہاتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ آج کل بھی ایسے دعویدار بہت ہیں۔ ان کو اجرت دینا یا شیری پیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے نہ ان کا بیسہ کھانا جائز ہے۔

٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَونُ بِنُ أَبِي حَدِيْقَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمَةِ فَكَسَرْت فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَأَمَرَ بِمَحَاجِمَةِ فَكَسَرْت فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى نَهْى عَنْ ثَمْنِ اللهم وَتَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَآلْمُسْتُوْشِمَةً، وَآكِلَ وَلَعَنَ الْمُصُورِي).

(٣٢٣٨) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ کہ جسے عون بن ابی جمیفہ نے جیان کیا کہ کما کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنالگانے والے (غلام) کو خرید رہے ہیں۔ اس پر منعلق ان سے پوچھاتو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھاتو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خون کی قیمت 'کتے کی قیمت 'باندی کی (ناجائز) کمائی سے منع فرمایا تھا۔ اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں 'سود کمائی سے منع فرمایا تھا۔ اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں 'سود کینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی 'اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔

راجع: ٢٠٨٦]

جہر مراز خون کی قیمت سے پچھنالگانے والے کی اجرت مراد ہے۔ اس مدیث سے بدم جواز طاہر ہوا گردو سری مدیث جو ذرکور ہوئی الکینی اس سے یہ مدیث منوخ ہو پکل ہے۔ اس مدیث میں صاف ذرکور ہے کہ آخضرت سٹھی نے خود پچھنا لگوایا اور اس پچھنا لگانے والے کو اجرت اوا فرمائی۔ جس سے جواز ثابت ہوا۔ کتے کی قیمت کے متعلق ابوداؤد میں مرفوعاً موجود ہے کہ جو کوئی تم سے کتے کی قیمت طلب کرے اس کے ہاتھ میں مٹی ڈال دو' گرنسائی میں جابر بڑتھ کی روایت ہے کہ آپ نے شکاری کتے کو مسٹنی فرمایا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ زانیہ کی اجرت جو وہ زنا کرانے پر حاصل کرتی ہے' اس کا کھاتا بھی ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے' کا ذرا یہ بہت کو ایس بتلانے والے اور کا ایس اس اجرت کو لفظ مرسے تعبیر کیا گیا۔ کائن سے مراد فال کھولئے والے اور

اس فتم كے سب وہ لوگ شال بيں جو ايے پاكھنڈوں سے بيبہ عاصل كرتے ہيں۔ وهو حوام بالاجماع لما فيه من اخذ العوض على امر باطل يہ جموث پر اجزت لينا ہے جو بالاجماع حرام ہے۔ كودنے والياں اور گدوانے والياں جو انسانی جم پر سوئی سے گود كر اس بيس رنگ بحر ديتی بيں۔ يہ پيشہ بھی حرام اور اس كی آمدنی بھی حرام ہے۔ اس لئے كہ كى مسلمان مرد عورت كو زيبا نہيں كہ وہ اس كا مرتكب ہو۔ سود لينے والوں پر اس طرح دينے والوں پر ، ہر دو پر لعنت كى گئى ہے۔ بلكہ گواہ اور كاتب اور ضامن تك پر لعنت وارد ہوئى ہے كہ سود كا دھندا اتنا ہى برا ہے۔ تصویر بنانے والوں سے جانداروں كى تصویر بنانے والے لوگ مراد بيں۔ ان سب پر لعنت كى گئ ، اور ان كا پيشہ ناجائز قرار ديا گيا۔



یج سلم اسکو کتے ہیں کہ ایک مخص دو سرے مخص کو نقذ روپیہ دے اور کے کہ اتنی مدت کے بعد مجھ کو تم ان روپوں کے بدل میں اتنا غلہ یا چاول فلاں فتم والے دیتا۔ یہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول چال میں اسے بدھنی کہتے ہیں۔ جو روپیہ دے اسکو رب السلم اور جس کو دے اسے مسلم الیہ اور جو مال دینا ٹھرائے اسے مسلم فیہ کتے ہیں۔ بیج سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ سلف اہل عراق کی لفت ہے اور لفظ سلم اہل تجاز کی لغت ہے الی بیج کو عام محاورہ میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

باب ماپ مقرر کرے سلم کرنا

(۲۲۳۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا کہ ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی انہیں عبداللہ بن کثیر علیہ نے خبردی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منهال نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ جب نی کریم ملی کیا مدینہ تشریف لائے تو (مدینہ کے) لوگ بھلوں میں ایک سال یا دو سال کے لیے بچے سلم کرتے تھے۔ یا انہوں نے یہ کہا کہ دو سال اور تین سال (کے لئے کرتے تھے) شک اساعیل کو ہوا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو محض بھی

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومِ
 ١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومِ
 أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمَنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسِلِفُونَ فِي النَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَينِ أَوْ ثَلاَئَةً، شَكَ إِسْمَاعِيْلُ - أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً، شَكَ إِسْمَاعِيْلُ -

تھجور میں بیج سلم کرے 'اسے مقررہ پیانے یا مقررہ وزن کے ساتھ

ہم سے محد نے بیان کیا کما کہ ہم کو اساعیل نے خردی ان سے ابن

الی مجیج نے بیان کیا کہ بھے سلم مقررہ پیانے اور مقررہ وزن میں ہونی

فَقَالَ : ((مَنْ سَلْفَ فِي تَـمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلُ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلُ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ ابْنِ أَبِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ).

[أطرافه في : ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۲۵۳].

تعلیم این میں ماپ تول کر بیمی جاتی ہیں ان میں ماپ تول تھرا کر سلم کرنا چاہے۔ اگر ملپ تول مقرر نہ کے جائیں تو یہ بی سلم کرنا چاہئے۔ اگر ملپ تول مقرد نہ کے جائیں تو یہ بی سلم کی الفرض اس بیج کے لئے ضروری ہے کہ وزن مقرد ہو اور مدت مقرد ہو ورنہ بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے۔ ای

چاہے۔

كرني جاہئے۔

لئے مدیث ہذا میں اس کے لئے یہ تاکید کی گئے۔

### باب بع سلم مقرره وزن کے ساتھ جائز ہے

(۴۲۲۰) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'انہیں سفیان بن عیینہ نے جردی 'انہیں ابن ابی نجیج نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن کیرنے ' انہیں ابو منہال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ' تو لوگ کھجور میں دو اور تین سال تک کے لئے بچے سلم کرتے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بچے سلم کرنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بچے سلم کرنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی جی کی بچے سلم کرنی ہے 'اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لئے محمراکر

مثلاً سو روپ کا اتنے وزن کا غلد آج سے پورے تین ماہ بعد تم سے وصول کروں گا۔ یہ طے کر کے خریدار نے سو روپیہ ای وقت ادا کر دیا۔ یہ بچ سلم ہے ' جو جائز ہے۔ اب مرت پوری ہونے پر وزن مقررہ کا غلد اسے خریدار کو ادا کرنا ہو گا۔

ہم سے علی نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا۔ (اس روایت میں ہے کہ) آپ نے فرمایا تیج سلف مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لئے کرنی چاہئے۔ سال تیج سلم پر لفظ سلف بولاگیا ہے۔

(۲۲۴۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے الی نجیج نے' ان سے عبداللہ بن کثیر نے' اور ان سے ابومنمال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے

حَدُّنَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

٧ ٢ ٢ - حَدُّنَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ...
وَقَالَ : ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

سنا' انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ) تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لئے (نج سلم) ہونی چاہئے۔

کیل اور وزن سے ماپ اور قول مراد ہیں۔ اس میں جس چیز سے وزن کرنا ہے کلو یا قدیم سیر من۔ یہ بھی جملہ باتیں طے ہونی ضروری ہیں۔

[طرفاه في : ۲۲٤٤، د۲۲۵].

[طرفاه في : ٢٢٤٥، ٢٢٤٥].

صفظ فرماتے ہیں۔ اجمعوا علی انه ان کان فی السلم مایکال اویوزن فلابد فیه من ذکر الکیل المعلوم والوزن المعلوم فان کان فیما لایکال و لایوزن فلابد فیه من عدد معلوم لیتی اس امر پر اجماع ہے کہ بھے سلم میں جو چیزیں ماپ یا وزن کے قاتل ہیں ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث ذکورہ سے ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث ذکورہ سے معلوم ہوا کہ مینہ میں اس قتم کے لین دین کا عام رواج تھا۔ فی الحقیقت کاشتکاروں اور صناعوں کو پیشگی سرمایہ کی سرورت ہوتی ہے جو اگر نہ ہوتو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔

سند میں حضرت وکیج بن جراح کا نام آیا۔ اور ان سے بہت ی احادیث مروی ہیں۔ کوف کے باشندے ہیں۔ بقول بعض ان کی اصل نیٹا پور کے قریہ سے جدیث کی ساعت کی ہے۔ ان اصل نیٹا پور کے قریہ سے جہ انہوں نے ہشام بن عوہ اور اوزاعی اور توری وغیرہ اساتذہ صدیث سے حدیث کی ساعت کی ہے۔ ان کے طلقہ میں اکابر حضرات مثلاً حضرت عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل کی بن معین اور علی بن مدینی بھی نظر آتے ہیں۔ بغداد میں رونق افروز ہو کر درس حدیث کا حلقہ قائم فرمایا۔ فن حدیث میں ان کا قول قائل اعتاد تشکیم کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اونی بڑاتھ محابی ہیں ، حدیبہ اور خیر میں اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اور بیشہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ یمال تک کہ آنخضرت مٹائیل کی وفات کا حادثہ سائے آگیا۔ اس کے بعد آپ کوفہ تشریف لے گئے: ۸۷ھ میں کوفہ میں ہی انتقال فرمایا۔ کوفہ میں انتقال کرنے والے ہیہ سب سے آخری محابی رسول مٹائیل ہیں۔ ان سے امام شجی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

امام شعبی عامرین شرحیل کونی مشہور ذی علم اکابر میں سے ہیں۔ حضرت عمر بناتھ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رہی تی ہی کہ دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رہی تی کہ دفیق حدیث کا یہ ملکہ خدا داد تھا کہ کبھی کوئی حرف کاغذ پر نوٹ نہیں فرمایا۔ جو بھی حدیث سنی اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیا۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ دور حاضرہ میں حقیقی علماء تو چار ہی دیکھے گئے ہیں۔ لیمن ایس میں۔ بعمر ۸۲ سال ۱۰۴ ھ میں انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ رحمہ اللہ درحمۃ اللہ درحمۃ اللہ

# ۳- بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ بلب اس شخص سے سلم كرناجس كے پاس اصل مال ہى أَصْلُ اللهِ مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مثلاً ایک فخص کے پاس محبور نہیں ہے اور کسی نے اس سے محبور لینے کے لئے سلم کیا۔ بعض نے کہا اصل سے مراد اس کی ہنا ہے' مثلاً غلہ کی اصل تھیتی ہے اور میوے کی اصل درخت ہے۔ اس باب سے بیہ غرض ہے کہ سلم کے جواز کے لئے اس مال کامسلم الیہ کے پاس ہونا ضروری نہیں۔

إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِي قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُحَالِدِ قَالَ: ((بَعَنَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ وَالرَّبُونَ وَالرَّبُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ وَأَبُوبُردَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُم اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ وَالشَّعِيْرِ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَى المَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالرَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَالرَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَالرَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَالرَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ عَنْ ذَلِك. ثُمُ بَعَثَانِي إِلَى كُنَا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِك. ثُمُ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَلَى عَنْ ذَلِك. ثُمُ بَعَثَانِي إِلَى عَنْ ذَلِك. ثُمْ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَلَى عَلْهُ لِلْكُ أَلُهُمْ أَلُهُمْ خَرْثُ كَانَ أَصْحُابُ النّبِي عَلَى فَسَأَلْهُمْ أَلَهُمْ خَرْثُ كَانَ أَصْحُابُ النّبِي عَلَى فَسَأَلُهُمْ أَلَهُمْ خَرْثُ عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَى وَلَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلَهُمْ خَرْثُ عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَى وَلَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلَهُمْ خَرْثُ

بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کہ ہم سے خلد بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے محمد بن ابی خلاد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے محمد بن ابی مجالد نے یہی حدیث۔ اس روایت میں بیے بیان گیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بیچ سلم کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے شیبانی نے بیان کیا اس میں انہوں نے زبون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتیہ نے بیان کیا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے شیبانی نے اور اس میں بیان کیا کہ گیہوں 'جو اور منتی بیان کیا کہ گیہوں 'جو اور منتی میں ربیع سلم کیا کرتے تھے)

أَمْ لاَ)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ: ((فَنَسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيْرِ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((وَالزَّيْتِ)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدُّثَنَا وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ)).

[راجع: ۲۲٤٣،۲۲٤٢]

المجرم المراق ا

لفظ انباط کی شختین ش علامہ شوکائی فرماتے ہیں۔ جمع نبیط و هم قوم معروفون کانوا ینزلون بالبطائح من العراقیین قاله الجوهری واصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت انسابهم و فسدت السنتهم و يقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح اوله و كسرثانيه و زيادة تحتانية و انما سموا بذالك لمعرفتهم بانباط الماء اي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة و قيل هم نصاري الشام و هم عرب دخلوا في الروم و نزلوا بوادي الشام و يدل على هذا قوله من انباط الشام و قيل هم طائفتان طائفة اختلطت بالمجم و نزلوا البطائح و طائفة المعلطت بالروم و نزلوا الشام (نیل الاوطار) لین لفظ انباط نبیط کی جمع ہے۔ یہ لوگ اہل عراق کے بھر کے میدانوں میں سکونت یزبر ہوا كرتے تھے' اصل ميں يہ لوگ عربي تھے۔ مرتجم ميں جانے سے ان كے انساب اور ان كى زبانيں سب محلوط ہو محكيں۔ نط بھى ان بى كو كماكيا ہے اور نيط بھى۔ يہ اس لے كہ يہ قوم ميتى كيارى كے فن يس برا تجربہ ركھتى تقى۔ اور پانى نكالنے كا ان كو خاص ملك تعا۔ انباط ریانی نکالنے ہی کو کتے ہیں۔ ای نبت ان کو قوم انباط کماگیا۔ یہ بھی کماگیا ہے کہ یہ شام کے نصاری تھے جو نسلا عرب تھے۔ گر روم میں جا کر وادی شام میں مقیم ہو گئے۔ روایت میں بھی لفظ انباط الشام اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ جمیوں کے ساتھ اختلاط کر کے عراقی میدانوں میں سکونت پذیر تھا۔ اور دوسرا گروہ رومیوں سے تخلوط ہو کرشام میں قیام پذیر ہو کیا تھا۔ بسر مال یہ لوگ کاشکار سے اور گندم کے ذخائر لے کر ملک عرب میں فروخت کیلئے آیا کرتے سے۔ خاص طور پر مسلمانان ميد سے ان كا تجارتى تعلق اس درجه برده كيا تھاكه يهال برجائز نقد ادهار سوداكرنا ان كامعمول تھا۔ جيساكة مديث بزاسے ظاہر ہے۔ (٢٢٢٩) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كماكه مم سے شعبه ٣٧٤٦ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شُفَيَةُ نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خردی' انہوں نے کما کہ میں نے قَالَ أَخْبِرَنَا عَمْرٌ و قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

الْبَخْتَرِيّ الطَائِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ قَالَ: نَهَىَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يُؤْكَلُ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. ۚ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبهِ: حَتَّى يُحْرِّزُ)). وَقَالَ مُعَاذٌّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبَيُّ الله معلله الله

[طرفاه في : ۲۲۶۸، ۲۲۶۸.

ابوالبخترى طائى سے سنا انہوں نے كماكه ميں نے ابن عباس بي تھور کے درخت میں بیج سلم کے متعلق یوچھا' تو آپ نے فرملیا کہ ورخت یر پھل کو بیچے سے آنخضرت ماٹھیا نے اس وقت تک کے لئے منع فرمایا تھاجب تک وہ کھانے کے قاتل نہ ہو جائے یا اس کاوزن نہ کیاجا سکے۔ ایک فخص نے بوچھا کہ کیاچیزوزن کی جائے گی۔ اس پر ابن عباس من الله على الله الله على الله المحض في كما كه مطلب سے ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے 'اور معاذ نے بیان کیا'ان سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے عمرونے کہ ابوالبخری نے کما كه يس في ابن عباس في الله عن كريم النايا في منع كيا تعاد

پر می مدیث بیان کیا۔

ترجيم اس كامطلب يد ب كه جب تك اس كى پختكى نه كل جائ اس وقت تك سلم جائز نهيس كول كه يد سلم خاص درخون کے پھل پر ہوئی۔ اگر مطلق مجور میں کوئی سلم کرے تو وہ جائز ہے۔ کو درخت پر پھل نظے بھی نہ ہوں۔ یامسلم الیہ کے یاس درخت بھی نہ ہوں۔ اب بعض نے کما کہ یہ حدیث ور حقیقت بعد والے باب سے متعلق ہے۔ بعض نے کماای باب سے متعلق ہے۔ اور مطابقت یول ہوتی ہے کہ جب معین درخوں میں باوجود درخوں کے سلم جائزنہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ درخوں کے وجود سے سلم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر درخت نہ ہوں جو مال کی اصل ہیں جب بھی سلم جائز ہو گی باب کا یمی مطلب ہے۔ ٤- بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

باب درخت پر جو تھجور گلی ہوئی ہواس میں بھے سلم کرنا

اینی جس صورت میں کہ ہم کو بحروسہ ہو جائے کہ یہ درخت یقینا پھل دیں گے بلکہ پھل اب پختہ ہونے کے قریب عی آگیا ہے تو ان حالات میں ورخت پر لکی ہوئی مجوروں میں تھ سلم جائز ہے۔

(۲۲٬۲۲۲) مے ابوالولیدنے بیان کیا کماکہ ممے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے ابوالخری نے بیان کیا کہ میں نے کے متعلق بوچھا' تو انہوں نے کما کہ جب تک وہ کی قابل نہ ہو جائے اس کی بھے سے آخضرت مالکا نے منع فرمایا ہے۔ ای طرح چاندی کو ادھار' فقر کے بدلے بیچے سے بھی منع فرمایا۔ پھر میں نے ابن عباس بی ای سے مجور کی درخت پر زیع سلم کے متعلق پوچھا او آپ نے بھی یمی کماکہ رسول الله طائع الله علی اس وقت تک محجور کی رج سے منع فرمایا تھاجب تک وہ کھائی نہ جاسکے یا (یہ فرمایا که)جب ٧٢٤٧، ٢٢٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السُّلَمِ فِي النُّحْلِ فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النُّحْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بنَاجز. وَسُأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ السَّلَمِ فِي النُّخُلِّ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النُّحْلِ حَتَّى يُؤْكُلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ حَتَّى يُوزَقَ)). [راجع: ٢٢٤٦،١٤٨٦] **(396)** 

تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھاسکے اور جب تک وہ تولنے کے قابل نہ ہو جائے۔

(۲۲۲۹٬۵۰) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ اگا کہ ہم سے خندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خندر نے بیان کیا ان سے عمود نے ان سے ابوالبخری نے کہ میں نے ابن عمر بی اللہ سے مجور کی درخت پر بیج سلم ابوالبخری نے کہ میں نے ابن عمر بی اللہ سے مجور کی درخت پر بیج سلم وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہوجائے اسی طرح چاندی کو سونے کے بدلے بیچنے سے جب کہ ایک ادھار اور دو سرانقد ہو منع فرمایا ہے۔ پھر میں نے ابن عباس بی اللہ اللہ بوچھاتو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ساتی ہے ہے کہ در کو درخت پر بیچنے سے بحب تک وہ کھانے نے قابل نہ ہوجائے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھاکہ وزن کے جب تک وہ کھانے نے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھاکہ وزن کے جب تک وہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مطلب ہے ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہوجائے۔ کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے۔ کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے۔

## باب سلم يا قرض مين ضانت دينا

(۲۲۵۱) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہ کہ ہم سے بعلیٰ بن عبیداللہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے بعلیٰ بن عبیداللہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے اس سے اسود نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی ایک لوہے کی ذرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

تو وہ زرہ بطور ضانت یمودی کے پاس رہی 'معلوم ہوا سلم یا قرض میں اگر دو سرا کوئی مخص سلم والے یا قرض دار کا ضامن ہو تو یہ درست ہے۔

باب بيع سلم ميں گروي ر كھنا

(۲۲۵۲) ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا کماہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم نے بَشَّارِ قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ بَشَّارِ قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: ((سَأَلْتُ الْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ فَيْعَمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ النَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَبِ نَسَاءً بِنَاجِز. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَبْ النَّحْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ فَيَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكُلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ : وَمَا يُوزَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَى يُحْرَزُ)). [راجع: ١٤٨٦، ٢٤٨٦]

٥- بَابُ الْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ
 ٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى
 قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَنَّهَا طَعَامًا مِنْ يَهُودِيَّ بِنَسِينَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدِ)). [راجع: ٢٠٦٨]

٦- بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
 ٢٥٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ
 حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

قَالَ: ((تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِبْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلُفِ فَقَالَ: ((حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)).

ابراہیم نخعی کے سامنے بیج سلم میں گروی رکھنے کاذکر کیا او انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یمودی سے ایک مقررہ مدت کے لئے غلم خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی ذرہ گروی رکھ دی تھی۔

[راجع: ٢٠٦٨]

یہ مسلہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ﴿ اذا تداہنتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ﴾ (البقرة: ۲۸۲) آخر تک۔ پھر فرمایا کی مشررہ وقت کے ملئے قرض لوتو کوئی چیز بطور ضانت گروی رکھ لو۔

# باب سلم میں میعاد معین ہونی جاہئے

ابن عباس پھی اور ابو سعید خدری بڑاتھ اور اسود اور امام حسن بھری نے یمی کما ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنمانے کمااگر غله کا نرخ اور اس کی صفت بیان کر دی جائے تو میعاد معین کرکے اس میں بھے سلم کرنے میں قباحت نہیں۔ اگر ریہ غلہ کسی خاص کھیت کانہ ہو'جو ابھی ٧- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَالأَسْوُدُ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ في الطَّعامِ الْمَوصُوفِ بسِغِرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ في زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

العنی اگر کمی خاص کھیت کے غلہ میں یا کمی خاص درخت کے میوہ میں سلم کرے اور ابھی وہ غلہ یا میوہ تیار نہ ہوا ہو تو سلم کینیت کے خلہ میں یا کمی خاص کھیت اور خاص پیداوار میں بھی سلم کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جب تک غلہ یا میوہ پختگی پر نہ آیا ہو اس کا کوئی بحروسہ نہیں ہو سکتا کہ غلہ یا میوہ اترے گایا نہیں۔ احمال ہے کہ کمی آفت ارضی یا ساوی سے سے غلہ اور میوہ تباہ ہو جائے پھردونوں میں جھڑا ہو۔ (وحیدی)

حضرت امام بخاری روائیے نے یہ باب لا کر شافعیہ کا رد کیا جو سلم کو بن میعاد لیٹنی نقذ بھی جائز رکھتے ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ امام بخاری کے موافق ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کم سے کم مدت کیا ہوئی چاہیے۔ بندرہ دن سے لے کر آدھے دن تک کی مدت کے مختلف کے مختلف اقوال ہیں۔ طحاوی نے تین دن کو کم سے کم مدت قرار دیا ہے۔ امام محمد روائیے نے ایک ممینہ مدت تھمرائی ہے۔

حضرت امام حسن بھری روائیے جن کا یمال ذکر ہے ابوالحن کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو سعید ہے زید بن ثابت بڑاٹھ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے والد ابوالحن کا نام بیار ہے یہ قبیلہ بنی سبئی یہ بلان سے ہیں۔ بیار کو رہتے بنت نفر نے آزاد کیا تھا۔ امام حسن بھری جب فلام ہیں ان کے والد ابوالحن کا نام بیار ہے یہ قبیلہ بنی سبئی یہ منورہ مقام ولادت ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ انے اپنے ہاتھ سے کھبور منہ میں چبا کر ان کے تاو سے لگائی۔ ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑاتھ کی ضدمت کرتی تھیں۔ بیا او قات ان کی والدہ کمیں جل جاتیں تو حسن بھری کو بہلانے کے لئے حضرت ام سلمہ بڑاتھ ان کے منہ میں دے ویا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کی والدہ لوث کر آتیں تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑاتھ اور کہ کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑاتھ کے رضای فرزند ثابت ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جس علم و حکمت پر امام حسن بھری رمائی اے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی کے رضای فرزند ثابت ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جس علم و حکمت پر امام حسن بھری رمائیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی میں جس سے حضرت علی بڑاتھ سے بھی ہو گئے۔ اس کی شدہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ کے بعد یہ بھرہ کے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑاتھ کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی بھی جس بے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی ہو ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی ہو ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی ہو کے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑاتھ کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑاتھ سے بھی

طے۔ لیکن بھرہ میں ان کا حضرت علی بولت سے ملنا صحح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت حسن بھری جس وقت بھرہ کو جا رہے تنے تو وہ وادی قرئی ہی میں تنظم اللہ وجہ اس وقت بھرہ میں تشریف لا چکے تنے۔ انہوں نے حضرت ابو موی اشعری محضرت اللہ یہ معامت تابعین انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس بی تنظم اور وو مرے اکار صحابہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے بھی ایک بوی جماعت تابعین اور ق تابعین نے روایات کی جی۔ رجب الله میں وفات پائی۔ حضرنا الله معهم و جمع الله بیننا و بینهم فی اعلی علیین۔ آمین

٣٩٧٠ - حَدَثَنَا أَبُو نُفَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَعْدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ فِي النَّمارِ السَّنَيْنِ وَالنَّلاَثَ. فَقَالَ: ((أَسْلِفُوا فِي النَّمارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ)). الشَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : وَقَالَ : وَلَا مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

[راجع: ٢٢٣٩]

الرسمة المحمد المستقبل المحمد المن المحمد المن المفيان عن المنتباني عن المحمد المفيان عن المحمد المنتباني عن المحمد المن أبي المحمد المن أبي المحمد المن أبي المحمد المن المنتباني المحمد المن أبي المحمد المن المنتب المحمد المن وعبد الله المن المناهم المن وعبد الله المن المناهم المن والمناهم المناهم ال

الا (۲۲۵۳) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے ابن الی نجیج نے ان سے عبداللہ بن کثیر نے ان سے عبداللہ بن کثیر نے ان سے ابوالمنہال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں دواور تین سال تک کے لئے بیع سلم مقررہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیع سلم مقررہ بیانے اور مقررہ مدت کے لئے کیا کرو۔ اور عبداللہ بن ولید نے کہا اس سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا اس ہم سے سفیان بن عیبینہ نے کہا ان سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ "بیانے اور وزن کی تعیین کے ساتھ" (بیع سلم مونی چاہئے)

(۳۲۵۳٬۵۵) ہم سے جھ بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما کہ ہم کو سفیان نے خبردی انہوں نے کما کہ ہم کو سفیان نے خبردی انہیں سلیمان شیبانی نے انہیں جھ بن ابی مجالد نے کما کہ جھے ابو بردہ اور عبداللہ بن افراد غبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنماکی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بھے سلم کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علم کے ذمانے میں غنیمت کامال پاتے 'پھر شام کے انباط (ایک کاشکار قوم) ہمارے بہال آتے تو ہم ان سے گیہوں 'جو اور منقی کی بھی سلم ایک مدت مقرد کر کے کرلیا کرتے تھے۔ انہوں نے کما کہ پھر میں سلم ایک مدت مقرد کر کے کرلیا کرتے تھے۔ انہوں نے کما کہ پھر میں نے بوچھا کہ ان کے پاس اس وقت یہ چیزیں موجود بھی ہوتی تھیں یا نہیں ؟ اس پر انہوں نے کما کہ چھر بھی نہیں ؟

ہی نہیں تھے

زَرْعٌ؟ قَالَ تُنتِجُ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ

ذَلِكَ)). [راجع: ٢٢٤٢، ٢٢٤٣]

٨- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ

بب بيع سلم ميں يہ معادلگانا كه جب او نشى بچد بخ

یہ جالمیت کا روائج تھا۔ مینے اور دن تو متعین نہ کرتے 'جالت اس درجہ کی تھی کہ او نٹی کے جننے کو وعدہ ٹھراتے۔ گواو نٹی اکثر قریب قریب ایک سال کی مت میں جنتی ہے۔ گر پھر بھی آگے پیچے کی دن کا فرق ہو جاتا ہے اور نیز نزاع کا باعث ہو گا'اس لئے الیل مت لگانے سے منع فرمایا۔

(۲۲۵۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہیں جوریہ نے خبر دی انہیں بافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل کے حمل ہونے کی دت تک کے لئے بیچے تھے۔ نبی کریم اللہ اللہ کے اس سے منع فرملیا۔ نافع نے حبل الحبلة کی تفییر یہ کی دیمال تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن یہ کی دیمال تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن ا

٢٥٦ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُويْوِيْةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونْ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونْ اللَّجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنَ). فَسُرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. [راجع: ٢١٣٣]

پراس کا بچہ بڑا ہو کر وہ بچہ بے جیسے دو سری روایت میں اس کی تقریح ہے۔ اس میعاد میں جمالت تھی۔ دو سرے دھوکہ تھا کہ معلوم نہیں وہ کب بچہ جنتی ہے۔ پراس کا بچہ زندہ بھی رہ جاتا ہے یا سرجاتا ہے۔ اگر زندہ رہے تو کب حمل رہتا ہے کب وضع حمل ہوتا ہے۔ ایسی میعاد اگر سلم میں لگائے تو سلم جائز نہ ہوگی۔ کو عاد تا اس کا وقت معلوم بھی ہو سکے۔



باب شفعه کاحق اس جائدادیس مو تا ہے جو تقسیم نہ موئی موجب خد بندی موجائے توشفعند کاحق باقی نہیں رہتا

١ - بَابُ الشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ،
 فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

شفعہ کتے ہیں شریک یا ہمائے کا حصہ وقت ہے کہ اس کے شریک یا ہمانی کو جرآ نظل ہوتا۔ امام بخاری کتے جیل کہ جرجی ا المیسی اور امام احمد روائی سے روایت ہے کہ جانور ہیں ہے اور کی منقولہ جائیداد ہیں نہیں اور شافعہ اور منفیہ کتے میں کہ شفعہ صرف جائیدہ غیر منقولہ ہیں ہوگا۔ اور شافعیہ کے زدیک شفعہ صرف شریک کو طے گانہ ہمانیہ کو اور امام ابو جنیفہ رفتی کردیک ہمانیہ کو بھی حق شفعہ ہے اور الجوریث نے اس کو افتیار کیا ہے۔ وہی ماخوذہ لفة من الشفع و هو الزوج و قبل من الزبادة و فیل من الاعانة و فی الشرع انتقال حصة شریک الی شریک کانت انتقلت الی اجنبی بمثل العوض المسمی و لم یختلف العلماء فی مشروعیتها (فنح) اور وہ شفع سے ماخوذ ہے جس کے معنی جو ڑا کے ہیں۔ کما گیا کہ زیادتی کے معنی میں ہے۔ بعض نے کما اعانت کے معنی میں ہے۔ شرع میں ایک کے حصہ کو اس کے دو سرے شریک کے حوالہ کرنا' جب کہ وہ کچھ قیمت پر کی اجنبی کی طرف نتقل ہو رہا ہو۔ اس کی مشروعیت پر علماء کا اتفاق ہے۔

١٩٥٧ - حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن جَابِرِ بْنِ غَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رقصَى يَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۲۲۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے معمر نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہراس چیز میں شفعہ کاحق دیا تھاجو ابھی تقیم نہ ہوئی ہو۔ لیکن جب حدود مقرر ہو گئی اور راستے بدل دیئے گئے تو پھر حق شفعہ اق نہر ہد

تر مردی اور اس نے کہا کہ اہم ابو حنیفہ رواتھ اور اہام شافعی رواتھ اور اہام مالک رواتھ کا خرب یہ ہے کہ اگر شریک نے شفیع کو بھے کی المیت کے شفیع کو بھے کی فوشفع کو حق شفعہ نہ پنچے گا اور اس میں اختلاف ہے کہ بائع کو شفیع کا خبر دینا واجب ہے یا مستحب۔

# ٢- بَابُ عَرْضِ الشُّنْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيَعَتْ شَفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرِهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

٢٥٨ – حَدَّثَنَا الْمَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: ((وقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمَيْسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيْ، إِذْ جَاء أَبُو رَافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ فِي مَنْكَبَيْ، إِذْ جَاء أَبُو رَافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ فِي مَنْكَ فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيْ فِي

# باب شفعہ کاحق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفعہ پیش کرنا

علم نے کہا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفعہ کاحق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو پھراس کاحق شفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ شعبی نے کہا کہ حق شفعہ رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بیچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کاحق شفعہ باتی نہیں رہتا۔

(۲۲۵۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی انہوں نے کہا جھے کو ابراہیم بن میسرہ نے خبردی اللہ عنہ انہیں عمرو بن شرید نے کہا کہ میں سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ بڑا تھ تشریف لاے اور اپنا ہا تھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بڑا تھ بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعد! تمہارے قبیلہ میں جو میرے دو گھر ہیں انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑا تھ بولے کہ بخدا میں تو میرے دو گھر ہیں انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑا تھ بولے کہ بخدا میں تو

انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس پر مسور رہا تھ نے فرمایا کہ نہیں جی تہمیں

خریدنا ہو گا۔ سعد واللہ نے فرمایا کہ پھر میں چار ہزار سے زیادہ نمیں

دے سکتا۔ اور وہ بھی قبط وار۔ ابو رافع بڑاٹھ نے فرمایا کہ مجھے یانچ سو

دیناران کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول الله ما الله علی زبان سے

يه نه سنا مو تاكه يروى اين يروس كا زياده حق دار ب- تويس ان

گھروں کو چار ہزار پر تمہیں ہر گزنہ دیتا۔ جب کہ مجھے یائچ سو دینار ان

کے مل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع بناٹھ نے سعد بناٹھ کو

دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ وَا للهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. قَالَ الْمِسْوَرُ وَاللهِ لَتَبْتَاعِنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَا للهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ مُنَجُّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أَعْطِيْتُ بهَا خَمْسَمِانَةِ دِيْنَارِ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ مَا أَعْطِيتُكَهَا بَأَرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أَعْطِي بِهَا

خَـمْسَمِالَةِ دِينَارِ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ).

[أطرافه في : ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۸۰،

۱۸۴۲].

یہ حدیث بظاہر حنفیہ کی دلیل ہے کہ ہمسامیہ کو شفع کا حق ہے۔ شافعیہ اس کی بیہ تاویل کرتے ہیں کہ مراد وہی ہمسامیہ ہے جو جائیداد میعه میں بھی شریک ہوتا کہ حدیثوں میں اختلاف باقی نہ رہے۔

دے دیئے۔

## ٣- بَابُ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ؟

معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری را تیج بھی حضرت امام ابو حذیفہ راتیج کے ساتھ متفق ہیں کہ ہمسایہ کو حق شفعہ ثابت ہے۔

٧٢٥٩ - حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْن فَإِلَى أَيُّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ((إلَى أَقْرَبهمَا مِنْكِ بَابًا)).

(۲۲۵۹) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا(دوسری سند) اور مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شابہ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوعمران نے بیان کیا کما کہ میں نے طلح بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ وي الله الله الله الله مير في يوجها يا رسول الله الله الله الما يمرك دو يروى ہیں 'میں ان دونوں میں سے کس کے پاس مدیہ جھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کادروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔

باب کون پڑوسی زیادہ حق دار ہے

[طرفاه في : ٥ ٢٥٩، ٢٠٢٠].

ترجيم التحلاني نے كما اس سے شفعہ كا جواز ثابت نہيں ہوتا۔ حافظ نے كما كه ابو رافع كى حديث بمسايد كے لئے حق شفعہ ثابت كرتى ہے۔ اب اس مديث سے امام بخارى ملتله نے يہ نكالا كه اگر كئي بمسائے ہوں تو وہ بمسايہ حق شفعه ميں مقدم سمجھا جائے گاجس کا دروازہ جائیداد میبعہ سے زیادہ نزدیک ہو۔





# ١ بَابُ اسْتِنْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمْيِنُ﴾ والحازِنُ الأَمينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

## باب کسی بھی نیک مرد کو مزدوری پرلگانا اوراللہ تعالیٰ کابیہ فرمانا

که اچها مزدور جس کو تو رکھے وہ ہے جو زور دار' امانت دار ہو' اور امانت دار ہو' اور امانت دار ہو' اور امانت دار خزانچی کا ثواب اور اس کا بیان که جو شخص حکومت کی درخواست کرے اس کو حاکم نہ بنایا جائے۔

اجارہ کے معنی مزدوری کے ہیں اصطلاح میں بیہ کہ کوئی مختص کسی مقررہ اجرت پر مقررہ مدت کیلئے اپنی ذات کا کسی کو مالک بنا

۲۲۲- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدُّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ
 النَّبِيُّ قَلَّهُ: ((الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِي يُؤَدِّي
 مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ)).

[راجع: ۱٤٣٨]

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ
 هِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ

(۲۲۲۰) ہم سے محر بن یوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے ابوبردہ بزید بن عبداللہ نے کما کہ میرے دادا 'ابو بردہ عامر نے مجھے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابوموی اشعری رہی ہے کہ رسول اللہ ساتھ انے فرمایا 'امانت دار خزافی جو اس کو حکم دیا جائے 'اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ (صدقہ ادا کردے) وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔

(۲۲۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے قرة بن خالد نے کما کہ مجھ سے حمید بن ہلال نے بیان کیا' ان سے ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بڑا تُنْدُ نے کہ میں رسول کریم طاق کے خدمت میں آیا۔ میرے ساتھ

الله معي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: لَنْ – عَلِمْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: لَنْ – أَو لا – نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِن أَرَادَهُ)). أو لا – نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِن أَرَادَهُ)). [أطرافه في : ٣٠٣٨، ٣٠٣١، ٣٤٤، ٣٤٤، ٣٤٤، ٣٤٤، ٣٤٤،

(میرے قبیلہ) اشعر کے دو مرد اور بھی تھے۔ میں نے کما کہ مجھے نہیں معلوم کہ بید دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلب گار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کاخود خواہش مند ہو'اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ (یہال راوی کو شک ہے کہ آنخضرت مالی ہے کے انفظ لا استعال فرمایا)

101Y, VCIY, YVIV].

ا لفظ "اجارات" اجارة كى جمع ہے۔ اجارہ لغت میں اجرت یعنی اس مزدوری كو كہتے ہیں جو كسى مقررہ خدمت پر جو مقررہ المدت كى بيت مقررہ صورت میں ہو۔ مزدورى پر اگر كسى المجت كے كرنے والے كو دينا وہ نفذ يا جنس جس مقررہ صورت میں ہو۔ مزدورى پر اگر كسى نيك اجھے امانت وار آدى كو ركھا جائے "تو كام كرانے والے كى بيد عين خوش قسمتى ہے كہ مزدور اللہ سے ڈر كر پورا حق اداكرے گا اور كسى كو تابى سے كام نہ لے گا۔ باب استیجاد الرجل الصالح منعقد كرنے سے حضرت امام بخارى روزتيك كى ايك غرض بيد بھى ہے كہ نيك لوگوں كے لئے مزدورى كرنا كوئى شرم اور عاركى بات نہيں ہے اور نيك صالح لوگوں سے مزدورى پر كام كرانا بھى كوئى برى بات نہيں ہے بلكہ ہر دوكے لئے باعث بركت اور اجر و ثواب ہے۔

اس سلسلہ میں امام بخاری رہائیے نے آیت ﴿ ان خیر من استاجرت ﴾ نقل فرما کر اپنے مقصد کے لئے مزید وضاحت فرمائی ہے اور بتلیا ہے کہ مزدوری کے لئے کوئی طاقتور آدی جو امانت وار بھی ہو ٹل جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ باری تعالی نے آیت ندکورہ میں حضرت شعیب بلائی کی صاحبزادی کی زبان پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے گھر پہنچ کر یہ کما کہ بابا جان! ایسا زبردست اور امانت وار نوکر اور کوئی نہیں طے گا۔ حضرت شعیب بلائی نے پوچھا کہ تجھے کو نکر معلوم ہوا۔ انہوں نے کما وہ پھر جس کو دس آدی مشکل سے اٹھاتے اس جوان یعنی حضرت موی بلائی نے اکیلے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور میں اس کے آگے چل رہی تھی۔ حیا دار اتنا ہے کہ میرا کیڑا ہوا سے اٹ لگا تو اس نے کما کہ میرے بیچھے ہو کر چلو۔ اور اگر میں غلط راتے پر چلنے لگوں تو بیچھے سے ایک کنگری سیدھے راتے پر پھینک دینا۔ اس سے سمجھ کر سیدھا راستہ جان لوں گا اور اٹی پر چلوں گا۔

حفرت موی طابق کا یہ عین عالم شاب تھا اور حیا اور شرم کا یہ عالم اور خدا تری کا یہ حال کہ دفتر شعیب طابق کی طرف نظر اٹھاکر دیکھنا بھی مناسب نہ جانا۔ ای بنا پر اس لڑکی نے حضرت شعیب طابق سے حضرت موی طابق کا ان شاندار لفظوں میں تعارف کرایا۔ بسر حال امیر المحد ثین امام بخاری روایت نے بہ سلسلہ کتاب البیوع اجارات یعنی مزدوری کرنے سے متعلق جملہ مسائل تفصیل سے بیان فرائے ہیں۔

بب کے آخریں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مخص از خود نوکر یا حاکم بننے کی درخواست کرے۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لئے وسائل ڈھونڈھے ' بادشاہ اور حاکم وقت کا فرض ہے کہ ایسے حریص آدمی کو ہرگز حاکم نہ بنائے اور جو نوکری ہے بھاگ اس کو اس نوکری پر مقرر کرنا چاہئے بشرطیکہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ وہ ضرور ایمانداری اور خیرخواہی ہے کام کرے گا۔ لیکن یہ اصول صرف اسلامی پاکیزہ ہدایات ہے متعلق ہے جس کو عمد خلافت راشدہ ہی میں شاید ہرتا گیا ہو۔ ورنہ اب تو کوئی اہل ہو یا نہ ہو محض خویش پروری کو محموظ رکھا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ میں تو نوکری کا حاصل کرنا اور اس کیلئے دفاتر کی خاک چھانا ایک عام فیش ہو گیا ہے۔ مسلم شریف کتاب اللهارت میں بی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ نووی رہائی اس کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ قال مسلم شریف کتاب اللهارت میں بی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ نودی رہائی اس کے ذیل میں سرہ السابق و العلماء والحکمة فی انہ لا یولی من سال الولایة انه یو کل البھا و لا نکون معه اعانة کما صرح به فی حدیث عبدالرحمٰن بن سمرة السابق و

اذالم تكن معه اعانة لم يكن كفنا ولا يولى غيرالكف ولان فيه تهمه للطالب والحريص (نووى) لينى طلب گار كو امارت نه دى جائے اس ميں حكمت سي ہے كه وہ امارت پر مقرر كيا جائے گا گراس كو اعانت حاصل نه ہوگى جيسا كه حديث عبدالرحمٰن بن سمرہ ميں صراحت ہے۔ اور جب اس كو اعانت نه طے گى تو اس كا مطلب سي كه وہ اس كا الل ثابت نه ہوگا۔ اور اليے آدى كو اميرنه بنايا جائے اور اس ميں طلب كار كے لئے خود تهمت بھى ہے اور اظمار حرص بھى۔ علماء نے اس كى صراحت كى ہے۔

صدیث ہذا کے آخر میں خزائجی کا ذکر آیا ہے۔ جس سے حضرت امام بخاری رطیعے نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ خزائجی بھی ایک قتم کا نوکر بی ہے۔ وہ امانت داری سے کام کرے گاتو اس کو بھی اجر و ثواب اتنا بی ملے گاجتنا کہ مالک کو ملے گا۔ خزانچی کا امین ہونا بہت ہی اہم ہے ورنہ بہت سے نقصانات کا اخمال ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کسی دو سرے مقام پر آئے گی۔

وختر حضرت شعیب بیلتا کی دو سری بمن کا نام دولیت بین که جس عورت سے حضرت مولی بیلتا نے شادی کی تصنی اور بعض نے دوسری بمن کا نام مفورہ تھا اور اس کی دوسری بمن کا نام دولین تھا۔ بعض نے دوسری بمن کا نام مجرا تھا۔ اور بعض نے دولین و رئے ساتھ بعض نے کوئی اور نام بتایا ہے۔ اور بعض کی تحقیق سے کہ پہلی کا نام صفورہ اور دوسری بمن کا نام عبرا تھا۔ اور بدون جو رُ کے ساتھ بیک وقت پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس بی تیا نے آیت شریف ﴿ ان خیر من استاجوت ﴾ کی تغیر شن یوں فرایا ہے کہ قوی بیک وقت بیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس بی تیا ہے۔ اور ایمن (امانت دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جا میں۔ اور ایمن (امانت دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جا میں۔ اور ایمن عباس بی تیا اور کیا ہے کہ اس کے والد نے اپنی لڑی سے بوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا عباس بی تھوں نے کہ یوں کو پائی پالے نے کہ اس کے والد نے اپنی لڑی سے بوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا جب کہ وہ آگے جل رہی تھیں اور قدم کا بعض حصہ حضرت مولی میلائل کو نظر آگیا تھا۔ تو آپ نے فرایا کہ میرے بیچے بیچے چلو اور راست سے مجھ کو مطلع کرتی چلو۔ پس حضرت شعیب میلائل نے اس لڑی کا حضرت مولی میلائل کے لئے طے کیا گیا تھا۔ مولی میلائل نے دو سال اور اپنی طرف سے برحماد کیا گیا تھا۔ مولی میلائل کے لئے طے کیا گیا تھا۔ مولی میلائل نے دو سال اور اپنی طرف ساس اس کے لئے طے کیا گیا تھا۔ مولی میلائل کے لئے طے کیا گیا تھا۔ مولی میلائل کی فدمت میں مقیم رہے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرف سے برحماد شید مقیم رہے کا شرف حاصل ہوا۔

حدیث عتبہ بن منذر میں مروی ہے۔ قال کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان موسلی اجر نفسه ثمان سنین اوعشرا علی عفة فوجه و طعام بطنه اخرجه ابن ماجة وہ کتے ہیں کہ ہم رسول الله طبح کے ضدمت میں تھے آپ نے فرمایا که حضرت موکی علاقی نے آٹھ سال یا دس سال کے لئے اپنے نفس کو حضرت شعیب علائی کی طازمت کے سپرو کر دیا۔ تاکه آپ شکم پری کے ساتھ ازدواجی زندگی میں عفت کی زندگی گذار سکیں۔

المجموع شرح المهذب للاستاذ المحقق محمد نجيب المطبعي ش كتاب الاجاره كے ذيل من لكھا ہے۔ يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة والدليل عليه قوله تعالٰی فان ارضعن لكم فاتوهن اجور هن (الجزء الرابع عشو' ص: ٢٥٥) ليخي منافع مباح كے اوپر مزدوري كرنا جائز ہے جيساكه ارشاد باري ہے اگر وہ مطلقہ عورتي تمهارے بچول كو دودھ پلائيں تو ان كو ان كي مزدوري اداكر دو۔

معلوم ہوا کہ مزدوری کرنے کرانے کا ثبوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہے اور بید کوئی ایبا کام نمیں ہے کہ اسے شرافت کے خلاف سمجھا جائے جیسا کہ بعض غلط فتم کے لوگوں کا تصور ہوتا ہے اور آج تو مزدوروں کی دنیا ہے ' ہر طرف مزدوروں کی تنظیم ہیں۔ مزدور آج کے دور میں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں جیسا کہ مشلوہ ہے۔

## باب چند قیراط کی مزدوری پر بکریاں چرانا

(۲۲۹۲) ہم سے احمد بن محمد کی نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا کا ان سے ان کے دادا سعید بن عمرو نے اور ان سے ابو ہر یرہ بی بی کہ نی کریم ماٹھ کے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسا نی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیم نے پوچھا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا

امیرالمحد ثین حضرت امام بخاری روانی کا مقصد باب بیہ ہے کہ مزدوری کے طور پر بمیاں چرانا بھی ایک طال پیشہ ہے۔ بلکہ

میریک انبیاء علیم السلام کی سنت ہے۔ بمریوں پر گائے بھینس' بھیڑوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر
چرانا چگانا جائز اور درست ہے۔ ہر پیغبر نے بمریاں چرائی ہیں اس میں حکمت بیہ کہ بمریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ان کو ابتدائے
عمری سے عادت ہو اور رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں۔ اور جب اللہ ان کو یہ منصب جلیلہ
بخشے تو رحمت اور شفقت سے وہ این آدم کو راہ راست پر لا سکیں۔ اس اصول کے تحت جملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت
اور شفقت کی جملک نظر آئے گی۔

حضرت موی طیس کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی تاکید کی جا رہی ہے ﴿ فَفُولاَ لَهُ فَوَلاَ لَیَّتِ الْمَلَهُ يَتَذَكَّوْ اَوْ يَنْحُشٰى ﴾ (طہ: ٣٣) یعنی دونوں بھائی فرعون کے ہاں جاکر اس کو نمایت ہی نری سے سمجھانا۔ شاید وہ نصیحت پکڑ سکے یا وہ اللہ سے ڈر سکے۔ ای نری کا نتیجہ تھا کہ حضرت موی طابق نے جادو گروں پر فتح عظیم حاصل فرمائی۔ ہمارے رسول کریم ساتھ کیا نے بھی اپنے بچپن میں مکہ والوں کی بریاں اجرت پر چرائی ہیں۔ اس لئے بحری چرانا ایک طرح سے ہمارے رسول کریم ساتھ کی سنت بھی ہے۔ آپ اہل مکہ کی بحریاں چند قیراط اجرت پر چرائی کرتے تھے۔ قیراط آوسے دانق کو کہتے ہیں جس کا وزن ۵ جو کے برابر ہوتا ہے۔

الحمدالله! آج مكه شریف ك اطراف مين دادى منى مين بيش كريد سطرس لكه ربا مون دادر اطراف كى بها ريون پر نظر وال ربا مون ادر ياد كر ربا مون كد ايك زماند مين بهى تفاجس مين رسول كريم رحمت اللطمين ما يجار ان بها ريون مين مكه والون كى بكريون چرايا كرتے تقد كاش! مين اتى طاقت ركھتاكه ان بها ريون كے چپه چپه پر پيدل چل كر آخضرت ما يجارك فقوش اقدام كى ياد تازه كر سكتا ملى الله عليه و على آله و اصحابه و سلم ـ

بعض لوگوں نے کما کہ اطراف مکہ میں قراریط نام سے ایک موضع تھا۔ جمال آنخضرت سی جیا کہ والوں کی بحریاں چرایا کرتے تھے۔ عافظ فرماتے ہیں لکن رجع الاول لان اهل مکة لا يعوفون بھا مکانا يفال له فراديط لينی قول اول که قراريط سے درہم اور دينار كے بعض اجزاء مراد ہیں ای کو ترجيح عاصل ہے اس لئے کہ مکہ والے کی ایسے مكان سے نا واقف تھے جے قراريط كے نام سے پكارا جاتا ہو۔ وقال العلماء الحكمة فى الهام الانبياء من رعى العنم قبل النبوة ان بحصل لهم التمون برعيها على مايكلفونه من القيام بامر امتهم ليحى علماء نے كما ہے كہ ان كو نبوت سے پہلے ہى ان كوچراكر امت كى الى علماء نے كما ہے كہ ان كو نبوت سے پہلے ہى ان كوچراكر امت كى الى اللہ مثل بو جائے۔ تيادت كے لئے مثل بو جائے۔

بری خود ایک ایبا بابرکت جانورے کہ اللہ پاک کا فضل ہو تو بھری پالنے میں چند ہی دنوں میں وارے کے نیارے ہو جائیں۔ ای لئے فتنوں کے زمانوں میں ایک ایب مخص کی تعریف کی گئی ہے جو سب فتنوں سے دور رہ کر جنگلوں میں بھریاں پالے۔ اور ان سے گذران کر کے جنگلوں میں بھر اللہ کی عبادت کرے۔ ایب وقت میں یہ بھرین قتم کا مسلمان ہے۔ اس وقت مجد نبوی دوصة من ریاض المجند مدینہ منورہ میں یہ سلملہ نظر خانی اس مقام پر پنچتا ہوا حرمین شریفین کے ماحول پر نظر ڈال کر حدیث بدا پر خور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس عظیم ملک میں بھریوں کے مزاج کے موافق کتنے مواقع پیدا کر رکھے ہیں۔ مکہ شریف میں ایک مخلص دوست کے بال ایک بھری دیکھی جو ۲ کلو وزن سے زیادہ دودھ دیتی تھی۔ ﴿ صدق دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبی الارعی اللہ ہے کہ مراح کے میں یہ چند الفاظ کھے گئے۔

باب جب کوئی مسلمان مزدورنہ ملے تو ضرورت کے وقت مشرکوں سے مزدوری کراناجائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملتی لیا مقالا ان سے بٹائی پر معلملہ کیا تھا)

٣- بَابُ اسْتِنْجَارِ الْمُشْرِكِيْنَ عِندَ
 الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ
 الإسْلاَمِ وَعَاملَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

اس باب کے مضمون سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو نوکر رکھنا' اس سے مزدوری لینا منع ہے۔ کافر

حبی ہو یا ذی امام بخاری رواننے کا فدہب ہی ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آخضرت میں ہے۔ اور ہو آباد رکھتے۔ اگر آپ یمودیوں کو فورا نکال دیت تو خیبر اجاڑ ہو جاتا۔ اور خود مسلمانوں کی آمدن میں بڑا نقصان ہوتا۔ گرافوں کہ خیبر کے یمودیوں نے جو بظاہر وفاداری کا دم بھر کر اسلامی ذمن پر بیانی کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کاشت کر رہے تھے اپنی اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ کو ششوں سے خلافت اسلامی کو پریشان کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کالشت کر رہے تھے اپنی اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کے خلافت میں ان یمودیوں کی اندرونی سازشوں کو ختم کرنے اور ان کی نلیاک کو ششوں کو خاک میں ملانے کے لئے ان کو خیبر سے جلا وطن کر دیا اور وہلی مسلمانوں کو آباد کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آگر غیر مسلم مفد سازشی نہ ہوں تو مسلمان ان سے حسب ضرورت اپنی نوکری کرا سے ہیں۔ اس طرح مسلمان کے لئے آگر غیر مسلم کے ہاں اسے نہ بھی ذری کی ذرت اور خواری کا اختال ہو تو مناسب نہیں کہ وہ ایسی جگہ نوکری کرا ہے۔

قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استجارهم عندالضرورة الخ (فتح البارى) ليخي عام فقماء نے غير مسلمول سے مزدوري كرانے كو بوقت ضروري جائز قرار دیا ہے۔

صاحب المهرّب كيمة جير. واختلفوا في الكافر اذا استاجر مسلما اجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لاونه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبدالمسلم منه و منهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستسقى الماء لامراة يهودية. (المهذب جزء رابع عشر 'ص: ٢٥٩)

الشرح خبر على رواه احمد و جود الحافظ ابن حجر اسناده و لفظه جعت مرة جوعاشديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة

فاذا انا بامراة قد جمعت مدرا فظنتها ترید بله فقاطعتها کل ذنوب علی تمره فمددت ستة عشر ذنوبا حتی مجلت یدای ثم اتبتها فعدت لی ست عشر تمرة فاتیت النبی ( ﷺ) فاخبر ته فاکل معی منها و هذا الخبر یدل دلالة یعجز الفلم من استقصاء ماتوحی به من بیان ماکانت الصحابة علیه من الحاجة و شدة الفاقة والصبر علی الحوع و بذل الوسع واتعاب النفس فی تحصیل القوام من العین للتعفف عن السوال و تحمل المعن و ان تاجیر النفس لا یعد دنانة و ان کان المستاجر غیر شریف او کافر اوالا جیر من اشراف الناس وعظماء هم و قد اورده صاحب المنتفی لیستدل به علی جواز الاجارة معاودة یعنی ان یفعل الاجیر عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة (کتاب مذکور صاحب المنتفی لیستدل به علی جواز الاجارة معاودة یعنی ان یفعل الاجیر عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة (کتاب مذکور ایکن علی تو یک تو یک فرور می انجا) لیخی علی ایک تو یک فرور کی کافر کی مسلمان کو ایک طرح سے قید کرنا گویا اس مسلمان بندے کو بطور غلام بیخنا ہے۔ اور دو سمرا قول بی ہے کہ یہ جائز ہے اس لئے کہ حضرت علی بڑائٹر نے ایک یورت کو بلور غلام بیخنا ہے۔ اور دو سمرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس لئے کہ حضرت علی بڑائٹر نے ایک یورت کو دیکھاوہ کچھ مٹی کو گیا کرانا چاہتی تھی۔ یس خورت کو بلور عدرت کو دیکھاوہ کچھ مٹی کو گیا کرانا چاہتی تھی۔ یس نے اس بھول سے ہرایک ڈول کے برلے ایک کھور زیر معالمہ طے کرلیا۔ اور میں نے دم سولہ ڈول کھینج ڈالے یمان تک کہ میرے ہاتھوں میں خورت کو جمل اس تو دیس جن کو جمل سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کھوروں میں سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کھوروں کی جت مزدوری کرنے کیا تیار ہو جاتے تھے 'یہ وروں میں سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کم جوروں کی کو گیا کہ میں آئیدا ہے اس کی کھی خوروں کی کو تو کو کیول سے کہ کوروں کی سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کم جوروں کی کورت کی کوروں کی کورت کو میاد میر کوروں کی سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کھوروں کی سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند کم جوروں کی کورت کوری کی کے لئے کئی یہ کہ کوروں کی کورت کی جن میردوری کرنے کے اور اس سے بھی کورت کوری کی کے لئے کئی کئی کوروں کی کورت کی کی کوروں کی کورت کی کورت کوروں کی کورت کوری کی کے لئے تیار ہو کے تیار ہوتے تھے 'یوروں کی کوروں کی کورو

اس واقعہ سے سے بھی ثابت ہوا کہ شریف نفس کو کسی کی مزدوری میں ڈال دینا کوئی ذلیل پیشہ نہیں ہے۔ اگرچہ مزدوری کرانے والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس سے سے ثابت کیا ہے کہ مزدوری مقررہ کام کے ساتھ مقررہ اجرت پر کرنا جائز ہے۔

آج کیم محرم ۱۳۹۰ه کو کعبه شریف میں بوقت تنجدیہ نوٹ لکھا گیا۔ اور ۲ صفر ۹۰ ھ یوم جعد میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔

المُرَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ الْحُبْرِنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ النِّبِيُّ اللَّهِيُّ وَأَبُوبَكُم رَجُلاً عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ النِّبِيُّ اللَّهِيُّ وَأَبُوبَكُم رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيًّ هَنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيًّ هَادِيًا حِرِّيتًا – الْحِرِيِّت: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ وَلَا عَمْسَ يَمِيْنَ حِلْفِ فِي آلِ الْعَاصِي اللهِ اللهِ مَا يَمِيْنَ حِلْفِ فِي آلِ الْعَاصِي اللهِ وَالِي وَالِل، وَهُو عَلَى دِيْنِ كُفًّارِ قُرَيْشٍ؛ وَالِل، وَهُو عَلَى دِيْنِ كُفًّارِ قُرَيْشٍ؛ فَارَانِل، وَهُو عَلَى دِيْنِ كُفًّارِ قُرَيْشٍ؛ فَارَانُول، وَهُو عَلَى دِيْنِ كُفًّارِ قُرَيْشٍ؛ عَلَى أَنْ وَاللّه وَوَاعَدَاهُ فَالْمُمَا وَوَاعَدَاهُ عَلَى فَلَاثِ لَيَال، فَأَتَاهُمَا عَلَى مَا لَهُ اللّهِ لَيَال، فَأَتَاهُمَا عَلَى اللّهِ فَالَاثُولُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۲۹۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کہ ہم کوہشام بن عودہ نے خبردی انہیں معمر نے انہیں نہری نے انہیں عودہ بن نہیر نے اور انہیں عائشہ رہی ہے کہ ہی کریم ساٹی اور الدیکر رہائٹ نے نے اور انہیں عائشہ رہی ہے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے فاندان سے تھا۔ اور وہ بطور ماہر راہیم مزدوری پر رکھا تھا دصدیث میں لفظ خریت کے معنی راہیم میں ماہر کے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن واکل کے فاندان سے عمد کیا اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن واکل کے فاندان سے عمد کیا دروہ کھار قرایش بی کے دین پر تھا۔ لیکن آنخضرت مائی اور الدیکر رفتی کو اس پر بھروسہ تھا۔ اس لئے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں۔ اور غار ثور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ دیں۔ اور غار ثور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔

408 PS 300 S 
وہ شخص تین راتوں کے گذرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں

لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد بید حضرات وہاں سے عامر بن

فبیرہ اور اس دیلی راہبر کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ مخص ساحل کے

باب کوئی شخص کسی مزدور کواس شرط پر رکھے

کہ کام تین دن یا ایک ممینہ یا ایک سال کے بعد کرنا ہو گاتو جائز ہے

بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةً لَيَالَ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاً، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدُّلِيْلُ الدِّيليُّ فأخَذَ بهمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ ((طُوِيْقُ السَّاحِلِ)). [راجع: ٤٧٦]

٤ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّام

 أوْ بَعْدَ شَهْرِ أوْ بَعدَ سَنَةٍ - جَازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِ مَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

اورجبوه مقرره وقت آجائے تو دونوں اپنی شرط پر قائم رہیں گے

کنارے سے آپ کولے کر چلاتھا۔

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روایت کی غرض سے سے کہ اجارہ میں سے امر ضروری نہیں ہے کہ جس وقت سے اجارہ شروع ہوای وقت سے کام کرے۔ جیسا کہ نبی کریم طابقیا نے بنی دیل کے مقرر کردہ نوکر سے تین رات بعد غار اور پر آنے کا دعدہ لیا تھا۔

> ٢٢٦٤ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبِرَنِي غُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَتْ ((وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيّا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْش، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثُور بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا برَاحَلَتَيْهمَا صُبْحَ ثَلاَثِي).[راجع: ٤٧٦]

(۲۲۹۳) ہم سے بچلی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عقیل نے کہ ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی اور ان سے نبی کریم صلی الله عليه وسلم کی بوی حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم اور ابو بكرر منى الله عنه نے بنو دميل كے ايك ماہر راہبر سے مزدوری طے کرلی تھی۔ وہ شخص کفار قرایش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں او نٹنیاں اس کے حوالہ کر دی تھیں اور کمہ دیا تھاکہ وہ تین راتوں کے بعد صبح سورے ہی سواریوں کے ساتھ غار تورير آجائے۔

اس مدیث میں رسول کریم الناتیا کی ہجرت سے متعلق ایک جزوی ذکر ہے کہ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق زائلتہ نے شب بجرت میں سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسے مخص کو بطور راہبر مزدور مقرر فرمالیا تھا جو کفار قریش کے دین پر تھا اور سے بنو دیل میں سے تھا۔ آخضرت ملی اور حضرت صدیق اکبر بڑھڑ کو اس پر اعتماد تھا۔ اس لئے اپنی ہر دو سواریوں کو اس کے حوالہ کرتے ہوئے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ تین راتیں گذر جانے کے بعد دونوں سواریوں کو لے کرغار ثور پر چلا آئے۔ چانچہ اس نے ایبا بی کیا۔ اور آپ ہر دونے سفر شروع کیا۔ یہ مخص بطور ایک ماہر راہبر کے تھا۔ اور عامرین فہیرہ کو ہر دو سوار یوں کے لئے گران کے طور یر مقرر کیا تھا۔ اگلے باب میں مذکور ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا نے اس محض کو اس شرط پر مزدور مقرر کیا کہ وہ اپنا مقررہ کام تین راتیں گذرنے کے بعد انجام دے۔ اس طرح اگر ایک ماہ بعدیا ایک سال بعد کی شرط پر کسی کو مزدور رکھا جائے اور ہر دو فریق رامنی ہوں تو اليامعالمه كرنا درست بـ اس مدیث سے بھی ضرورت کے وقت کی معتمد غیر مسلم کو بطور مزدور رکھ لینا جائز ثابت ہوا۔ و ہذا ہوالمراد۔ الحمد لللہ کہ کعبہ شریف میں غار ثور کی طرف بیٹے ہوئے ہے مدیث اور اس کی ہے تشریح حوالہ تلم کر رہا ہوں چودہ سو سال گذر رہے ہیں۔ گر حیات طیبہ کا ایک ایک ورق ہر طرح سے اتنا محفوظ ہے کہ اس نے زیادہ ممکن نہیں۔ یمی وہ غار ہے جس کو آج جبل الثور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں آنخضرت ما تھی نے اسے یار غار حضرت ابو برصدیق بڑاتھ کے ہمراہ تین راتوں تک قیام فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس باب کے ذیل حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کا تشریحی نوٹ ہے ہے کہ اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری رمائیے کی غرض ہے ہے کہ اور وقت سے گام شروع کرے۔ اساعیلی نے بی غرض ہے کہ اجارہ میں ہے امر ضروری نہیں کہ جس وقت سے اجارہ شروع ہو ای وقت سے گام شروع کرے۔ اساعیلی نے بی اعتراض کیا ہے کہ باب کی حدیث سے بی شرط لگائی تھی کہ وہ تین دن کے بعد اپناکام شروع کرے۔ گریہ اعتراض صبح نہیں کیونکہ حدیث فدکورہ میں باب کی مطابقت واضح طور پر موجود ہے۔

بہ شہوت اجارہ صاحب الممذب لکھتے ہیں۔ فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابابكر استاجر عبد الله بن الاريقط الديلى و كان خويتا و هوا خبر بمسالك الصحراء والوهاد العالم بجفرافية بلاد العرب على الطبيعة ليكون هاديا و مرشدا لهما في هجرتهما من مكة الى المدينة . تحقيق ثابت ہوگيا كه رسول كريم ملكي اور حضرت ابو بكر بالله بن اريقط ويلي كو مزدور بنايا۔ وہ صحرائى رائے كا بهت برا ما ہم تقاد وہ بلاد عرب كے طبعى جغرافيہ سے بورے طور پر واقف تھاد اس كو اس لئے مزدور ركھا تھا۔ تاكہ وہ بوقت بجرت كم سے مدينہ تك آخضرت ملكي اور حضرت ابو بكر صديق بنوائي كا فرض انجام دے۔ جس سے غير مسلم كو جس پر اعتماد ہو مزدور بناكر ركھنا ثابت ہوا۔

آج ۲۹ ذی الخبه ۱۳۸۹ھ کو بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کریہ نوٹ لکھا گیا۔ والحمد لله علی ذالک اور ۲ صفر یوم جعہ کو مسجد نبوی جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔ والحمد لله علی ذالک۔

عار اقور پر حاضری: اس مدیث کو لکھتے ہوئے دل میں خیال قاکہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہونے پر مناسب ہوگا کہ بجرت نبوی

کی اولین منزل نیخی غار وُر کو خود اپنی آنکھوں ہے دکھ کر عبرت حاصل کی جائے اگر چہ بمال جانانہ کوئی رکن تج ہے نہ اس کے لئے

کوئی شرعی محم ہے مگر ﴿ سیروا فی الارض ﴾ کے تحت بتاریخ ۲۱ محرم ۱۳۵ ہے دگر رفقائے تجابح کرام کے ہمراہ غار وُر پر جانے کا عزم کر

لیا۔ حرم شریف ہے گئی میل کا فاصلہ ہے۔ اور وہال جانے پر چاروں طرف پیاڑوں کے خوفاک مناظر سائے آتے ہیں۔ چنائچہ ہندو سائل اندازاً دن کے گیارہ بج ہمارا قافلہ وامن کوہ وُر میں پنچ گیا۔ پہاڑی چوٹی پر نظر ڈائی گئی وہ مت نے جواب دے دیا۔ مگر

رفقائے کرام کے عزم کو دیکھ کر چڑھائی شروع کی گئی۔ حال ہے تقاکہ جس قدر اوپر چڑھتے جاتے وہ مقام دور ہی نظر آتا جا رہا تھا۔ آخر بیٹھ بیٹھ کر بھد مشکل تقریبا تھند بھر کی محنت کے بعد غار وُر کلما ہوا تھا۔ یک وہ غار وُر ہے جس کے گئی غار ہیں جن کے اوپر عظیم پیٹروں کی چست قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں۔ ایک غار پر غار وُر کلما ہوا تھا۔ یک وہ غار وُر ہے جس کے اندر بیٹھ کر رسول کریم ہوئی انہوا نے اپنے میں مواجوں ہوں ہوں کو دیکھ ہونے کے اوپر غلیم اور انسان ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کو ساتھ تیرا خود اللہ بیار خود اللہ بیاک کے خود ساتھ ہونے کی مدر و نصرت مراد ہے۔ جب کہ وہ خود اپنی ذات سے عرش عظیم پر ہے) مطلب یہ پاک ہور اللہ بیاک کے خود ساتھ ہونے کی مدر و نصرت مراد ہے۔ جب کہ وہ خود اپنی ذات سے عرش عظیم پر ہے) مطلب یہ خود اللہ بیار کو نظرت میں کیا گمان ہو ہونے ہوں کی دور ان کو آخضرت میں کیا گمان ہوا جا سال ہو جوب بیروں کو بچالیا۔
مارے اور ان کو آخضرت میں کیا کہ خونے کی جگہ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درفق کوب بیروں کی جو گھ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درفق کوب بیروں کو بچالیا۔
مارے خور اس میں درو آدمیوں کے بیٹھنے لیکنے کی جو گھ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درفق اندر داخل میں اندر دو آدمیوں کے بیٹھنے لیکنے کی جو گھ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوں اور ہمارے درفق کو کی اور داخل میں اندر دور دور کوب بیروں کے بیٹھنے کیے کی گور درخل میں اور ہمارے درفق کو کی کرور دور آدمیوں کے بیٹھنے کیا کہ کے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل میں اور ہمارے درفق کو کرور کرور کی کرور کیائ

ہوئے اور سارا منظر دیکھا۔ اور بار بار قدرت التی یاد آتی رہی۔ اور تاریخ اسلام کے عظیم واقعہ کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ چند الفاظ یادداشت غار کے اندر ہی بیٹھ کر حوالہ قلم کئے گئے۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں کافی دیر تھمرا جائے کیونکہ منظر بہت ہی روح افزا تھا۔ گرینچ گاڑی والا منظر تھا۔ اس قابل تمیں ہے کہ منظر تھا۔ اس قابل تمیں ہے کہ ہر مخص وہاں تک دوستوں کے ساتھ واپسی کا مرحلہ طے کیا گیا۔ غار اونچائی اور راستہ پر خطر ہونے کے لحاظ سے اس قابل تمیں ہے کہ جر مخص وہاں تک جا سے۔ چنانچہ اترنے میں دوگنا وقت صرف ہوا۔ اور نماز ظر کا وقت بھی اتر تے ہی ہوگیا۔ بھد مشکل نیچے اتر کر گاڑی پکڑی اور حرم شریف میں ایسے وقت حاضری ہوئی کہ ظمر کی نماز ہو بھی تھی گر الجمد للہ دندگی کی ایک حرت تھی کہ رسول کریم سی جرت کی اولین منزل کو دیکھا جائے سو اللہ پاک نے یہ موقع بھی جرت کی اولین منزل کو دیکھا جائے سو اللہ پاک نے یہ موقع نصیب فربایا والحمد للہ اولا و آخوا والصلوة والسلام علی رسول اللہ و علی صاحبہ الصدیق دضی اللہ عنہ.

(محترم حاجی اللہ بخش صاحب بیجا پوری اور محترم حاجی منٹی حقیق اللہ صاحب ناظر مدرسہ دار المدی یوسف پور' یو' پی ساتھ تھے جن کی ہمت سے مجھ جیسے ضعیف کمزور نے بھی اس منزل تک رسائی حاصل کی۔ جزاہم اللہ)

## باب جماد میں کسی کو مزدور کرکے لے جانا

(۲۲۲۵) ہم سے یعقوب بن اہراہیم نے بیان کیا' کما کہ ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' کما کہ ہمیں ابن جر تئے نے خبردی' کما کہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبردی' انہیں صفوان بن یعلی نے' ان کو یعلیٰ بن امیہ بڑا تھ نے' انہوں بنے کما کہ میں نبی کریم ساتھ کے ساتھ بیش عرق (غزوہ تبوک) میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے بیش عرق (غزوہ تبوک) میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتاد نیک عمل تھا۔ میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ وہ ایک مخص سے جھڑا اور ان میں سے ایک نے دو سرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی۔ دو سرے نے جو اپنا ہاتھ ذور سے کھیچا تو اس کے کیا نگلی چبا ڈالی۔ دو سرے نے جو اپنا ہاتھ ذور سے کھیچا تو اس پوہ قض اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم شاخ کی فدمت میں پنچا۔ آنخضرت آگئے ہے دانت بھی ساتھ ہی کھیچ چلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم شاخ کی فدمت میں پنچا۔ آخضرت کے دانت (ٹوٹے کا) کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ بلکہ فربلیا گئے ہے دانت (ٹوٹے کا) کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ بلکہ فربلیا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح اونٹ چبالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح اونٹ چبالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دینا کہ خبالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دینا کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دینا کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دینا کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دینا کہ کا کہ خبالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کرتا ہوں کہ آپ کے دینا کوئی خوالیا کرتا ہوں کہی فربالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہا کہ خوالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہا کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہا کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہا کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہا کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ تو بیا کہا کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کہ کوئی خوالیا کرتا ہوں کے خوالیا کرتا ہوں کے خوالیا کرتا ہوں کیا کی خوالیا کی کوئی خوالیا کرتا ہوں کے خوالیا کرتا ہوں کیا کی کوئی خوالیا کرتا ہوں کی خوالیا کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی خوالیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا

(۲۲۹۱) ابن جرت نے کہا اور مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک شخص نے ایک شخص نے ایک دو سرے مخص کا ہاتھ کاٹ کھلا۔ (دو سرے ان ابنا ہاتھ کھنچا تو) اس کا شخے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بحر وہ اتھ نے اپنا ہاتھ کھنچا تو) اس کا شخے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بحر وہ اتھ کے

٥- بَابُ الأَجِيْرِ فِي الْغَزْوِ

٢٢٦٦ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ
 اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدَّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ
 الصَّفَّةِ: ﴿(أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ
 ثَنْيَتُهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)).

[راجع: ١٨٤٧]

### اس كاكوني قصاص نهيس دلوايا ـ

ر المعرف الله المعرف الله عن المهرب كد حضرت يعلى بن اميه زائت في الميان توك كے سفر من اين ساتھ ايك اور آدى كو بطور كا مزدور ساته لكاليا تفار حديث من جنك تبوك كاذكرب جس كوجيش العسرة بعي كماكيا ب- الحمدالله مدينة المنوره من بيشركر یہ نوث کھے رہا ہوں۔ یماں سے تبوک کی سومیل کے فاصلہ پر اردن کے رائے پر واقع ہے۔ اور حکومت سعودیہ ہی کا یہ ایک ضلع ہے۔ شام کے عیمائیوں نے یمال مرحد پر اسلام کے خلاف ایک جنگی منصوبہ بنایا تھاجس کی ہروقت اطلاع آمخضرت من کیا کو ہوگئی۔ اور آپ نے مدافعت کے لئے پیش قدی فرائی۔ جس کی خبریا کر عیسائیوں کے حوصلے بہت ہو گئے۔

یہ سفرعین موسم گرا کے شاب میں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے مسلمان مجادین کو بہت می تکالیف کا سامنا کرنا بڑا۔ سورہ توبہ کی کئی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ ساتھ بی ان منافقین کا بھی جو اس امتحان میں حیلے بہانے کر کے پیچے رہ گئے تھے۔ جن کے متعلق آیت ﴿ يَعْتَذِرُونَ النَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ اِلنَّهِمْ ﴾ (التوب : ٩٣) نازل مولى - كرچند مخلص مومن بهي تتے جو ييچي رہنے والول على رو محتے تے۔ بعد على ان كى توبه قبول موئى - الحمد لله آج ٢ صفر كوم مور نبوى مين بيثه كريه نوث لكها كيا-

٦- بَّابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَبِيِّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبيِّن الْعَملَ

لِقُولِهِ : ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحُكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ - إِلَى قُولِهِ - وَا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ ﴾ يَأْجُرُ فُلاَتًا : يُعْطِيْهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ.

باب ایک هخص کوایک میعاد کے لئے نو کرر کھ لینااور کام بیان نه کرنا

سورة فقص مين الله تعالى ف (حضرت شعيب مايسة كا قول يول) بيان فرلما ہے کہ "میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو اڑ کیوں میں سے کی کاتم ے نکاح کر دول" آخر آیت ﴿ والله على ما نقول و کیل ﴾ تك عربوں کے ہاں یاجر فلانابول کر مراد ہو تاہے الیعی فلال کو وہ مزدوری ریا ہے۔ ای لفظ سے مثنق تعزیت کے موقعہ برید لفظ کہتے ہیں اجرك الله. (الله تحمه كواس كا جرعطاكر)

حضرت المام بخاری مالئے سال بلب کا مقصد بیان کرنے کے لئے صرف آیت قرآنی لائے جس میں حضرت شعیب الله کی نبان سے ند کور ہے کہ انہوں نے حضرت موی روائے سے اول فرمایا کہ میں اٹی دو الرکیوں سے ایک کا آپ سے اکاح کرنا چاہتا ہول، اس شرطی ك آب آغد سال ميرے إلى نوكرى كريں - يىل حضرت شعيب ينتان نوكرى كے كام مقرر نميں فرائے - اى سے متعد إب ابت ہوا۔ آیت ندکورہ میں لفظ تاجونی ندکور ہے۔ اس کی لفوی وضاحت معزت امام نے ہوں قربائی کہ عربوں میں یاجو فلانا کا محاورہ مزددر کو مردوری دینے بر مستعمل ہے آیت میں لفظ ناجونی ای سے مشتق ہے۔

بب اگر کوئی مخص کی کواس کام پر مقرد کرے کہ وہ گرتی ٧- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ أَنْ يِنْقَضُ جَازَ مولى ديوار كودرست كردے قوجاتنے۔

ای سے معماری لین مکان تھیر کرنے کا پیشہ بھی ثابت ہوا۔ اور یہ کہ معماری کا پیشہ حضرت خطر ملک کی مشع ہے۔ とからなるないといっていれているとうないとう یست نے خردی انس این جری نے خردی کماکد کھے علی من

٢٢٩٧ - حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُزَيج

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبِرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَوْعَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَوْعَمْرُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَلاَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّنُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّئِنِي أَبِيُّ بْنُ كَفْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَنْ أَبِي بُنُ كَفْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَنْ (وَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْفَضُ ) قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ. قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنْ سَعِيْدُ اللهِ قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿قَالَ لَوْ قَالَ لَوْ قَالَ اللهِ شَيْدًا لَيْ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَلْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

آئی ہے۔ اس سے جو گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر طابق کا یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکور ہوا ہے' ای جگہ یہ دیوار کا واقعہ المیسی کے ساتھ ذکور ہوا ہے' ای جگہ یہ دیوار کا واقعہ المیسی کے جو گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر طابق نے اس کو درست کر دیا۔ ای سے اس قتم کی مزدوری کرنے کا جواز خابت ہوا۔ کیونکہ حضرت موئی طابق کا خیال تھا کہ حضرت خضر طابق کو اس خدمت پر گاؤں والوں سے مزدوری لینی چاہئے تھی۔ کیونکہ گاؤں والوں نے بے مروتی کا جوت ویتے ہوئے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا حضرت خضر طابق نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے الهام اللی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ویوار بیتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ وفن ہے۔ اس لئے اس کا سیدھا کرنا ضروری ہوا تا کہ تیموں کی الداد بایں طور پر ہو سکے ادر ان کا خزانہ ہو کہ لوگ لوٹ کر لے جائیں۔

آج ۳ صفر کو محترم حاجی عبدالرحن سندی کے مکان واقع باب مجیدی مدینه منورہ میں بیہ نوٹ لکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک محترم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا کرے۔ بہت ہی نیک مخلص اور کتاب و سنت کے دلدادہ ذی علم بزرگ ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا فی الدارین۔ امید ہے کہ قار ئین بھی ان کے لئے دعائے خیر کریں گے۔

٨- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

باب آدھے دن کے لئے مزدور لگانا (جائز ہے)

توجیع میں میں میں کہ کم سے کم ایک دن کر میں کہ کہ اجارے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ کم ہے کم ایک دن کر میں کہ کم ہے کم ایک دن کر میں کہ کم ہے کہ ایک دن کی دت ہو بلکہ اس سے کم دت بھی درست ہے۔ جیسا کہ حدیث باب میں دوپر تک پر عصر تک پر عصر سے مغرب تک مزدوری کا معالمہ مزدور اور مالک پر موقوف ہے وہ جس طور پر جن شرائط کے تحت معالمہ طے کر لیں درست ہوگا۔

حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ حَرَّبِ قَالَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِ عَيْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِ عَيْ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِ عَيْنَ اللهِ عَلَى النَّبِ عَمَثَلُ لِي قَالَ: مَن يَعْمَلُ لِي مَنْ غُدُوةٍ إِلَى نِصْفُ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ مِنْ غُدُوةٍ إِلَى نِصْفُ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ النَّهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ فَعَمِلَ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى صَلاَةٍ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَعْمُ عَلَى الشَّمْسُ علَى قِيْرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ تَعْيْبَ النَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا الشَّمْسُ علَى قِيْرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. اللَّهُ مَنْ حَقَّكُمْ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا الْمَعْمُ مِنْ حَقَّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: هَلْ فَعَلِكَ فَصْلِي أُوتِيْهِ مِنْ أَشَاءً؟ قَالَ: هَلْ فَطَلِكَ فَصْلِي أُوتِيْهِ مِنْ أَشَاءً؟).

نید ان سے حماد بن زید این سے الموان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے الیوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے الیوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے الیوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے الین عمری میں کریم میں کی مثال الی ہے کہ کی خص نے کی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیراط پر شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیراط پر شیرا کام کیا۔ پھراس نے کہا کہ آدھ دن سے عمر تک ایک قیراط پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر سے عمر تک ایک قیراط پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر نصادی نے کیا ، پھراس فخص نے کہا کہ عمر کے وقت سے سوری فصل کیا ، پھراس فخص نے کہا کہ عمر کے وقت سے سوری دوستے تک میرا کام دو قیراط پر کون کرے گا؟ اور تم (امت مجمیہ) ہی دو لوگ ہو (جن کو یہ درجہ حاصل ہوا) اس پر یہود ونصار کی نے برا مانا ، اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم طے۔ پھر اس فخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تہمارا حق تہمیں پورا نہیں ملا؟ اس فخص نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس فخص نے کہا کہ بھر سے چاہوں زیادہ دوں۔

[راجع: ٥٥٧]

تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ اس سے اہل سنت کا ذہب ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے ثواب ملنا بطریق احسان کے ہے۔ امت محمدیہ پر سے خدا کا کرم ہے کہ وہ جو بھی نیکی کرے اس کو دس گنا بلکہ بعض دفعہ اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ پانچ وقت کی فماز پڑھتے ہیں۔ مگر ثواب بچاس وقت کا دیا جاتا ہے۔ یہ اس امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

٩- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَالَةِ الْعَصْرِ الْعَالَةِ الْعَصْرِ

الیمن عمر کی نماز شروع ہونے یا ختم ہونے تک۔ اب یہ استدالال صحیح نہ ہوگا کہ عمر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے۔ مافلا الیمنی عمر کی نماز شروع ہونے یا ختم ہونے تک۔ اب یہ استدالال صحیح نہ ہوگا کہ عمر کا وقت مرف ہودی تھے۔ اور ان کا وقت مسلمانوں کے وقت سے زیادہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اساعیلی نے کہا کہ اگر دونوں فرقوں نے یہ کہا ہو جب بھی حنفیہ کا استدالال چل نہیں سکا۔ کس لئے کہ نصاری نے اپنا عمل جو زیادہ قرار دیا وہ یہود کا زمانہ ملا کر ہے۔ کیونکہ نصاری حضرت موی خیری اور حضرت عیلی دونوں پر ایمان لائے تھے۔ حافظ نے کہا ان تاویلات کی ضرورت نہیں 'کس لئے کہ ظہرسے لے کر مصر تک کا زمانہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جتنا عمر اور مغرب کے نی میں ہوتا ہے۔ (وحیدی)

ا صادیث صیحہ واردہ کی بنا پر عصر کا وقت سایہ ایک مثل کے برابر ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے۔ الحمد للد آج بھی کمہ شریف اور مدینہ شریف میں کی معمول ہے۔ ہردو جگہ عصر کی نماز ایک مثل پر ہو رہی ہے۔ اور پوری دنیائے اسلام جو ج کے لئے لاکھوں کی تعداو میں حرین شریفین آتی ہے ان ایام میں یہال اول وقت ہی عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ پھر بعض متعضب احناف کا مختی کے ساتھ اس کا اٹکار

کرنا اور ایک مثل پر عمری نماز کا پڑھنا ناروا جاننا انتمائی جود کا جُوت دیتا ہے۔ اس کو اندھی تقلید کما گیا ہے جس میں ہمارے یہ محرّم و معزز متعضب بھائی گر فقار ہیں۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ غداجب اربعہ کو برحق بھی کہتے ہیں اور عملی طور پر اس شدت کے ساتھ اس قول کا الث بھی کرتے ہیں۔ جب کہ امام شافعی اور امام احمد بن خنبل وغیرہ رحمم اللہ ایک مثل پر عمری نماز کے قائل ہیں اور ظاہر ہے کہ ائمہ اربعہ ہیں ان اماموں کا بھی اہم مقام ہے۔ ظامہ ہیہ کہ عمری نماز کا اول وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں تک و شبہ کی مطلق مخبائش نہیں ہے۔ تفصیل اپنے مقام پر گذر چکی ہے۔ الحمد لللہ مدینہ طیبہ حرم نبوی میں یہ نوٹ کھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فلہ الحمد ولد الشکر۔

یہ حدیث حضرت مجہتد مطلق امام الائمہ امام بخاری دولتے نے گئ جگہ نقل فرماکر اس سے مختف مسائل کا اثبات فرمایا ہے۔ اس میں یہود و نساری اور اہل اسلام کا ایک نقال تشلی طور پر دکھایا گیا ہے۔ دین آسانی کی امانت پہلے یہود کو سونی گئ ، گرانہوں نے اپنے دین کو بدل کر منح کر دیا۔ اور باہمی حسد و بغض میں گرفتار ہوکر دین کی بربادی کے موجب ہوئے۔ اس طرح گویا انہوں نے حفاظت دین کا کام بالکل بھی ہی چھوڑ دیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ پھر نساری کا نمبر آیا اور ان کو اس دین کا محافظ بنایا گیا۔ گرانہوں نے دین عیسوی کو اس قدر منح کیا کہ آسانی تعلیمات کی اصلیت کو جڑ اور بنیادوں سے بدل دیا۔ اور تشکیف اور صلیب پرتی میں ایسے گرفتار ہوئے کہ یہود کو بھی مات کر کے رکھ دیا۔ ان کے بعد مسلمانوں کا نمبر آیا۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ اور قرآن مجید اور سنت بوی کو ان کے حوالہ کیا گیا۔ المحد لڈ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے۔ اور سنت کا ذخیرہ محد مین کرام رحم اللہ کے ہاتھوں اللہ نے قیامت تک کے لئے محفوظ کرا دیا۔ یہ کام کا پورا کرنا ہے۔ جس پر امت کو دوگنا اجر لے گا۔

مسلمانوں میں بھی اہل بدعت نے جو غلو اور افراط و تغریط نے کام لیا ہے وہ اگرچہ یہود و نصاریٰ ہے بھی بڑھ کر شرمناک حرکت ہے کہ اللہ کے سچ محبوب رسول اللہ بھی کے ذات ستودہ صفات کے متعلق بے حد باطل اور گمراہ کن عقائد ایجاد کر لئے۔ اپنے خود سانٹ ائمہ کو مطاع مطلق کا درجہ دے دیا' اور پیروں' شہیدوں' بزرگوں کے مزارات کو کعبہ و قبلہ بنالیا' بیہ حرکتیں یہود و نصاریٰ سے کم نہیں ہیں۔ گراللہ کا شکر ہے کہ ایسے غالی اہل بدعت کے ہاتھوں سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور ذخیرہ سنت اصادیث صححہ کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ و مقلیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک مفوظ ہے۔ یہ و مقلیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کو اس فضیلت کا مصداق بنائے۔ آبین۔ سفرج سے واپسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے ۲۳ اپریل کو یہ نوٹ حوالہ قلم کیا گیا۔ والحمد للہ علی

٢٢٦٩ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيسٍ (٢٢٦٩) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر جہ اللہ مَولَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبدالله بن دینار نے بیان کیا' اور ان سے عبدالله بن عمر بن خطاب عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّا رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تہماری اور یہود و نصاریٰ کی مثال الی ہے کہ ایک شخص نے چند رَسُــِولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُكُمْ مزدور کام پرلگائے اور کما کہ ایک ایک قیراط پر آدھے دن تک میری وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَار مزدوری کون کرے گا؟ پس یمودنے ایک قیراط پریہ مزدوری کی۔ پھر نساریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصرے على قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى

قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى
قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُونَ مِنْ
صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَعَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى
قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ. فَعَضِبَتِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ
عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ
شِيْنًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُونِيْهِ

مغرب تک دو دو قیراط پر کام کیا۔ اس پر یہود و نصاری غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تہارا حق ذرہ برابر بھی مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھراس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے جے چاہوں زیادہ دیتا ہوں۔

مَنْ أَشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

اس روایت میں گویہ صراحت نہیں کہ نصاریٰ نے عصر تک کام کیا' گریہ مضمون اس سے نکلتا ہے کہ تم مسلمانوں نے عصر کی نماز سے سورج ڈو بے تک کام کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا عمل نصاریٰ کے عمل کے بعد شروع ہوا ہو گا۔ اس میں امت محدیہ کے خاتم الامم ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ثواب کے لحاظ سے یہ امت سابقہ جملہ امم پر فوقیت رکھتی ہے۔

• ١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

(\* ٢٢٧) ہم سے بوسف بن محمد نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے کی بن سلیم نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی سلیم نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ زخاتھ نے کہ نبی کریم ساتھ نے نے بتایا کہ الله تعالی کا فرمان ہے کہ تین قتم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ مخض جس نے میرے نام پہ عمد کیا' اور پھر وعدہ خلافی کی۔ دو سرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو جن کی اس کی قیت کھائی۔ اور تیسرا وہ مخض جس نے کسی کو مزدور کیا' پھر اس کی قیت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا' پھر

کام تواس سے بورالیا الیکن اس کی مزدوری نہ دی۔

باب اس امر کابیان که مزدور کی مزدوری

مارلینے کا گناہ کتناہے۔

۲۲۷- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أُمِيَّةً عَنْ السَّمَاعِيْلَ بْنَ أُمِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

[راجع: ۲۲۲۷]

قرآن مجید میں باری تعالی نے اکثر مقامات پر اوصاف اہل ایمان بیان کرتے ہوئے ایفائے عمد کا وصف نمایاں بیان کیا ہے۔

کیسی کے لئے قیامت کے دن خود اللہ پاک مل کی بنے گا۔ اور وہ غدار بندہ مدی علیہ ہو گا۔ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور وہ محض جس کے لئے قیامت کے دن خود اللہ پاک مدی بنے گا۔ اور وہ غدار بندہ مدی علیہ ہو گا۔ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور وہ محض اس عظیم جرم کی بنا پر دوزخ میں و حکیلا جائے گا۔ اس لئے ایک حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ جس کے ساتھ اگر آدی خیات کا بھی عادی ہو اور جھوٹ بھی اس کی گھٹی میں داخل ہو تو پھروہ از روئے شرع محدی پکا منافق شار کیا جات ہے۔

اور نور ایمان سے اس کا دل قطعاً خالی مو جاتا ہے۔

دو سرا جرم کی آزاد آدی کو غلام بناکراسے نے کراس کی قیت کھانا اس میں نمبروار تین جرم شائل ہیں۔ اول تو کسی آزاد کو گلام بنانا ہی جرم ہے۔ پھراسے ناحق بیچنا جرم ' پھراس کی قیت کھانا۔ یہ اور بھی ڈبل جرم ہے۔ ایسا ظالم انسان بھی وہ ہے جس پر قیامت کے دن اللہ پاک خود مد تی بن کر کھڑا ہو گا۔ تیبرا مجرم جس نے کسی مزدور سے پورا پورا کام کرایا گرمزدوری اوا کرتے وقت اس کو دھتکار دیا۔ اور وہ غریب کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تھم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیدنہ ختک ہونے سے پہلے دیا۔ اور وہ غریب کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تھم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیدنہ ختک ہونے سے پہلے داکر دی جائے۔ سرمایہ داروں کے ایسے بی بے در بے مظالم نے مزدروں کی تنظیم کو جنم دیا ہے جو آج ہر ملک میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسلام نے ایک زمانہ قبل ہی اس قسم کے مفاسد کے ظاف آواز بلند کی تھی، جو اسلام کے مزدور اور غریب پرور ہونے کی اٹل دلیل ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

# ١١ - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى النَّيْل اللَّيْل

٢٢٧١ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ المُشَلُ الْمَسْلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْمُسَارَى كَمَثْلِ رَجُل اسْتَأْجَرَ قُومًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَومًا إَلَى اللَّيْل عَلَى أَجْر مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَّنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِل. فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَركُوا. وَاسْتَأْجَرَ أَجْيْرَيْن بَعْدَهُمْ فَقَالَ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِل، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلَكُمْ فإنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ، فَأَبُوا،

## باب عصرے لے کررات تک مزدوری کرانا

(۲۲۷) ہم سے مخرین علاء نے بیان کیا کماکہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری را الله نے اک نبی كريم الله الله فرمايا اسلمانوں كى اور یبود و نصاری کی مثال الی ہے کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کاایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت بر کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے میہ کام دوپسر تک کیا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں تہماری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے۔ بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا۔ اس پر اس شخص نے کما کہ ایسانہ کرو۔ اپناکام پورا کرلو' اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر اس نے دو سرے مزدور لگائے۔ اور ان سے کما کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تہیں وہی مزدوری دول گاجو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا کین عصر کی نماز کاوفت آیا توانہوں نے بھی یی کماکہ ہم نے جو تمہارا کام کردیا ہے وہ بالکل بیکار رہا۔ وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے طے کی تھی۔ اس فخض نے ان کو سمجھایا کہ اپناباتی کام بورا کرلو۔ دن بھی اب تھوڑاہی باتی رہ ' گیاہے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ آخر اس مخص نے دوسرے مزدور لگائے \$ \tag{417}

فَاسْتَأْجَرَ قَوَمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَومِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثْلُهُمْ وَمَثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)).

[راجع: ٥٥٨]

کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں یہ کام کر دیں۔ چنانچہ ان اوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصہ میں کام پورا کیا۔ اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب ان ہی کو ملیانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا' یمی مثال ہے۔

سے بظاہر حضرت عبداللہ بن عمر رہے گی حدیث کے خلاف ہے۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ اس نے صبح سے لے کر دوپسر تک میں میں اسلام کی ایک تھے۔ اور یہ در حقیقت دو الگ الگ تھے ہیں۔ للذا باہی طور پر دونوں حدیثوں میں کوئی تخالف نہیں ہے۔ ان احادیث میں یہود و نصاری اور اہل اسلام کی ایک تمثیل ذکر کی گئی ہے کہ یہود و نصاری نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا نہیں کیا۔ بلکہ وہ وقت سے پہلے ہی اپناکام چھوڑ کر بھاگ نظے گر مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوراکیا۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید آج تک لفظ بہ لفظ موجود ہے۔ اور جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گا۔ جس میں ایک شوشے کی بھی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اسوہ رسالت بھی پورے طور پر محفوظ ہے۔ اس طور پر کہ انبیاء سابقہ میں ایک مثال ملنی ناممکن ہے کہ ان کی ندگی اور ان کی ہدایات کو بایں طور پر محفوظ رکھا گیا ہو۔

حدیث نذکورہ کے آخری الفاظ سے بعضوں نے یہ نکالا کہ اس امت کی بقا ہزار برس سے زیادہ رہے گی۔ اور الحمد لللہ یہ امراب
پورا ہو رہا ہے کہ امت محمد پر چودھویں صدی پوری ہونے دالی ہے اور مسلمان دنیا ہیں آج بھی کروڑہا کی تعداد ہیں موجود ہیں۔ اس
دنیا کی عمر کتنی ہے یا یہ کہ امت مسلمہ کتنی عمر لے کر آئی ہے 'شریعت اسلامیہ نے ان باتوں کو علم اللی پر موقوف رکھا ہے۔ انا ضرور
ہلایا گیا ہے کہ امت مسلمہ سے قبل ہو بھی انسانی دور گذر چکا ہے وہ مدت کے لخاظ سے ایسا ہے جیسا کہ فجر سے عصر تک کا وقت ہے
اور امت مسلمہ کا دور ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے کہ گویا اب عصر سے دن کا باتی حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس لئے اس امت کو
آخری امت اور اس دین کو آخری دین اور قرآن مجید کو آخری کتاب اور سیدنا محمد رسول اللہ مانیا کو آخری نبی و خاتم الرسل کما گیا
ہے۔ اب علم اللی میں دنیا کی عمر کا جتنا بھی حصہ باتی رہ گیا ہے آخر وقت تک کہی دین آسانی رہے گا۔ کہی شریعت آسانی شریعت رہے
گی۔ اور اس کے خلاف جو بھی مدعی ہو وہ خواہ اسلام ہی کا دعوے دار کیوں نہ ہو وہ گذاب 'مکار' دجال سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ ایسے
گی۔ اور اس کے خلاف جو بھی مدعی ہو وہ خواہ اسلام ہی کا دعوے دار کیوں نہ ہو وہ گذاب 'مکار' دجال سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ ایسے
درجاجلہ کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ نظر ثانی میں یہ نوٹ حرم نبوی کے نزدیک مینۃ المنورہ میں حوالہ قلم کیا گیا۔

١٠- بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَتَرَكَ أَجْرُهُ، فَعَمِلَ فِيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ
 مَنْ عَمِلَ فِي مَال غَيرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

باب اگر کسی نے کوئی مزدور کیااور وہ مزدور اپنی اجرت کئے
بغیر چلاگیا پھر (مزدور کی اس چھوڑی ہوئی رقم یا جنس سے) مزدوری
لینے والے نے کوئی تجارتی کام کیا۔ اس طرح وہ اصل مال بڑھ گیا۔ اور
وہ شخص جس نے کسی دو سرے کے مال سے کوئی کام کیااور اس میں
نفع ہوا (ان سب کے بارے میں کیا تھم ہے)

(۲۲۷۳) ہم سے ابولیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کوشعیب نے خبردی' انہیں زہری نے خبردی' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے

٢٧٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ایٹ نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کمیں سفرمیں جا رہے تھے۔ رات ہونے پر رات گذارنے کے لئے انہوں نے ایک بیاڑ کے غار میں پناہ لی' اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پیاڑ سے ایک چٹان لڑھکی اور اس نے غار کا منہ بند کردیا۔ سب نے کما کہ اب اس غارے تہمیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں' سوااس کے کہ تم سب' اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک مخص نے ا بنی دعا شروع کی کہ اے اللہ! میرے ماں باپ بہت بو ڑھے تھے۔ اور مین روزانہ ان سے پہلے گھرمیں کسی کو بھی دودھ نہیں پلا تا تھا۔ نہ اپ بال بچوں کو 'اور نہ اپ غلام وغیرہ کو 'ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی۔ اور جب میں گھرواپس ہوا تو وہ (میرے مال باپ) سو چکے تھے۔ پھرمیں نے ان کے لئے شام کادودھ نکالا۔ جبان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے سے بات ہر گز اچھی معلوم سیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں 'اس لئے میں ان کے سرانے کھڑا رہا۔ دودھ کاپیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اور میں ان کے جاگنے کا نظار کر رہاتھا۔ یماں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپناشام کا دودھ اس وقت پیا' اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے تیجه میں وہ غار تھو ڑا سا کھل گیا۔ گر نکلنا آب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرماياكه پردوسرے في دعاكى اے الله! میرے چاک ایک اڑی تھی 'جوسب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا' لیکن اس نے نہ مانا۔ اس زمانہ میں ایک سال قحط بڑا۔ تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے ایک سو بیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پاچکاتھا۔ لیکن اس نے کما کہ تمہارے لئے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مرکوتم حق کے بغیر

عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ ((انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلَى غَار فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلَ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ اللَّ أَنْ تَدْعُوا ا لله بصالِح أعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمُّ كَانَ لِيْ أَبُوَانَ شَيْخَانَ كَبَيْرَان، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَومًا فَلَمْ أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فحَلِبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيُّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيقْظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفُرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الآخَرَ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَّةٌ مِنَ السَّنينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُخلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ لكَ أَنْ تَفُضُّ الْخَاتَمَ إلا بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِن الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَـيَّ، وَتَركتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصُّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لأَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْرِاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْن فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدُ إِلَى َّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِىءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ. فَانْفَوَجَت الصَّخْرَةُ، فَخَوَجُوا يَمْشُونَ)). [راجع: ٢٢١٥]

تو ڑو۔ یہ س کرمیں اینے برے ارادے سے باز آگیا۔ اور وہاں سے چلا آیا۔ حالا نکہ وہ مجھے سب سے بردھ کر محبوب تھی۔ اور میں نے اپنادیا مواسونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ! اگریہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا' تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذراسی اور کھسکی۔ لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جاسکتا تھا۔ نبی چند مزدور کئے تھے۔ پھرسب کو ان کی مزدوری بوری دے دی۔ گر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے یاس آیا اور کمنے لگااللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہائیہ جو کچھ تو دیکھ رہاہے۔ اونٹ 'گائے' بکری اور غلام ' یہ سب تہماری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا۔ اللہ کے بندے! مجھ سے ذاق نہ کر۔ میں نے کمامیں ذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک چر بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ! اگر میں نے بیہ سب کھے تیری رضامندی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصيبت كو دور كردك - چنانچه وه چنان بث كئ اوروه سب بابرنكل كرجلے گئے۔

اس مدیث ہے ہوتا ہے۔ اس ہے یہ بھی ثابت ہوتے ہیں اور باب کا مسکلہ بھی ثابت ہوتا ہے جو صدیث نہ کورہ میں تیرے مختف کو بھور وسلہ پیش کرنا جائز ہے۔ آیت کریمہ ﴿ وابتغوا البه الوسيلة کو بطور وسلہ پیش کرنا جائز ہے۔ آیت کریمہ ﴿ وابتغوا البه الوسيلة کو کا کہی مطلب ہے۔ کہ اس اللہ کی طرف نیک اعمال کا وسلہ ڈھونڈو۔ جو لوگ بزرگوں' ولیوں کا وسلہ ڈھونڈھتے ہیں یا محض ذات نبوی کو بعد وفات بطور وسلہ پیش کرتے ہیں' وہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ جس پر کتاب و سنت ہے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بعد وفات آنخضرت ساتھ کی ذات اقد س کو بطور وسلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر بڑا تھ ایک استسقاء کی دعا کے موقع پر ایسا نہ کہتے کہ یا اللہ! ہم رسول کریم ساتھ کی ذات گرائی موجود ہے لئذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی دعائیں ہمارے حق میں محترم پچا حضرت عباس بڑا تھ کی ذات گرامی موجود ہے للذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما کر ہم کو باران رحمت ہے شاواب فرما دے۔

١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ

باب جس نے اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کی

## (420) P (420)

## مزدوری کی یعنی حمالی کی اور پھراسے صدقہ کر دیا اور حمال کی اجرت کابیان

(۲۲۷۳) ہم سے سعید بن یکی بن سعید نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے میرے باپ (یکی بن سعید قریش) نے بیان کیا 'ان سے اعمش نے بیان کیا 'ان سے شقیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری بڑا تھ نے کہ رسول کریم ملٹ آیا نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا 'تو بعض لوگ بازاروں میں جاکر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مد مزدوری ملتی (وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ ردرہم یا دینار) موجود ہیں۔ شقیق نے کہا' ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود بڑا تھا۔

#### عَلَى ظَهْرِهِ،ثُمَّ تَصَدَّقَ بهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّال

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
سَعِيْدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ
الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ
أَحَدُنا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ
الْمُدُّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِانَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ)).

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عمد نبوی میں صحابہ کرام رئی آتی محنت مزدوری بخوثی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ حمالی بھی کرتے پھر جو مزدوری ملتی اس میں سے صدقہ بھی کرتے۔ اللہ پاک ان کو امت کی طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے کہ اس محنت سے انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی' آج الحمد للہ وہی مدینہ ہے جن کے باشندے فراخی اور کشادگی میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ آج مدینہ میں کتنے ہی عظیم محلات موجود ہیں۔

## ١٤ - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا النَّوبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُو لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحِ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النّبِيُ اللّهِ: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

### باب دلالی کی اجرت لینا

ابن سیرین رسینی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ استے میں پہلا 'جتنا نفع ہو گا وہ تمہارا ہے یا (یہ کہا کہ) میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم مالی کے مسلمان اپنی طے کردہ شرائط پر قائم رہیں گے۔

ابن سیرین اور ابراہیم کے قول کو ابن ابی شیبہ نے اور عطاء کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا اور حسن کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس جی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس جی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس جی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا عطاء ہے ' انہوں نے ابن عباس جی ابن ابی عطاء ہے اور ابن عباس جی ابن ابی عباس جی ابن ابی عباس جی ابن ابی ابی مضاربت کی صورت ہے۔ ابن سیرین کے اس دو مرے قول کو بھی ابن ابی

شیبہ نے وصل کیا ہے۔ فرمان رسالت المسلمون عند شروطهم کو اسحاق نے اپنی مند میں عمرو بن عوف مزنی سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد اور احمر اور حاکم نے حفزت ابو ہررہ بڑاٹھ ہے۔ (وحیدی)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کا نام آیا تو ایک تاریخ سامنے آگئ۔ اس لئے کہ حرم نبوی مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چبو ترہ پر بیٹھ کر سے چند حروف لکھ رہا ہوں۔ یمی وہ چبوترہ ہے جہاں اصحاب صفہ بھوکے پیاسے علوم رسالت حاصل کرنے کے لئے پروانہ وار قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس چبوترہ کی تعلیم و تربیت سے حضرت ابو ہریرہ' حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت عبداللہ بن عباس بی افاضل اسلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک ان سب کو ہماری طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے۔ ان کی قبروں کو نور سے بھردے۔

وہی اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے جہاں آج شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ عالیچوں پر عالیچ بچھے ہوئے ہیں 'ہروقت عطر سے فضا معطر بہتی ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چبوترہ پر بیٹھ کر بخار کی ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چبوترہ پر بیٹھ کر بخار کی شریف کا متن پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ و تشریحات لکھ رہا ہوں۔ اس امید پر کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرا حشر بھی اسپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کرے اور ان کے جوار میں فردوس بریں میں جگہ دے۔ مجھ کو 'میری آل اولاد کو 'جلہ معاونین اشاعت بخاری شریف کو اللہ پاک بید درجات نصیب فرمائے اور لواء الحمد کے نیجے حشر فرمائے۔ آج ۲ صفر ۱۳۹۰ھ کو حرم نبوی میں اصحاب صف کے چبوترہ پر بید کند لفظ کیصے گئے۔

٢٢٧٤ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((نَهَى النَّبِيُ النَّهُ أَنْ يُتَلَقَّى النَّبِيُ اللهُ أَنْ يُتَلَقَّى النَّبِيُ اللهُ أَنْ يُتَلَقَّى اللهُ كَبْانَ، وَلاَ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا اللهُ عَبُّاسِ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا)).

[راجع: ۲۲۱۵۸]

١٥ - بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
 مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

٧٢٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدْثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ رَجُلاً قَيْناً، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْنُهُ أَتْقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَّى أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَى عَنْدَهُ، فَأَتَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَّى

(۲۲ ۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے ابن طاق س نے' ان نے بیان کیا' ان سے ابن طاق س نے' ان سے ان کے باپ نے کہ نی کریم سے ان کے باپ نے کہ نی کریم ماڑی نے نے ان کے باپ نے ان کے باری طاقات کرنے ماڑی نے (تجارتی) قافلوں سے (منڈی سے آگے جاکر) ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہ کہ شہری دیماتی کامال نہ بیجیں' میں نے پوچھا' ابن عباس بی تھیں' کا کیا مطلب ابن عباس بی مالا کہ مرادیہ ہے کہ ان کے دلال نہ بیس۔

## باب کیا کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کرسکتاہے؟

(۲۲۷۵) ہم سے عربی حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' ان سے مسلم بن میرے باپ نے بیان کیا' ان سے مسلم بن صبیح نے' ان سے مسروق نے' ان سے خباب بن ارت بڑا تھ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں لوہار تھا' میں نے عاص بن واکل (مشرک) کا کام کیا۔ جب میری بہت می مزدوری اس کے سرچڑھ گئ' تو میں اس کے باس تقاضا کرنے آیا' وہ کہنے لگا کہ خداکی قتم! میں تمہاری

كتاب الاجاره

تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَّا وَاللهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمُّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وَإِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمُّ مَبْعُوثٌ لِى مَبْعُوثٌ لِى مَبْعُوثٌ لِى مَنْعُرثٌ لِى فَالَّ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ((أَفَرَأَيْتَ اللّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ: لأُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾.[راجع: ٢٠٩١]

مزدوری اس وقت تک نمیں دول گاجب تک تم محمد (الن ایک اے نہ پھر جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قتم ایہ تواس وقت تک بھی نہ ہو گاجب تو مر کے دوبارہ زندہ ہو گا۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا کہ ہاں! اس پر وہ بولا پھر کیا ہے۔ وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرض ادا کر دول گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی "اے پغیر! کیا تو نے اس مخص کو دیکھا ، جس نے ہاری آیتوں کا انکار کیا۔ اور کہا کہ مجھے ضرور وہال مال واولاد دی جائے گی۔ "

حصرت خباب بڑاٹر نے عاص بن واکل کی مزدوری کی' علائکہ وہ کافراور دارالحرب کا باشندہ تھا۔ ای سے ترجمۃ الباب ٹابت ہوا۔ عاص بن واکل نے حصرت خباب بڑاٹر کی بات س کر بطور نداق ایبا کہا۔ اللہ پاک نے اس کی ندمت میں آیت ندکورہ نازل فرمائی۔ کہ "اے! نبی تو نے اس کافر کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔"کویا اس نے اللہ کے یہاں سے کوئی عہد عاصل کر لیا ہے۔

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى
 أَحْيَاء الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

باب سورهٔ فاتحه پڑھ کرعربوں پر پھو نکنااوراس پر اجرت لے لینا

اس کو خود امام بخاری رہائیے نے طب میں وصل کیا ہے۔ جمہور علاء نے اس سے بید دلیل لی ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے۔ گر حنفیہ نے اس کو ناجائز رکھا ہے۔ البتہ اگر دم کے طور پر اس کو پڑھے تو ان کے نزدیک بھی اجرت لے سکتا ہے لیکن تعلیم کی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ عبادت ہے۔ (فتح) تقلیم کی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ عبادت ہے۔ (فتح)

تعلیم کی نمیں لے سکتا کیونکہ وہ عبادت ہے۔ (فتع) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (﴿أَحَقُ مَا اور ابن عباس بی الله عنی کریم اللَّهِ الله سے بیان کیا کہ کتاب الله س أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)). سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پرا جرت حاصل کرو۔ اور شیج وَقَالَ الشَّغْفِيُّ: لاَ يَشْنَدُ طُ النَّمُعَلِّمُ، إلاَ أَنْ رَاثِيْدِ نَ كَمَاكُ قُرآن پِرْهانے والا پہلے سے طے نہ کرے۔ البتہ جو

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ النَّمُعَلَّمُ، إِلاَ أَنْ يَعْطَى شَيْنًا فَلْيَقْبِلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَوَ ابْنُ سِيْرِيْنَ بِأَجْرِ الْقَسْامِ بَأْسًا.

وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ: الرَّشُوةُ فِي الْـحُكْمِ، وَكَانُوا يُفطُونَ عَلَى الْـحَرْصِ.

اور ابن عباس جُنَّ الله نبی کریم ملی الله سے بیان کیا کہ کتاب الله سب
سے زیادہ اس کی مستق ہے کہ تم اس پراجرت حاصل کرو۔ اور شعبی
روافیہ نے کما کہ قرآن پڑھانے والا پہلے سے طے نہ کرے۔ البتہ ہو پچھ
اسے بن مائے دیا جائے لے لینا چاہئے۔ اور حکم روافیہ نے کما کہ میں
نے کی ہخص سے یہ نہیں ساکہ معلم کی اجرت کو اس نے ناپند کیا
ہو۔ اور حسن روافیہ نے (اپنے معلم کو) وس درہم اجرت کے دیئے۔
اور ابن سیرین روافیہ نے قسام (بیت المال کا طازم جو تقسیم پر مقرر ہو)
کی اجرت کو برا نہیں سمجھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ (قرآن کی آیت میں)
کی اجرت کو برا نہیں سمجھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ (قرآن کی آیت میں)
والوں کو) اندازہ لگانے کی اجرت دیتے تھے۔

💯 اور حسن کے قول کو ابن سعد نے طبقات میں وصل کیا' اور ابن الی شیبہ نے حسن سے نکالا کہ کتابت کی اجرت لینے میں قباحت نمیں ہے۔ اور ابن سیرین کے قول کو ابن انی شیبہ نے نکالا لیکن عبد بن حمید وغیرہ نے ابن سیرین سے اس کی کرامیت نقل کی اور ابن سعد نے ابن سیرین سے بول نکالا کہ اجرت کی اگر شرط کرے تو مکروہ ہے ورنہ نہیں 'اور اس روایت سے دونوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جس محت کا ذکر ہے وہ حرام ہے اس سے رشوت ہی مراد ہے۔ اور ابن مسعود اور زید بن ثابت سے بھی محت کی یمی تفسیر منقول ہے۔ (وحیدی)

(۲۲۷۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل نے بیان کیااور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے کچھ صحابہ رضی الله عنهم سفر میں تھے۔ دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ صحابہ نے جاہا کہ قبیلہ والے انہیں اینامهمان بنالیں۔ لیکن انہوں نے مهمانی نہیں ک ' بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، قبیلہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، لیکن ان کا سردار اچھانہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلوان لوگوں سے بھی یو چھیں جو یہاں آ کرا ترے ہیں۔ ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیزان ك ياس مو . چنانچه قبيله والے ان كے پاس آئے اور كماكه ' بھائيو! ہارے سردار کو سانپ نے وس لیا ہے۔ اس کے لئے ہم نے ہر فتم کی کوشش کرڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیزدم كرنے كى ہے؟ ايك صحابي نے كهائك فتم الله كى ميں اسے جھاڑ دول گا۔ لیکن ہم نے تم سے میزمانی کے لئے کہاتھااور تم نے اس سے انکار كرديا۔ اس لئے اب ميں بھي اجرت كے بغير نميں جھاڑ سكتا' آخر بربوں کے ایک گلے پر ان کامعاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی وہاں گئے۔ اور الحمد للله رب العالمين بڑھ بڑھ کر دم كيا۔ ايسامعلوم ہوا جيسے كسى كى ری کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا' تکلیف و درد کا نام و نثان بھی ماقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھرانہوں نے طے شدہ اجرت

صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقشیم کرلو۔ لیکن جنہوں نے

٢٢٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّل عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْء، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْء. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَء الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْء. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءَ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمُ وَاللَّهِ، إِنَّى لأَرْقِيَ، وَلَكِنْ وَا للهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقَ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيْعِ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قُلَبة.

قَالَ: فَأُوْفُوهُمْ جُعَلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ

جھاڑا تھا' وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ ہے اس کا ذکر کرلیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول کریم ماٹھائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم کو کیے معلوم ہوا کہ سور و فاتحہ بھی ایک رقبہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ اسے تقسیم کرلواور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول کریم ماٹھائیم ہنس پڑے۔ شعبہ نے کما کہ ابوالبشر نے ہم ہے بیان کیا' انہوں نے ابوالمتوکل سے ایسابی نا۔

عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضَهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَقَالَ اللهِ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرَنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ فَذَكُرُوا لَهُ فَقَالَ : ((وَمَا يُدْرِيْكَ أَنُهَا رُقِيَّةٌ؟)) ثُمَّ قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَعَكُمْ سَهْمًا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَمْدُ اللهِ وَقَالَ شَعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِلَ صَعْدَا.

[أطرافه في : ٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩].

آئے جوڑے اس سے معالی معالی معاری بولٹے نے اس باب اور روایت کردہ حدیث کے تحت بہت ہے مماکل جمع فرما المیت معالی ہو تھا۔ عربوں میں مہمان نوازی ہی سب سے بری خوبی تھی۔ اس لئے صحابہ کرام بڑاٹھ نے ایک رات کی مہمانی کے لئے قبیلہ والوں ہے درخواست کی۔ گرانہوں نے انکار کر دیا اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ای اٹنا میں ان قبیلے والوں کا مردار سانپ یا بچھو سے کاٹا گیا۔ حافظ ابن جرد لیٹھ نے ایک قول نقل کیا ہے در یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ای اٹنا میں ان قبیلے والوں کا مردار سانپ یا بچھو سے کاٹا گیا۔ حافظ ابن جرد لیٹھ نے ایک قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سردار کی عقل میں فتور آگیا تھا۔ بسرطال ہو بھی صورت ہو وہ قبیلہ والے صحابہ کرام بڑاٹھ کے پاس آگر دم جھاڑ کے لئے متنی ہوئے۔ اور حدیث بذا کے راوی حضرت ابو سعید بڑاٹھ نے آمادگی ظاہر فرمائی اور اجرت میں تمیں بکریوں پر معاملہ کرم جھاڑ کے لئے متنی ہوئے۔ اور حدیث بذا کے راوی حضرت ابو سعید بڑاٹھ کے دم کیا۔ اور وہ سردار اللہ کے حکم سے تندرست ہوگیا۔ طح ہوا۔ چنانچ انہوں نے اس سردار پر سات بار یا تمین بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اور وہ سردار اللہ کے حکم سے تندرست ہوگیا۔ اور قبیلہ والوں نے بحریاں پیش کر دیں جن کی اطلاع صحابہ کرام بڑاٹھ نے آخضرت ساتھ ہی ادار قبیلہ والوں نے بحریاں پیش کر دیں جن کی اطلاع صحابہ کرام بڑاٹھ نے انہی ارشاد فرمایا۔ شعبہ کی روایت کو ترفدی نے وصل کیا ہے ساتھ بی ان کی دلجوئی کے لئے بحریوں کی مقتبے میں اپنا حصہ مقرد کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ شعبہ کی روایت کو ترفدی نے وصل کیا ہے اس لفظ کے ساتھ ۔ اور حضرت امام بخاری مطبقہ نے بھی طب میں عند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا قرآن مجید کی آیوں اور ای طرح دیگر اذکار و ادعیہ ماثورہ کے ساتھ دم کرنا درست ہے۔ دیگر روایت میں صاف ندکور ہے لا باس بالرقی مالم یکن فیہ شوک شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو دم جھاڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گرجو لوگ شرکیہ لفظوں سے اور پیروں فقیروں کے ناموں سے منتر جنتر کرتے ہیں' وہ عنداللہ مشرک ہیں۔ ایک موحد مسلمان کو ہرگز ایسے ڈھکوسلوں میں نہ آنا چاہئے۔ اور ایسے مشرک و مکار تعوید و منتر والوں سے دور رہنا چاہئے کہ آج کل ایسے لوگوں کے ہتھکنڈے بہت کثرت کے ساتھ چل رہے ہیں۔

اس حديث سے بعض علماء نے تعليم قرآن پر اجرت لينے كا جواز ثابت كيا ہے۔ صاحب المهذب لكھتے جيں۔ ومن ادلة الجواز حديث عمر المتقدم في كتاب الزكوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اتاك من هذا المال من غير مسئلة ولا اشراف نفس فخذه و من ادلة المجواز حديث الرقية المشهور الذي اخرجه البخاري عن ابن عباس و فيه ان ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. (ص ٢٦٨)

اور جواز کے دلائل میں سے حدیث عمر بڑاٹھ ہے جو کتاب الزکوۃ میں گذر چکی ہے۔ نبی کریم مٹھ کی ان سے فرمایا تھا کہ اس مال میں سے جو تمہارے پاس بغیر سوال کئے اور بغیر تائے جھائے خود آئے' اس کو قبول کر لو اور جواز کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں دم کرنے کا واقعہ ذکور ہے جس کو امام بخاری نے ابن عباس جھڑ سے نکالا ہے اور اس میں سے بھی ہے کہ بلا شک جس پر تم بطور اجر لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔

صاحب لمعات لکھتے ہیں وفیہ دلیل ان الرقیة بالقران واخذ الاجرة علیها جائز بلا شبهة لینی اس میں اس پر دلیل ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وم کرنا اور اس پر اجرت لینا بلا شبہ جائز ہے۔

اليابى واقعه مند المام احمد اور الوواور من خارجة بن صلت عن عمه كى روايت سے ذكور براوى كتے بين اقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا على حى من العرب فقالوا انا انبئنا انكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عند كم من دواء او رقية فان عندنا معتوها فى القيود فقلنا نعم فجاوا بمعتوه فى القيود فقرات عليه بفاتحة الكتاب ثلاثه ايام غدوه و عشبة اجمع بزاقى ثم اتفل قال فكانما انشط من عقال فاعطونى جعلا فقلت لاحتى اسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلمت برقية حق (رواه احمد و ابوداود)

مختصر مطلب میر کہ ہم رسول اللہ مالی کی خدمت سے جدا ہو کرایک عرب قبیلہ پر سے گذرے۔ ان لوگوں نے ہم سے کما کہ ہم کو معلوم ہوا ہے تم اس آدمی کے پاس سے کچھ نہ کچھ خیر لے کر آئے ہو۔ لینی رسول کریم ماٹی کیا ہے قرآن مجید اور ذکر الله سیکھ کر آئے ہو۔ ہمارے ہاں ایک دیوانہ بیڑیوں میں مقید ہے۔ تمهارے یاس کوئی دوایا دم جھاڑا ہو تو مہمانی کرو۔ ہم نے کما کہ ہاں! ہم موجود ہیں۔ پس وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک آدمی کو لائے۔ اور میں نے اس پر صبح و شام تین روز تک برابر سور و فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ میں سے سورہ پڑھ پڑھ کر اینے منہ میں تھوک جمع کر کے اس پر دم کرتا رہا۔ یمال تک کہ وہ مریض اتنا آزاد ہو گیا کہ جتنا اونٹ اس کی ری کھولنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لین وہ تندرست ہو گیا۔ پس ان قبیلہ والوں نے مجھ کو اجرت دین جابی تو میں نے آنخضرت ساتھا ا سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو جھوٹ موٹ فریب دے کر دم جھاڑا سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں 'تم نے تو حق اور سیا دم کیا ہے جس پر کھانا حق کے اوپر کھانا ہے جو حلال ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کے بہانہ سے غلط قتم کے لوگوں کی کڑت بھی پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے اور بہت سے نادان لوگ این طبعی کمزوری کی بنا پر ایسے لوگوں کا شکار بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں اقوام قدیم کلدانیوں' مصربوں' سامیوں وغیرہ وغیرہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہو گاکہ وہ لوگ بیشتر تعداد میں دم' جھاڑ' پھونک پھانک منتر جنتر کرنے والوں کے زبروست معقد ہوتے تھے۔ اکثر تو موت و حیات تک کو ایسے ہی مکار دم جھاڑ کرنے والوں کے ہاتھوں میں جانتے تھے۔ صد افسوس کہ امت مسلمہ بھی ان بیاریوں ہے نہ چک سکی اور ان میں بھی منتر جنتر کے ناموں پر کتنے ہی شرکیہ طور طریقے جاری ہو گئے۔ اور اب بھی بکثرت عوام ایسے ہی مکار لوگوں کا شکار ہیں۔ کتنے ہی نقش و تعویذ کھنے والے صرف ہندسوں سے کام چلاتے ہیں۔ جن کو خود ان ہندسوں کی حقیقت کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا۔ کتنے ہی صرف پیروں' درویثوں' فوت شدہ بزرگوں کے نام لکھ کر دے دیتے ہیں۔ کتنے یا جبرئیل یا میکائیل یا عزرائیل لکھ کر استعال کراتے ہیں۔ کتنے من گیڑت شرکیہ دعائیں لکھ کر خود مشرک نتے اور دو سروں کو مشرک بناتے ہیں۔ کتنے حضرت پیر بغدادی راتی کے نام کی دہائی لکھ کر لوگوں کو برکاتے رہتے ہی۔ الغرض مسلمانوں کی ایک کثر تعداد ایسے جھکنڈوں کی شکار ہے۔ پھران تعویزوں کی قیت چار آنہ 'روپیے' سوا روپیے سے آگے برھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح خوب دکانیں چل رہی ہیں۔ ایسے تعوید گنڈہ کرنے والے اور لوگوں کا مال اس دھوکہ فریب سے کھانے والے غور کریں کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب میں کے قیامت کے دن کیامنہ دکھلائیں گے۔

آج ۲۹ ذی الحجه ۱۳۸۹ و مقام ابراہیم کے قریب بوقت مغرب بد نوث لکھا گیا۔ اور بعونہ تعالی ۲ صفر ۱۳۹۰ و مدینہ منورہ مجد

### نوی میں اصحاب صفہ کے چوڑہ پر بیٹ*ھ کر نظر فانی کی گئی۔* ۱۳۷ – بَابُ ضَوِیْبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَوَائِبِ الإمَاء

# باب غلام لونڈی پر روزانہ ایک رقم مقرر کردینا

عمد غلای میں آقا اپنے غلاموں لونڈیوں پر روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہنہ ایک نیکس مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اس کے لئے صدیث میں خراج غلم اجر ضریبہ وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ باب کی حدیث میں صرف ابو طیبہ بڑاٹھ کا ذکر ہے جو غلام تھا۔ لیکن لونڈی کو غلام پر قیاس کیا۔ اب یہ احمال کہ شاید لونڈی زنا کر کے کمائے غلام میں بھی چل سکتا ہے کہ شاید وہ چوری کر کے کمائے۔ اور امام بخاری رواٹھ اور سعید بن منصور نے حذیفہ بڑاٹھ سے نکالا۔ انہوں نے کہا اپنی لونڈیوں کی کمائی پر نگاہ رکھو۔ اور ابو داؤد نے رافع بن خدی بڑاٹھ سے مرفوعاً نکالا کہ آپ نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ذریعہ سے کمایا ہے۔

(۲۲۷۷) ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک بڑائی نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم ماٹھ کیا کے پچھالگایا تو آپ نے انہیں اجرت میں ایک صاع یا دو صاع غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کھے کی کردیں۔

### باب بجیمنالگانے والے کی اجرت کابیان

(۲۲۷۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان سے ان ک بیان کیا کہ ان سے ان ک بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی ان کیا کہ نی کریم سائی اللہ ان بیجھنا لگوانا بھی دی۔ اگر بچھنا لگوانا باجائز ہو تا تو آپ نہ بچھنا لگوانا ناجائز ہو تا تو آپ نہ بچھنا لگوانا نہ اجرت دیتے۔

(۲۲۷۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' آن سے خالد نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا ہے چھنا لگوایا اور چھنا لگانے والے کواجرت بھی دی' اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ کاے کو دت۔

بحارى ربيج اور سعير بن سمور لے صديقه بات سحور كے مديقه بات كا مدت بات سعور كے دائل كى كمائى حدث بات سعور كے دائل كى كمائى حدثنا سُفيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويْلِ عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويْلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِي اللهِ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَو صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكُلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ مِنْ طَعَامٍ، وَكُلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفِّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ صَرِيْبَتِهِ)). [راجع: ۲۱۰۲]

### ١٨- بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اخْتَجَمَ النَّبِيُ ﷺ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ)). [راجع: ١٨٣٥]

٢٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ
 بُنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمِةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : (( اخْتَجَمَ
 النبيُّ الله وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ
 عَلِمَ كِرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِدِ)).[راجع: ١٨٣٥]

حضرت ابن عباس می الله اس مخص کا رد کیا ،جو مجام کی اجرت کو حرام کمتا تھا۔ جمہور کا میں ندہب ہے کہ وہ حلال ہے۔ حدت خون میں مچھٹالگانا بہت مفید ہے۔ عربوں میں یہ علاج اس مرض کے لئے عام تھا۔

٢٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النّبِيُّ أَحَدًا لِللّهِ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ)).[راجع: ٢١٠٢]

(۱۲۲۸) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مسو نے بیان کیا ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ کسی کی مزدوری کے معاطع میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔

باب کی احادیث سے حضرت امام بخاری نے میہ ثابت فرمایا کہ حجام لینی پچھنا لگانے والے کی اجرت حلال ہے اور یہ پیشہ بھی جائز ہے۔ اگر میہ پیشہ ناجائز ہوتا تو نہ آپ پچھنا لگواتے نہ اس کو اجرت ویتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کاموں کو بنظر حقارت دیکھنے والے غلطی پر ہیں۔

۱۹ - بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ باب اس كَ متعلق جس نَ سَى غلام كَ مالكول سے غلام يُ عَلام يَ فَالم يَ مَوَالِي الْعَبْدِ أَنْ بَالِي مَقْرِده تَكِس مِن كَى كَ لَتَ سفارش كى ـ يُخفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَوَاجِهِ مَا اللهِ مقرده تَكِس مِن كَى كَ لَتَ سفارش كى ـ كاوپر مقرده تَكِس مِن كَى كَ لَتَ سفارش كى ـ

لینی برسبیل تففل اور احسان' نہ ہے کہ بطور وجوب کے تھم دینا۔ بعض نے کما کہ اگر غلام کو اس کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو حاکم تخفیف کا تھم بھی دے سکتا ہے۔

٢٢٨١ - حَدُثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَعَا النَّبِيُّ اللهُ عُلْاَمًا حَجُّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، وَكُلَّمَ فِيْهِ صَاعَيْنِ، وَكُلَّمَ فَيْهِ صَاعَيْنِ، وَكُلَّمَ فَيْهِ فَخُفَفَ مِنْ صَرَيْبَتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

(۲۲۸۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم ہے شعبہ نے بیان کیا کہ اس ہم ہے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن الک بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بی تی کہ نی کریم میں ایک بی بی کہا لگانے والے فلام (ابع طیبر) کو بلایا انہوں نے آپ کے بی بی الگایا۔ اور آپ نے انہیں ایک یا دو صاع کیا ایک یا دو مد (رادی حدیث شعبہ کو شک تھا) اجرت دینے کے کئے تکم فرمایا۔ آپ نے (ان کے مالکوں سے بھی) ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کردیا گیا۔

چیلی مدیث میں پچینا لگانے والے غلام کی کنیت ابو طیبہ بڑاتھ نہ کور ہے۔ ان کا نام نافع ہتلایا گیا ہے۔ مافظ نے ای کو میخ کما ہے۔
ابن حذاء نے کہا کہ ابو طیبہ نے ۱۳۳۴ سال کی عمریائی تھی۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ فلام یا لونڈی کے اوپر مقررہ فیکس میں کی
کرانے کی سفارش کرنا درست ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلام کی برکت سے فلامی کا بید بر ترین دور تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے گھر
اب فلای کے دو سرے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو اور بھی بدتر ہیں۔ اب قوموں کو فلام مایا جاتا ہے جن کے لئے اقلیت اور اکٹریت کی
اصطلاحات مروج ہو گئی ہیں۔

٢- بَابُ كَسُبِ الْبَفيِّ والإِمَاءِ
 وَكَوِهَ إِبْوَاهِيْمُ أَجْوَ النَّائِحَةِ وَالْمَفَنَّيَةِ
 ادرابرابیم نخی نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی جربی کی جربی کی اجت کو وقول اللہ تعالی : ﴿ وَلاَ تُكُوهُوا فَتَيَاتِكُمُ اللّٰ عَمَالُ کَا ﴿ اللّٰهِ تَعَالَى کَا ﴿ اللّٰهِ تَعَالَى کَا ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللّٰ الللللللللللّٰمِ اللللّٰهِ الللللّٰمِ الللللللّٰ الللللّٰمِلْمِ ا

عَلَى الْبِهَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيْمٌ﴾. فَتَيَاتِكُمْ : إِمَاءَكُمْ.

٢٨٨٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَعْيُ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ)).

[راجع: ٢٢٣٧]

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ هُلَّعَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ)) [طرفه في: ٣٤٨٥].

باندیوں کو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں' زناکے لئے مجبور نہ کرو تا کہ تم اس طرح دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو۔ لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے' تواللہ ان پر جبر کئے جانے کے بعد (انہیں) معاف کرنے والا' ان پر رحم کرنے والا ہے۔ (قرآن کی آیت میں لفظ) فتیاتکم'امائکم کے معنی میں ہے۔ (یعنی تہماری باندیاں)

حیاں م اللہ کے اس کے کی ہے۔ (سی الماری) ہدیں اللہ ہم سے اللہ ہم سے اللہ کے بیان کیا' ان سے ابو کر الاملا) ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابو کمر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا' ان سے ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت' زائیے (کے زنا) کی خرچی اور کائین کی مزدوری سے منع فرمایا۔

(۲۲۸۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی سٹی کیا نے باندیوں کی زناکی کمائی سے منع فرمایا تھا۔

آیت قرآنی اور ہر دو احادیث سے حضرت امام بخاری روٹیئے نے ثابت فرمایا کہ رنڈی کی کمائی اور لونڈی کی کمائی حرام ہے۔ عمد جالمیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے حرام کمائی حاصل کرتے اور ان سے بالجبرپیٹہ کراتے۔ اسلام نے نمایت تخق کے ساتھ اسے رو کا اور ایسی کمائی کو لقمہ حرام قرار دیا۔ ای طرح کمانت کا پیٹہ بھی حرام قرار پایا۔ نیز کتے کی قیت سے بھی منع کیا گیا۔

باب نر کی جفتی (پر اجرت)لینا۔

(۲۲۸۴) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث اور اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے علی بن حکم فی ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ان نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے نے در ان کے اور ان سے ابن عمر بی ان نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے نے نز کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ (حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے)

باب اگر کوئی زمین کو محمیکہ پر لے پھر محمیکہ دینے والایا لینے

٢١- بَابُ عَسْبِ الْفَحْل

٢٧٨٤ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ الْوَارِثِ وَرَضِيَ الْنَبِيُ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ)).

٣٢ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ



#### أحَدُهُمَا

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَلِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى وَلِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النّبِيُ هَا، خَيْبَرَ بِالشّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ خَيْبَرَ بِالشّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ خَيْبَرَ بِالشّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَيَ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَدُدُ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَعْدَ مَا قُبْضَ النّبِي فَيْهِ.

77.40 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُونِرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَيَهْرَ عُوهًا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَأَل الْمَزَارِعَ كَانَتْ وَأَل الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكُرَى عَلَى شَيْء سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَخْفَظُهُ)). وَأَل الْمَزَارِعُ كَانَتْ لَكُرى عَلَى شَيْء سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَخْفَظُهُ)). [أطرافه في : ٢٣٣٨، ٢٣٢٩، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩،

٢٨٦٣ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ:
 ((أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ))
 وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 ((حَتْى أَجْلاَهُمْ عُمَوُ)).

[أطراف في: ۲۲۷، ۲۳۳۲، ۲۳٤٤، ۲۷۲۲].

#### والامرجائ

اور ابن سیرین نے کما کہ زمین والے بغیر مدت پوری ہوئے ٹھیکہ دار کو (یا اس کے وارثوں کو) ہے دخل نہیں کر سکتے۔ اور حکم 'حسن اور ایاس بن معاویہ نے کما اجارہ مدت ختم ہوئے تک باقی رہے گا۔ اور عبداللہ بن عمر بی آھا۔ کما آخضرت ملی کیا اجارہ آو حول آدھوں آدھوں اور بنائی پر یہودیوں کو دیا تھا۔ پھریس ٹھیکہ آخضرت میں اور ابو بکر بنائی پر یہودیوں کو دیا تھا۔ پھریس ٹھیکہ آخضرت عمر بی تھی شروع خلافت بنائی پر اور کمیں بید ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر بی آتی اے آخضرت میں اور کمیں بید ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر بی آتی اے اور حضرت اللہ بیا کی وفات کے بعد نیا ٹھیکہ کیا ہو۔

(۲۲۸۵) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اگر ہم سے جوریہ بن اساء نے بیان کیا کہ اس سے جوریہ بن اساء نے بیان کیا کا ان سے عبداللہ بڑاتھ نے کہ اس رسول کریم بلٹا ہیں نے (یہودیوں کو) خیبر کی ذہین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں۔ اور پیداوار کا آوھا حصہ خود لے لیا کریں۔ ابن عمر بی ہی خان ہے بیان کیا اگر خان بی کروی تھیں لیکن وہ جھے یاد جاتی تھی۔ نافع نے اس کرایہ کی تعیین بھی کروی تھیں لیکن وہ جھے یاد نہیں رہا۔

(۲۲۸۷) اور رافع بن خدیج برای نیا که این کیا که نی کریم ملی کیا نے دمینوں کو کرایہ پر دینے سے مقع فرمایا تھا۔ اور عبیداللہ نے نافع سے بیان کیا' اور ان سے ابن عمر بی ان کے کہ (خیبر کے یمودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چاتا رہا) یمال تک کہ حضرت عمر برای نے انہیں جلاوطن کردیا۔

ترجیم کے بعودیوں سے زمن کی بنائی کا الفتائ باب یہ ہے کہ رسول کریم مٹھیا نے خیبر کے بعودیوں سے زمین کی بنائی کا المبک طے فربلا المسلام بولے جو حیات نبوی تک جاری رہا۔ بعد میں آپ کا انقال ہو گیا تب اس معالمہ کو حضرت صدیق اکبر بڑھڑ نے ظیفہ اسلام بولے

کی میٹیت میں جاری رکھا' حتی کہ ان کا بھی دصال ہو گیا۔ تو حضرت عمر بناٹھ نے بھی اپی شروع خلافت میں اس محالمہ کو جاری رکھا۔ بعد میں یبودیوں کی مسلسل شرار تیں دیکھ کر ان کو خیبرے جانا وطن کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ دو معالمہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جانے سے وہ معالمہ ختم نہیں ہو جاتا' بلکہ ان کے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ ہاں اگر کسی معالمہ کو فریقین میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بھریہ امر دیگر ہے۔

روایت میں زمینوں کو کرایہ پر دینے کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہ فالتو زمین پڑی ہو جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں حالات تھے' تو ایسے حالات میں مالکان زمین یا تو فالتو زمینوں کی خود کاشت کریں یا پھر بجائے کرایہ پر دینے کے اپنے کسی حاجت مند بھائی کو مفت دے دیں۔



# ١- بَابُ الْحَوَالَة وهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

وَ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَ هَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجعُ عَلَى صَاحِبهِ.

باب حوالہ لینی قرض کو کسی دو سرے پراتارنے کابیان اوراس کابیان کہ حوالہ میں رجوع کرنادرست ہے یا نہیں اور حسن اور قادہ نے کما کہ جب کسی کی طرف قرض منقل کیاجارہا تھا تواگر اس وقت وہ مالدار تھا تو رجوع جائز نہیں حوالہ پورا ہو گیا۔ اور ابن عباس جی شانے کما کہ اگر ساجھیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی کسی نے نقد مال لیا کسی نے قرضہ 'پھر کسی کا حصہ ڈوب گیاتو اب وہ دو سرے ساجھی یا وارث سے کھے نہیں لے سکتا۔

آ پینی جب محال لد نے حوالہ قبول کرلیا، تو اب پھراس کو محیل سے موافذہ کرنا اور اس سے اپنے قرض کا نقاضا کرنا درست میں بھرات کی ہے۔ سیست سیست کے میں اس کیا جائے اس کو محال لہ اور جس پر حوالہ کیا جائے اس کو محال علیہ کہتے ہیں در حقیقت حوالہ دین کی رہے ہوض دین کے محر ضرورت سے جائز رکھا گیا ہے۔ قادہ اور حن کے اثروں کو ابن ابی شیبہ اور اثر م نے وصل کیا' اس سے یہ نکاتا ہے کہ اگر محال علیہ حوالہ بی کے وقت مفلس تھا تو محال لہ مجل پر رجوع کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی رطفیہ کا یہ قول ہے کہ محال کسی حالت میں حوالہ کے بعد بحر محیل پر رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ توی یہ ہے کہ محال لہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے۔ توی یہ ہے کہ محال علیہ حوالہ بی سے محکر ہو جائے۔ اور حلف کھا لے اور گواہ نہ ہوں۔ یا افلاس کی حالت میں مرجائے۔ امام احمد رطفیہ نے کما محال محیل پر جب رجوع کر سکتا ہے کہ محال محیل پر جب رجوع کر سکتا ہے کہ محال علیہ کے مالداری کی شرط ہوئی ہو بھروہ مفلس نظے۔ مالکیہ نے کما اگر محیل نے دھوکہ دیا ہو مثلاً وہ جانتا ہو کہ حکال علیہ دیوالیہ ہے لیکن محال کو خبرنہ کی اس صورت میں رجوع جائز ہو گا ورنہ نہیں۔ (وحیدی)

٣٢٨٧ - حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْهُمْ فَإِذَا أَتْبَعْ أَخَدُكُمُ عَلَى مَلِي فَلْيَتْمِعْ).

(۲۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو امام الک رطابی ہے خردی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رخاتھ نے کہ رسول کریم ملی ہے نے فرمایا (قرض ادا کرنے میں) مال دار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔

اس سے یمی نکاتا ہے کہ حوالہ کے لئے محیل اور محال کی رضا مندی کافی ہے۔ محال علیہ کی رضا مندی ضروری نہیں۔ جمہور کا یمی قول ہے اور حفیہ نے اس کی رضا مندی بھی شرط رکھی ہے۔

# ۲ بَابُ إِذَا حَالَ عَلَى مَلِي . فَلَيْسَ لَهُ رد

٣٢٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَالْ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانِ الأَعْرَجِ عَنْ أَجِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ((مَطُلُ الْغَنِيَ ظُلْمٌ، وَ مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبِعُ)).

# باب جب قرض کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تواس کار د کرناجائز نہیں

(۲۲۸۸) ہم سے محمہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا اس سے ابن ذکوان نے 'ان سے اعرج نے اور ال سے ابو ہر رہ وہ ہو تھے کہ نبی کریم سٹھ پیلے نے فرمایا 'مالدار کی طرف سے (قرض ادا کرنے میں) ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔

مطلب یہ ہے کہ کمی مالدار نے کمی کا قرض اگر اپنے سرلے لیا تو اسے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہو گا۔ چاہئے کہ اس فوراً ادا کر دے' نیز جس کا قرض حوالہ کیا گیا ہے اسے بھی چاہئے کہ اس کو قبول کر کے اس مالدار سے اپنا قرض وصول کر لے اور ایسے حوالہ سے انکار نہ کرے۔ ورنہ اس میں وہ خود نقصان اٹھائے گا۔

> ۳– باب إذا حال دين الميت على رجل جاز

٢٢٨٩ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ
 حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ

باب اگر کسی میت کا قرض کسی (زندہ) شخص کے حوالہ کیا جائے تو جائز ہے۔

(۲۲۸۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے بزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن اکوع بٹاٹنے نے کہ ہم نبی کریم مٹھیل

کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اس پر آپ نے یوچھا' کیااس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله! آب ان كي نماز جنازه يرها ويجفى آنخضرت ملي والله وريافت فرمایا 'کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کما کہ تین دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ

لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا

ویجے۔ آخضرت ملی ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کیا

کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہاکہ نہیں۔ آپ نے دریافت

فرمایا' اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کما کہ ہاں تین دینار

ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز بڑھ

الأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتِيَ بَجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلِّي عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بالتَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ تَوكَ شَيْنًا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ)). قَالَ أَبُوقَتَادَةُ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

لو۔ ابو قادہ والله بولے على رسول الله! آپ ان كى نمازير هاديجے 'ان كا قرض میں ادا کردوں گا۔ تب آپ نے اس پر نماز پڑھائی۔ این ماجه کی روایت میں یول ہے میں اس کا ضامن ہول۔ حاکم کی روایت میں یول ہے آنخضرت ملی ایس فرمایا وہ 🖺 اشرفیاں تجھ پر ہیں اور میت بری ہو گئی۔ جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ الی کفالت صبح ہے اور کفیل کو پھر میت کے مال میں رجوع نہیں پنچا۔ اور امام مالک روائی کے نزدیک اگر رجوع کی شرط کر لے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر ضامن کو بیہ معلوم ہو کہ میت نادار ہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رواٹنے فرماتے ہیں اگر میت بقدر قرض کے جائیداد چھوڑ گیا ہے۔ تب تو صاحت ورست ہوگی ورنہ صاحت ورست نہ ہوگی۔ امام صاحب کا بد قول صراحاً حدیث کے خلاف ہے۔ (وحیدی)

اور خود حضرت امام رطینی کی وصیت ہے کہ حدیث نبوی کے خلاف میرا کوئی قول ہو اسے چھوڑ دو۔ جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ روائع کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں وہ سوچیں کہ قیامت کے دن حضرت امام روائی کو کیامنہ د کھلائی گے۔

ہر مسلمان کو بیا اصول بیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ و رسول کے بعد جملہ ائمہ دین ' مجتندین ' اولیائے کاملین ' فقهائے کرام ' بزرگان اسلام کا مانتا ہی ہے کہ ان کا احرام کال ول میں رکھا جائے۔ ان کی عزت کی جائے 'ان کی شان میں گتافی کا کوئی لفظ نه نکالا جائے۔ اور ان کے کلمات و ارشادات جو کتاب و سنت سے نہ کرائیں' وہ سر آکھوں پر رکھے جائیں۔ ان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور اگر خدانخواستہ ان کا کوئی فرمان ظاہر آیت قرآنی یا حدیث صحیح مرفوع کے خلاف معلوم ہو تو خود ان ہی کی وصیت کے تحت اسے چھوڑ کر قرآن و صدیث کی اتباع کی جائے۔ ہی راہ نجات اور صراط متنقیم ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ان کے کلمات ہی کو بنیاد دین ٹھمرا لیا گیا تو یہ الله کی (الشوری : ۲۱) کیا ان کے ایسے بھی شریک لیا گیا تو یہ اس آیت کے تحت ہوگا۔ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكُوْ شُرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاذَنْ بِدِ اللّٰهُ ﴾ (الشوری : ۲۱) کیا ان کے ایسے بھی شریک میں (جو شریعت سازی میں خدا کی شرکت رکھتے ہیں۔ کیونکہ شریعت سازی دراصل محض ایک الله پاک کا کام ہے) جنہوں نے دین کے بیا ان کے لئے ایس ایس چیزوں کو شریعت کا نام دے دیا ہے جن کا اللہ پاک کوئی اذن نہیں دیا۔

صد افسوس کہ امت اس مرض میں ہزار سال ہے بھی زائد عرصہ سے گرفتار ہے اور ابھی تک اس وباء سے شفائے کالل کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللهم ادحم علی امت حبیبک صلی الله علیه وسلم.

خود ہندو پاکستان میں دکھ لیجے! کونے میں نئی نئی بدعات ' عجیب بھیب رسومات نظر آئیں گی۔ کہیں محرم میں تعزیہ سازی ہو رہی ہے تو کمیں کاغذی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ کمیں قبروں پر غلافوں کے جلوس نکل رہے ہیں تو کمیں علم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تعجب مزید سے کہ سے سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ علماء ہیں کہ منہ میں لگام لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ جواز تلاش کرنے کی دھن میں لگھ رہتے ہیں کیونکہ اس طرح با آسانی ان کی دکان چل سکتے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

طفظ اين حجركت بيل. زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك و في مالك والميت منهما برى قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقى اباقتادة يقول ماصنعت الديناران حتى كان اخر ذالك ان قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان حين بردت عليه جلده و قد وقعت هذه القصة مرة اخرى فروى

الدار قطني من حديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بجنازة لم يسال عن شنى من عمل الرجل و يسال عن دينه فان قيل عليه دين كف و ان قيل ليس عليه دين صلى فاتى بجنازة فلما قام ليكبر سال هل عليه دين؟ فقالوا ديناران فعدل عنه فقال على هما على يا رسول الله و هوبرى منهما فصلى عليه ثم قال لعلى جزاك الله خيرا وفك الله رهانك (فتح البارى)

لینی صدیث جابر میں حاکم نے یوں زیادہ کیا ہے کہ میت کے قرض والے وہ دو دینار تیرے اوپر تیرے مال میں ہے اوا کرنے واجب ہوگئے۔ اور میت ان ہے بری ہوگئے۔ اس صحابی نے کہا' ہاں یا رسول اللہ واقعہ کی ہے۔ پھر آپ نے اس میت پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پس جب بھی رسول کریم ماٹی کیا ہیں قاوہ ہے طاقات فرماتے آپ دریافت کرتے تھے کہ اے ابو قاوہ! جمارے ان دو ویناروں کا وعدہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ ابو قادہ نے کہ معال کو شعداً اگر دیا۔ ایسان تک کہ ابو قادہ نے کہہ دیا کہ حضور ان کو میں اوا کرچکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تم نے اس میت کی کھال کو شعداً اگر دیا۔ ایسان کہ واقعہ ایک مرتبہ اور بھی پوا ہے جے دار قطنی نے حضرت علی بوٹھ ہو روایت کیا ہے کہ آخضرت طابی کیا جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس کا لیا جاتا تو آپ اس کا لیا جاتا تو آپ اس کا لیا جاتا تو آپ اس کا بیا ہو چھا کہ کیا ہو مقروض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں دو دینار کا مقروض ہے۔ پس آپ جنازہ پڑھائے ہے درک گئے۔ یہاں تک کہ حضرت علی بوٹھ کے کہا گیا کہ ہاں دو دینار میرے ذمہ ہیں۔ میں اوا کر دول گا اور ہے میت ان ہے بری ہے۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے فیر دول اللہ تم کو جزائے فیر دی اللہ تم کو بھی تمہارے رہی ہوائی جاری ہو تا آگر کوئی مسلمان اس کی مدد کرے اور اس کا مداور سے میت ان سے بو گئی معلم میا اس کی مدد کرے اور اس کا مدان کی کید کرے اور اس کا مدر کی خات تار نہیں میاں تک کہ دو ایس امد یہ ایک کو ڈی ترب کے دی جو شخص بوت کے میاں تک مدد کرے گئے تیار نہیں بوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے میاد مسلمانوں کی عقلوں کا بیہ صال ہے کہ دہ ایس نام نماد مسلمانوں کی عقلوں کا بیہ صال ہے کہ دہ ایس نام نماد مسلمانوں کی عقلوں کا بیہ صال ہے کہ دہ ایس نام نماد مسلمانوں کی عقلوں کا بیہ صال ہے کہ دہ ایس نام نماد مسلمانوں کی عقلوں کا بیہ صال ہے کہ دہ ایس کیا تک کی طرح ہا دیے ہیں۔ والا نکہ یہ ویک کی طرح ہا دیے ہیں۔ ویا تک کے بیان کے ہو گئی تیار نہیں کیا تک کہ دہ ایس کیا تک کی طرح ہا دیا دیا کہ کہ دو ایس کیا کہ کیا کہ کیا دیا کیا کہ کی

رسوم ہیں جن کا قرآن و حدیث و اقوال محابہ حتیٰ کہ امام ابو صنیفہ روائیہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گر شکم پرور علماء نے الی رسموں کی حمایت میں ایک طوفان جدال کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ان رسموں کو عین خوشنودی خدا و رسول مٹائیل قرار دیتے ہیں اور ان کے اثبات کے حمایت قرآنی و احادیث نبوی میں وہ وہ تاویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ دکھے کر چرت ہوتی ہے۔ بچ ہے سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

رسول کریم ملی این صاف لفظوں میں فرمایا تھا۔ من احدت فی امونا ہذا ما لیس منه فہورد جو ہمارے امردین میں ایک نی چیز
نکالے جس کا ثبوت ہماری شریعت سے نہ ہو' وہ مردود ہے۔ ظاہر ہے کہ رسوم مروجہ نہ عمد رسالت میں تھیں نہ عمد صحابہ و آبعین
میں جب کہ ان زمانوں میں بھی مسلمان وفات پاتے تھے' شہید ہوتے تھے مگران میں کی کے بھی تیجہ چالیسویں کا فبوت نہیں حتی کہ خود
حضرت امام ابو صنیفہ روایئے کے لئے بھی فبوت نہیں کہ ان کا تیجہ' چالیسوال کیا گیا ہو۔ نہ امام شافعی روایئے کا تیجہ فاتحہ فابت ہے۔ جب
حضرت امام ابو صنیفہ روایئے کے لئے بھی فبوت نہیں کی بیشی کرنا خود لعنت خداوندی میں گرفتار ہونا ہے' اجاذنا اللہ منما' آمین۔



١- بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ
 باب قرضوں وغيره كى حاضر ضانت اور مالى ضانت
 وَالدُّيُوْنِ بِالأَبْدَانِ وَ غَيْرِهَا

شریعت میں یہ دونوں درست ہیں۔ ضامن کو بدینہ والے زعیم اور معروالے ممیل اور عراق والے کفیل کہتے ہیں۔

(۲۲۹) اور ابوالزناد نے بیان کیا' ان ہے محمد بن حمزہ بن عمروالا ملمی نے اور ان ہے ان کے والد (حمزہ) نے کہ حضرت عمر بخالتھ نے (اپنے عبد خلافت میں) انہیں ذکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ (جمال وہ ذکوۃ وصول کر رہے تھے وہاں کے) ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کرلی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے صانت لی' یہاں تک کہ وہ عمر بخالتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر بخالتہ نے اس مخص کو سو کو ژوں کی سزا دی تھی۔ اس آدی نے جو جرم اس پرلگا تھا' اس کو قبول کیا تھا لیکن جمالت کاعذر کیا تھا۔ حضرت عمر بخالتہ نے اس کو حدور رکھا تھا۔ اور جرم راور اشعث نے عبداللہ بن مسعود بخالتہ ہے۔ معذور رکھا تھا۔ اور جرم راور اشعث نے عبداللہ بن مسعود بخالتہ ہے۔

سريعت بن بير وولول ورست بي - صاف لو به ٢ ٢٩ و قَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ((أَلَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثْهُ مُصَدَّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مَنَ الرَّجُلِ كُفْلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَر، وَ كَانْ عُمَرُ قَدْ مَنَ عَلَى عُمَر، وَ كَانْ عُمَرُ قَدْ مَنْ أَنَةً جَلْدَةً، فَصَدَّقَهُمْ، وَ عَذْرَهُ بالْجَهَالَةِ))

وَقَالَ جَرِيْرُ وَ الأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُرْتَدَيْنَ: اسْتَتِبْهُمْ وَ كَفَلْهُمْ فَتَابُوا وَ كَفَلَهُمْ عَشَانِرُهُمْ.

وَ قَالَ حَمَّادُ: إِذَا تَكَفُّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ قَالَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَكَمُ: يَضْمِنُ.

٢٢٩١- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِنِيْ جَعْفُورُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُوزَ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ((عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُورَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إسْرَائِيْل أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَار فَقَالَ: آءْتِنِي بِالشُّهَدَاء أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ: فَآءتِنِي بِالْكَفِيْلِ، قَالَ: كَفَى باللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْر فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ ٱلْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكُبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِيْ أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارِ وَ صَحِيْفَة مِنْهُ إلَى صَاحِبهِ ثُمَّ زَجَّجُ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلُّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيْلاً فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً، فَرَضِيَ بكَ. وَ سَأَلْنِيْ شَهِيْدًا فَقُلْتُ: كَفَى باللهِ شَهِيْدًا، فَرَضِي بِذَلِكَ: وَ إِنِّيْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَتُ إِلَيْهِ الَّذِيْ لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَ إِنَّيْ أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِيْ الْبَحُرِ حَتَّى

مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائے اور ان کی صانت طلب کیجئے (کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے)۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کرلی اور صانت خود انہیں کے قبیلہ والوں نے دے دی۔ حماد نے کہاجس کا حاضر ضامن ہواگر وہ مرجائے توضامن پر پچھ تاوان نہ ہوگا۔ لیکن تھم نے کہاکہ ذمہ کامال دینا پڑے گا۔

(۲۲۹۱) ابو عبدالله (امام بخاری رطالیه) نے کما کہ لیث نے بیان کیا ان سے جعفرین رہیعہ نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹنز نے کہ رسول الله سائیلم نے بنی اسرائیل کے ایک مختص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاجن کی كواي پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مائكنے والا بولا كه كواہ توبس الله بى كافى ب پھرانبوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانکنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کما کہ تو نے سچی بات کی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اس کو قرض دے دیا۔ بیہ صاحب قرض لے کر دریائی سفریر روانہ ہوئے۔ اور پھرانی ضرورت یوری کر کے کسی سواری (کشتی وغیرہ) کی تلاش کی تاکہ اس سے وریا یار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی۔ (اور اس کا قرض ادا کردے) لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخراس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا۔ پھرایک ہزار دینار اور ایک (اس مضمون کا) خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف (یہ دینار بھیجے جارہے ہیں)اوراس کامنہ بند کر دیا۔ اور اسے دریا پر لے آئے۔ پھر کما'اے اللہ! تو خوب جانا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے۔ اس نے مجھ ے ضامن مانگا' تو میں نے کمہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے جھے سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یمی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے۔ تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور (تو جانتا ہے کہ) میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری

ملے جس کے ذریعہ میں اس کا قرض اس تک (مدت مقررہ میں) پہنچا سکوں۔ کیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لئے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کر تا ہوں (کہ تو اس تک پہنچا دے) چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں ہمادی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وه صاحب (قرض دار) واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ فکر اب بھی یمی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے۔ جس کے ذریعہ وہ اینے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اس تلاش میں (بندرگاہ) آئے کہ ممکن ہے کوئی جماز ان کا مال لے کر آیا ہو۔ ليكن وبال انهيں ايك لكرى ملى وبى جس ميں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اینے گھر کے ایندھن کے لئے لے لی۔ لیکن جب اے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ (کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شرآئے) تو قرض خواہ کے گھر آئے۔ اور (بیہ خیال کر کے کہ شاید وہ کٹڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ) ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ اور کما کہ قتم اللہ کی! میں تو برابرای کوشش میں رہاکہ کوئی جماز لمے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں۔ لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یمال پہنچنے کے لئے سوار ہوا۔ مجھے اپنی کوششول میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھرانہول نے او چھا اچھایہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز بھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتاتو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جماز مجھے اس جمازے پہلے نہیں ملا۔ جس سے میں آج پہنچاہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کاوہ قرض ادا کر دیا۔ جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ

 ابن منیرنے کہا کہ امام بخاری روائیے نے حدود میں کفالت سے دیون میں بھی کفالت کا تھم ہابت کیا۔ لیکن حدود اور قصاص میں کوئی کفیل ہو اس کفیل ہو اور اصل مجرم لیعنی کمفول عنہ غائب ہو جائے تو کفیل ہر حد یا قصاص نہ ہو گا اس پر انفاق ہے لیکن قرضہ میں جو کفیل ہو اس کو قرض ادا کرنا ہو گا۔ (وحیدی)

حدیث میں بنی اسرائیل کے جن دو مخصول کا ذکر ہے ان کی مزید تفییلات جو حدیث بذا میں نہیں ہیں تو اللہ کے حوالہ ہیں کہ وہ لوگ کون تے 'کہاں کے باشندے تھے؟ کون سے زمانہ سے ان کا تعلق ہے؟ بسرحال حدیث میں فدکورہ واقعہ اس قائل ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگرچہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں ہر چیزا کیک سبب سے دابستہ ہے۔ قدرت نے اس کارخانہ عالم کو ای بنیاد پر قائم کیا ہے گر کچھ چیزیں مشتنیٰ بھی وجو دیڈیر ہو جاتی ہیں۔

ان ہر دو ہیں سے قرض لینے والے نے دل کی پختی اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ محض ایک اللہ پاک ہی کا نام بطور ضامن اور کفیل پیش کر دیا۔ کیو نکہ اس کے دل ہیں قرض کے ادا کرنے کا تینی جذبہ تھا۔ اور وہ قرض حاصل کرنے سے قبل عزم مصم کر چکا تھا کہ اسے کسی نہ کسی صورت یہ قرض بالضرور واپس کرنا ہو گا۔ ای عزم صمیم کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ حدیث ہیں ای لئے فرمایا گیا کہ جو شخص قرض لینے وقت اوائیگی کے وقت وہ شخص کشتی کی طاش میں ساحل بحر پر آیا کہ صوار ہو کر وقت مقررہ پر قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے گھر ادائیگی کے وقت وہ شخص کشتی کی طاش میں ساحل بحر پر آیا کہ صواری نہ مل سکی اور مجبوراً اس نے قرض کے دینار ایک کئڑی کے صوار نہ مل سکی اور مجبوراً اس نے قرض کے دینار ایک کئڑی کے صوار نہ میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر کئڑی کو دریا ہیں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا' اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لکڑی کی میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر کئڑی کو دریا ہیں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا' اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لکڑی کی قرض دینے والے ساحل بحر پر کمی آنے والی کشتی کا انظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقررہ پر اس کتی سے آئے گا اور رتم ادا کرے گا۔ ادھروہ قرض دینے والے ساحل بحر پر کسی آنے والی کشتی کا انظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقررہ پر اس کتی سے آئے گا اور رتم ادا کرے گا۔ دھروہ کمی ناکام ہو کر جابی رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقردہ پر اس کتی سے آئے گا اور رتم ادا کرنے والے حضرت کو وصول کرنے کی اطلاع نہ تھی وہ احتیاطاً وطن آنے پر دوبارہ یہ رتم لے کر ان کی خدمت میں حاض ہوا۔ اور تفیطات سے ہر دو کو علم ہوا اور دونوں ہے انتما مرور ہوئے۔

یہ توکل علی اللہ کی وہ منزل ہے جو ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی۔ اس کئے آنخضرت ملٹ کیا نے ایک محالی سے فرمایا تھا کہ اپنے اونٹ رات کو خوب مضبوط باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اسے کوئی نہیں چرائے گا۔

گفت پیفیرها آواز بلند برنوکل زانوے اشتربه بند

آج بھی ضرورت ہے کہ قرض حاصل کرنے والے مسلمان اس عزم صمیم و توکل علی اللہ کا مظاہرہ کریں کہ وہ اللہ کی توفق سے ضرور ضرور قرض کی رقم جلد ہی واپس کریں گے۔ وہ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان سے ان کا قرض ادا کرا دے گا۔

ان دونوں مخصوں کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حافظ نے کما محمد بن رہتے نے مند محابہ میں عبداللہ بن عمرو بی اس کو بی اسرا کیل کہ قرض دینے والا نجاشی تھا۔ اس صورت میں اس کو بی اسرا کیل فرمانا اس وجہ سے ہو گا کہ وہ بی اسرا کیل کا تمیع تھا نہ بید کہ ان کی اولاد میں تھا۔

علامہ عینی نے اپنی عادت کے موافق حافظ صاحب پر اعتراض کیا اور حافظ صاحب کی وسعت نظر اور کثرت علم کی تعریف نہ کی۔ اور کما کہ یہ دوایت ضعیف ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا حافظ صاحب نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی سند میں ایک مجمول ہے۔

دوایت ضعیف ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا حافظ صاحب نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی سند میں ایک مجمول ہے۔
دودیری)

اس مدیث کے ذمل حافظ این تجر رواتی فرماتے ہیں:۔

و فى الحديث جواز الاجل فى القرض وجوب الوفاء به و فيه التحدث عما كان فى بنى اسرائيل و غيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء و فيه التجارة فى البحر و جواز ركوبه و فيه بداة الكاتب بنفسه و فيه طلب الشهود فى الدين و طلب الكفيل به و فيه فضل التوكل على الله و ان من صح توكله تكفل الله بنصره و عونه الخ (فتح)

یعنی اس حدیث میں جواز ہے کہ قرض میں وقت مقرر کیا جائے اور وقت مقررہ پر اوائیگی کا وجوب بھی ثابت ہوا اور اس سے بن امرائیل کے عجیب واقعات کا بیان کرنا بھی جائز ثابت ہوا تا کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے 'اور ان کی اقتداء کی جائے اور اس سے دریائی تجارت کا بھی ثبوت ہوا اور دریائی سوار یوں پر سوار ہونا بھی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کاتب شروع میں اپنا نام کھے آور اس سے قرض کے متعلق گواہوں کا طلب کرنا اور اس کے کفیل کا طلب بھی ثابت ہوا۔ اور اس سے توکل علی اللہ کی فضیلت بھی نکلی اور یہ بھی کہ جو حقیق صبح متوکل ہوگا اللہ پاک اس کی مدد اور نصرت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

خود قرآن پاک میں ارشاد باری ہے۔ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (العلاق: ٣) جو الله پر توكل كرے گا الله اس كے لئے كافى و وافی ہے۔ اس قتم كى بہت ى آیات قرآن مجید میں وارد ہیں۔ گراس سلسلہ میں سے بھی یاد رکھنا ضروری ہے كہ ہاتھ ہیر چھوڑ كر بیٹھ جانے كا نام توكل نہیں ہے۔ بلكہ كام كو پورى قوت كے ساتھ انجام دینا اور اس كا بتیجہ الله كے حوالے كر دینا اور فیر كے لئے الله سے پورى پورى اميد ركھنا سے توكل ہے۔ جو ایک مسلمان كے لئے داخل ايمان ہے۔ حديث قدى ميں فرمايا ہے انا عند طن عبدى ہي ميں اپنے بندے كے گان كے ساتھ ہوں۔ وہ ميرے متعلق جو بھى گمان قائم كرے گا۔ مطلب سے كہ بندہ الله پر جيسا بھى بھروسہ كرے گا الله الله عالم كو الله كے حوالہ كر الله الله الله الله كے دوالہ كر الله كے دوالہ كو الله كے دوالہ كو الله كے دوالہ كو الله كے دولہ كر دولہ الله كے الله كو دولہ دولہ الله كے اس كے ماتھ دی مقال كو صحح كر كے دكھا دیا۔

شروع میں ابوالزناد کی روایت سے جو واقعہ ندکور ہے' اس کی تفصیل ہے ہے کہ اس مخص نے اپنی بیوی کی لونڈی کو اپنا ہی مال سمجھ کر اس سے بوجہ ناوانی صحبت کرلی۔ یہ مقدمہ حضرت عمر بڑاٹھ کی عدالت عالیہ میں آیا تو آپ نے اس کی ناوانی کے سبب اس پر رجم کی سزا معاف کر دی گر بطور تعزیر سو کو ڑے لگوائے۔ پھر جب حضرت عزہ اسلمی وہاں ذکوۃ وصول کرنے بطور تحصیلدار گئے' تو ان کے سامنے بھی یہ معالمہ آیا۔ ان کو حضرت عمر بڑاٹھ کے فیلے کا علم نہ تھا۔ لوگوں نے ذکر کیا تب بھی ان کو بقین نہ آیا۔ اس لئے قبیلہ والوں میں سے کسی نے اپنی صانت پیش کی کہ آپ حضرت عمر بڑاٹھ سے اس کی تعدیق فرما لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ صانت قبول کی اور حضرت عمر بڑاٹھ ہے اس کی تعدیق فرما لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ صانت قبول کی اور حضرت عمر بڑاٹھ ہے اس کی تعدیق فرما لیں۔ چنانچہ انہوں ہے۔

٢ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى
 ﴿وَاللَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
 نَصِيْبَهُمْ ﴾

٢ ٢ ٢ ٧ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرَّفٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مُوالِيَ﴾ قَالَ: وَرَثْقَ ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ مُوالِيَ﴾ قَالَ: وَرَثْقَ ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ

باب الله تعالیٰ کا (سور و نساء میں) بیہ ارشاد که «جن لوگوں ۔ سے تم نے قتم کھاکر عمد کیا ہے' ان کا حصہ ان کو ادا کرو۔ "

(۲۲۹۲) ہم سے صلت بن مجر نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے اور لیس نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شائل نے کہ (قرآن مجید کی آیت) ﴿ لکل جعلنا موالی ﴾ کے متعلق ابن عباس نے فرمایا کہ (موالی کے معنی) ورش کے ہیں۔ اور ﴿ والذین عقدت ایمانکم ﴾ (کا

أَيْمَانُكُمْ ﴿ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ : يَرِثَ الْمُهَاجِرُ الْأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﴿ وَلِكُلَّ النَّبِيُ اللَّهِ مَا نَزَلَتْ ﴿ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوالِي ﴾ نسخت . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلِكُلَّ خَعَلْنَا مَوالِي ﴾ نسخت . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالنَّفِيْ وَالنَّفِيْ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إِلاَ النَّصْرَ وَالنَّفِيْحَةَ - وَقَدْ ذَهَبَ وَالنَّفِيْحَةَ - وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثَ - وَيُوصِى لَهُ )).

أطرفاه في: ٥٨٠، ٢٧٤٧].

قصہ یہ ہے کہ) مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے سے۔ اور انصاری کے نامہ داروں کو پچھ نہ ملتا۔ اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم سائیلیا کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھرجب آیت ولکل جعلنا موالی نازل ہوئی تو پہلی آیت والذین عقدت ایمانکم منسوخ ہو گئ۔ سوا امداد' تعاون اور خیر خواہی کے۔ البتہ میراث کا حکم (جو انصار و مماجرین کے درمیان مواخاة کی وجہ سے تھا) وہ منسوخ ہو گیا۔ اور وصیت جتنی چاہے کی جاسکتی ہے۔ (جیسی اور مخصول کے لئے بھی ہو صیت جتنی جاہے کی جاسکتی ہے۔ (جیسی اور مخصول کے لئے بھی ہو کیا۔ کتی ہے۔ تمائی ترکہ میں سے وصیت کی جاسکتی ہے جس کا نفاذ کیا

الیمنی مولی الموالاة سے عرب لوگوں میں دستور تھا کسی سے بہت دوستی ہو جاتی تو اس سے معاہدہ کرتے اور کہتے کہ تیرا خون میں المین کے اور کہتے کہ تیرا خون ہے۔ اور تو جس سے لائے ہم اس سے لائے ہم اس سے صلح کریں۔ تو ہمارا وارث ہم تیرے وارث' تیرا قرضہ ہم سے لیا جائے گا ہمارا قرضہ تجھ سے' تیری طرف سے ہم دیت دیں تو ہماری طرف سے۔

جائے گا)

شروع زمانہ اسلام میں ایسے محض کو ترکہ کا چھٹا ملنے کا تھم ہوا تھا۔ پھریہ تھم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ ﴿ وَاُولُوا الْأَزْ حَامِ بَفَطُهُمْ اَوْلَى بِبَغْضِ فِيْ كِنْبِ اللهِ ﴾ (الانفال: 20) ابن منیرنے کما کفالت کے باب میں امام بخاری روز ایک اس لئے لائے کہ جب طف سے جو ایک عقد تھا' شروع زمانہ اسلام میں ترکہ کا استحقاق پیدا ہو گیا تو کفالت کرنے سے بھی مال کی ذمہ داری کفیل پر پیدا ہوگ کیونکہ وہ بھی ایک عقد ہے۔

عربوں میں جابل دستور تھا کہ بلاحق و ناحق دیکھے کسی اہم موقعہ پر محض قبائلی عصبیت کے تحت نتم کھا بیٹے کہ ہم ایسا ایسا کریں گے۔ خواہ حق ہو تایا ناحق' اس کو صلف جاہلیت کما گیا۔ اور ہلایا کہ اسلام میں ایسی غلط نتم کی قسموں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام سرا سر عدل کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ﴿ وَلاَ يَخْوِمَنْكُمْ شَدَانُ فَذَهِ عَلَى اَلاَ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا اَعْدَ اَلَّا لِللَّقُوٰی ﴾ (المائدہ: ٨) محض قومی عصبیت کی بنا پر ہرگز ظلم پر کرنہ باندھو۔ انساف کروکہ تقوی سے انساف بی قریب ہے۔

قال الطبرى ما استدل به انس على اثبات الحلف لاينافى حديث جبير بن مطعم فى نفيه فان الاخاء المذكور كان فى اول الهجرة و كانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذالك الميراث و بقى مالم يبطله القرآن و هو التعاون على الحق والنصر والاخذ على يدالظالم كما قال ابن عباس الاالنصر والنصيحة والرفادة و يوصى له و قد ذهب الميراث (فتح)

یعنی طبری نے کہا کہ اثبات طف کے لئے حضرت انس بڑاٹھ نے جو استدال کیا وہ جبیر بن مطعم کی نفی کے ظاف نہیں ہے۔ اخاء فہ کور لیتی اس ختم کا بھائی چارہ شروع ہجرت میں قائم کیا گیا تھا۔ وہ آئیں میں ایک دوسرے کے دارث بھی ہوا کرتے تھے۔ بعد میں میراث کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور وہ چیزا پی حالت پر باتی رہ گئی جس کو قرآن مجید نے باطل قرار نہیں دیا۔ اور وہ باہی حق پر تعاون اور امداد کرنا اور ظالم کے ہاتھ بکڑنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس بی بھائے نے فرمایا کہ میراث تو چلی گئی گرایک دوسرے کی مدد کرنا اور آئیں میں ایک دوسرے کی خیرخوابی کرنا ہے چیزیں باتی رہ گئی ہیں۔ بلکہ اپنے بھائیوں کے لئے وصیت بھی کی جا سے ہے۔

واقعہ مواخات اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ مهاجر جو اپنے گھربار وطن چھوڑ کر مدینہ شریف چکے آئے تھے ان کی دلجوئی

بت ضروری تھی۔ اس لئے آخضرت ملتی الے مدینہ کے باشندگان انصار میں ان کو تقییم فرما دیا۔ انصاری بھائیوں نے جس خلوص اور رفاقت کا ثبوت دیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنی نا ممکن ہے۔ آخر یمی مماجر مدینہ کی زندگی میں گھل مل گئے۔ اور اپنے بیرول پر کھرے ہو کر خود انسار کے لئے باعث تقویت ہو گئے رضی الله عنم اجمعین۔

آج مدینه طیبه بی میں بیٹھ کر انصار مدینہ اور مهاجرین کرام باٹھ کا بد ذکر خیریمال کھتے ہوئے دل پر ایک رفت آمیزاثر محسوس کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ انصار و مهاجر قصراسلام کے دو اہم ترین ستون ہیں جن پر اس عظیم قصر کی تعمیر ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ کی فضا ان بزرگوں کے چھو ڑے ہوئے تاثرات سے بھر پور نظر آ رہی ہے۔ معجد نبوی حرم نبوی میں مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمان جمع ہو کر عبادت اللي و صلوٰة و سلام يزهت من اور سب مين مواخات اور اسلامي محبت كي ايك غير محسوس لهردو ژتي موئي نظر آتي ہے- اگر مسلمان یماں سے جانے کے بعد بھی باہمی مواخات کو ہر ہر جگہ قائم رکھیں تو دنیا انسانیت کے لئے وہ ایک بهترین نمونہ بن سکتے ہیں۔ ام مفر ۹۰ ۱۳۹۰ کو محترم بھائی عاجی عبدالرحمٰن سندی باب مجیدی مدینه منورہ کے دولت کدہ پر بید الفاظ نظر فانی کرتے ہوئے لکھے گئے۔ بدسلسلہ اشاعت بخاری شریف مترجم اردو حاجی صاحب موصوف کی مجاہدانہ کوششوں کے لئے امید ہے کہ ہرمطالعہ کرنے والا بھائی وعائے خیر کرے گا۔

> ٣٢٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبيْعِ.

> > [راجع: ٢٠٤٩]

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنا إسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإسْلاَم؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ ، بَيْنَ قُرَيْش وَالأَنْصَارِ فِي دَارِيْ)).

[طرفاه في : ۲۰۸۳، ۷۳٤٠].

(۲۲۹۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ کم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كابھائى چارہ سعد بن ربيع رضى الله عنه ہے کرایا تھا۔

(۲۲۹۴) مم سے محر بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ذكريان كيا ان سے عاصم بن سليمان في بيان كيا كما كه ميں ن انس بوالله سے يو چھا كيا آپ كويد بات معلوم ہے كه نبى كريم ما ليالم نے ارشاد فرمایا تھا' اسلام میں جاہلیت والے (غلط فتم کے) عهد و پیان نہیں ہیں۔ توانہوں نے کہا کہ نبی کریم ملٹائیا نے تو خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں عہدو بیان کرایا تھا۔

معلوم ہوا کہ عہد و پیان اگر حق اور انصاف اور عدل کی بنایر ہو تو وہ ندموم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے گراس عہد و پیان میں صرف باہمی مدد و خیر خواہی مد نظر ہو گی۔ اور ترکہ کا ایسے بھائی چارہ سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ کہ وہ وار ثوں کا حق ہے۔ یہ امرد گیر ہے کہ ایے مواقع پر حسب قائدہ شرعی مرنے والے کو دصیت کا حق عاصل ہے۔

٣- بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا باب جو شخص كى ميت ك قرض كاضامن بن جائ تواس

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسنُ

٧٢٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنَ الأَكْوَعِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَتِيَ بِجَنازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ : ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَیْن؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

[راجع: ٢٢٨٩]

اس مدیث سے امام بخاری ملتی نے یہ نکالا کہ ضامن اپنی ضانت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ جب وہ میت کے قرضے کا ضامن ہو۔ كيونك آخضرت التي الم عن صرف ابو قاده كي صانت كے سبب اس ير نماز براھ لي۔ اگر رجوع جائز ہو ا تو جب تك ابو قاده والله يوالله يوائد يه قرض ادانه كروية آب اس ير نمازنه يرصحه

> ٢٢٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُمْ قَالَ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))، فَلَمْ يَجِيءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ اللَّهِ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَتَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكُر فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ عَدَّةً أَو دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثِيَةً، فَعَدَدُتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِانَةِ وَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا.

کے بعد اس سے رجوع نہیں برسکتا' حضرت حسن بقری رمایتیه نے بھی نیمی فرمایا۔

(٢٢٩٥) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے بزید بن ابی عبید نے' ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ملی اللہ کے یمال نماز یڑھنے کے لئے کسی کا جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کمااس میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھرایک اور جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کما کہ ہاں تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو' ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے عرض كيا كيا رسول الله! ان كا قرض مين ادا كردول كارتب آپ في ان كى نماز جنازه يرمائي.

(٢٢٩٦) جم سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا ان سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے بیان کیا' انہوں نے محد بن على باقرے سنا اور ان سے جابر بن عبدالله عنظ نے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر بحرين سے (جزبيه كا) مال آيا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لپ بھر بھر کر دوں گالیکن بحرین سے مال نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات تک نمیں آیا پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو بر واللہ نے اعلان کرادیا کہ جس سے بھی نبی كريم صلى الله عليه وسلم كاكوئي وعده مويا آپ يركسي كا قرض مووه مارے پہل آجائے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھیں جے س كر حضرت ابو بكر رہ اللہ نے مجھے ايك لپ بھر كر ديا۔ ميں نے اے شار کیاتو وہ پانچ سوکی رقم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے دو گنااور لے لو۔

[أطرافه في : ۲۹۸۸، ۲۲۸۲، ۳۱۲۷،

3517, 7173].

سب تین لپ ہو گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لپ بھر دینے کا وعدہ فرمایا تھا جیسے دو سری روایت میں ہے جس کو امام بخاری روائٹی نے شادات میں نکالا' اس کی تصریح ہے۔ باب کا مطلب اس سے یول نکالا کہ حضرت ، بکر روائٹھ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے تو گویا آپ کے سب معاملات اور وعدول کے وہ کفیل ٹھسرے اور ان کو ان وعدول کا پورا کرنا لازم ہوا۔ (قسطلانی)

## ٤ بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ وَعَقْدِهِ

باب نبی کریم ملٹھ کیا کے زمانہ میں حضرت ابو بکر بڑھٹھ کو (ایک مشرک کا)امان دینااور اس کے ساتھ آپ کاعمد کرنا

جو حدیث اس باب میں لائے اس کی مطابقت اس طرح ہے کہ پناہ دینے والے نے جس کو پناہ دی محویا اس کی عدم ایذا کا متکفل موا۔ اور اس پر اس کفالت کا پورا کرنا لازم ہوا۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ عدم ایذا دستی اور لسانی کی ضانت کرنا درست ہے۔ جیسے ہمارے زمانہ میں رائج ہے۔ (وحیدی)

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخُبَرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي فَأَخُبَرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها زوْج النّبي فَيْقَالَتْ: ((لَمْ أَغْقِلْ أَنِوَيُ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيننان الدِّينَ)).

وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بِنُ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَهُ أَعْقِلْ أَبُويَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانَ الدَّيْنَ، وَلَهُ يَهُمَّ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاَّ يَدِيْنَانَ الدَّيْنَ، وَلَهُ يَهُمَّ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاَّ يَدِيْنَا فَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا الدَّيْنَ النَّهَارِ يَلِيَّ طَرَقَي النَّهَارِ يَئْرَدُ وعشيةً. فَلَمَّا البَيْلِيَ الْمُسْلِمُونَ بَكْرَةً وعشيةً. فَلَمَّا البَيْلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَج أَبُوبِكُم مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى خَرَج أَبُوبِكُم مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى النَّهُ الذَّ المُعْرَا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى النَّا الدَّغِيَةِ، وَهُوَ صَرَح أَبُوبُكُم مُهَاجِرًا قِبَلَ الْدَّغِيَةِ، وَهُوَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲۲۹۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے کہ ابن شماب نے بیان کیا' اور انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی کہ نبی کریم الناہا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رِی ایک نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اسی دین اسلام کا پیرو کار پایا۔ اور ابو صالح سلیمان نے بیان کیا کہ مجھ ے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا۔ ان سے یونس نے 'اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زہیرنے خبر دی اور ان سے عائشہ و المرابع الله ميل في جب موش سنبعالاتواي والدين كودين اسلام كابيروكاريايا - كوئى دن ايبانسيس گذر تا تفاجب رسول الله ما الله مارے سال صبح وشام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھرجب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے کی تو ابو بکر بڑاتھ نے بھی جمرت حبشه كااراده كيا. جب آب برك الغماد ينيح تو وبال آب كي ملاقات قارہ کے سردار مالک ابن الدغنہ سے ہوئی۔ اس نے بوچھا' ابو بكر! کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر بڑاٹھ نے اس کاجواب سے دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ اور اب تو یمی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر كرول اور اينے رب كى عبادت كرتا رمول ـ اس ير مالك ابن الدغنه

نے کما کہ آپ جیسا انسان (اپنے وطن سے) نمیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کہ آپ تو مخاجوں کے لئے کماتے ہیں 'صلہ رحى كرتے ہيں۔ مجورول كابوج اپنے سرليتے ہيں۔ معمان نوازى كرتے ہيں۔ اور حادثوں ميں حق بات كى مدد كرتے ہيں۔ آپ كو ميں امان دیتا ہوں۔ آپ چلئے اور اینے ہی شہر میں اینے رب کی عبادت كيجك چنانچه ابن الدغنه اپنے ساتھ ابو بكر والله كولے آيا اور مكم بينج كر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیااور ان سے کماکہ ابو بمرجیسا نیک آدی (اینے وطن سے) نمیں فکل سکتا اور نہ اسے فکالا جا سکتا ہے۔ کیاتم ایسے محض کو بھی نکال دو محے جو مختاجوں کے لئے کماتا ہے اورجو صله رحی كرتاب اورجو مجبوروں اور كمزوروں كابوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو معمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد كرتا ہے۔ چنانچہ قريش نے ابن الدغنه كى امان كو مان ليا۔ اور حضرت ابو بكر بناتنز كو امان دے دى۔ پھرابن الدغنہ ہے كما كہ ابو بكركو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کرلیا كريس - وبال جس طرح جابي نماز ردهين اور قرآن كي تلاوت كريس ـ ليكن جميس ان چيزول كى وجه سے كوكى ايذا نه ديس ـ اور نه اس کا اظہار کریں۔ کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ماري عورتين فتنه مين نه يرج جائين ابن الدغند في يه باتين جب حضرت ابو بروافت كوسنائي . تو آپ اين رب كى عبادت كرك اندر ہی کرنے لگے۔ نہ نماز میں کسی قتم کا اظهار کرتے اور نہ اپنے گھرکے سواكسى دوسرى جكه تلاوت كرتے۔ پر حضرت ابو برصديق والتد في کھ دنوں بعد ایاکیا کہ آپ نے اپنے گھرے سامنے نمازے لئے ایک جگه بنالی اب آپ ظاہر موکر وہاں نماز پڑھنے لکے اور ای پر تلاوت قرآن كرنے كيے۔ پس چركياتھا، مشركين كے بچول اور ان كى عورتوں کا مجمع لگنے لگا۔ سب جیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انسیں ويكفت الوبكر والتو بوع بى روف والع عقد جب قرآن يرصف لكت تو آنسوؤں پر قابونہ رہتا۔ اس صورت حال سے اکابر مشرکین قریش

أَنْ أَسِيْحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدُّغنَةِ: إنَّ مِثْلُكَ لاَ يَخُرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. فَإِنُّكَ تَكُسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلِّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٍّ. فَارْجعُ فَاعْبُدُ رَبُّكَ بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدُّغَنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكُر فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَارِ قُرَيْشِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكُو لِإَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يْكُسِبُ الْمَعْدُومْ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَانِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جَوَارَ ابْن الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَابِكُر، وَقَالُوا لابْن الدُّغِنَةِ : مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقُرأُ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعلِنُ بهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ: ذَلِكَ ابْنُ الدُّغِنَةِ لأبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرَ دَارِهِ. ثُمُّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِيَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلَّى فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرآنَ، فَيَتقَصُّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءهِمْ يَعجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوبَكُمْ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمِعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ أَلْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِن الْـمُشْرِكِيْنَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا

گھبرائے۔ اور سب نے ابن الدغنه کو بلا جمیجا۔ ابن الدغنه ان کے پاس آیا تو ان سب نے کما کہ جم نے تو ابو برکو اس لئے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گرے اندر ہی کریں گے۔ لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھرکے سائ نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنالی ہے۔ نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ ڈر جمیں اپنی اولاد اور عور توں کا ہے کہ کمیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس لئے اب تم ان کے پاس جاؤ۔ اگر وہ اس ر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی كريس ، چرزوكوكى بات نهيس - ليكن اگر انهيس اس سے انكار مو توتم ان سے کو کہ وہ تمہاری امان تہمیں واپس کردیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پند نهیں کہ تمهاری امان کو ہم تو ژیں۔ لیکن اس طرح انہیں اظهار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ رہی فیان سے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے پاس آیا اور کما کہ آپ کومعلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عمد ہوا تھا۔ اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں۔ کیونکہ یہ میں پند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان تو ڑ دی گئی۔ حضرت ابو بكر بناتية نے فرمايا كه ميں تمهاري امان متهيس واپس كرا مول- ميں تو بس اسيخ الله كي امان سے خوش مول ورسول كريم مالي يا ان دنول مكم ہی میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تہماری ہجرت کامقام د کھلایا گیاہے۔ میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے'جال کھجورے باغات ہیں اور وہ دو پھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے۔ جب كرنى چاى وه يملے بى مدينہ جرت كركے چلے گئے۔ بلكه بعض وه صحابہ بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حفرت ابو برصديق بوافته بهي جرت كى تياريال كرف لله تو رسول الله ماليد

نے ان سے فرمایا 'جلدی نہ کرو' امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت

كُنَّا أَجَرْنَا أَبَابَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَي مَسْجَدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاةَ، وَقَدْ خَشْيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأَتِهِ، فَإِنَّ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدُ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كُرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرَّيْنَ لأَبِي بَكْرٍ الإسْتِعْلاَنْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّعَنَةِ أَبَابَكُر فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدُ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهِ ((قَدْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لابَتَينِ، وَهُمَا الْحَرُّتَانِ)). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْـمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجْعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُو مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى رَسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يْوَذَنْ لِي. قَالَ أَبُوبَكُرِ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأْمِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لِيَصْحَبَهُ، وعَلَفَ رَاحلِتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُورُ

أَرْبَعَةَأَشْهُوِ)). [راجع: ٤٧٦]

مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور! چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ رسول الله ملٹائیل کا انتظار کرنے لگے ' تاکہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس دو اونٹ تھے ' انسیں جار مینے تک وہ بول کے بے کھلاتے رہے۔

تشريح: يه حديث واقعه جرت سے متعلق بهت معلومات پر مشتل ہے انيزاس سے حضرت صديق اكبر بواتا كا استقلال اور توكل على الله بھى ظاہر ہوتا ہے۔ ايك وقت تھاكہ اى شركم من (جال بيٹ كركعبه مقدس ميں يه سطري لكھ رہا ہول) آنخضرت ٹٹھیے اور آپ کے جاں نثارون کو انتہائی ایذائیں دی جا رہی تھیں۔ جن سے مجبور ہو کر حضرت صدیق اکبر پڑھٹھ یہ مقدس شہرچھوڑنے پر مجور ہو گئے تھے۔ اور جرت حبثہ کے ارادے سے برک الغماد نای ایک مقام قریب مکہ میں پہنچ چکے تھے۔ کہ آپ کو قارہ قبیلے کا ایک سردار مالک بن دغنہ ملا۔ قارہ بن اہون قبیلہ کی ایک شاخ تھی جو تیراندازی میں مشہور تھے۔ اس قبیلے کے سردار مالک بن دخنہ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کو جب حالت سفر میں کوج کرتے دیکھا' تو فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ آپ جیسا شریف آدی جو غریب برور ہو' صلہ رحی کرنے والا ہو' جو دو مرول کا بوجھ اپنے سریر اٹھالیتا ہو اور جو ممان نوازی میں بے نظیر خویوں کا مالک ہو' ایسا نیک ترین انسان ہر کر کمہ سے نہیں نکل سکا نہ وہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ میری بناہ میں ہو کرواپس کمہ تشریف لے چلئے اور وہی اپنے رب ک عبادت کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق والت اس کے ساتھ مکہ واپس آ مجنے۔ اور این دغنہ نے مکہ میں حضرت ابو بکر والتر کے لئے امن وسين كا اعلان عام كرويا . جے قريش نے بھى منظور كرليا . مكري شرط محمرائى كه صديق اكبر بالله علانية نمازند يرحيس نه تلاوت قرآن فرمائیں 'جے س کر ہمارے نوجوان بگر جاتے ہیں۔ کچھ دنول بعد حضرت صدیق اکبر بناتھ نے گھرکے اندر تنگی محسوس فرما کر باہر دالان میں بیٹھنا اور قرآن شریف بر هنا شروع فرما دیا۔ اس پر کفار قریش نے شکوہ شکایتوں کا سلسلہ شروع کر کے ابن دغنہ کو ورخلایا اور وہ اپنی یناہ واپس لینے پر تیار ہو گیا۔ جس پر حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے صاف فرما دیا کہ انبی اردی الیک جوارک وارضی بجوار الله بعنی اے این دغنه! میں تمهاری بناہ تم کو واپس کرتا ہوں اور میں اللہ پاک کی امان پر راضی ہوں۔ اس وقت رسول کریم می التا کے ممہ شریف ہی میں موجود تھ' آپ نے حضرت صدیق بڑٹھ سے ملاقات فرمائی تو بتلایا کہ جلد ہی ججرت کا واقعہ سامنے آنے والا ہے۔ اور اللہ نے مجھے تماری جرت کا مقام بھی دکھلا ویا ہے۔ جس سے آپ کی مراد مدینہ طیبہ سے تھی۔ اس بشارت کو س کر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ لے اپنی اونٹیوں کو سفر کے لئے تیار کرنے کے خیال ہے ببول کے بیتے بکفرت کھلانے شروع کر دیئے۔ تاکہ وہ تیز رفتاری ہے اجرت کے وقت سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آپ جار ماہ تک لگا تار ان سواریوں کو سفر اجرت کے لئے تیار فرماتے رہے یمال تک کہ اجرت کا

اس مدیث سے باب کی مطابقت ہوں ہے کہ این دغنہ نے گویا ابو بکر صدیق براتند کی مخمی کہ ان کو مائی اور بدنی ایڈا نہ پنج ۔ حافظ فرماتے ہیں۔ والفرض من هذا الحدیث هنا رضا ابی بکربجوار ابن اللغنة و تقریر النبی صلی الله علیه وسلم له علی ذالک ووجه دخوله فی الکفالة انه لائق بکفالة الابدان لان الذی اجارہ کانه تکفل بنفس المجاران لا بصام قاله ابن المنیر رفتع الی محلی اس صدیث کے درج کرنے سے فرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائند ابن دغنہ کی پڑوس اور اس کی پناہ دیے بر راضی ہو مجھے۔ بور آخضرت سائن المناز عابد سے کہ اس سے ابدان کا کفائت میں دیا جائز ثابت ہوا۔ گویا جس نے ان کو پناہ دی وہ ان کی جان کے کفیل بن مجھے کہ ان کو کھی جسیں دی جائے گی۔

الله كى شان ايك وه وقت تها اور ايك وقت آج ہے كه كه معظمه ايك عظيم اسلاى مركز كى حيثيت ميں ونيائے اسلام كے ستر كوڑ انسانوں كا قبله و كعبه بنا ہوا ہے۔ جمال ہر سال بر تقريب جج ۲۰ ـ ۲۵ لاكھ مسلمان جمع ہوكر صداقت اسلام كا اعلان كرتے ہيں۔ الحمد لله الذي صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده فلا شنى بعده

آج ۲۲ ذی الحجه ۱۳۸۹ه کو بعد مغرب مطاف مقدس میں بیٹے کریہ نوٹ حوالہ قلم کیا گیا۔ وبنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم - بَابُ الدَّیْن

٢٢٩٨ - حَدُّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ (۲۲۹۸) ہم سے کچیٰ بن کمیرنے بیان کیا کہ کہ ہم سے لیٹ نے بیان حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شہاب نے'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رہالتہ نے کہ رسول کریم مالی کم یاس جب کسی عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الیی میت کولایا جاتا جس پر کسی کا قرض ہو تا تو آپ فرماتے کہ کیااس نے اینے قرض کے اداکرنے کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ پھراگر کوئی الْمُتَوَفِّي عَلَيْهِ الدِّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَوَكَ لِدَيْنِهِ فَصْلاً؟ فَإِنْ حُدُثَ أَنَّهُ تَوَكَ لِدَيْنِه آپ کو ہتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ وَفَاءُ صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: ((صَلُّوا اس کی نماز بردهاتے ورنہ آیم مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اینے عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھرجب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتح کے دروازے کھول دیئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے الْفُتُوحَ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ بھی زیادہ مستحق ہوں۔ اس لئے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمَوْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاءُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذہے ہے۔ اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کاحق ہے۔ فَلُورَ ثُنته)).

[أطراف في: ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۸۷۱، ۲۷۸۱، ۲۷۸۱، ۲۷۳۰، ۲۷۲۱].

آئیج میر است معلوم ہوا کہ قرض داری بری بلا ہے۔ آنخضرت نے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھائی' اس کئے قرض سے بمیشہ بچنے کی دعا المستین کے اس کی مدد کھنا چاہئے' اس طرح اللہ پاک بھی اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر دل میں بے ایمانی ہوتو پھراللہ بھی ایسے ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے۔



لفت میں وکالت کے معنی سپرد کرنا اور شریعت میں وکالت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کر دے بشرطیکہ اس کام میں نیابت اور قائم مقامی ہو سکتی ہو۔ آج ہوم عاشورہ کو کعبہ شریف میں بوقت تہد ہیہ نوٹ لکھا گیا۔

١ – بَابُ وِكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ
 في الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمًّ أَمْرَهُ بِقِسْمَتِهَا

٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَني رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ الْتِي نُحِرَتْ أَتَصَدِّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الْتِي نُحِرَتْ أَتَصَدِّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الْتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا)). [راجع: ١٧٠٧]

باب تقشیم وغیرہ کے گام میں ایک ساجھی کااپنے دو سرے ساجھی کو وکیل بنادینا

اور نبی کریم ملٹائیا نے حضرت علی بڑاٹھ کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک کرلیا پھرانسیں تھم دیا کہ فقیروں کو بانٹ دیں۔

(۲۲۹۹) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ اللہ نے مجھے تھم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چرے کو میں خیرات کردوں جنہیں قربانی کیا گیا

اس روایت میں گو شرکت کا ذکر نہیں ' مگر حضرت امام بخاری روائیے نے جابر بڑاٹھ کی روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو کتاب الشرکۃ میں نکالا ہے۔ اس میں صاف یوں ہے کہ آپؓ نے حضرت علی بڑاٹھ کو قربانی میں شریک کر لیا تھا۔ گویا آنخضرت ماڑیجا نے ان امور کے لئے حضرت علی بڑاٹھ کو وکیل بڑایا۔ اس سے وکالت کا جواز ثابت ہوا جو باب کا مقصد ہے۔

( • • ٣٣٠) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا 'ان سے لیث نے بیان کیا ' ان سے بزید نے 'ان سے ابوالخیر نے 'اور ان سے عقبہ بن عامر بناتُّ ٢٣٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي النخيْر عَنْ

غُقْبة بْن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيُّ الله عَنمَا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عُتُودٌ، فَذَكُرهُ للِنُّبِيِّ ﴿ فَأَلَوْهُ اللَّهِ عَلَّمُ الْفَقَالَ: ((ضَحُّ أَنْتَ)).

نے کہ نبی کریم سال اللہ نے کچھ بکریاں ان کے حوالہ کی تھیں تا کہ صحابہ ر مینیم میں ان کو تقسیم کر دس۔ ایک بکری کا بچیہ **باقی ر**ہ گیا۔ جب اس کا ذکر انہوں نے آنخضرت ملٹی ہے کیا' تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کرلے۔

[أطرافه في : ۲۵۰۰، ۲۵۰۵، ۵۵۵۵].

اس سے بھی وکالت ثابت ہوئی۔ اور یہ بھی کہ وکیل کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکے تو اس کی اپنے موکل ہے تحقیق کر لے۔

> ١ - بَابُ إِذَا وَكُلَ الْمُسْلِمُ حَرْبيًّا كافركوا يناوكيل بنائے توجائز ہے! فِي دَارِ الْحَرْبِ - أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ - جَازَ

> > ٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُون عَنْ صَالِح بْن إبْرَاهِيْمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بَأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةً وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا ذَكُرْتُ ((الرَّحْمَنَ)) قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبَتُهُ (عَبْدُ عَمْرِو). فَلَمَّا كَانَ فِي يَومِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلَّ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لاَ نَجَوْتَ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا

# باب اگر كوئى مسلمان دارالحرب يا دارالاسلام ميس كسى حربي

(۱۰۱۱) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے پوسف بن ماجثون نے بیان کیا' ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے' ان سے ان کے باپ نے' اور ان سے صالح کے دادا عبدالرحمٰن بن عوف بخاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکہ میں ہے 'حفاظت کرے اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینہ میں ہے 'حفاظت کروں۔ جب میں نے اینانام کھتے وقت رحمٰن کاذکر کیا تو اس نے کما کہ میں رحمٰن کو کیا جانوں۔ تم ا پنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ میں نے عبد عمرو کھوایا۔ بدر کی لڑائی کے موقع یر میں ایک بہاڑ کی طرف گیا' تاکہ لوگوں سے آنکھ بچاکر اس کی حفاظت کر سکوں' لیکن بلال بڑاٹھ نے د کھ لیا اور فوراً ہی انسار کی ایک مجلس میں آئے۔ انہوں نے مجلس والول سے کما کہ بید دیکھوامیہ بن خلف (کافرد شمن اسلام) ادھرموجود ہے۔ اگر امیہ کافر یکے نکلا تو میری ناکامی ہو گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچیے ہولیٰ۔ جب مجھے خوف ہوا کہ اب بہ لوگ ہمیں آلیں گے ' تومیں نے اس کے ایک اڑکے کو آگے کر دیا

خَشِيْتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْغُلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى يَتَّبغُونَا -وَكَانَ رَجُلاً ثَقَيْلاً - فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ : ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسي لأَمنَعَهُ، فَتَخَلُّلُوهُ بالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِى حَتَّى قَتَلُوهُ، وأَصَابَ أَحَدُهُمْ رَجْلِي بسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ يُريْنَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْر قَدَمِهِ)).

[طرفه في : ٣٩٧١].

تاکہ اس کے ساتھ (آنے والی جماعت) مشغول رہے۔ لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے لگے۔ امیہ بت بھاری جسم کا تھا۔ آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آلیا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پرلیٹ جا۔ جب وہ زمین پرلیٹ گیاتو میں نے ا پنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا۔ تا کہ لوگوں کو روک سکوں۔ لیکن لوگوں نے میرے جم کے نیچے ہے اس کے جسم پر تلوار کی ضربات لگائیں اور اسے قتل کرکے ہی چھوڑا۔ ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے یاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ اس کا نشان اینے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے۔

لَّنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مزيد شرح غزوه بدرك ذكر مين آئے گي۔ ترجمہ باب اس حدیث ہے یوں نکلا كه اميه كافر سیسی اللہ میں تھا اور دارالحرب لینی مکہ میں مقیم تھا۔ عبدالرحمٰن بڑاٹھ مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس کو وکیل کیا۔ اور جب وارالحرب میں اس کو وکیل کرنا جائز ہوا' تو اگر وہ امان لے کر دارالاسلام میں آئے جب بھی اس کو وکیل کرنا بطریق اولی جائز ہو گا۔ ابن منذر نے کہا اس پر علاء کا اتفاق ہے۔ کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ کافر حربی مسلمان کو وکیل یا مسلمان کافر حربی کو وکیل بنائے' دونول درست ہیں۔

حضرت بلال روالله على اس يك غلام تھے۔ اس في آپ كو ب انتها تكاليف دى تھيں ' تاكه آپ اسلام سے پھر جائيں۔ مر حضرت بلال بناٹنہ آخر تک ثابت قدم رہے یہاں تک کہ بدر کامعرکہ ہوا۔ جس میں حضرت بلال بناٹنہ نے اس ملعون کو دیکھ کرانصار کو بلایا۔ تا کہ ان کی مدد ہے اسے قتل کیا جائے۔ گرچو نکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑٹڑ کی اور اس ملعون امیہ کی باہمی خط و کتابت تھی اس لئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیز نے اسے بچانا چاہا۔ اور اس کے لڑکے کو انصار کی طرف د حکیل دیا۔ تا کہ انصار ای کے ساتھ مشغول رہیں۔ گرانصار نے اس لڑکے کو قتل کر کے امیہ پر حملہ آور ہونا چاہا کہ حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹھز اس کے اوپر لیٹ گئے۔ تا کہ اس طرح اسے بچا سکیں گرانصار نے اسے آخر قتل کر ہی دیا۔ اور اس جھڑپ میں حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹھ کایاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ جس کے نشانات وہ بعد میں دکھالیا کرتے تھے۔

طافظ ابن حجر رئاتُه اس حديث بر فرمات بين: ووجه اخذ الترجمة من هذا الحديث ان عبدالوحمٰن بن عوف و هو مسلم في دارالاسلام فوض الى امية بن خلف و هو كافر في دارالحرب ما يتعلق باموره والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم و لم ينكره و قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستامنا و توكيل الحربي المستامن مسلما لا خلاف في جوازه ليني اس مديث سے ترجمة الباب اس طرح ثابت ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ نے جو مسلمان تھے اور دارالاسلام میں تھے انہوں نے اپنا مال دارالحرب میں امیہ بن خلف کافر کے حوالہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت سٹھیٹی کے علم میں تھا۔ گر آپؓ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ اس لئے ابن منذر نے کہا ہے کہ مسلمان کا کسی امانت دار حربی کافر کو وکیل بنانا اور کسی حربی کافر کا کسی امانت دار مسلمان کو اینا وکیل بنالینا' ان کے جواز میں كوكى اختلاف نهيں ہے۔

٣- بَابُ الْوِكَالَة في الصّرف

باب صرافی اور مای تول میں و کیل کرنا

450 P 3 C 450

وَالْمِيْزَانِ وَقَدْ وَكُلَ عُمَرُ وَأَبْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

اور حفرت عمر بواتھ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرافی میں وکیل کیا تھا۔

صرافی بیج صرف کو کہتے ہیں۔ لینی روپوں' اشرفیوں کو بدلنا۔ حضرت عمر بڑاتھ کے اثر کو سعید بن منصور نے اور ابن عمر جہنے کے اثر کو بھی انہیں نے وصل کیا ہے۔ حافظ نے کہا اس کی اساد صحیح ہیں۔

> يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ: ((أَكُلُ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ تَمْر خَيْبِ فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ اللَّذَاهِمَ عَنْ اللَّمَاءِ بَاللَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وقَالَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وقَالَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وقَالَ اللَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وقَالَ اللَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وقَالَ اللَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)).

(۲۳۰۴۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں عبدالہجید بن سل بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ابو سعید خدری اور ابو ہریہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیل دار بنایا۔ وہ عمدہ قسم کی مجبور لائے۔ تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام مجبوریں اس فتم کی ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہم اس طرح کی ایک صاع مجبور (اس سے گھٹیا قسم کی) دو صاع مجبور کے بدل میں اور دو صاع' تین صاع کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا مجبوروں کو پیدوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا مجبوروں کو پیدوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا مجبوروں کو پیدوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا مجبوروں کو پیدوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا مجبوروں کو پیدوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا کہبوروں کو بیدوں کے بدلے بی کم فرمایا۔

[راجع: ۲۲۰۱، ۲۲۰۲]

حافظ نے کہا کہ خیبر پر جس کو عامل مقرر کیا گیا تھا اس کا نام سواد بن غزیہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی جنس خواہ گھٹیا ہی کیوں نہ ہو وزن میں اسے بڑھیا کے برابر ہی وزن کرنا ہو گا۔ ورنہ وہ گھٹیا چیز الگ نچ کر اس کے پیپوں سے بڑھیا جنس خزید لی جائے۔

٤- بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ
 الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْنًا يَفْسُدُ
 ذَبْعَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسادَ

باب چرانے والے نے یا کسی وکیل نے کسی بکری کو مرتے ہوئے یا کسی چیز کو خراب ہوتے دیکھ کر (بکری کو) ذرج کر دیا یا جس چیز کے خراب ہوجانے کاڈر تھااسے ٹھیک کر دیا 'اس

## بارے میں کیا حکم ہے؟

آ ابن منیر نے کما امام بخاری روایت کی غرض اس باب سے بیہ نہیں ہے کہ وہ بکری حلال ہو گی یا حرام بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی حدیث سے نکاتا ہے کہ کعب کہ ایک صورت میں چرواہے پر ضان نہ ہو گا' ای طرح وکیل پر اور بیہ مطلب اس باب کی حدیث سے نکاتا ہے کہ کعب بن مالک روایت کے اس لونڈی سے مواخذہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کا گوشت کھانے میں تردد کیا۔ گربعد میں رسول کریم ساڑیا سے بوچھ کروہ گوشت کھایا گیا۔

٢٣٠٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعُ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافع أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بسَلْع فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكُسَرَتْ حَجرًا فذبحْتها بهِ، فَقَالَ لهُمُّ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ – أو أَرْسِلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ – وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَاكَ – أَوْ أَرْسَلَ – فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا)). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فيُعْجبُني أَنَّهَا أَمَةً وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ غَبَيْد ا لله.

[أطرافه في: ٥٥٠١، ٢٥٥٠، ٢٥٥٠٤].

(۲۳۰۹۳) م سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے معتر سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم کو عبیداللہ نے خبردی انہیں نافع نے انہوں نے ابن کعب بن مالک بخات سے سنا وہ اسپنے والدسے بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ربو ڑتھا۔ جو سلع بہاڑی پر چرنے جا تاتھا (انہوں نے بیان کیا کہ) جاری ایک باندی نے جارے ہی ریو رکی ایک بكرى كو (جب كه وه چر رہى تھى) ديكھا كه مرنے كے قريب ہے۔ اس نے ایک پھر تو ڑ کر اس سے اس بکری کو ذریح کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ جب تک میں نبی کریم ملٹی کیا ہے اس کے بارے میں بوچھ نہ لوں اس کا گوشت نہ کھانا۔ یا (یوں کما کہ) جب تک میں کی کو نبی کریم ملتی ایک خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے نہ جیجوں ' چنانچہ انہوں نے نبی کریم ماٹائیا سے اس کے بارے میں پوچھا' یا کسی کو (پوچھنے کے لئے) بھیجا۔ اور نبی کریم ملتی کیا نے اس کا گوشت کھانے کے لئے تھم فرمایا۔ عبیداللہ نے کماکہ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ باندی (عورت) ہونے کے باوجو داس نے ذرج کر دیا۔ اس روایت کی متابعت عبدہ نے عبیداللہ کے واسطہ سے کی ہے۔

ت میں نافع کی ساعت ابن کعب بن مالک بڑاٹھ سے نہ کور ہے۔ مزی نے اطراف میں لکھا ہے کہ ابن کعب ہے مراد عبداللہ میں۔ لیکن ابن وہب نے اس حدیث کو اسامہ بن زید سے روایت کیا. انہوں نے ابن شاب سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے۔ حافظ نے کما کہ ظاہریہ ہے کہ وہ عبدالرحمٰن ہیں۔

اس مدیث سے کئی ایک مسائل کا ثبوت ملتا ہے کہ بوقت ضرورت مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور عورت اگر باندی ہو تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جاتو 'چھری پاس نہ ہونے کی صورت میں تیز دھار پھرے بھی ذبیحہ درست ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی حلال جانور اگر اچانک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو مرنے سے پہلے اس کا ذرج کر دینا ہی بهتر ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی مسللہ کی تحقیق مزید کر لینا ہمر حال بہتر ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ ربوڑ کی بکریاں سلع بہاڑی پر چرانے کے لئے ایک عورت (باندی) بھیجی جایا کرتی تھی۔ جس سے بوقت ضرورت جنگلوں میں یردہ اور ادب کے ساتھ عورتوں کا جانا بھی ٹابت ہوا۔ عبیداللہ کے قول سے معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی باندی عورت کے ذبیحہ پر اظهار تعجب کیا جایا کرتا تھا کیونکد دستور عام ہر قرن میں مردول ہی کے ہاتھ سے ذریح کرنا ہے۔ سلع میاڑی مدینہ طبیبہ کے متصل دور تک مچھلی ہوئی ہے۔ ابھی ابھی معجد فتح و بئر عثان بڑاثھ وغیرہ یر جانا ہوا تو ہماری موٹر طع بہاڑی ہی کے دامن سے گذری تھی۔ الحمد للد کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے صدقہ میں عمر کے اس آخری حصہ میں پھران مقامات مقدسہ کی دید ہے مشرف فرمایا' فلہ الحمد والشکر۔

باب حاضراور غائب دونوں کو وکیل بنانا

٥- بَابُ وَكَالَةُ الشَّاهد وَالْغَائب

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصُّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

اور عبدالله بن عمرو بي الله الله الله وكيل كوجو ان سے غائب تھا يہ لكھا کہ چھوٹے بوے ان کے تمام گھروالوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر نکال دیں۔

(۵۰۲۳) ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا کہ ہم سے

سفیان توری نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' ان

سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ وفائد نے کہ نبی کریم ملتی الم

ایک شخص کاایک خاص عمر کااونٹ قرض تھا۔ وہ شخص تقاضا کرنے آیا

تو آپ نے (اینے صحابہ ومی اللہ سے) فرمایا کہ اداکر دو۔ صحابہ وی اللہ نے

اس عمر کا اونٹ تلاش کیالیکن نہیں ملا۔ البتہ اس سے زیادہ عمر کا (مل

سكا) آپ نے فرمایا كه يى انہيں دے دو۔ اس پراس شخص نے كماكه

آ این بطال نے کہا جمہور علاء کا بھی قول ہے کہ جو مخص شہر میں موجود ہو اور اس کو کوئی عذر نہ ہو وہ بھی وکیل کر سکتا ہے۔ لنست کھیا سيسيج الكين حفرت امام ابوطيفه رايي منقول ب كه يماري ك عذريا سفرك عذر سے ايماكرنا درست ب يا فريق مقابل كى رضا مندی ہے اور امام مالک براٹیے نے کہا اس مخض کو وکیل کرنا درست نہیں جس کی فریق مقابل ہے دشنی ہو۔ اور طحاوی نے جمهور کے قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ رہی ہے جا صاخر کو وکیل کرنا بلا شرط بالانفاق جائز رکھا ہے اور غائب کی وکالت وکیل کے قبول پر موقوف رہے گی بالاتفاق اور جب قبول پر موقوف رہی تو حاضراور غائب ہروو کا تھم برابرہے۔ (فتح الباری)

عبدالله بن عمرو جيء الرك بارے ميں حافظ نے يہ بيان نہيں كياكه اس الركوس نے نكالا۔ ليكن يه كهاكه مجھ كواس وكيل كا نام معلوم نهیس ہوا۔

> ٧٣٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ لِرَجُل عَلَى النَّبِي ﷺ جَمَلٌ سِنٌ مِنَ الإبل، فَجَاءَهُ يَتَقاضَاهُ فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوَقَهَا، فَقَالَ:

((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيتني أَوفَى الله بك، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

آپ نے مجھے بورا بوراحق دے دیا۔ الله تعالی آپ کو بھی بورابدلہ دے۔ پھرنی کریم ملٹائیا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتروہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح ادا کر دیتے ہیں۔

آأطرافه في : ۲۳۰٦، ۲۳۹۰، ۲۳۹۲، 7777 1.37, 7.57, 9.57].

متحب ہے کہ قرض ادا کرنے والا قرض سے بہتر اور زیادہ مال قرض دینے والے کو ادا کرے ' تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو۔ كيونكه اس نے قرض حسنه ديا۔ اور بلا شرط جو زياده ديا جائے وہ سود نہيں ہے۔ بلكه وہ ﴿ هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَان إلاّ الْإِحْسَانُ ﴾ (الرحمٰن: ۲۰) کے تحت ہے۔

> ٦- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاء الدُّيُونِ ٢٣٠٦ حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلِ قَالَ:

باب قرض ادا کرنے کے لئے کسی کو و کیل کرنا۔ (۲۳۰۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ ان سے سلمہ بن حمیل نے بیان کیا' انہوں نے ابو سلمہ

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ هُوَ النَّبِيِّ هُوَ اللهِ هُلَّا: ((دَعُوهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُلَّا: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنّهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ، إِلاَّ أَمثلَ مِنْ سِنّهِ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ (رَاحِع: ٢٣٠٥]

بن عبدالرحمٰن سے سنااور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے کہ ایک شخص نی کریم اللہ اللہ است کے ایک شخص نی کریم اللہ اللہ است کے ایک محابہ کرام غصہ ہو کراس کی طرف بر معے لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 'کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ بڑا تھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے۔ (لیکن اس عمر کا نہیں) آپ نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو۔ کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو فرمایا کہ اسے وہی دے دو۔ کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دو مروں کا حق بوری طرح ادا کردے۔

سیس سے باب کا مطلب نکلتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جو حاضر تھے دو سروں کو اونٹ دینے کے لئے وکیل کیا۔ اور جب حاضر کو است سیست کیل کرنا جائز ہوا حالانکہ وہ خود کام کر سکتا ہے تو غائب کو بطریق اولی وکیل کرنا جائز ہو گا۔ حافظ ابن حجرنے ایبا ہی فرمایا ہے۔ اور علامہ عینی پر تعجب ہے کہ انہوں نے ناحق حافظ صاحب پر اعتراض جمایا کہ حدیث سے غائب کی وکالت نہیں نکلی ولیت کا تو کیا ذکر ہے۔ حالانکہ اولیت کی وجہ خود حافظ صاحب کے کلام میں فہ کور ہے۔ حافظ صاحب نے انتقاض الاعتراض میں کما جس مخص کے فہم کا بیہ حال ہو اس کو اعتراض کرنا کیا زیب دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من النعصب و سوء الفہم (وحیدی)

اس حدیث سے اخلاق محمدی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرض خواہ کی سخت گوئی کا مطلق اثر نہیں لیا' بلکہ وقت سے پہلے ہی اس کا قرض احسن طور پر اوا کرا دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بیہ اخلاق حسنہ عطا کرے۔ آمین۔

٧- بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْنًا لِوَكِيْلٍ أَوْ شَفِيْعِ قَومٍ جَازَ

لِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوهُ الْــمَغَانِــمَ، فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ: نَصِيْبِي لَكُمْ.

باب اگر کوئی چیز کسی قوم کے دکیل یا سفارشی کو ہبہ کی جائے تو درست ہے۔

کیونکہ نبی کریم ملٹھیا نے قبیلہ ہوازن کے وفد سے فرمایا 'جب انہوں نے غنیمت کامال واپس کرنے کے لئے کہاتھا' تو نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا کہ "میراحصہ تم لے سکتے ہو۔"

حافظ نے کما سے حدیث کا عمل اس حدیث کا عمل اے جس کو ابن اسحاق نے مغازی میں عبداللہ بن عمرہ بن عاص بی این سے نکالا ہے۔ ہوازن قیر اللہ بہتے ہوئے کہ ایک قبیلے کا نام تھا۔ ابن منیر نے کما کو بظاہر ہے ہہہ ان لوگوں کے لئے تھا' جو اپنی قوم کی طرف ہے وکیل اور سفار شی بن کر آئے تھے۔ گر در حقیقت سب کے لئے ہہہ تھا' جو حاضر تھے ان کے لئے بھی اور جو غائب تھے ان کے لئے بھی۔ خطابی نے کما اس سے یہ نکلتا ہے کہ وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ اور امام مالک ربیٹے و شافعی ربیٹے نے کما وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ (وحیدی) اس حدیث ہے آخوات مالی جانب نافذ نہ ہوگا۔ اور امام مالک ربیٹے و شافعی ربیٹے نے کما وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ اور امام مالک ربیٹے و شافعی ربیٹے نے کہا وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ اور امام مالک معلق و کے دوری پر روشنی پڑتی ہے کہ ایس معلق و کے کر سب کو آزاد فرما دیا۔ اور اس حدیث سے صحابہ کرام کے ایثار اور اطاعت رسول ربیم طلاح قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے انہوں نے رسول کریم میں معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ میں غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے انہوں نے رسول کریم میں معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ میں غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے انہوں نے رسول کریم میں معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ میں غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے انہوں نے رسول کریم میں معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ میں غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے

تھے۔ گر آنخضرت ملٹھیے کا اثارہ پاکروہ سب اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دینے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ اور دنیاوی نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا۔

حضرت امام الدنیا فی الحدیث کا منشائے باب سے ہے کہ جب کوئی اجتاعی معاملہ در پیش ہو تو انفرادی طور پر بات چیت کرنے کے بجائے اجتاعی طور پر قوم کے نمائندے طلب کرنا اور ان سے بات چیت کرنا مناسب ہے۔ کسی قوم کا کوئی بھی قومی مسئلہ ہو اسے ذمہ دار نمائندوں کے ذریعہ اسے حل کرنا مناسب ہو گا۔ وہ نمائندے قومی و کیل ہوں گے اور کوئی قومی امانت وغیرہ ہو تو وہ ایسے ہی نمائندوں کے حوالہ کی جائے گی۔

(۲۲۰۰۲) ہم سے سعید بن غفیر نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ کولیٹ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ عروہ یقین کے ساتھ بیان کرتے تھے اور انہیں مروان بن تھم اور مسور بن مخرمہ رہائٹ نے خبر دی تھی کہ نبی کریم ماٹائیا کی خدمت میں (غزوۂ حنین کے بعد)جب قبیلہ ہوازن کاوفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا' تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال و دولت اور ان کے قیدی انہیں واپس کروئے جائیں' اس پر نبی کریم اللی اے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تہس اینے دومطالبوں میں سے صرف کسی ایک کو اختیار کرتا ہو گا۔ یا قیدی واپس لے لو' یا مال لے لو۔ میں اس پر غور کرنے کی وفد کو مملت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول کریم ملتی اے طاکف سے واپسی کے بعد ان کا (جعرانہ میں) تقریباً دس رات تک انتظار کیا۔ پھرجب قبیلہ ہوازن کے وکیلوں پریہ بات واضح ہوگئی کہ آپ ان کے مطالبہ کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں توانموں نے کہا کہ ہم صرف اين ان لوگول كو واپس لينا چاہتے ہيں جو آپ كي قيد ميں ہيں۔ اس ك بعد رسول كريم ملي التراب مسلمانون كو خطاب فرمايا- يمل الله تعالى کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی مجر فرمایا امابعد! بیہ تہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس لئے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ اب جو شخص این خوشی سے ایسا کرنا جاہے تو اسے کر گذرے۔ اور جو مخص میہ جابتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس کے اس حصہ کو (قیمت کی

٧٣٠٨، ٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْـحَكَمَ وَالسمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمْينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرِٰدّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله الله الله المُحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْن: إمَّا السَّبيَ وإمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)) -وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٌّ إلَيْهِمْ إلا إحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِي الْـمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اخْوَانَكُمْ هَوُلاَء قَدْ جَاوُونَا تَائِبيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّب بذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطَيَهُ إِيَّاهُ مِنْ

[أطرافه في : ٢٦٠٧، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧، ٣١٣١، ٣١٣١، ٢٧١٧.

[أطرافه في : ۲۰۶۰، ۲۰۸۳، ۲۲۰۸،

7717, 9173, ٧٧١٧].

رَيْجِ مِحَ اللَّهُ عَنِينَ فَتْحَ كُمْدَ كَ بِعِدَ ٨ ه مِن واقع ہوا۔ قرآن مجید میں اس كا ان لفظوں میں ذكر ہے۔ ﴿ وَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَنْكُمْ الْوَرْسُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّدْبِرِيْنَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى وَسُؤلِهِ (الى آخر الله سَكِينَتَهُ عَلَى وَسُؤلِهِ (الى آخر الایات) ﴾ (التوبہ: ٢٥۔ ٢٦)

لینی حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدو کی 'جب تمہاری کثرت نے تم کو گھمنڈ میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا گھمنڈ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر نگ ہو گئی اور تم منہ پھیر کر بھاگنے گئے۔ گراللہ پاک نے اپنے رسول مٹھ آیا کے دل پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایمان والوں پر بھی ' اور ایما لشکر نازل کیا جے تم نہیں دکھ رہے تھے اور کافروں کو اللہ نے عذاب کیا۔ اور کافروں کا یمی بدلہ مناسب ہے۔

ہوا یہ تھا کہ فتح کمہ کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ عرب میں ہر طرف اسلامی پر چم امرا رہا ہے اب کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آ سکے' ان کا یہ غرور اللہ کو نا پند آیا۔ ادھر حنین کے بمادر لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام کے مقابلہ پر آ گئے۔ اور میدان جنگ میں انہوں نے بے تحاشا تیر برسانے شروع کئے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی تعداد میں راہ فرار اختیار کرنے گئے۔ حتیٰ کہ رسول کریم منتی کے زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب میں اللہ کا سیانی ہوں جس مطلق جموث نہیں ہے۔ اور میں عبدالمطلب جیسے نامور بماور قریش کا بیٹا ہوا۔ پس میدان چھوڑنا میرا کام نہیں ہے۔

ادھر بھاگنے والے محابہ کو جو آواز دی گئ تو وہ ہوش میں آئے۔ اور اس طرح جوش خروش کے ساتھ رسول کریم مٹھیے کے جسٹرے سلے جمع ہونے کو والیس لوٹے۔ کہ میدان جنگ کا نقشہ بلٹ گیا اور مسلمان بڑی شان کے ساتھ کامیاب ہوئے اور ساتھ میں کافی تعداد میں لونڈی عظام اور مال حاصل کر کے لائے۔ بعد میں لانے والوں میں سے قبیلہ ہوازن نے اسلام قبول کر لیا اور یہ لوگ رسول کریم مٹھیے کی خدمت اقدس میں اپنے اموال اور لونڈی غلام حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اور طائف میں آنخضرت مٹھیے کی خدمت اقدس میں اسے امال کیا۔ آپ نے فرایا کہ ہر دو مطالبات میں سے ایک پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اپنے آدی

شکل میں) اس وقت واپس کردیں جب اللہ تعالیٰ (آج کے بعد) سب
سے پہلا مال غنیمت کمیں سے دلادے تو اسے بھی کر گذرنا چاہئے۔ یہ
من کرسب لوگ بول پڑے کہ ہم بخوشی رسول کریم سالیٰ کی خاطران
کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن رسول اللہ سالیٰ کیا نے
فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ تم میں سے کس نے
اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ اس لئے تم سب (اپنے
اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ اس لئے تم سب (اپنے
مرداروں میں) واپس جاؤ اور وہاں سے تمارے وکیل تمہارا فیصلہ
مرداروں نے (جو ان کے نمائندے تھے) اس صورت حال پر بات
کی۔ پھروہ رسول کریم سالیٰ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا
کہ سب نے بخوشی دل سے اجازت دے دی ہے۔

واپس لے لویا اپنے اموال حاصل کر لو۔ آپ نے ان کو جواب کے لئے ملت دی۔ اور آپ دس روز تک جعرانہ میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ میں جعرانہ میں احرام باندھ کر عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے تھے۔ جعرانہ حد حرم سے باہر ہے۔ میں حرابہ میں احرام باندھ کر عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے تھے۔ جعرانہ حد حرم سے باہر ہے۔

اس وفعہ کے جج ۱۹۸۹ھ میں اس صدیث پر پنچا تو خیال ہوا کہ ایک دفعہ جعرانہ جاکر دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ جانا ہوا۔ اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ شریف والہی ہوئی۔ اور معمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ یسال اس مقام پر اب عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یانی وغیرہ کا معقول انتظام ہے۔

رسول الله طی ہی شان ہے مطالبہ کے سلسلہ میں اپنے حصہ کے قیدی واپس کر دیئے اور دو سرے جملہ مسلمانوں سے بھی واپس کرا دیئے۔ اسلام کی کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں انسان پروری کو مقدم رکھتا ہے' آپ نے یہ محاملہ قوم کے وکلاء کے ذریعہ طے کرایا۔ اس سے مجتند مطلق حضرت امام بخاری رطینہ کا مقصد باب ثابت ہوا۔ اور یہ بھی کہ اجماعی قوی معاملات کو حل کرنے کے لئے قوم کے نمائندگان کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں ان کو چود حری نیج ممبر کما جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے دنیا کی ہرقوم میں ایسے اجماعی نظام چلے آ رہے ہیں کہ ان کے چود حری نیج جو بھی فیصلہ کر دیں وہی قومی فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اسلام الی اجماعی تنظیموں کا حالی ہے بہرطیکہ معاملات حق و انصاف کے ساتھ حل کئے جائی۔

٨- بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِي شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي،
 فَأَعْطَى عَلَىمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ وَغَيْرِهِ - يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ وَغَيْرِهِ - يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّعُهُ كُلُهُمْ، رجُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النّبِي فَلِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: وَرَكُنْتُ مَعَ النّبِي فَلِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالِ النّبِي فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قَلْتُ جَابِرُ بُنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: ((مَا فَقَالِ: ((مَا فَقَالِ: قَالَ: ((مَا فَقَالِ: قَالَ: ((مَا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: قَالَ: ((مَا فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: فَعَمْ بَعُهُمُ فَقَالَ: فَعَمْ بَعُهُ فَوَيْمُ وَلَا الْمَعْكُ وَعَمْ اللّهِ فَعَرْبَهُ فَوَحَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوْلُ الْقَوْمِ. ((أَعْطِينُهُ))، فَلَاتُ الْمَكَانِ مِنْ أَوْلُ الْقَوْمِ. ((أَعْطِينُهُ))، فَاعْطَيْتُهُ فَصَرَبَهُ فَوَحَرَهُ، فَطَرَبَهُ فَوَحَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوْلُ الْقَوْمِ.

روس ایک سے بی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ابن جر ج نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح اور کی لوگوں نے ایک دوسرے کی روایت میں زیادتی کے ساتھ۔ سب راولوں نے اس مدیث کو جابر بن ٹھٹ تک نہیں پنچایا۔ بلکہ ایک راوی نے ان میں مرسلا روایت کیا۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ بی اللہ ایک راوی نے ان میں مرسلا انہوں نے بیان کیا میں رسول کریم ملٹھا کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک ست اونٹ پر سوار تھا۔ اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا۔ انقاق سے نبی کریم ملٹھا کیا گذر میری طرف سے ہوا تو آپ نے فرمایا ' یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا ' جابر بن عبداللہ! آپ فرمایا ' یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا ' جابر بن عبداللہ! آپ نے فرمایا ' کیا بات ہوئی ' (کہ اشنے بیچھے رہ گئے ہو) میں بولا کہ ایک نیا تباید ست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا ' تہمارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھے دے دے دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی۔ آپ

قَالَ: ((بِعْنِيْهِ))، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بَلْ بِعنيهِ قَدْ أَحَدْتُهُ بِأَرْبَعْةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). بَارْبَعْةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). فَلَمًا دَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدْتُ أَرْتَحِلُ، فَلَلَّ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ: ((فَهَلاً جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا قَالَ: ((فَهَلاً جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ))) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوفِّي وَتَرَكَ وَتُلاَعِبُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرِّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَدَلكَ)). فَلَمًا قَدِمْنَا خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَدَلكَ)). فَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمًا قَدِمْنَا فَالَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمًا قَدِمْنَا فَالَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَا قَدِمْنَا فَالَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَا قَدِمْنَا فَالَ الْمُولِيْنَةَ وَلَالًا الْفَرْدِقُ وَرَاكُ وَلَالًا الْفَالِقُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَى الْقِيْرَاطُ يُقَارِقُ فِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقِيْرَاطُ يُقَارِقُ فَي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقِيْرَاطُ يُقَارِقُ جَوابَ جَابِرِ بْنِ عَالِ اللهِ). [راجع: ٤٤٣]

نے اس چھڑی سے ادنٹ کوجو مارا اور ڈانٹاتو اس کے بعد وہ سب سے آ کے رہنے لگا۔ آنخضرت ساڑیا نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت كردك ميس نے عرض كياكه يا رسول الله! بيه تو آب بي كاہے الكين آب نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کردے۔ یہ بھی فرمایا کہ چار دینار میں اسے میں خرید تا ہوں ویسے تم مدینہ تک اس پر سوار ہو کر چل سكتے ہو۔ پھرجب مدینہ كے قریب ہم پہنچ تو میں (دوسرى طرف) جانے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کمال جارہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کرلی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی باکرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمهارے ساتھ کھیاتی۔ میں نے عرض کیا کہ والد شہادت یا چکے ہیں اور گھر میں کئی بہنیں ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ کسی ایس خاتون سے شادی كرول جو بيوه اور تجربه كار مو- آپ نے فرماياك پھر تو ٹھيك ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلال! ان کی قیت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو۔ چنانچہ انہوں نے چار دینار بھی دیئے 'اور فالتو ایک قیراط بھی دیا۔ جابر بواٹ کماکرتے تھے کہ نبی کریم ماٹھیم کا یہ انعام میں اپنے سے مجھی جدا نہیں کرتا 'چنانچیہ نبی کریم ملٹایل کاوہ قیراط جابر بناتثر ہمیشہ اپنی تھیلی میں محفوظ رکھاکرتے تھے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ملی کیا ہے حضرت بلال بڑی کو صاف یہ نہیں فرمایا کہ اتنا زیادہ دے دو۔ مگر حضرت

بلال بڑی نے نہ نے اپنی رائے سے زمانہ کے رواج کے مطابق ایک قیراط جھکتا ہوا سونا زیادہ دیا۔ الفاظ فلم بکن الفیراط بفاد ف
جراب جابر بن عبداللہ کا ترجمہ بعض نے یوں کیا کہ ان کی تلوار کی نیام میں رہتا۔ امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب حرہ کے
دن بزید کی طرف سے شام والوں کا بلوہ مدینہ منورہ پر ہوا تو انہوں نے یہ سونا حضرت جابر بڑی شرف سے چھین لیا تھا۔

حضرت جابر بواٹنز کے اس عمل سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی اپنے کسی بزرگ کے عطیہ کو یا اس کی اور کسی حقیقی یادگار کو تاریخی طور پر اپنے پاس محفوظ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس مدیث سے آیت قرآنی ﴿ لقد جاء کم دسول من انفسکم عزیز علبه ما عنتم ﴾ کی تغییر بھی سمجھ میں آئی کہ رسول کریم سٹائیا کی مسلمان کی ادنی تکلیف کو بھی دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ کو جب دیکھا کہ وہ اس ست اونٹ کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خود اس کا احساس ہوا۔ اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اونٹ پر جو چھڑی ماری اس سے وہ اونٹ تیز رفار ہو گیا۔ اور حضرت جابر بڑاٹھ کی مزید دل جوئی کے لئے آپ نے اسے خرید بھی لیا۔ اور حمینہ تک اس پر سواری کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ سے شادی کی بابت بھی گفتگو فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس فتم کی گفتگو معیوب نہیں ے۔ حضرت جابر رفاتھ کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت محمدی نے ان کے اظال کو کس قدر بلندی بخش دی تھی کہ محض بہنوں کی خدمت کی خاطر بیوہ عورت سے شادی کو ترجیح دی اور باکرہ کو پہند نہیں فرمایا جب کہ عام جوانوں کا ربحان طبع الیا ہی ہوتا ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت اور بیان کی جا چکی ہے۔

مسلم شریف کتاب البیوع میں بیہ حدیث مزید تفصیلات کے ساتھ موجود ہے جس پر علامہ نووی رہاتی فرماتے ہیں۔ فیه حدیث جابر و هو حدیث مشهور احتج به احمدو من وافقه فی جواز بیع الدابة و یشترط البائع لنفسه رکوبها لینی حدیث ندکورہ جابر کے ساتھ امام احمہ رہاتی اور آپ کے موافقین نے ولیل بکڑی ہے کہ جانور کا پیچنا اور پیچنے والے کا اس کی وقتی سواری کے لئے شرط کرلینا جائز ہے۔ امام مالک رہاتی کتے ہیں کہ یہ جواز اس وقت ہے جب کہ مسافت قریب ہو۔ اور یہ حدیث ای معنی پر محمول ہے۔

ای حدیث جابر کے ذیل علامہ نووی دو سری جگہ فرماتے ہیں۔

واعلم ان في حديث جابر هذا فوائد كثيرة احد اها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر واسراعه بعد اعيائه الثانية جواز طلب البيع لمن لم يعرض سلعة للبيع الثالثة جواز المماكسة في البيع الرابعة استحباب سوال الرجل الكبير اصحابه عن احوالهم والا شارة عليهم بمصالحهم المخامسة استحباب نكاح البكر السادسة استحباب ملاعبة الزوجين السابعه فضيلة جابر في انه ترك حظ نفسه من نكاح البكر و اختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن الثامنه استحباب الابتداء بالمسجد وهلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر التاسعة استحباب الدلالة على الخير المعاشرة استحباب ارجاح الميزان فيما يدفعه الحادية عشرة ان اجرة وزن الثمن على البائع الثانية عشرة التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة جواز تقدم بعض الجيش الراجعين باذن الامير الرابعة عشرة جواز الوكالة في اداء الحقوق و نحوها و فيه غير ذالك منما سبق والله اعلم (نووي)

آثار صالحین کو تیرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ ر کھنا' یہ نازک معالمہ ہے۔ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتا صبح طور پر آثار

صالحین ہوں' جیسا کہ حضرت جابر بڑاٹھ کو یقینا معلوم تھا کہ یہ قیراط مجھ کو آنحضرت بان کے بطور تبرک رکھنا یہ کذب اور افتراء ہی بن عاصل ہونا ضروری ہے ورنہ غیر ثابت شدہ اشیاء کو صالحین کی طرف منسوب کر کے ان کو بطور تبرک رکھنا یہ کذب اور افتراء ہی بن سکتا ہے۔ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے بچھ بال محفوظ کر کے ان کو آنحضرت بان کی طرف منسوب کردیا ہے۔ بھران سے تبرک حاصل کرنا شرک کی حدود میں واقل ہو گیا ہے۔ ایس محکوک چیزوں کو آنحضرت بان کی طرف منسوب کرنا بری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حقیقت کے خلاف ہیں تو یہ منسوب کرنے والے زندہ دوز فی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت بان کی طرف منسوب کرنا بری ذمہ داری ہو گیا ہو گیا ہے۔ ایس محکوک چیزوں کو آنحضرت بین کی اس کے سامنے مرجمکانا' اس پر نذر و نیاز کا تر دنا و نیاز کا تر منسان کو شرک جیے ہی گئا ہو کہ اس کے سامنے مرجمکانا' اس پر نظر و نیاز کا حق دار و نیاز کا حق می دار کے بھی میں داخل کو در حضرت جابر برائھ ہی دار کہ کتنے ہی دیداری کا دعوی کی میں داخل کی مرتک ہی در تیں گناہ ہے اور باریک بھی اس قدر کہ کتنے ہی درخت ہی کی در حقم کے شرک ختی و جلی صفیق دیے مرتک ہیں۔ اللہ پاک ہم مسلمان کو ہر حتم کے شرک ختی و جلی صفیع در کیرے دائے مرتک ہیں۔ مرتک ہیں شرک ہیں میں درخ مرتک ہیں تھیں۔

٩ - بَابُ وِكَالَةِ الْمَرأَةِ الإِمَامَ في
 النّكَاح

• ٣٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْخَبْرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: ((قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)).

[أطرافه في : ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧،

باب کوئی عورت اپنانکاح کرنے کے لئے بادشاہ کو وکیل کر دے دیا

(۱۳۳۱) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک روائتھ نے خبردی انہیں ابو حازم نے انہیں سل بن سعد رہائتھ نے انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم سائھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے خود کو آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک محالی نے کما کہ آپ میرا ان سے نکاح کرد بجے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمادا نکاح ان سے اس مرکے ساتھ کیا جو حمیس قرآن یاد ہے۔

1310, P310, .c/c; 14Ac;

Y/3Y].

یہ وکالت امام بخاری روانی نے عورت کے اس قول سے نکالی کہ عمل نے اپنی جان آپ کو بخش دی۔ داؤدی نے کما مدیث عمل وکالت کا ذکر نہیں ہے۔ اور آخضرت مل کے اس مومنہ کے ولی ہیں بوجب آیت ﴿ النبی اولٰی بالمومنین ﴾ النے اور ای ولایت کی وجہ سے آپ نے اس عورت کا نکاح کر ویا۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مریس تعلیم قرآن بھی داخل ہو سکتی ہے اور کھی اس کے پاس مریس پیش کرنے کے لئے نہ ہو۔ حضرت مولیٰ بیتھ نے دخر صفرت شعیب بیتھ کے مریس اپنی جان کو دس مال کے لئے بطور خادم بیش فرمایا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکور ہے۔

### باب کسی نے ایک شخص کو و کیل بنایا

پھروكيل نے (معالمه ميس) كوئى چيز (خودائي رائے سے) چھو ژوى اور بعد میں خبر مون پر موکل نے اس کی اجازت دے دی تو جائز ہے۔ اس طرح اگر مقررہ مدت تک کیلئے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ (اسسا) اور عثان بن بیشم ابوعمرونے بیان کیا کہ ہم سے عوف نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے 'اور ان سے ابو ہریرہ رفاقت نے بیان کیا کہ رسول الله سال الله علی مقرر فرمایا۔ (رات میں) ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لب بحر بحر كرا تعانے لگاميں نے اسے پكڑ ليا اور كماكه قتم الله كى! ميں تحقی رسول الله ما تیام کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کما کہ الله کی قتم! میں بہت محتاج ہوں۔ میرے بال بیچ ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے کما (اس کے اظهار معذرت ير) ميں نے اسے چھوڑ ديا۔ صبح ہوكى تو رسول كريم ملي الم مجھ سے پوچھا' اے ابو مریرہ! گذشہ رات تممارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کما' یا رسول اللہ! اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونارویا' اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا۔ اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیاہے۔ ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول کریم الناکیا کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ اس لئے میں اس کی تاک میں لگا رہا۔ اور جب وہ دوسری رات آکے پھر غلہ اٹھانے لگانؤمیں نے اسے پھر پکڑا اور کماکہ تحقيم رسول كريم ملتيليم كي خدمت مين حاضر كرول كالد ليكن اب بهي اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے 'میں محتاج ہوں۔ بال بچوں کا بوجھ میرے سربر ہے۔ اب میں بھی نہیں آؤں گا، مجھے رحم آگیااور میں نے اسے پھرچھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سائی اے فرمایا اے ابو ہررہ! تمارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کما' یا رسول الله! اس نے پھراس سخت ضرورت اور بال بچوں کارونارویا۔ جس پر مجھے رحم آ

١٠ - بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقَرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى جَائِزٌ وَإِنْ أَقرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى جَائِزٌ وَإِنْ أَقرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى جَائِزٌ وَإِنْ أَقرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى

٢٣١١ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ أَبُو عَمْرُو حَدَّثَنَا عَوفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَكُلَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانَى آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَا للهِ لأَرْفَعَنُّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إنَّى مُحْتَاج، وَعَلَيَّ عِيَال، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. قَالَ : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةُ شَدِيْدَةً وَعِيالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُول رَسُولِ اللهِ عِلَىٰ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنُّكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٍ، وَعَلَىَّ عِيَال، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلُهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الله فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةُ شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ:

((أمًّا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَرَصَدْتَهُ النَّالِنَةَ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطُّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ؛ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلِمَّاوَهَذَا الْحَرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، إِنْكَ تَرْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ تَعُودُ. قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى وَشُولُ اللهِ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَوَاشِكَ فَاقُرْأً آيَةَ الْكُوسِيِّ فَالَّ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَوَاشِكَ فَاقْرَأً آيَةَ الْكُوسِيِّ فَالَّةَ إِلَّهَ لاَ يَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ إِلَّا لَهُ مُواشِكَ فَاقْرَأً آيَةَ الْكُوسِيِّ فَالَّذَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَوَاشِكَ فَاقُرْأً آيَةَ الْكُوسِيِّ فَالَّذَ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ حَلَيْتُ فَوَالًا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَلَيْتُ مَنَ اللهِ حَلَيْتُ مَنَ اللهِ حَلَيْتُ مَنَ اللهِ حَلَيْتُ مَنْ اللهِ حَلَيْتُ مَنَ اللهِ حَلَيْتُ مَنْ اللهِ حَلَيْتُ مَا اللهِ حَلَيْتُ مَلَاتُ اللهِ وَعَمَ أَنْهُ يُعَلِّمُنِي كَلَمَاتِ عَلَيْتُ مَالَكُولُ اللهِ وَعَمَ أَنْهُ يُعَلِّمُنِي كَلَمَ اللهُ مَا اللهِ وَعَمَ أَنْهُ يُعَلِّمُنِي كَلَمَاتٍ يَنْفُعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيْلَهُ.

قَالَ: ((مَا َهِيَ؟)) قُلْتُ : قَالَ لِي إِذَا أُويْتَ إِلَى إِذَا أُويْتَ إِلَى إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوسِي مِنْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوسِي مِنْ أَوْلِهَا حَتَى تَخْتِمَ ﴿ الله لِآلِلَة إِلاَّ هُو الله لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَلْفِطُ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانٌ حَتَى تَضْبِحَ، وَكَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. تَصْبِحَ، وَكَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النّبِي فَيْفَا أَوْلُهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ. وَكَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النّبِي فِي اللّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النّبِي فِي اللّهُ فَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. كَالَ اللّهِ عَلَى الْخَيْرِ. كَالَ اللّه عَلَيْكَ وَهُو كَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه ا

گیا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی ہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھرمیں اس کے انتظار میں تھاکہ اس نے پھر تیبری رات آکر غلہ اٹھانا شروع کیا' تو میں نے اسے پکڑلیا' اور کما کہ مجھے رسول اللہ ما الله المالية كى خدمت ميں پہنچانا اب ضروري ہو گياہے۔ بير تيسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے۔ لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تہیں ایسے چند کلمات سکھادوں گاجس سے اللہ تعالی تہمیں فائدہ پنچائے گا۔ میں ن يوچها وه كلمات كيابي ؟ اس نه كها جب تم اين بسترر لين لكوتو آيت الكرى ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ يورى يره لياكرو-ایک گرال فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رے گا۔ اور صبح تک شیطان تمارے پاس مجھی نہیں آسکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھریں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سائے کا لے دریافت فرمایا گذشته رات تهمارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا' یا رسول الله! اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالی مجھے اس سے فائدہ پنچائے گا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض كياكه اس في بتايا تفاكه جب بسترير ليثونو آيت الكرى يزه لون شروع ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ ي آخر تك اس في محمد ے یہ بھی کما کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر (اس کے پڑھنے سے) ایک گرال فرشته مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمارے قریب بھی نمیں آسکے گا۔ محلب خیر کوسب سے آھے برد کر لینے والے تھے۔ نی کریم اللی ان کی بد بات س کر) فرمایا که اگرچه وه جموا اتحاد لكن تم سے يد بات يج كمد كيا ہے۔ اے ابو مريره! تم كويد مجى معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمارا معالمہ کس سے تعا؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آنخضرت ما اللہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

آ یک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفاق نے صدقہ کی مجور میں ہاتھ کا نشان دیکھا تھا۔ جیسے اس میں سے کوئی اٹھا میں گئی اٹھا کے اس میں سے کوئی اٹھا کی سیسے کے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس کو پکڑنا چاہتا ہے؟ تو یوں کمہ سبعان من سخوک لمحمد ابو ہریرہ رفاق کتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پکڑلیا۔ (وحیدی)

معاذین جبل بڑاتھ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور امن الرسول سے اخیر سورۃ تک۔ اس میں یوں ہے کہ صدقہ کی تھجور آنخضرت سے بیری حفاظت میں دی تھی۔ میں جو دیکھوں تو روز بروز وہ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آنخضرت سے بیری حفاظت میں دی تھی۔ میں جو دیکھوں تو روز بروز وہ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آنخضرت سے بیری اس کو تاکنا رہا۔ وہ ہاتھی کی صورت میں نمودار ہوا۔ جب وروازے کے قریب پہنچا تو درا ٹروں میں سے صورت بدل کر اندر چلا آیا اور بھجوروں کے پاس آکر اس کے لقے لگانے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے مفبوط باندھے اور اس کی کمر کپڑی میں نے کہا اللہ کے دعمن تو نے صدقہ کی تھجور اڑا دی۔ دو سرے لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حقد ارتبے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہنے کے خضرت سے بیاں کے باس کے حقد ارتبے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہنے کے خضرت سے بیاں کے باس کے حقد ارتبے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہنے کہنے کہاں کے باس کے باوں گا۔ وہاں تیری خوب فضیحت ہوگی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے پوچھا تو میرے گرمیں تھجور کھانے کے لئے کیوں گھسا۔ کئے لگامیں بو ڑھا مختاج 'عیالدار ہوں۔ اور نصیین سے آ رہا ہوں۔ اگر مجھے کمیں اور پچھ مل جاتا تو میں تیرے پاس نہ آتا۔ اور ہم تمہارے ہی شہر میں رہا کرتے تھے۔ یمال تک کہ تمہارے پنیمبرساحب ہوئے۔ جب ان پر یہ دو آیتیں اتریں تو ہم بھاگ گئے۔ اگر تو مجھے کو چھوڑ دے تو میں وہ آیتیں تجھے کو سکھلا دوں گا۔ میں نے کما اچھا۔ پھراس نے آیت الکری اور امن الوسون سے سورہ بقرہ کے اخیر تک بتلائی۔ (فتح)

نسائی کی روایت میں الی بن کعب روایت ہے۔ میرے پاس مجبور کا ایک تھیلا تھا۔ اس میں سے روز محبور کم ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا' ایک جوان خوبصورت لڑکا وہاں موجود ہے۔ میں نے پوچھا تو آدی ہے یا جن ہے۔ وہ کہنے لگا میں جن ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم تم سے کیسے بچیں؟ اس نے کما آیت الکری پڑھ کر۔ پھر آنخضرت مٹھینے سے اس کا ذکر آیا۔ آپ نے فرایا۔ اس خبیث نے بچ کما۔ معلوم ہوا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتے ہیں اور شیطان کا دیکھنا ممکن ہے جب وہ انی غلق صورت بدل لے۔ (وحیدی)

صافظ صاحب قرات بين و في الحديث من الفوائد غير ماتقدم ان الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المومن و ان الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها و توخذ عنه فينتفع بها و ان الشخص قد يعلم الشي و لا يعمل به و ان الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المنومن و لا يكون بذالك مومنا و بان الكذاب قد يصدق و بان الشيطان من شانه ان يكذب و ان من اقيم في حفظ شنى سمى و كيلا و ان الجن ياكلون من طعام الانس و انهم يظهرون للانس لكن بالشرط المذكور و انهم يتكلمون بكلام الانس و انهم يسرقون و يخدعون و فيه فضل آية الكرسي و فضل آخر سورة البقرة و ان الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه الخ (فتح الباري)

یعنی اس مدیث میں بہت سے فوا کہ ہیں۔ جن میں سے ایک سے کہ شیطان ایس بھی جانتا ہے جن سے مومن فاکدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور بھی حکمت کی باتیں فار کے منہ سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وہ خود تو ان سے فاکدہ نہیں اٹھاتا گر دو سرے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعض آدی بچھ اچھی بات جانتے ہیں، گر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور بعض کا فرالی کا تاب تھدیق بات کمہ دیتے ہیں جیسی اٹل ایمان گر وہ کافر اس سے مومن نہیں ہو جاتے۔ اور بعض دفعہ جھوٹوں کی بھی تھدیق کی جا قابل تھدیق بات اور بیا کہ دو سے بھوٹوں کی بھی تھدیق کی جا کتی ہو دو سے اور شیطان کی شان بی سے کہ اسے جھوٹا کہا جائے اور سے کہ جے کی چیز کی حفاظت پر مقرر کیا جائے اسے وکیل کما جاتا ہے اور سے کہ جانب انسانی غذا کی گھاتے ہیں اور وہ انسانوں کے ساخے ظاہر بھی ہو کتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ جو ذرکور ہوئی اور سے بھی کہ دہ انسانی زبانوں میں کام بھی کر کتے ہیں۔ اور اس میں آیت

ا لکری کی اور آخر سور ۂ بقرہ کی بھی نضیلت ہے۔ اور یہ بھی کہ شیطان اس غذا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس پر اللہ کا ٹام نہیں لیا جاتا۔ آج ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ میں بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس بیا نوث لکھا گیا۔ نیز آج ۵ صفر ۱۳۹۰ھ کو مدینہ طیبہ حرم نبوی میں بوقت فجراس پر نظر ٹانی کی گئے۔ رہنا تقبل منا واغفرلنا ان نسینا اواضطانا آمین

## ١ - بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْنًا باب الروكيل كوئى اليى بيع كرے جوفاسد بوتو وہ بيج واپس فاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب کی حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ واپس ہو گی۔ گر امام بخاری رطیعی نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یوں ہے۔ یہ سودہے اس کو چھیردے۔ (وحیدی)

(۲۳۱۲) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا' ان سے کی بن صالح نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثیر نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثیر نے بیان کیا کہ بلال بڑاٹھ نی کریم الیو سعید خدری بڑاٹھ سے ' انہوں نے بیان کیا کہ بلال بڑاٹھ نی کریم سٹی کیا کی خدمت میں برنی مجور (مجور کی ایک عمدہ قتم) لے کر آئے۔ نی کریم سٹی کیا نے فرمایا یہ کمال سے لائے ہو؟ انہوں نے کما ہمارے پاس خراب مجبور تھی۔ اس کی دوصاع' اس کی ایک صاع کے بدلے بیس خراب مجبور تھی۔ اس کی دوصاع' اس کی ایک صاع کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں۔ تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں آپ نے فرمایا۔ توبہ! توبہ! توبہ! تو سود ہے' بالکل سود۔ ایسا نہ کیا کر البتہ (اچھی مجبور) خرید نے کا ارادہ ہو تو (خراب) مجبور نیج کر (اس کی قیت سے) عمدہ خریداکر۔

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ مَعْدِ الْخُدْرِيِّ مَعْدَ اللَّهِيِّ اللَّهِ الْمُعْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْرَ الْمَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

آ معلوم ہوا کہ ایک بی جنس میں کی و بیشی سے لین دین سود میں داخل ہے۔ اس کی صورت یہ بتاائی گئی کہ محملیا جنس کو المین میں گئی کہ محملیا جنس کو المین میں گئی کہ محملیا جنس کرید لی جائے۔ حضرت بلال بڑاٹھ کی یہ بچ فاسد تھی۔ آخضرت مٹاہیا نے الگ نقذ بچ کر اس کے روبوں سے وہی برھیا جنس خرید لی جائے۔ حضرت بلال بڑاٹھ کی یہ بچ فاسد تھی۔ آخضرت مٹاہیا نے السے واپس کرا دیا۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔

حفرت مولانا وحید الزمال نے مسلم شریف کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ باب الرباء بیس حفرت ابو سعید بڑاتئو بی کی روایت سے منقول ہے۔ جس بیس بید الفاظ ہیں۔ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الرباء فردوه الحدیث لیتی بید سوو ہے المقال اس کو واپس لوٹا وو۔ اس پر علامہ نووی لکھتے ہیں: دهذا دلیل علی ان المقبوض بیع فاسد یجب رده علی بانعه و اذا رده استرد الشمن فان قبل فلم یذکر فی الحدیث السابق انه صلی الله علیه وسلم امر برده فالجواب ان الظاهر انها قضیة واحدة و امر فیها برده فبعض الرواة حفظ ذالک و بعضهم لم یحفظه فقبلنا زیادة الثقة و لو ثبت انهما قضیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت انهما قضیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت

قبضه فحصل انه لا اشكال في الحديث ولله الحمد (نووي)

یعنی یہ اس امر پر دلیل ہے کہ ایسی قبضہ میں لی ہوئی ہے بھی فاسد ہوگی۔ جس کا بائع پر لوٹا لینا واجب ہے اور جب وہ ہے رد ہوگئی۔ تو اس کی قبت خود رو ہوگئی۔ اگر کما جائے کہ حدیث سابق میں یہ ذکور نہیں ہے کہ آنخضرت ساتھیا نے اس کے رد کرنے کا عظم فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاہر ہی ہے کہ قضیہ ایک ہی ہے اور اس میں آپ نے واپسی کا عظم فرمایا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور بعض نے یاد نہیں رکھا۔ پس ہم نے ثقہ راویوں کی زیادتی کو قبول کیا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وو قضیے ہیں۔ تو پہلے کو اس پر محول کیا جائے گا کہ آپ نے یہ عظم نہیں فرمایا میں ہواجود کہ یہ دو قضیے ہیں۔ تو ہم اس پر محمول کریں گے کہ اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسکا۔ تو اس صورت میں وہ مال باوجود کہ یہ دو قضیے ہیں۔ تو ہم اس پر محمول کریں گے کہ اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسکا۔ تو اس صورت میں وہ مال عامل ہوا کہ وہ گیا اس محض کے لئے جس نے اس کی قبت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور یہ وہی مجمور ہیں جو اس نے قبضہ میں لی ہے۔ پس طاصل ہوا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

الحمد للد آج ۵ صفر ۱۹۰ اله كو حرم نبوى مدينه طيبه من بوقت فجربه سلسله نظر ثاني بيانوث لكها كيا-

١٢ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ
 وَنَفقتهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ

### بالمَغرُوفِ

٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِيْ صَدَقَةِ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ غَيْرَ مُنَاقًلًا مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمْرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً كَانَ عُمْرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ)).

[أطرافه في: ۲۱۳۷، ۲۷۲۶، ۲۷۷۲،

7777, 7777].

باب وقف کے مال میں و کالت اور وکیل کا خرچہ اور وکیل کا ہینے دوست کو کھلانا اور خود بھی دستور کے موافق کھانا

(۱۳۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے ' انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بناٹر نے صدقہ کے باب میں جو کتاب کھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے۔ لیکن روبیہ نہ جمع کرے۔ اور عبداللہ بن عمر بڑا ہے والد حضرت عمر بناٹر کے صدقے کے متولی تھے۔ وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ جیجے تھے۔ جہال آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔

یماں وکیل سے ناظر' متولی مراد ہے۔ اگر واقف کی اجازت ہے تو وہ اس میں سے اپنے دوستوں کو بوقت ضرورت کھلا بھی سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔

١٣ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْحُدُودِ
 ٢٣١٤. ٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ أَخْبِرَنا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد

باب حد لگانے کے لئے کسی کو و کیل کرنا مہالات ہم سے اور اول نے بان کہا' انہوں نے ک

(۲۳۱۲۳۱۵) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو لیث بن سعد نے خردی انہیں ابن شماب نے انہیں عبیداللہ نے ا

ا للهِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَاغْدُ يَا أُنيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)).

[أطرافه في : ٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢١٢٥،

انهيس زيدبن خالداور ابو ہريرہ رضي الله عنمانے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ابن ضحاك اسلى رضى الله عنه سے فرمايا 'اے انيس! اس خاتون کے یماں جا۔ اگر وہ زنا کا قرار کرلے' تواہیے سَکُسار کر

> 3 P / Y) P C T Y) ٠ ٢ ٨ ٢ ٠ 7315

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ما ہے انیس کو حد لگانے کے لئے وکیل مقرر فرمایا۔ اس سے قانونی پہلویہ بھی نکلا کہ مجرم خود اگر جرم کا اقرار کر لے تو اس پر قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زنا بر حد شرعی سنگساری بھی ثابت ہوئی۔

**PYYY**].

٣٣١٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَّمٍ قَالَ أَخَبْرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالِ: ((جيءَ بالنَّقيْمَان - أو ابْنِ النَّقيْمَان -شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَصْرِبُونُهُ، قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيْمَنْ ضِرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيِّدِ)).

(٢١٣١٦) م س ابن سلام نے بيان كيا كماك مم كوعبدالوبات ثقفي نے خردی' انس الوب نے' انس ابن الی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن مارث بزائر نے بیان کیا کہ معمان یا ابن معمان کو آنخضرت اللهام ك فدمت مي حاضر كيا كيا- انهول في شراب في لي تقى- جو لوگ اس وقت گرمیں موجود تھے رسول الله مالیا نے انسیں سے انسیں مارنے کے لئے تھم فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا میں بھی مارنے والول میں تھا۔ ہم نے جونوں اور چھرپوں سے انہیں مارا تھا۔

[طرفاه في: ٦٧٧٤، د٦٧٧٥].

المعمان یا این النعمان کے بارے میں راوی کو شک ہے۔ اساعیلی کی روایت میں تعمان یا معمان فرکور ہے۔ حافظ نے کما اس کا نام معمان بن عمرو بن رفاعه انصاری تھا۔ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ اور برا خش مزاج آدی تھا۔ رسول کریم مان کے گروالوں کو حد مارنے کا تھم فرمایا۔ اس سے ترجمہ باب لکا ہے۔ کیونکہ آپ نے گھرے موجود لوگوں کو حد مارنے کے لئے وکیل مقرر فرمایا۔ ای سے مدود میں وکالت ثابت ہوئی اور یی ترجمة الباب ہے۔

> ١٤ - باب الوكالة في البُدُن وتعاهُدها

باب قربانی کے اونٹول میں و کالت اور ان کی گرانی کرنے

و کالت تو اس سے ثابت ہوئی کہ آپ نے حضرت ابو بر صدیق بناٹھ کے ساتھ وہ قربانیاں روانہ کر دیں 'اور تکرانی اس سے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلوں میں ہار ڈالے۔ (١٢٣١٤) بم سے اساعيل بن عبدالله نے بيان كيا كماك محص المام ٧٣١٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مالک نے بیان کیا' ان سے عبراللہ بن الی بحرین حرم نے' انہیں عمرہ قَالَ: حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أبي بنت عبدالرحمٰن نے خبردی کہ عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا میں نے این ہاتھوں سے نی کریم مٹھیم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے بے تھے۔ پھرنی کریم مٹھ لا نے ان جانوروں کو یہ قلادے این ہاتھ سے پہنائے تھے۔ آپ نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ (مکہ میں قربانی کے لئے) بھیج ۔ ان کی قربانی کی گئی۔ لیکن (اس بھیج کی وجہ سے) آپ بر کوئی الی چیز حرام نہیں ہوئی جے اللہ تعالی نے آپ کے کئے حلال کیا تھا۔ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَتِدَ هَدْي رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيدَيُّ، ثُمُّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ ا للهِ اللهِ اللهُ الله يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلُّهُ ا اللهِ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

و المراق مرین عائشہ صدیقہ ام المؤمنین بی الی حضرت ابو بر صدیق بناتھ کی صاجزادی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن عویمرے۔ آنخضرت ملتی ہے ساتھ ان کی شادی ۱۰ نیوی میں مکہ شریف ہی میں ہوئی۔ شوال ۲ ھ میں ہجرت سے ۱۸ ماہ بعد رخصتی عمل میں آئی۔ آنخضرت مٹائیلم کے ساتھ ہیہ 9 سال رہی ہیں۔ کیونکہ وصال نبوی کے وقت حضرت عائشہ رہی کھا کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ حضرت عائشہ بن ﷺ بہت بری ضیحہ نقیہ عالمہ فاصلہ تھیں۔ حضور ساتھیا سے بعرت احادیث آپ نے نقل کی ہیں۔ و قالع عرب و محاربات و اشعار کی زبردست واقف کار تھیں۔ محابہ کرام اور تابعین عظام کے ایک بدے طبقہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ۵۵ ھ یا ۵۸ھ میں شب سہ شنبہ میں آپ کا انقال ہوا۔ وصیت کے مطابق شب میں بقیع فرقد میں آپ کو دفن کیا گیا، حضرت ابو ہربرہ بناتی نے نماز جنازہ پر ھائی۔ جوان دنوں معاویہ بناتی کے دور حکومت میں مدینہ میں مروان کے ماتحت تھے۔

بقیع فرقد مدینہ کا برانا قبرستان ہے، جو مجد نبوی سے تعوارے ہی فاصلہ بر ہے۔ آج کل اس کی جانب مجد نبوی سے ایک وسیع سڑک نکال دی مئی ہے۔ قبرستان کو چاروں طرف ایک اونچی فصیل سے گھیردیا کیا ہے۔ اندر پرانی قبری بیشتر نابود ہو چی میں اہل بدعت نے پہلے دور میں یمال بعض محابہ و دیگر بزرگان دین کے نامول پر بوے برے قبے بنا رکھے تھے۔ اور ان پر غلاف ، پھول ڈالے جاتے۔ اور وہاں نذر نیازیں چرھائی جاتی تھیں۔ سعودی حکومت نے حدیث نبوی کی روشنی میں ان سب کو مسار کر ریا ہے۔ پختہ قبرس بنانا شریعت اسلامیہ میں قطعاً منع ہے اور ان پر چادر پھول محدثات وبدعات ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ایسی بدعات سے بچائے۔ آمین۔

باب اگر کسی نے اینے وکیل سے کما کہ جمال مناسب جانو ١٥ - بائب إذا قال الرجلُ لوكيلِهِ: ضَعْهُ حيثُ أَرَاكَ الله وقال الوَكيلُ: قَدْ سَمِعْتُ ما قلتَ

اسے خرچ کرو اوروکیل نے کماکہ جو کچھ تم نے کماہے میںنے س کیا

لینی وکیل نے اپنی رائے سے اس مال کو کسی کام میں خرچ کیا تو ہیہ جائز ہے۔ آنخضرت مٹائیا کو ابو طلحہ نے وکیل کیا کہ بیرهاء کو آپ جس کار خیر ش چاہیں صرف کریں۔ آپ نے ان کو یہ رائے دی کہ اپنے بی نامة داروں کو بانث دیں۔ (وحیدی)

(۲۳۱۸) محمد سے بچیٰ بن بچیٰ نے بیان کیا کما کہ میں نے امام مالک کے سامنے قرأت کی بواسطہ اسحاق بن عبداللہ کے کہ انہوں نے انس ٢٣١٨- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ بن مالک بناٹھ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ واٹھ مرینہ میں

انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ "بیرحاء" (ایک باغ)

ان کاسب سے زیادہ محبوب مال تھا۔ جومسور نبوی کے بالکل سامنے تھا۔

رسول كريم ساليل مجى وہال تشريف كے جاتے اور اس كانمايت مشحا

عمه ياني ينيخ تحد پرجب قرآن كي آيت ﴿ لن تنالو البرحتى تنفقوا

مما تحبون ﴾ اترى (تم نيكي مركز نهين حاصل كريكتے جب تك نه

خرچ كرو الله كى راه مين وه چيزجو تهيس زياده پند مو) تو ابو طلحه راتي

رسول الله سطی الله کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کیا رسول الله! الله

تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

تحبون ﴾ اور مجھے اینے مال میں سب سے زیادہ پند میرا کی باغ

بیرجاء ہے۔ بید اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اس کی نیکی اور ذخیرہ تواب

کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ ہے رکھتا ہوں۔ پس آپ جمال مناسب

معجميس اسے خرج فرماديں۔ آپ نے فرمايا واه! واه! بيد تو بردا ہي لفح

والامال ہے۔ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کما

وہ میں نے س لیا۔ اب میں تو یمی مناسب سجمتنا ہوں کہ اسے توایینے

رشته دارول بی میں تقسیم کردے۔ ابو طلح بن الحد ہے کما کہ یا رسول

الله! میں ایبا بی کرول گا۔ چنانچہ یہ کنوال انہول نے اینے رشتہ

داروں اور چیا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ اس روایت کی متابعت

اساعیل نے مالک سے کی ہے۔ اور روح نے مالک سے (لفظ رائح کے

وَيَشْرَبُ مَنْ مَاء فِيْهَا طِيّبِ. فَلَمَّا نَزَلَتُ: قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولُ ا للهِ ﷺ فَقَالَ: كِتَابِهِ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنْ أَحَبُ أَمْوَالِيْ إِلَى بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُوا بِرُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ ا للهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: (بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ). قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِيْ

مَالِكِ ((رَابحُ)). [راجع: ١٤٦١]

ا للهِ أَنَّهُ سَبِمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ 🕮 يَدْخُلُهَا ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمُّهِ)).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكِ. وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ

بجائے) رائح نقل کیاہے۔ حضرت ابوطلح رفائد نے بیرحاء کے بارے میں آنخضرت مٹائیا کو وکیل ٹھمرایا اور آپ نے اسے انبی کے رشتہ داروں میں تقتیم کر دینے کا تھم فرمایا۔ ای سے ترجمہ الباب ابت ہوا۔ چونکہ رشتہ داروں کا حق مقدم ہے اور وہی صاحب میراث بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے آتخضرت علی ان عی کو ترجم دی۔ جو رسول کریم مٹھی کی بہت عی بڑی دور اندیثی کا ثبوت ہے۔ یہ کنوال مدیند شریف میں حرم نوی کے قریب اب بھی موجود ہے اور میں نے بھی وہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ والحمد لله على ذالك.

باب خزانجي كافزانه ميس وكيل بونا

(٢٣١٩) جم سے محربن علاء نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابو

١٩ – بَابُ وَكَالَةِ الْأَمِيْنِ فِيْ النخزانة ونحوها

٣٣١٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَلاَءِ قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الْأَمِيْنُ

الَّذِي يُنْفِقُ) - وَرُبَّمَا قَالَ: ((الَّذِي

يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفِّرًا طيب نَفْسَهُ إِلَى الَّذِيْ أَمِرَ بِهِ أَحَدُ

١ – بَابُ فَضلِ الزَّرْعِ والغَرْسِ إذا

أُكِلَ منه. وقولهِ تَعَالَى :

﴿ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تُحَرُّثُونَ، أَأَنْتُمْ تُزُّرُعُونَهُ أَمْ

نحنُ الزارعونُ. لو نَشاءُ لَجَعَلْنَاهُ

حُطَامًا ﴾ [الواقعة : 37-70]

اسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے' انہوں نے کما کہ ہم سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے ابوموی اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا' امانت دار خزائجی جو خرچ کر تاہے۔ بعض دفعہ بیہ فرمایا کہ جو دیتا ہے تھم کے مطابق کامل اور بوری طرح جس چیز (کے دینے) کا اسے تحم ہو اور اسے دیتے وقت اس کا دل بھی خوش ہو' تو وہ بھی صدقہ

كرنے والول ميں سے ايك ہے۔

الْمُتَصَدِّقَين)). [راجع: ١٤٣٨] لین اس کو مالک کے برابر تواب طے گا کہ اس نے بخوشی مالک کا حکم بجایا اور صدقہ کرویا۔ اور مالک کی طرف سے مالک کے حکم کے مطابق وہ مال خرچ کرنے میں وکیل ہوا۔ یی منشائے باب ہے۔



# باب کھیت ہونے اور درخت لگانے کی فضیلت جس میں سے لوگ کھائیں۔

اور (سورة واقعه مين) الله تعالى كافرمان كه "بي تو بتاؤ ، جوتم بوت مو كياات تم اكلت مواياس ك اكلف والع بم بين - اكر بم جابين و اسے چوراچورا بناویں۔"

المعتبر مناور باب مفامله كا معدر ب جس كا مافذ زرع ب المام الجندين وسيد المحدثين معرت الم بخارى ملت في مال بمي منت فضائل زراعت کے سلسلہ میں پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی۔ جس میں ارشاد باری ہے ﴿ افر يعم ماتحودون ۽ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ﴾ (الواقعہ: ٦٢، ٣٣) ليني اے كاشكارو! تم جو كيتي كرتے ہو كيا تم كيتي كرتے ہو يا در حقيقت كيتي كرنے والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو تیار کھیتی کو برماد کرکے رکھ دیں۔ پھرتم ہکا بکا ہو کر رہ جاؤ۔

حافظ ابن حجر رفاتهُ فرمات بين ..

ولاشک ان الایة تدل علی اباحة الزرع من جهة الامتنان به والحدیث یدل علی فصله بالقید الذی ذکره المصنف و قال ابن المنیر اشار البخاری الی اباحة الزرع و آن من نهی عنه کما ورد عن عمر فمحله ما اذا شفل الحرث عن الحرب و نحوه من الامور المطلوبة و علی ذالک یحمل حدیث ابی امامة المذکور فی الباب الذی بعده لیخی کوئی شک و شبه نمیں کہ آیت قرآئی کیتی کے مباح ہوئے پر والات کر رہی ہے اس طور پر بھی کہ بیے فدا کا بڑا بھاری کرم ہے اور حدیث بھی اس کی فضیلت پر وال ہے' اس قید کے ماتھ جے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ این منبر کتے ہیں کہ امام بخاری رہ تھی نے کیتی کے مباح ہوئے پر اشارہ کیا ہے۔ اور اس سے جو ممافعت وارد ہوئی ہے اس کا محل جب ہے کہ کیتی مسلمان کو جماد اور امور شرع سے غافل کر دے۔ ابوامامہ کی حدیث جو بعد میں کسیتی کی ذمت میں آ رہی ہے وہ بھی اس پر محمول ہے۔ مولانا وحید الزمال رہ تی فراتے ہیں' امام بخاری رہ تی نے اس آیت ﴿ افره یتم ماتحو ثون ﴾ سے بی فابت کیا کہ کسیتی میں ایسا مشخول ہونا منع ہے کہ آدی کہ گسیتی میں ایسا مشخول ہونا منع ہے کہ آدی جماد سے باز رہ بیا وین کے دو مرے کاموں سے۔ (وحیدی)

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً جَنْ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ح. وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ انلَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَسْلِمٍ يَغْرُسُ عَرْسًا، أَو يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَو بِنْسَانٌ أَو بَهِيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً)). وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَلَى النَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَلَى النَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا اللهِ عَلَى النَّهِيِّ النَّبِيِّ النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(۲۳۲۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بجج بوئ ہم سلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بجج بوئ ہم سام نے بیان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہم مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بڑھ نے نبی کریم ساتھ بیا کے حوالہ سے۔

🕮. [طرفه في : ۲۰۱۲].

اس حدیث کا شان ورود امام مسلم نے یوں بیان کیا ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم دای نخلا لام مبشر امراة من النبی سلی الله علیه وسلم دای نخلا لام مبشر امراة من النبیت النصار فقال من غرس هذا النخل امسلم ام کافر فقالوا مسلم فقال لا یغرس مسلم غرسا فیاکل منه انسان اوطیر او دابة الا کان له صدقة لینی رسول الله النبیج نے ایک انساری عورت ام مبشرنای کا لگایا ہوا مجور کا درخت دیکھا' آپ نے پوچھا کہ یہ درخت کی مسلمان نے باتھ کا لگایا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے بھراس سے آدی یا پرندے یا جانور کھائیں تو یہ سب کھ اس کی طرف سے صدقہ میں کھا جاتا ہے۔

حدیث انس روایت کردہ امام بخاری میں مزید وسعت کے ساتھ لفظ اویزرع زدعا بھی موجود ہے لینی باغ لگائے یا تھیتی کرے۔ تو اس سے جو بھی آدی ' جانور فائدہ اٹھائیں اس کے مالک کے ثواب میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں و فی الحدیث فصل الفوس والزرع والحص علی عمارة الارض لینی اس صدیث میں باغبانی اور زراعت اور زمین کو آباد کرنے کی فضیلت ندکور ہے۔

فی الواقع کیتی کی بدی اہمیت ہے کہ انسان کی شکم بری کا برا ذریعہ کیتی ہی ہے۔ اگر کیتی نہ کی جائے تو غلہ کی پیداوار نہ ہو سکے۔ اسی لئے قرآن و حدیث میں اس فن کا ذکر بھی آیا۔ گرجو کاروباریاد خدا اور فرائض اسلام کی ادائیگی میں حارج ہو' وہ الثا وبال بھی بن جاتا ہے۔ کیتی کا بھی کی طال ہے کہ بیٹتر کیتی ہاڑی کرنے والے یاد اللی سے غافل اور فرائض اسلام میں ست ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں کھیتی اور اس کے آلات کی خدمت بھی وارد ہے۔ بسرحال مسلمان کو دنیاوی کاروبار کے ساتھ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور فرائض اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ ہوالموفق۔

الحمد للله حديث بالاك پيش نظر ميس نے بھى اينے كھيتوں واقع موضع رہيوہ ميس كئي درخت لكوائے ہيں۔ جو جلد بى سابيد دينے ك قاتل ہونے والے ہیں۔ امسال عزیزی نذیر احمد رازی نے ایک بو کا بودا نصب کیا ہے۔ جے وہ دہلی سے لے محمحے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ پروان چڑھ کر صدبا سالوں کے لئے ذخیرہ حسنات بن جائے اور عزیزان ظیل اجمد و نذیر احمد کو توثیق دے کہ وہ کینی کا کام ان ہی امادیث کی روشن میں کریں جس سے ان کو برکات دارین عاصل مول گی۔

آج ہوم عاشورہ محرم ۱۳۹۰ و کعبہ شریف میں بد درخواست رب کعبہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ باب تھیتی کے سلمان میں بہت زیادہ مطروف رہنا ٧ - بَاكُ مَا يُحْذُرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشتغال بآلةِ الزَّرع، أَوْ مُجاوَزةِ یا مدے زیادہ اس میں لگ جاتا' الَحَدِّ الَّذِي أَمرَ بهِ

> ٢٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمِ الْحِمصِيُّ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ – وَرَأَى سَكُّةً وشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ - سَمِعْتُ النَّبيّ هَلِيقُولُ: ((لاَ يَدخُلُ هَذَا بَيْتَ قُومِ إلاُّ أَدْخَلَهُ الذَّلِّ)

اس کاانجام براہے

(۲۳۳۲) ہم سے عبراللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالله بن سالم عمى نے بيان كيا ان سے محمد بن زياد الهاني نے بيان کیا' ان سے ابوامامہ بامل رضی الله عنہ نے بیان کیا' آپ کی نظر پھالی اور تھیتی کے بعض دو سرے آلات پر بڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھریں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذات بھی لاتی

ا من المراجع المام بخاری نے منعقدہ باب میں احادیث آمدہ در مدح زراعت و درذم زراعت میں تطبیق پیش فرمائی ہے۔ جس کا خلاصہ بیا کہ مجیتی بازی اگر حد اعتدال میں کی جائے اک اس کی وجہ سے فرائض اسلام کی ادائیگی میں کوئی تسائل نہ ہو تو وہ کھیتی قابل تعریف ہے۔ جس کی نضیلت حدیث واردہ میں نقل ہوئی ہے۔ اور اگر کھیتی باڑی میں اس قدر مشغولیت ہو جائے کہ ایک مسلمان اپنے دینی فرائف سے بھی عافل ہو جائے تو بھروہ تھیتی قاتل تعریف نہیں رہتی۔ حافظ ابن حجر ملتی نے اس پر جو تبصرہ فرمایا ہے

هذا من اخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات لأن المشاهد الأن ان اكثر الظلم انما هو على اهل الحرث و قد اشار البخارى بالترجمة الى الجمع بين حديث ابي امامة والحديث الماضي في فضل الزرع والفرس و ذالك باحد الامرين اما ان يحمل ماورد من الذم على عاقبة ذالك و محله اذا اشتغل به فضيع بسببه ما امر بحفظه و اما ان يحمل على ما اذا لم يضع الاانه جاوزالحد فيه والذي يظهر ان كلام ابي امامة محمول على من يتعاطى ذالك بنفسه امامن له عمال يعملون له و ادخل داره الالة المذكورة لتحفظ لهم فليس مراد لويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل لكل من ادخل نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله و لا سيما اذا كان المطالب من الولاة و عن الداودى هذا لمن يقرب من العلوفانه اذا اشتفل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتا سد عليه العدوفحقهم ان يشتغلوا بالفروسية و على غيرهم امدادهم بما يحتاجون اليه (فتح الباري)

ایکن یہ حدیث آنخضرت اٹھیل کی ان فہروں میں ہے جن کو مشاہدہ نے بالکل صحیح ثابت کر دیا۔ کیونکہ اکثر مظالم کا شکار کاشکار ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت امام بخاری رہاتھ نے باب سے حدیث ابی امامہ اور حدیث سابقہ بابت فضیلت زراعت و باغبانی میں تطبیق پر اشارہ فرمایا ہے اور یہ و امور میں سے ایک ہے۔ اول تو یہ کہ جو فدمت وارد ہے اسے اس کے انجام پر محمول کیا جائے ' اگر انجام میں اس میں اس قدر مشغولیت ہوگئی کہ اسلامی فرائض سے بھی غافل ہونے لگا۔ دو سرے یہ بھی کہ فرائض کو تو ضائع نہیں کیا مگر حد اعتدال سے آگے تجاوز کر کے اس میں مشغول ہوگیا تو یہ پیشہ اچھا نہیں۔ اور فالم ہے کہ ابو امامہ والی حدیث ایسے می مختص پر وارد ہوگی جو خود اپنے طور پر اس میں مشغول ہوگیا تو یہ بیشہ اتجا نہیں ۔ اور فالم ہوگا۔ اور جس کے نوکر چاکر کام انجام دیتے ہوں اور منافظت کے لئے آلات زراعت اس کے گھر میں رکھے جائیں تو ذم سے وہ مختص مراد نہ ہوگا۔ حدیث ذم عموم پر بھی محمول کی جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھیتی باڈی میں مشغول رہ کر دشمن سے بے خوف ہو جائے گا اور ایک دن دشمن ان کے اوپر چڑھ ہے جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھیتی باڈی میں مشغول رہ کر دشمن سے بے خوف ہو جائے گا اور ایک دن دشمن ان کے اوپر چڑھ ہے جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھیتی باڈی میں مشغول رہی اور حاجت کی اشیاء سے دو مرے لوگ ان کی مدد کریں۔

زراعت باغبانی ایک بھرین فن ہے۔ بہت سے انبیاء' اولیاء' علماء زراعت پیشہ رہے ہیں۔ زمین میں قدرت نے اجناس اور پھلول سے جو نعتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کا نکالنا بید زراعت پیشہ اور باغبان حضرات ہی کا کام ہے۔ اور جاندار مخلوق کے لئے جو اجناس اور چارے کی ضرورت ہے اس کا مہیا کرنے والا بعونہ تعالی ایک زراعت پیشہ کاشٹکار ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے ان فوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۂ بقرہ میں بل جوشنے والے بیل کا ذکر ہے۔

ظامہ یہ کہ اس فن کی شرافت میں کوئی شبہ نہیں ہے گردیکھا گیا ہے کہ زراعت پیشہ قویس زیادہ تر مسکینی اور غربت اور ذلت کا شکار رہتی ہیں۔ پھران کے سرول پر مالیانے کا پہاڑ ایبا خطرناک ہوتا ہے کہ بسا او قات ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ احادیث متعلقہ خدمت میں بھی پہلو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ فن بہت قاتل تعریف اور باعث رفع درجات دارین ہے۔ آج کے دور میں اس فن کی اہمیت بھر گئی ہے۔ جب کہ آج غذائی مسلمہ بن فوع انسان کے لئے ایک اہم ترین اقتصادی مسلمہ بن گیا ہے۔ ہر حکومت زیادہ سے زیادہ اس فن پر توجہ دے دی ہے۔

ذلت سے مرادیہ ہے کہ حکام ان سے بیبہ وصول کرنے میں ان پر طرح طرح کے ظلم تو ٹیں گے۔ حافظ نے کما کہ آنخضرت ساتھیا نے جیسا فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اکثر ظلم کا شکار کاشکار لوگ ہی بنتے ہیں۔ بعض نے کما ذلت سے یہ مراد ہے کہ جب رات دن محیتی باڑی میں لگ جائیں گے تو ساہ گری اور فنون جنگ بھول جائیں گے اور دعمن ان پر غالب ہو جائے گا۔

علامه أووى احاديث أراعت كويل قرائع بين: في هذه الاحاديث فضيلة الفرس و فضيلة الزرع و ان اجر فاعلى ذالك مستمر مادام الفراس والزرع و ما تولد منه الى يوم القيامة و قد اختلف العلماء في اطيب المكاسب و افضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد و قيل الزراعة و هوالصحيح و قد بسطت ايضاحه في اخر باب الاطعمة من شرح المهذب و في هذه الاحاديث ايضًا ان الثواب والاجر في الاحرة مختص بالمسلمين و ان الانسان يثاب على ماسرق من ماله او اتلفته دابة اوطائر و نحو هما (نووي)

یعنی ان احادث میں درخت لگانے اور کھیتی کرنے کی فضیلت وارد ہے۔ اور یہ کہ کاشتکار اور باغبان کا ثواب بیشہ جاری رہتا ہے جب تک بھی اس کی وہ کھیتی یا درخت رہتے ہیں۔ ثواب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بمترین کب کون سا ہے۔ کما گیا ہے کہ تجارت ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ دستکاری بمترین کب ہے۔ اور کما گیا کہ بمترین کب کھتی باڑی ہے اور یمی صحیح ہے۔ اور میں نے باب الاطعمہ شرح مہذب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اور ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ آخرت کا اجرو ثواب مسلمانوں ہی کے لئے خاص ہے اور یہ بھی ہے کہ کاشکار کی کیتی میں سے بچھ چوری ہو جائے یا جانور برندے مچھ اس میں نقصان کر دیں تو ان سب کے بدلے کاشتکار کو ثواب ماتا ہے۔

یا اللہ! مجھ کو اور میرے بچوں کو ان احادیث کا مصداق بنائیو۔ جب کہ اپنا آبائی پیشہ کاشٹکاری ہی ہے' اور یا اللہ! اپنی برکتوں سے ہیشہ نوازیو۔ اور ہر قتم کی ذلت مصبت ، ریشانی ، تک حال سے بچائیو ، آمین ثم آمین۔

باب تھیتی کے لئے کتایالنا

٣- بَابُ اقْتِنَاء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

اس بلب سے امام بخاری نے محیتی کی اباحت ابت کی کیونکہ جب کھیت کے لیے کا رکھنا جائز ہوا تو محیتی کرنا بھی درست ہوگا۔ حدیث باب سے کھیت یا شکار کی حفاظت کے لیے کا پالنے کا جواز نکا۔ حافظ نے کہاای قیاس پر اور کسی ضرورت سے بھی کتے کا رکھنا

جائز ہو گا۔ لیکن بلا ضرورت جائز نہیں۔

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَمستك كَلْبًا فَإِنهُ يَنقُصُ كُلُّ يَوم مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إلا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ)). قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ: ((إلاَّ كُلْبَ غَنَم أَو حَرْثِ أَو صَيْدٍ)). وقَالَ أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). [طرفه في : ٢٣٢٤].

(۲۲۳۲۲) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کم کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثرنے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے میان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ،جس مخص نے کوئی کار کھا'اس نے روزانہ اپنے عمل ے ایک قیراط کی کمی کرلی۔ البتہ کھیتی یا مویثی (کی حفاظت کے لیے) كت اس سے الك بيں - ابن سيرين اور ابو صالح في ابو مريره والتذك واسطے سے بیان کیا بحوالہ نی کریم مٹھیا کہ بکری کے ربوڑ کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو مازم نے کما ابو مریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی كريم صلى الله عليه وسلم سے كه شكارى اور مويثى كے كت (الگ بس)-

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ محیق کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالا جا سکتا ہے جس طرح سے شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ عصل شوقیہ کتا یالنا منع ہے۔ اس لیے کہ اس سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ بڑا خطرہ میہ کہ ایسے کتے موقع یاتے ہی ہر تنوں میں منہ ڈال کران کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ آنے جانے والوں کو ستاتے بھی ہیں۔ ان کے کاشنے کا ڈر ہو تا ہے۔ اس لئے ایے گھریں رحمت کے فرشتے نہیں واخل ہوتے جس میں یہ موذی جانور رکھا کیا ہو۔ ایسے مسلمان کی نیکیوں میں سے ایک قیراط نیکیاں كم موتى ربتى مين جوب منفعت كت كويالتا مو.

طفظ صاحب فرماتے بیں۔ قبل سبب نقصان امتناع الملئكة من دخول بيته او مايلحق المارين من الاذي اولان بعضها شياطين اوعقوبة لمخالفة النهى اولو لو عنهلهي الاواني عند غفلة صاحبها فريما يتنجس الطاهر منها فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر الخ. و في الحديث الحث على تكثير الاعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على اسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب اوترتكب و بيان لطف الله تعالى بخلقه في اباحة مالهم به نفع و تبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم امور معاشهم و معادهم و فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه (فتح الباري)

اینی نیکوں میں سے ایک قیراط کم ہونے کا سبب ایک تو یہ کہ رحت کے فرشتے ایسے گر میں داخل نہیں ہوتے 'یا یہ کہ اس کے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اس لئے کہ باوجود نمی کے آبا کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اس لئے کہ وہ برخوں میں منہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جہاں گھروالے سے ذرا غفلت ہوئی اور کتے نے فوراً پاک پانی کو ناپاک کر ڈالا۔ اب اگر عبادت کے لئے وہ استعال کیا گیا' تو اس سے پاکی حاصل نہ ہوگی۔ الفرض یہ جملہ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے محض شوقیہ کتا پانی کو ناپاک کر ڈالا۔ اب اگر عبادت کے لئے وہ استعال کیا گیا' تو اس سے پاکی حاصل نہ ہوگی۔ الفرض یہ جملہ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے محض شوقیہ کتا پانی ہی ایک والوں کی نیکیاں روزانہ ایک ایک قیراط کم ہوتی رہتی ہیں۔ گر تہذیب مفرب کا برا ہو آج کل کی نئی تہذیب میں کتا پالنا بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ امیر گھرانوں میں محض شوقیہ پلنے والے کتوں کی اس قدر خدمت کی جاتی ہے کہ ان کے شامل نے دھلانے کے لئے خاص طازم ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ استغفراللہ! مسلمانوں کو ایسے فغول ہے ہودہ فغول ہے بیں۔ ان کی خوراک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ استغفراللہ! مسلمانوں کو ایسے فغول ہے ہودہ فغول ہے برحال کا خاص اختمام ہوتا ہے۔ استغفراللہ! مسلمانوں کو ایسے فغول ہے ہودہ فغول ہودہ فغول ہے ہودہ فغول ہے ہودہ فغول ہے ہودہ فغول ہے

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث ہذا بہت ہے فواکد پر مشمل ہے جن ہیں ہے اعمال صالحہ کی کثرت پر رغبت دلانا بھی ہے اور ایسے اعمال بد ہے ڈرانا بھی جن سے نیکل بریاد گناہ لازم آئے۔ حدیث ہذا ہیں ہر دو امور کے لئے تنبیہ ہے کہ نیکیاں بھوت کی جائیں اور براکیوں سے بھٹرت پر بیز کیا جائے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی اپنی مخلوق پر مممانی ہے کہ جو چیز اس کے لئے نفع بخش ہے وہ مباح قرار دی ہے اور اس حدیث میں تبلیغ نبوی بابت امور معاش و معاد بھی نہ کور ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسا کہ کتا پالنا مگر ان کے نفع بخش ہونے کی صورت میں ان کو مصلحت کی بنا پر مشتنیٰ بھی کر دیا جاتا ہے۔

السَّائِبَ بْنَ يَوِيْدَ بْنِ خُصَيفَةِ أَنَّ الشَّرْنَا مَالِكٌ عَنْ يَوِيْدَ بْنِ خُصَيفَةِ أَنْ السَّائِبَ بْنَ يَوِيْدَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ السَّائِبَ بْنَ يَوِيْدَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَة، بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَة، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النبي اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۲۳۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خردی' انہوں نے کما کہ ہمیں یزید بن خصیفہ نے' ان سے سائب بن یزید نے بیان کیا' کہ سفیان بن زہیر نے ازدشنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سا'جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کما کہ جیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھا کہ جس نے کما کہا بوا ہو جہ کھیتی کے لئے ہے اور نہ مولیٹی کے لئے ' تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوجاتا ہے۔ جیس نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساہے؟ تو انہوں نے کما' ہاں ہاں! اس معجد کے رب کی قتم! (جس نے ضرور آپ سے یہ ساہے۔ عس اسے یہ ساہے سے سے ساہے۔ ساہے۔ عس اسے یہ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ عس اسے سے سے ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ ساہے۔ سے سے سے سے سے سے سے سے سے ساہے۔ 
[طرفه في: ٣٣٢٥].

قیراط یمال عنداللہ ایک مقدار معلوم ہے۔ مرادیہ کہ بے حد نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجوہ بہت ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایے کم بیس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ' دو سرے یہ کہ ایما کتا گذرنے والوں اور آنے جانے والے معمانوں پر تملہ کے لئے دو رُتا ہے جس کا

گناہ کتا پالنے والے پر ہوتا ہے۔ تیرے ہید کہ وہ گھر کے برتنوں کو منہ ڈال ڈال کر نلپاک کرتا رہتا ہے۔ چوتھ ہید کہ وہ نجاسیں کھا کھا کر گھر پر آتا ہے اور بد بو اور دیگر امراض اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور بھی بہت می وجوہ ہیں۔ اس لئے شریعت اسلامی نے گھر مین کے کارکتا رکھنے کی مختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ شکاری کتے اور تربیت دیئے ہوئے دیگر محافظ کتے اس سے الگ ہیں۔

بب محیتی کے لئے بیل سے کام لینا۔

الاسلام) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' کما کہ ہم سے خندر نے بیان کیا' کما ہم سے مختدر نے بیان کیا' ان سے سعد بن ابراہیم نے' انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلم سے کہ نی کریم سائی ہے فرمایا (نی اسرائیل میں سے) ایک مخص بیل پر سوار ہو کرجا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوالہ سے کما کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا ہوا ہوں' میری پیدائش تو کھیت ہوتنے کے لئے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور بوگرہ عربی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری بیگڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑ ابولا' آج تو تو اسے بچاتا کہ بیری وزیدے رہ جائیں گے۔ جس دن (مدینہ اجا ڑہو گا) در ندے ہی در ندے رہ جائیں گے۔ جس دن (مدینہ اجا ڑہو گا) در ندے ہی در ندے رہ جائیں گے۔ اس دن میرے سواکون بکریوں کا چرانے والا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکرہ عربی ہیں تھے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکرہ عربی ہیں تھے۔

3- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبِقَرِ لِلْحَرَاثَةِ الْبَعْرِ الْبَعْرِاثَةِ الْمَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ حَدَّثَنَا غُنْدَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي الله قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلِّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّفَتَ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: رَجُلِّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّفَتَ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: رَجُلُّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّفَتَ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: النّبُ شَاةً فَتَبَعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذّنبُ: اللّهُ سُلَةً فَتَبَعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذّنبُ: مَنْ لَهَا يَومَ السّبُع، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمْرُ. وَأَجُورَكُو مَنْ لَهَا يَومَ السّبُع، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمْرُ). قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَمَا هُمَا يَومَنِلْ فِي الْقُومِ.

[أطرافه في: ٣٤٧١، ٣٦٦٣، ٣٦٩٠.

جہرے اس ایمان میں ان کو بھی اور کا اور ایک بیل کو سواری کے کام میں استعال کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے بیل کو انسانی زبان میں بولنے کی اللہ تعالی نے بیل کو انسانی زبان میں بولنے کی طاقت دی اور وہ کئے لگا کہ میں کھیتی کے لئے پیدا ہوا ہوں' سواری کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ چونکہ یہ بولنے کا واقعہ خرق عادت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ بیل جیسے جانور کو انسانی زبان میں مختلے کی طاقت بخش دے۔ اس لئے اللہ کے مجوب رسول اللہ علیہ وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمان فرایا۔ بلکہ ساتھ ہی دسول اللہ صلی الله علیه وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمان ہو قوہ یقینهما و جود ہاللہ تعالی رعینی) یعنی آخضرت ساتھ کی دسول اللہ صلی الله علیه وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوہ یقینهما و کمال معرفت موجود بھی نہ تھے۔ وانما قال ذالک رسول اللہ صلی الله علیه وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوہ یقینهما و کمال معرفت موجود بھی شریک قرائے۔ اس لئے قربا کہ آپ کو ان ہر دو پر احتماد قال اس کے ایمان اور ساتھ کی معرفت بدرجہ کمال حاصل ہے۔ اس لئے آپ اس ایمان میں ان کو بھی شریک فرمالیا۔ رضی اللہ عنما و ارضا ہا۔

صدیث کا دو سرا حصد بھیڑیے سے متعلق ہے جو ایک بری کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ چرواہے نے اس کا پیچا کیا اور اللہ نے بھیڑیے کو انسانی زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے چرواہے سے کما کہ آج تو تم نے اس بھری کو جھے سے چھڑا لیا۔ محراس

دن ان بربوں کو ہم سے کون چھڑائے گا جس دن مدینہ اجاڑ ہو جائے گا اور بربوں کا چرواہا ہمارے سوا کوئی نہ ہو گا۔ قال القوطبی کانه بشیر الی حدیث ابی هویرة المعرفوع یترکون المدینة علی خیرما کانت لا یفشاها الا العوافی یوید السباع والطیر قرطبی نے کما کہ اس ش اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ بھٹھ سے مروی ہے کہ لوگ مدینہ کو خیریت کے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ واپسی پر دیکھیں گے کہ وہ سارا شہر در ندول' چر ندول اور پر ندول کا مسکن بنا ہوا ہے۔ اس بھیڑیے کی آواز پر بھی آنخضرے ساتھ اس اظمار ایمان فراتے ہوئے حضرات صاحبین کو بھی شریک فرایا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت امام بخاری رہ ہے جو باب منعقد فرملیا تھا وہ صدیث میں بیل کے مکالمہ والے حصہ سے اللبت ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب سے عالم شعور میں آکر زراحت کی طرف متوجہ ہوا تو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لئے اس نے زیادہ تر بیل بی کا استعال کیا ہے۔ اگرچہ گدھے، گھوڑے اونٹ میں بین بعض بعض مکوں میں بلوں میں جوتے جاتے ہیں۔ گرعوم کے لحاظ سے بیل بی کا قدرت نے اس خدمت جلیلہ کا اہل بنایا ہے۔ آج اس مشینی دور میں بھی بیل بغیر جارہ نہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

٥- بَابُ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَؤُونَةَ بَابِ بِأَعْ وَالْأَكَى عَدَ كَدُ تُوسِ ورختول وغيره كي وكيم

بحال کر او اور میں پھل میں شریک رہیں گے

چوکہ مسائل زراعت کا ذکر ہو رہا ہے اسلنے ایک صورت کاشکاری کی یہ بھی ہے جو باب بی بٹلائی گئی کہ کھیت یا باخ والا المستریک کی کو شریک کرے اس شرط پر کہ اس کے کھیت یا باغ بیں کل محنت وہ صرف کرے گا اور پیداوار نصفا نصف تقیم ہو جائے گی۔ یہ صورت شرعاً جائز ہے جیسا کہ صدیث باب بیل ذکور ہے کہ جب رسول اللہ شرکتا ہم ایک زمینوں ' باغوں کو مهاجرین میں تقیم کرنا جاہا۔ گر آنحضرت سائی الم نے اس صورت کو پہند نہیں فرمایا۔ بلکہ شرکت کارکی تجویز پر اتفاق ہو گیا کہ مهاجرین ہمارے کھیتوں یا مجور کے باغوں میں کام کریں اور پیداوار تقیم ہو جایا کرے۔ اس پر سب نے آخضرت سائی کیا کی اطاعت اور فرمانی داری کا اقرار کیا۔ اور صعفنا و اطعنا سے اظمار رضامندی فرمایا۔ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ابتدائے اسلام بی سے عام طور پر مسلمانوں کا یہ ربحان طبع رہا ہے کہ وہ خود اپنے بل ہوتے پر زندگی گذاریں اور اللہ کے سوا اور کی کے سامنے وست سوال دراز نہ کریں۔ اور رزق طلل کی طاش کے لئے ان کو جو بھی دشوار راستہ افتیار کرنا پڑے ' وہ اس کو افتیار کر لیں۔ مسلمانوں کا یمی جذبہ تھا جو بعد کے زمانوں بھی بھکل تجارت اشاصت اسلام کے لئے دئیا کے کونے کو چھان مارا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جمال لئے ایک بھترین ذریعہ طابت ہوا۔ اور اہل اسلام نے تجارے کے لئے پیام رجمت طابت ہوئے۔ صد افسوس کہ آج یہ باتیں خواب و خیال بین کر رہ گئی ہیں۔ الماشاء اللہ ، رحم الله علیا۔ آجین۔

ان حقائق پر ان مغرب زدہ نو بوانوں کو بھی فور کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کو محض ایک خاتمی معاملہ کمہ کرسیاست معیشت سے الگ سمجھ بیٹے ہیں جو بالکل فلا ہے۔ اسلام نے نوع انسانی کی ہر ہر شعبہ زندگی میں پوری پوری رہنمائی کی ہے' اسلام فطری قوانین کا ایک بھترین مجموعہ ہے۔

٣٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ الْحَبَرَنَا شُقَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللهُ عَنْهُ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

النَّخلِ أَوْ غَيْرِهِ وتُشْرِكُني فِي الشَمَرِ

(۲۳۲۵) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کما کہ ہم کو شعیب نے خبر دی ' ان سے ابوالر تاو نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو جربرہ جائے نے بیان کیا کہ انسار نے نبی کریم شائع سے کما' کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے (مماجر) بھائیوں میں تقسیم فرما ویں۔ آپ نے انکار کیاتو انسار نے (مماجرین سے) کما کہ آپ لوگ در ختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کمااچھاہم نے سنااور قبول کے۔ قَالَ: ((قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ الْمُسِمَّ الْمُسِمِّ الْمُسِمِّ الْمُسْمِ الْمُسْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[طرفاه في : ۲۷۱۹، ۳۷۸۲].

معلوم ہوا یہ صورت جائز ہے کہ باغ یا زمین ایک فخص کی ہو اور کام اور محنت دوسرا فخص کرے ' دونوں پیدادار میں المیت سیست کریک ہوں۔ اس کو مساقات کتے ہیں۔ آخضرت ساتھائے نے جو انصار کو زمین تقسیم کر دینے سے منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی ترقی بہت ہوگی' بہت می زمینیں ملیس گی۔ تو انصار کی زمین انمی کے پاس رہنا آپ نے مناسب سمجھا۔

٦- بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّحْلِ
 وَقَالَ أَنَسُ: أَمَرَ النِّبِيُ ﷺ بِنْحْلِ فَقُطعَ.

باب میوہ دار درخت اور تھجور کے درخت کاٹنا۔ اور حضرت انس بٹاٹنز نے کہا کہ 'بی کریم ملٹی کیا نے تھجور کے درختوں کے متعلق تھم دیا اور وہ کاٹ دیئے گئے۔

میہ اس حدیث کا کلڑا ہے جو باب المساجد میں اوپر موصولاً گزر چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ضرورت سے یا و مثمن کا نقصان کرنے کے لئے جب اس کی حاجت ہو تو میوہ دار درخت کاٹنا یا کھیتی یا باغ جلا دینا درست ہے۔

٣٣٣٦ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ، وَلَيْهَ يَقُولُ حَسَّالُ:

(۲۳۲۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے جو رہیہ نے بیان کیا ان سے مافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی اللہ ان بیان کیا کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی اللہ اللہ بیان کیا کہ نبی کریم ماڑا لیا نے بی نضیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیئے اور کاٹ دیئے۔ ان ہی کے باغات کا نام بو برہ تھا۔ اور حسان بڑا تھ کا بیہ شعرای کے متعلق ہے۔

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لَوِ يَحْرِيْقَ بالْـبُويرةِ مُسْتَطِيْرُ

نی لوی (قریش) کے سرداروں پر (غلبہ کو) بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیاجو ہر طرف بھیلتی ہی جارہی تھی۔

[أطرافه في: ٣٠٢١، ٤٠٣١، ٤٠٣٢،

[ { } \ \ \ }

ا بنی اوی قریش کو کتے ہیں۔ اور سراۃ کا ترجمہ عمائد اور معززین۔ بویرہ ایک مقام کا نام ہے جمال بنی نفیریبودیوں کے باغات میں ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے بنی قریظ اور بنی نفیر کو بھڑکا کر آنخضرت سے۔ بوایہ تھا کہ قریش بی کے لوگ اس جابی کے باعث ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے بنی قریظ اور بنی نفیر کو بھڑکا کر آنخضرت میں گئے اس سے عمد محلی کرائی۔ بعض نے کہ آتے ہیں۔ بن دشمنوں کو چھپ رہنے کا اور کمین گاہ سے مملانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ بحالت جنگ بہت سے امور سامنے آتے ہیں۔ جن میں قیادت کرنے والوں کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ کمیتوں اور درخوں کا کاٹنا آگرچہ خود انسانی اقتصادی نقصان ہے محربعض شدید ضرورتوں

کے تحت یہ بھی برداشت کرتا پڑتا ہے۔ آج کے نام نماہ مہذب لوگوں کو دیکھو گے کہ جنگ کے دنوں میں وہ کیا کیا حرکات کرجاتے ہیں۔
بھارت کے غدر ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے جو مظالم پہل ڈھانے وہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ جنگ عظیم میں یو رئی اقوام نے کیا
کیا حرکتیں کیں۔ جن کے تصور سے جمم پر لزرہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں اکثریت اپنی اقلیتوں پر جو ظلم کے پیاڑ تو ڈر رہی
ہے وہ دنیا پر روشن ہے۔ بہر طال حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

٧- بَابٌ ٧

اس میں کوئی ترجمہ فدکور نہیں ہے کویا یہ باب پہلے باب کی ایک فصل ہے اور مناسبت یہ ہے کہ جب بٹائی ایک میعاد کے جائز بوئی تو مدت گزرنے کے بعد زمین کا مالک یہ کمہ سکتا ہے کہ اپنا درخت یا بھیتی اکھاڑ کے جاؤ۔ پس درخت کا کاٹنا ثابت ہوا۔ اسکے باب کا بھی مطالب تھا۔

اللهِ قَالُ أَخْبِرُنَا يَحِيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَطْلَةً بْنِ قَيْسٍ الأَنصَارِيِّ سَخْعَ رَافِعُ بْنَ حَطْلَةً بْنِ قَيْسٍ الأَنصَارِيِّ سَخْعَ رَافِعُ بْنَ حَطْلَةً بْنِ قَيْسٍ الأَنصَارِيِّ سَخْعَ رَافِعُ بْنَ حَلَيْنِهِ قَالَ: ((كُنَا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدْنِيَةِ مِنْهَا مُرْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضُ بِالنَّاخِيَةِ مِنْهَا مُسمَّى لِسيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ قَمِمًا يُصَابُ دَلِكَ وَتَسْلِمُ الأَرْضُ وَمِمًا يُصَابُ الأَرْضُ وَالْمَا الذَّهُبُ وَلَاكَ اللهُ وَلَمْ الذَّهُبُ وَالْمَا الذَّهُبُ وَالْمَا الذَّهُبُ وَالْمَا الذَّافِي وَالْمَرِقُ فَلَمْ يَكُنُ يَوْمَنَذِي).

(۲۳۳۲) ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی کا ہم کو یکی بن سعید نے خبروی انسین صطله بن قیس افساری نے انبول نے دافع بن فدی ہوئے انہوں منا وہ بیان کرتے سے کہ مدید میں ممارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ سے۔ ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دو سروں کو جو سے اور بونے کے لئے دیا کرتے سے کہ کھیت کے ایک مقررہ صے (کی پیداوار) مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایباہو تا کہ فاص اس صحف کی پیداوار ماری جاتی اور سازا کھیت سلامت رہتا۔ اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور سازا کھیت سلامت رہتا۔ اور بوتا۔ اس لئے ہمیں اس طرح معالمہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اور سونا در چاندی کے بدل شمیکہ دینے کا تواس وقت رواج ہی نہ تھا۔

نقلی کرایہ کامعاملہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس صورت نہ کورہ میں مالک اور کاشکار ہر دو کے لئے نقع کے ساتھ نقصان کا بھی ہروقت احمال تھا۔ اس لئے اس صورت سے اس معاملہ کو منع کر دیا گیا۔

٨- بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
 وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ:
 مَا فِي الْمَدِيْنَةِ أَهْلُ آئِنْتَ هِجْرَةً إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى النَّلْثُ وَالرَّبْعِ. وَزَارَعَ عَلَيْ وَسَعَدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
 وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةً
 وَمَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةً
 وَآلُ أَبِي بَكُو وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلَى وَآلُ عَلَى وَابْنُ

باب آدهی یا کم و زیاده پیدادار بربثائی کرنا

(بیہ بلاتردد جائزہ) اور قیس بن مسلم نے بیان کیااور ان سے ابو جعفر نے بیان کیا ور جائزہ) اور قیس بن مسلم نے بیان کیا کہ مدینہ میں مماجر مین کا کوئی گھر ایسانہ تھاجو تمائی یا چوتھائی حصہ پر کاشتکاری نہ کرتا ہو۔ حضرت علی اور سعد بن مالک اور عبدالله بن مسعود و اور حضرت ابو بکری بن مسعود و اور حضرت ابو بکری اولاد اور حضرت علی کی اولاد اور ابن سیرین اولاد اور حضرت علی کی اولاد اور ابن سیرین رضی اللہ عنم اجمعین سب بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ اور

عبدالرحمٰن بن امود نے کہا کہ میں عبدالرحمٰن بن یزید کے ساتھ کھیتی میں ساجھی رہا کرتا تھا اور حضرت عمر بڑا تھ نے لوگوں سے کاشت کا معالمہ اس شرط پر طے کیا تھا کہ اگر نے وہ خود (حضرت عمر بڑا تھ) میا کریں تو پیداوار کا آدھا حصہ لیں' اور اگر ختم ان لوگوں کا ہو جو کام کریں گے تو پیداوار کے اشخ حصے کے وہ مالک ہوں۔ حسن بھری دوئی حرج نہیں کہ زمین کی ایک مخص کی ہو اور اس پر خرج دوئوں (مالک اور کاشتکار) مل کر کریں۔ پھر جو پیداوار ہو اس پر خرج دوئوں بائٹ لیس۔ زہری دوئی مالئے ہے کہی کئی فتوئی دیا تھا۔ اور حسن نے کہا کہ کہاں آر آدھی (لینے کی شرط) پر چنی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم' ابن سیرین' عطاء' تھم' زہری اور قادہ رحم کم کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم' ابن سیرین' عطاء' تھم' زہری اور قادہ رحم کم کرئے کہا کہ اگر شرکت پر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرفے کہا کہ اگر اگر میں۔

جانور ایک معین مت کے لئے اس کی تمائی یا چوتھائی کمائی پر دیا

جائے 'تواس میں کوئی قباحث نہیں ہے۔

سِيْرِيْنَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:
كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الْرَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمْرُ النَّاسَ عَلَى الشَّطْرُ، وَإِنْ عَبْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا حَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. لأَيْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا حَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. لأَيْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا حَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِي الْمُوعِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ النَّعْلِي وَالرُّهُمِ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ النَّهُمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ النَّهُ لِي وَقَالَ الْعُرِيُ وَقَالَ الْمُعْمِلُ : لاَ بَأَسَ أَنْ يُعْطِي النَّاسُ وَالرُّهُمِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّسُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّلُونَ وَالرَّهُمِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَى .

ا بب کے ذیل میں کئی ایک اثر فدکور ہوئے ہیں جن کی تفصیل ہدکہ ابو جعفر فدکور امام محمد باقر ملائد کی کنیت ہے جو امام جعفر صورت میں مسود اور این مسعود اور عمرین عبدالعزیز بھی تھیا کے اثروں کو این ابی شیبہ نے اور قاسم کے اثر کو عبدالرزاق نے اور عبدالرزاق نے امام محمد باقر سعد اور این ابی شیبہ نے وصل کیا ہے۔ اور این ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے امام محمد باقر سے نکالا۔ اس میں ہد ہے ان سے بٹائی کو پوچھا تو انہوں نے کما میں نے ابو بکر اور عمراور علی سب کے خاندان والوں کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ اور این سیرین کے اثر کو سعید بن منصور نے وصل کیا اور عبدالرحن بن اسود کے اثر کو این ابی شیبہ اور نبہتی اور عملوی نے وصل کیا۔

امام بخاری رمظیر کا مطلب اس اثر کے لانے ہے ہے کہ مزار حت اور مخابرہ دونوں ایک ہیں۔ بعض نے کما جب مخم زمین کا ماک دے تو وہ مزار حت ہے اور جب کام کرنے والا مخم اپنے پاس ہے ڈالے تو وہ مخابرہ ہے۔ بسر حال مزار حت اور مخابرہ امام اجمد اور مخابرہ اور خطابی کے نزدیک درست ہے اور باتی علاء نے اس کو ناجائز کما ہے۔ لیکن صحح ذباب امام اجمد کا ہے کہ سے جائز ہے۔ آس بھری کے اثر کو این ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے وصل کیا اور ابراہیم کے جس آجوال کو ابنوں بی نے قول کو این ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے وصل کیا اور ابراہیم کے قول کو این ابی شیبہ نے اور عطا اور قادہ اور عمم اور زہری کے بھی اقوال کو انہوں بی نے وصل کیا۔ وطال کو انہوں بی نے وطال کو انہوں بی نے وطال کیا۔ وظال کو انہوں بی نے وظال کو انہوں بی نے وطال کیا۔ وظال کیا۔ وظال کیا۔ وظال کو انہوں بی نے وظال کیا۔ وظال کو انہوں بی نے وزیر نے کو بی نوانہ کیا۔ وزیر نے کی نوانہ کی نوانہ کیا کہ کیا ہوں کی نوانہ کیا کیا کیا کہ کی نوانہ کیا کہ کیا کہ کانے کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تو کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کی

مطلب یہ ہے کہ مزارعت کی مخلف صور تیں ہیں۔ مثل فی دیگھ لگان بصورت روپیہ مقرر کر لیا جائے' یہ صورت بسر حال جائز ہے۔ ایک صورت یہ کہ مالک زمین کا کوئی قطعہ اپنے لئے خاص کر لے کہ اس کی پیدادار خاص میری ہوگی یا مالک غلہ طے کر لے کہ پیدادار چکے بھی ہو' میں انخا غلہ لول گا۔ یہ صور تیں اس لئے ناجائز ہیں کہ معالمہ کرتے وقت دونوں فریق ناداقف ہیں۔ مستقبل میں ہردو کے لئے نفع و نقصان کا اخمال ہے۔ اس لئے شریعت نے ایسے دھوکے کے معالمہ سے روک دیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ تمائی یا چوتھائی پر معالمہ کیا جائے یہ صورت بسرحال جائز ہے۔ اور یہال ای کابیان مقصود ہے۔

طفظ صاحب فرماتے ہیں: والحق ان البخاری انما اواد بسیاق هذه الاثار الاشارة الی ان الصحابة لم بنقل عنهم خلاف فی الجواز خصوصًا اهل المدينة فيلزم من يقدم عملهم على الاخبار المرفوعة ان يقولوا بالجواز على قاعدتهم (فتح الباری) ليمن حضرت امام بخاری ميني خاص طور پر ميند مينان آثار كيمان ذكر كرنے سے به اشاره فرمايا ہے كہ صحابہ كرام سے جواز كے ظائب يكي منقول شيں ہے خاص طور پر ميند والوں سے۔

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبْهُمَا أَخْبَرَهُ ((عَنِ النّبِيُ اللّهُعَاملَ خَيْبَرَ بِشَهُمَا أَخْبَرَهُ ((عَنِ النّبِيُ اللّهُعَاملَ خَيْبَرَ بِشَهُم مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِانَةَ وَسْقِ. ثَمَانُونَ وَسَقَ شَعِيْرٍ. فَقَسَمَ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِانَةَ وَسْقِ شَعِيْرٍ. فَقَسَمَ عَمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي هُمَانُونَ عَمْنَ عُمْرٍ أَوْ يُعْمِي عُمْرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي هُمَا أَنْ يُعْمِلُ مَنِ يَعْمَرُ أَزْوَاجَ النّبِي هُمَا أَنْ يُعْمِي عُمْرَ أَزْوَاجَ النّبِي هُمَانُ مَنِ يَعْمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي هُمْ أَنْ يُعْمِي عُمْرَ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنْ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ ). [راجع: ٢٢٨٥]

ترجمہ باب اس سے نکا ہے کہ آنخفرت مڑھا نے خیروانوں سے نصف پیدادار پر معالمہ کیا۔ رسول کریم مڑھا نے اذوان مطرات کے لئے فی نفرسو وسق غلم مقرر فرمایا تھا۔ یمی طریقہ عمد صدیق میں رہا۔ گرعمد فاروقی میں یمودیوں سے معالمہ خم کر دیا گیا۔ اس لئے حضرت عمر فاروق بڑھ نے اذواج مطرات کو غلم یا زمین ہردو کا افتیار دے دیا تھا۔ ایک وسق چار من اور بارہ سیر وزن کے برابر ہوتا ہے۔

بزيل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ماينعرج منها حافظ صاحب فرات بير-

هذا الحدیث هو عمدة من اجاز المزارعة والمخابرة لتقریر النبی صلی الله علیه وسلم كذالک واستمراره علی عهد ابی بكر الی ان اجلاهم عمر كما سیاتی بعد ابواب استدل به علی جواز المساقات فی النخل والكرم و جمیع الشجر الذی من شانه ان پشمر بجزه معلوم یجمله عمر کما سیاتی بعد ابواب استدل به علی جواز المساقات فی النخل والكرم و جمیع الشجر الذی من شانه ان پشمر بجزه معلوم یجمل للعامل من العمرة و به قال المجمور (فتح الباری) لیخی بی می در تقرار دیا به اس المنافق می المنافق كار كو قائم ركما۔ اور حضرت ابوبكر بزائش كه زمانه عمل بحی يمی دستور رہا۔ يمال تمك كه حضرت عمر برائش كا ذمانه آیا۔ آپ نے بعد عمل ان يمود كو تيبر سے جلا وطن كر دیا تھا۔ كيتی كے علاوہ جمله كھل دار در ختوں عمل بحی به معالمہ جائز قرار دیا گیا كہ كاركنان كے لئے اللک پھلوں كا کچھ حصد مقرر كر دس۔ جمہور كا يمی فتوئی ہے۔

اس میں کھیت اور باغ کے مالک کا بھی فائدہ ہے کہ وہ بغیر محنت کے پیداوار کا ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے اور محنت کرنے والے کے لئے بھی سولت ہے کہ وہ زمینات سے اپنی محنت کے نتیجہ میں پیداوار لے لیتا ہے۔ محنت کش طبقہ کے لئے ہیہ وہ اعتدال کا راستہ ہو آج کل بعض جماعتوں کی ہو اسلام نے پیش کر کے ایسے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ تو ڑپھوڑ' فتنہ' فساد' تخریب کاری کا وہ راستہ جو آج کل بعض جماعتوں کی طرف سے محنت کش لوگوں کو ابھارنے کے لئے دنیا میں جاری ہے ' ہیر راستہ شرعاً بالکل غلا اور قطعاً ناجاز ہے۔

٩- بَابُ إِذَا لَهُ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِي بِابِ الرَّبِالَى مِن سَالول كَى تعداد الْمَزَارَعَةِ الْمَزَارَعَةِ مُتَالِعِ الْمَزَارَعَةِ مُتَالِعِ الْمَزَارَعَةِ مُتَالِعِ الْمَزَارَعَةِ مُتَالِعِ الْمَزَارَعَةِ مُتَالِعِ الْمُنَارِبَةِ مُرْبِي اللَّهِ الْمُنَارِبِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المام بخاری مقلیہ نے یہ صراحت نہیں کی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ کو نکہ اس میں اختلاف ہے کہ مزارعت میں جب میعاد نہ استین کے دو تو وہ جائز ہے یا ناجائز۔ کو نکہ اس میں اختلاف ہے کہ مزارعت میں جب میعاد نہ استین کے دور اور شافعی مقلیہ اور شافعی مقلیہ اور شافعی مقلیہ اور اور مقلیہ نے اس کو مکروہ کما ہے۔ لیکن میج فرجب الل مدیث کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور ولیل ان کی بھی صدیث ہے۔ ایک صورت میں زمین کے مالک کو افتیار ہوگا کہ جب چاہے کاشکار کو نکال دے۔ (وحیدی)

٧٣٢٩ - حَدُّنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّنَا يَحْيَى بَنْ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَامَلَ النّبِيُ اللهِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ فَمَرَ أَوْ زَرْع)).

[راجع: ٢٢٨٥]

٠١- كات

٣٣٧- حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ: فَإِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النّبِي اللهُ عَمْرُو، إِنِّي النّبي اللهُ عَمْرُو، إِنِّي أَعْلَمُهُمْ أَخْبَرَنِي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي الله عَنْهُمَا – أَنْ النّبي الله عَنْهُمَا – أَنْ النّبي الله عَنْهُمَا – أَنْ النّبي الله عَنْهُمَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ يَمْنَ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُمْ عَنْهُ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ ْ الْحَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ الْمُعْلَى مَا عَنْهُمُ مَا مَنْ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْمُعُلُهُمْ أَعْلَعُهُمْ أَعْلَوْلَ عَلَيْهِ عَرْجُوا مَعْلُوهُمْ إِنْ إِنْ عَنْهُمْ الْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَرْجُوا مَعْلُوهُمْ أَنْ يَأْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَعُلُول

[طرفاه في: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤].

(۲۳۲۹) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ بن سعیدنے بیان کیا کا ان سے عبداللہ فی ان سے عبداللہ فی اللہ علیہ وسلم نے نیبرکے بن عمررضی اللہ علیہ وسلم نے نیبرکے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پروہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا

#### باب:ـ

(۱۳۳۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ جم سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کما کہ جس نے طاؤس سے عرض کیا کاش! آپ بٹائی کا معالمہ چھوڑ دیتے کیوں کہ ان لوگوں (رافع بن خد تج اور جابر بن عبداللہ وُی تَنْ وغیرہ) کا کمناہ کہ نی کریم ملتی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کما کہ جس تو لوگوں کو زبین دیتا ہوں اور ان کافا کہ ہم کرتا ہوں۔ اور صحابہ جس جو بردے عالم سختے انہوں نے جمحے خبردی ہے۔ آپ کی مرادابن عباس جی تھی حرف سے تھے انہوں نے جمحے خبردی ہے۔ آپ کی مرادابن عباس جی تھی صرف سے فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذہین) مفت دے دے تو فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذہین) مفت دے دے تو بیدا سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔

كرايد ير مت ديا كرو- رافع نے يد لفظ من ليا كه كھيتوں كو كرايد پر مت ديا كرو- طالائك آخضرت سي الي إلى ايد ير دين كو منع شيل فرمایا۔ بلکہ آپ نے بیر برا سمجھا کہ اس کے سبب سے لوگوں میں فساد اور جھڑا پیدا ہو۔ ہاں بید منہوم بھی درست ہے کہ اگر کسی کے یاس فالتو زمین بیار بری موئی ہے تو بمتر ہے کہ وہ اسینے کسی بھائی کو بطور بخشش دے دے کہ وہ اس زمین سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ویے قانونی حیثیت میں تو بسرحال وہ اس کا مالک ہے۔ اور بٹائی یا کرامید پر بھی دے سکتا ہے۔

لفظ مخابرہ بٹائی بر کس کے کھیت کو جوتنے اور بونے کو کہتے ہیں۔ جب کہ جبج بھی کام کرنے والے بی کا بو۔ عام اصطلاح میں اسے بنائی کما جاتا ہے۔ حبرہ حصہ کو بھی کتے ہیں' اس سے محابرہ نکلا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ خیبرے ماخوذ ہے۔ کیونکہ آنخضرت ساتھا نے خیبروالوں سے میں معاملہ کیا تھا کہ آوھی پیداوار وہ لے لیں آوھی آپ کو دیں۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ خباد سے نکلا ہے جس کے معنی نرم زمین کے ہیں۔ کما گیا ہے کہ فدفعنا فی خبار من الارض لینی ہم نرم زمین میں پھینک دیئے گئے۔ نووی نے کما کہ مخابرہ اور مزارعه میں بید فرق ہے کہ مخابرہ میں مختم عال کا ہوتا ہے نہ کہ مالک زمین کا۔ اور مزارعہ میں مختم مالک زمین کا ہوتا ہے۔

> باب بہود کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا ١ ١ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ معَ اليَهُودِ

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری رہائیے کی غرض یہ ہے کہ مزارعت جیسی مسلمانوں میں آپس میں درست ہے ویلی ہی مسلمان اور کافر میں بھی درست ہے اور جو مکد حدیث میں صرف یہود کا ذکر تھا۔ للذا ترجمہ باب میں ان ہی کو بیان کیا۔ اور جب یہود ك ساتھ مزارعت كرنا جائز ہوا تو ہرايك غيرمسلم كے ساتھ جائز ہو گا۔ اس تتم كے دنياوى ، تدنى ، معاشرتى ، اقتصادى معاملات ميں اسلام نے فرہی محک نظری سے کام نہیں لیا ہے۔ بلکہ ایسے جملہ امور میں صرف مفاد انسانی کو سامنے رکھ کرمسلم اور غیرمسلم ہردو کا باہمی معالمہ جائز رکھا ہے۔ ہال عدل ہر جگہ ہر مخص کے لئے ضروری ہے۔ ﴿ إغدانُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوٰى ﴾ (المائدہ: ٨) كا يمي معهوم ہے كَ عدل كردي تقوى سے نيادہ قريب ہے۔ عدل كا مطالبہ مسلم اور غيرمسلم سب سے يكسال ہے۔ آج كے زمانہ ميں اہل اسلام زهن ك مرجع ير تجيلي موئ ميں اور با او قات غير مسلم لوكوں سے ان كے دنياوى معاملات لين دين وغيرہ كا تعلق رہتا ہے۔ رسول الله النظام کے سامنے آج سے چودہ سوسال قبل ایسے حالات کا اندازہ تھا۔ اس لئے دنیاوی امور میں ذہبی تعصب سے کام نہیں لیا گیا۔

(۲۳۳۳) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالله بن مبارک نے خردی' انہیں عبیداللہ نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جو تیں بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدهاحصه لیں۔

# باب بنائي ميس كون سي شرطيس لكانا کروه ہے۔

(۲۳۳۲) ہم \_ عصدقد بن فضل نے بیان کیا کما کہ ہم کوسفیان بن

٢٣٣١ حَدُّثَنَا بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). [راجع: ٢٢٨٥]

١٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ ٢٣٣٢ حَدَّثَنَا صَدَقةُ بْنُ الْفَصْل قَالَ

عیینہ نے خردی' انہیں یجیٰ بن سعید انصاری نے ' انہوں نے عظلہ زرقی سے ساکہ رافع بن فدت باللہ نے کما مارے پاس مید ک دو سرے لوگوں کے مقابلہ میں زمین زیادہ تھی۔ ہمارے پہل طریقہ بیہ تھا کہ جب زمین بصورت جنس کرایہ پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصد کی پیداوار تو میری رہے گی۔ اور اس حصد کی تہماری رہے گی۔ پھر جھی الیاہو تا کہ ایک حصہ کی پیدادار خوب ہوتی اور دو سرے كي نه موتى - اس كئ ني كريم النايد في الوكول كو اس طرح معامله كرنے سے منع فرماديا۔

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُناَ يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبُّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ)).

[راجع: ٢٢٨٦]

میں سے ترجمہ باب نکانا ہے۔ کیونکہ یہ ایک فاسد شرط ہے کہ سال کی پیدادار میں اول گا دہاں کی تو لے۔ یہ سرا سر زاع کی صورت ہے۔ ای لئے ایس شرطیں لگانا مروہ قرار دیا گیا۔

> ١٣- بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قُومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَـهُمْ

باب جب کسی کے مال سے ان کی اجازت بغیری کاشت کی اوراس میں ان کاہی فائدہ رہا ہو۔

(۲۳۳۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابوضمرہ نے بیان کیا' ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے تافع نے اور ان ے عبداللہ بن عمر جہوں نے کہ نی کریم مٹھیا نے فرمایا 'تین آدمی كس چلے جارہے تھے كہ بارش نے ان كو آليا۔ تيوں نے ايك ببار کی غار میں پناہ لے لی' اجاتک اور سے ایک چٹان غار کے سامنے آ مری اور انہیں (غار کے اندر) بالکل بند کر دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کما کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو۔ جنیں تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہو۔ اور ای کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرو۔ ممکن ہے اس طرح اللہ تعالی تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک فخص نے دعا شروع کی۔ اے الله! ميرے والدين بهت بو رهے تھے۔ اور ميرے چھوٹے چھوٹے

ن ج بھی تھے۔ میں ان کے لئے (جانور) چرایا کرتا تھا۔ پھرجب واپس

حضرت امام بخاری رواید نے اس باب میں وہی تین آدمیوں کی حدیث بیان کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے اور ترجمہ باب تیسرے مخص کے بیان سے نکالا کہ اس نے مزدور کی بے اجازت اس کے مال کو کام میں لگایا اور اس کے لئے فائدہ کمایا' اور اگر ایسا کرنا گناہ ہو تا تو بیہ مخص اس کام کو دفع بلا کا وسیله کیوں بناتا۔ (وحیدی) ٢٣٣٣ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ لِللَّهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْـمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فِي جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةً مِنْ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ فَادْعُوا اللهَ بهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ.

> قَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانٌ لِي وَالِدَان شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِفَارٌ كُنْتُ

ہو تاتو دورھ دوہتا۔ سب سے پہلے 'اپنی اولادسے بھی پہلے 'میں والدین بی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئ اور رات گئے تک گھرواپس آیا۔ اس وقت میرے مال باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور (اس کا پیالہ لے کر) میں ان کے سرمانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں۔ لیکن اپنے بچول کو بھی (والدین سے پہلے) پلانا مجھے پند نہیں تھا۔ بیچے صبح کک میرے قدموں ر برے تریت رہے اس اگر تیرے نزدیک بھی میرایہ عمل صرف تیری رضا کے لئے تھا تو (غارے اس چٹان کو ہٹاکر) ہارے لئے اتا راستہ بنا دے کہ آسان نظر آسکے۔ چنانچہ الله تعالی نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کمااے اللہ! میری ایک پچا زاد بهن تھی۔ مرد عورتول سے جس طرح کی انتائی محبت کر سکتے ہیں ' مجھے اس سے اتن ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلاتا چاہا۔ لیکن وہ سو دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی۔ میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھرجب میں اس کے دونوں پاؤل کے ورمیان بینه گیا، تواس نے مجھ سے کما اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور اس کی ممرکو حق کے بغیرنہ تو ژ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میراید عمل تیرے علم میں بھی تیری رضابی کے لئے تھاتو (اس غار ے) پھر کو ہٹادے۔ پس غار کامنہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرابولا کہ اے الله! میں نے ایک مردور تین فرق جاول کی مردوری پر مقرر کیا تھا۔ جب اس نے اپناکام پورا کرلیا۔ تو مجھ سے کما کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے پیش کردی لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابراس کی اجرت سے کاشت کر تارہا۔ اور اس کے متیجہ میں بر سے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ فخص آیا اور کنے لگا کہ اللہ سے ڈر! میں نے کہا کہ بمل اور اس کے چرواہے كى پاس جااور اسے لے لے۔ اس نے كما اللہ سے ڈر! اور جھے سے فداق نه کرا میں نے کما کہ میں فداق نہیں کررہاہوں (بیرسب تیرای -) اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا۔ اللی! أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيٌّ. وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَومِ فَلَمْ آتِ خُتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رَؤُوسِهِمَا وَ أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبيَّةَ وَالْصِّبيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيُّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ أَنِّي فَعَلْتُهُ الْبَيْغَاءَ وَجُهُكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَوُ: اللَّهُمُّ إنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدُّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النَّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حِتَّى أَتَيْتُهَا بِمِانَةِ دِيْنَار فَبَفِيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْن رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتُّق اللهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ البِّغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقَ أَرُزٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَعِيْهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهُ. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَر وَرَعَاتِهَا فَخُدْ. فَقَالَ: اتَّق اللَّهُ وَلاَ تَسْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهُزِيءُ بك. فَخُذُ، فَأَخَذُهُ فَإِنْ كُلْ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ الْتَعَاء رِجُهِلَ فَافْرِعُ مَا اللَّيَ.

فَفَرَجَ ا للَّهُ).قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ : ((فَسَعَيتُ)).

[راجع: ٢٢١٥]

اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیا کام تیری خوشنودی بی کے لئے کیاتھا توتواس غار كو كعول دے۔ اب وہ غار بورا كھل چكا تھا۔ ابو عبرالله (امام بخاری رواید) نے کما کہ ابن عقبہ نے نافع سے (اینی روایت میں فبفیت کے بجائے) فیعیت نقل کیاہے۔

دونوں کا مفہوم ایک بی ہے۔ لینی میں نے محنت کر کے سو اشرفیاں جمع کیں۔ ابن عقبہ کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب الادب میں وصل کیا ہے۔

اس مدیث طویل کے ویل میں حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ اورد فیه حدیث الثلاثة الذین انطبق علیهم الغار و سیاتی القول في شرحه في احاديث الانبياء والمقصودمنه هنا قول احد الثلاثة فعرضت عليه اي على الاجير حقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منها بقرا ورعاتها فان الظاهرانه عين له اجرته فلما تركها بعد ان تعينت له ثم تصرفٍ فيها المستاجر بعينها صارت من ضمانه قال ابن المنير مطابقة الترجمة انه قدعين له حقه و مكنه منه فبرئت ذمته بذالك فلما تركه وضع المستاجر يده عليه وضعا مستانفاثم تصرف فيه بطريق الاصلاح لابطريق التضييع فاغتفر ذالك ولم يعد تعديا ولذالك توسل به الى الله عزوجل وجعله من افضل اعماله و اقر على ذالك ووقعت له الاجابة الخ (فتح الباري)

یعنی اس جگه حضرت امام بخاری رواید نے ان تین اشخاص والی صدیث کو نقل فرمایا جن کو غارنے چھیا لیا تھا۔ اس کی یوری شرح کتاب احادیث الانبیاء میں آئے گی۔ یہاں مقصود ان تنیوں میں سے اس ایک شخص کا قول ہے۔ جس نے کما تھا کہ میں نے اینے مزدور کو اس کا بورا حق دینا جاہا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پس اس نے اس کی کاشت شروع کر دی' یمال تک کہ اس نے اس کی آمد سے بیل اور اس کے لئے ہالی خرید لئے۔ پس ظاہر ہے کہ اس نے اس مزدور کی اجرت مقرر کر رکھی تھی مگراس نے اسے چھوڑ دیا۔ پھراس مالک نے اپنی ذمہ داری پر اسے کاروبار میں لگا دیا۔ ابن منیرنے کہا کہ مطابقت یوں ہے کہ اس باغ والے نے اس کی اجرت مقرر کر دی اور اس کودی۔ مگر اس مزدور نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس مخف نے اصلاح اور ترقی کی نیت سے اسے بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نیت خیر کی وجہ ہے اس نے اسے اپنا افضل عمل سمجھا اور بطور وسیلہ دربار اللی میں پیش کیا اور اللہ نے اس کے اس عمل خیر کو قبول فرمایا۔ اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔

اس سے اعمال خیر کو بطور وسیلہ بوقت دعا دربار اللی میں پیش کرنا بھی ثابت ہوا۔ یمی وہ وسیلہ ہے جس کا قرآن مجید میں تھم دیا گیا ہ۔ ﴿ يَآيَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَابْتَغُوْ آ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ (المائده: ٣٥) اے ايمان والو! الله سے وُرو اور (اعمال خیرہے) اس کی طرف وسیلہ تلاش کرد' اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے جدوجمد محنت کوشش بصورت جہاد وغیرہ جاری ر کھو تا کہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ جو لوگ اعمال خیر کو چھوڑ کر ہزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈھتے ہیں اور اسی خیال باطل کے تحت ان کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں وہ لوگ شرک کا ار تکاب کر کے عنداللہ زمرۂ مشرکین میں لکھے جاتے ہیں۔ اہلیس علیہ اللجتہ کا بیہ وہ فریب ہے جس میں نام نماد اہل اسلام کی کثیر تعداد گرفتار ہے۔ اس خیال باطل کے تحت بزر گان دین کی تاریخ ولادت و تاریخ وفات پر تقریبات کی جاتی ہیں۔ قرمانیاں دی جاتی ہیں۔ عرس کئے جاتے ہیں۔ ان کے ناموں پر نذریں نیازیں ہوتی ہیں۔ یہ جملہ امور مشرکین قوموں سے سیکھے گئے ہں اور جو مسلمان ان میں گرفتار ہیں ان کو اینے دین و ایمان کی خیرمنانی چاہئے۔

١٤ - بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بالسِّحابِ كرام كاوقاف اور خراجي زمين اوراس كى بثائى کابیان۔ اور نبی کریم طافیا نے حضرت عمر دفات فرمایا تھا۔ (جبوہ

وأرضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِم وَمُعَامَلَتِهِمْ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعُمَر: ((تَصَدُّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاغُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فتَصَدُّقَ بهِ)).

ا بنا ایک تھجور کا باغ للہ وقف کر رہے تھے) اصل زمین کو وقف کر دے اللہ اس کو کوئی ﷺ نہ سکے۔ البتہ اس کا پھل خرچ کیا جاتا رہے۔ چنانچہ عمر ہولائش نے ایساہی کیا۔

ابن بطال نے کہا اس باب کا مطلب میہ ہے کہ محابہ آنخضرت مٹھ کے اور بھی آپ کے او قاف میں اس طرح مزارعت کرتے رہے جیسے خیبر کے یہودی کیا کرتے تھے۔

یہ بیرے اس باب یا حدیث کا نکڑا ہے جس کو اہام بخاری روائیے نے کتاب الوصایا میں نکالا کہ حضرت عمر بزائی نے اپنا ایک باغ جس کو محمل سے بیرے اس کے حدیث کر دیا۔ اور آنخضرت سائیلیا ہے عرض کیا' میں نے بچھ مال کمایا ہے' میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کروں۔ وہ مال بہت عمرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اصل صدقہ کر دے نہ وہ بچے ہو سکے نہ بہہ' نہ اس میں ترکہ ہو بلکہ اس کا میوہ خیرات ہوا کرے۔ پھر حضرت عمر بڑائی نے اس کو اس طرح اللہ کی راہ لینی مجاہدین اور سائین اور فلاموں کے آزاد کرانے اور ممانوں اور مسافروں اور ناطے والوں کے لئے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اجازت دی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس میں ہے دستور کے موافق کھائے' اپنی مسافروں اور ناطے والوں کے لئے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اجازت دی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس میں ہے دستور کے موافق کھائے' اپنی دوستوں کو کھلائے۔ لیکن اس میں ہے دولت جمع نہ کرے۔ باب میں اور حدیث باب میں بخر زمین کی آباد کاری کا ذکر ہے۔ طحاوی نے کہا بخر وہ زمین جو کسی کی ملک نہ ہو' نہ شراور نہ بستی کے متعلق ہو۔ آج کے طلات کے تحت اس تعریف سے کوئی زمین ایک بخر نہیں رہتی جو اس باب یا حدیث کے ذیل آ سکے۔ اس لئے کہ آج زمین کا ایک ایک چپہ خواہ وہ بخر در بخر ہی کیوں نہ ہو وہ حکومت کی ملکت میں داخل ہے۔ یا کسی گاؤں بستی سے متعلق ہے تو اس کی ملکت میں شائل ہے۔

برصورت منہوم صدیث اور باب اپن جگہ بالکل آج بھی جاری ہے کہ بخر زمینوں کے آباد کرنے والوں کا حق ہے۔ اور موجودہ حکومت یا اہل قریہ کا فرض ہے کہ وہ زمین ای آباد کاری کے لئے ہمت افزائی مقصود ہے۔ اور میر زماند میں انسانیت کا ایک اہم مسئلہ رہاہے۔ جس قدر زمین زیادہ آباد ہوگی نی نوع انسان کو اس سے زیادہ نفع پہنچ گا۔ لفظ " ارصا مواتا" اس بخر زمین پر بولا جاتا ہے جس میں کھیتی نہ ہوتی ہو۔ اس کے آباد کرنے کا مطلب سے کہ اس میں پائی لایا جائے۔ پھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب سے بھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب سے بھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب سے بھراس میں باغ لگائے ہائیں بیتی آگر ایکی زمین کو اس سے چھین کر کی اور کو دیں گے تو وہ عنداللہ خالم تھمرس گے۔

٧٣٣٤ حَدُّثَنَا صَدَقَةً قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْمَ النَّبِيُ عَلَيْمَ النَّبِيُ الْمَسْلِمِيْنَ مَا فَسَمَ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤَالِمُ الل

(۲۳۳۳) ہم سے صدقہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو عبدالرحلٰ بن مدی نے خردی' انہیں امام مالک نے' انہیں زید بن اسلم نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر بڑا تھ نے فرمایا' اگر جھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہو تا تو ہیں جتنے شربھی فتح کر تا' انہیں فتح کرنے والوں میں بی تقسیم کرتا جاتا' بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم مانی کیا نے خیبر کی ذمین تقسیم فرمادی تھی۔

[أطرافه في: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦].

تر بیرے اس سے کہ آئندہ ایے بت ہے مسلمان لوگ پیدا ہوں گے جو مختاج ہوں گے۔ اگر میں تمام مفتوحہ ممالک کو غازیوں سی تقسیم کرتا چلا جاؤں ' تو آئندہ مختاج مسلمان محروم رہ جائیں گے۔ یہ حضرت عمر بڑاٹھ نے اس وقت فرمایا جب سواد کا ملک

فتح ہوا۔

١٥ – بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي أَرْض الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ ۚ وَقَالَ عُمَرُ: مَن أُحيَا أَرضًا مَيْتةً فَهِيَ له. ويُروَى عن عُمَر بْن عَوفٍ عنِ النبيِّ ﷺ. وَقَالَ فِي غَيْرٍ حَقٌّ مُسْلِم: وَلَيْسَ لِعرق ظَالَمٍ فِيْه حقّ. وَيُروَى فِيْهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢٣٣٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ الْأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ)). قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ.

باب اس مخص کابیان جس نے بنجرزمین کو آباد کیا۔ اور حضرت علی بڑاتھ نے کوفہ میں وہران علاقوں کو آباد کرنے کے لئے یمی تھم دیا تھا۔ اور حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا کہ جو کوئی بنجرز مین کو آباد کرے' وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمرٌّ اور ابن عوف بڑاتھُر سے بھی نہی روایت ہے۔ البتہ ابن عوف بڑاٹئر نے آنخضرت مالیکیا سے (این روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ بشرطیکہ وہ (غیر آباد زمین) کسی مسلمان کی نہ ہو' اور ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس سلطے میں جابر واللہ کی بھی نبی کریم مالھیا سے ایک ایس بی روایت ہے۔

(۲۳۳۵) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا ان سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن الی جعفرنے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جس نے کوئی ایس زمین آباد کی 'جس پر کسی کاحق نہیں تھاتواس زمین کاوہی حق دارہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمد خلافت میں یمی فيمله كمانقا.

ت مرات عمر زائت اور حضرت علی زائت کے ارشادات ہے یہ امر ظاہر ہے کہ الی بنجر زمینوں کی آباد کاری' مجران کی ملکت' یہ عمله امور حکومت وقت کی اجازت سے وابستہ ہیں۔ حضرت عمر الله عند فیصلہ کیا تھا آج بھی بیشتر ممالک میں یمی قانون نافذ ہے۔ جو غیر آباد زمینوں کی آباد کاری کے لئے بے حد ضروری ہے۔ عروہ کے اثر کو امام مالک ربایجہ نے موطا میں وصل کیا۔ اور اس کی دو مری روایت میں ذکور ہے جس کو ابوعبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں نکالا کہ لوگ حضرت عمر بن الله کے زمانہ میں زمینوں کو رو کئے گگے' تب آپ نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو کوئی نا آباد زمین کو آباد کرے گاوہ اس کی ہو جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ محض قبضہ کرنے یا رو کئے سے ایسی زمین پر حق ملکیت ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آباد نہ کرے۔ حافظ صاحب نے بحوالہ طحاوی نقل فرمایا ہے کہ خرج رجل من اهل البصرة يقال له ابو عبدالله الى عمر فقال ان بارض البصرة ارضا لاتضر باحد من المسلمين وليست بارض خراج فان شئت ان تقطعنیها اتخذها قضبًا و زیتونا فکتب عمر الی ابی موسٰی ان کانت کذالک فاقطعها ایاه (فتح) لیخی بصره کا پاشنره الع عبداللہ نامی حضرت عمر پڑھٹے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بتلایا کہ بھرہ میں ایک الیی زمین بڑی ہوئی ہے کہ جس سے کسی مسلمان کو کوئی ضرر شیں ہے۔ نہ وہ خراجی ہے۔ اگر آپ اے مجھے دے دیں تو میں اس میں نتون وغیرہ کے درخت لگا لوں گا۔ آپ نے عال بھرہ حضرت ابوموی اشعری بھاتھ کو لکھا کہ جاکر اس زمین کو دیکھیں۔ آگر واقعہ یی ہے تو اے اس مخص کو دے دیں۔ معلوم ہوا کہ



فالتو زمینوں کو آباد کرنے کے لئے حکومت وقت کی اجازت ضروری ہے۔

اب

١٩ – بَابٌ

اس باب میں کوئی ترجمہ فدکور نہیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی کی ایک فصل ہے۔ اور مناسبت باب کی حدیث سے یہ ہے کہ آتخضرت سائی اے ذوالحلیفہ کی زمین میں یہ تھم نہیں دیا کہ جو کوئی اس کو آباد کرے تو وہ اس کی ملک ہے۔ کیونکہ ذوالحلیفہ لوگوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ثابت ہوا کہ غیر آباد زمین اگر پڑاؤ وغیرہ کے کام آتی ہو تو وہ کی کی ملک نہیں' وہاں ہر مخض اتر کمکا ہے۔ وادی عقیق کے لئے بھی یمی تھم لگایا گیا۔ حدیث ذیل کے پہل وارد کرنے کا یمی مقصد ہے۔

٣٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيْلَ لَهُ: إَنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَة. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَناخَ بنا سَالِمٌ بالْمُنَاخ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَينَهُ وَبَيْنَ الطُّرِيْقِ وَسَطٌّ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٣] ٣٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُفَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ هُوَّقَالَ: ((اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ

الاساسا) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے مولی بن عقبہ نے' ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر جی شائے نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم سائے نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم سائے نے اور اک سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم سائے نے اور اک سے جو اب کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب میں کما گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ مولیٰ بن عمر جی آھا اس کما گیا کہ آپ عبد (راوی حدیث) نے بیان کیا کہ سالم (بن عبداللہ بن عمر جی آھا نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا۔ جمال عبداللہ بن عمر جی آھا نے بٹھایا کرتے تھے' تا کہ اس جگہ قیام کر سکیں' جمال نبی کریم سائے وادی عقیق کی مسجد سے نالہ کے نشیب میں ہے۔ قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالہ کے نشیب میں ہے۔ وادی عقیق اور راستے کے درمیان ہیں۔

(۲۳۳۳) ہم سے اسحال بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن اسحال نے خردی ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ مجھ سے یکی ن اسحال نے خردی ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ مجھ سے یکی نے بیان کیا ان سے عکر مدنے ان سے ابن عباس جی ان نے اور ان سے عمر بن الحق نے کہ نبی کریم مالی ان نے فرمایا رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ اس وقت وادی عقی میں قیام کے ہوئے سے (اور اس نے یہ پیغام پنچایا کہ) اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کما کہ کمہ دیجے اعموہ جمیں شریک ہو

[راجع: ٢١٥٣٤]

وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)).

جبتد مطلق حضرت امام بخاری روزی اس مسئلہ کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بنجراور غیر آباد زمین پر جو کسی کی بھی ملیت نہ سیسی کے بعد ملیت نہ ہو، بل چلانے والا اس کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ نبی کریم سی پیلے نے وادی عقیق میں قیام فرمایا جو کسی کی ملیت نہ تھی۔ اس کے یہ وادی رسول کریم سی پیلے کے قیام کرنے کی جگہ بن گئ بالکل ای طرح غیر آباد اور نا ملیت زمین کا آباد کرنے والا اس کا مالک بن

جاتا ہے۔ آج کل چونکہ زمین کا چپ چپ ہر ملک کی حکومت کی ملکت مانا گیا ہے اس لیے الی زمینات کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔

١٧ - بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ
 أُقِرُّكُ مَا أَقَرَّكَ اللهُ ولَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً
 مَعْلُومًا - فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيْهِمَا

باب اگر زمین کامالک کاشتکار سے بوں کے میں جھ کواس وقت تک رکھوں گاجب تک اللہ تجھ کو رکھے اور کوئی مدت مقرر نہ کرے تو معاملہ ان کی خوشی پر رہے گا (جب چاہیں فنخ کردیں)

تعرب المام بخاری روائع نے یمال یہ ثابت فرمایا کہ فتح نیبر کے بعد نیبر کی ذہن اسلامی ملکیت بیں آئی تھی۔ آپ نے اس المسیسی سیست کے بغیر بھی جائز ہے۔ گریہ فریقین کی رضا مندی پر موقوف ہے۔ فیبر کی ذہن کا معالمہ بھی ایسا تھا کہ اس کا بیشتر حصہ تو جنگ کے بعد فتح ہو گیا تھا۔ جو حسب قاعدہ شرع اللہ اور مسلمانوں کی ملک اس کے رسول ساتھ اور مسلمانوں کی ملک اس کے رسول ساتھ اور مسلمانوں کی ملک قرار دیا گیا۔ وہ مقاموں کے نام ہیں جو سمندر کے کنارے نی طے کے ملک پر واقع ہیں۔ ملک شام کی راہ بیس سے شروع ہوتی ہے۔

حَدُّتُنَا فَضَيلُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّتَنَا مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عُمْرَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: (خَبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَهُ جُرَيْجِ قَالَ: جَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةُ بَنُ جُرَيْجٍ قَالَ: جَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةُ بَنْ بُوعِي ابْنِ عُمَرَ : ((إِنْ عُمَرَ بْنَ اللهُ عَنْهُ أَجلَي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاللهُ هَلَا فَهُورَ عَلَى حَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ وَالرَسُولِهِ عَلَى كَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ وَمِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ وَمُنْهَا وَلَهُمْ نِهَا أَنْ يَكَفُوا وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا اللّهِ اللهِ اللهُ الله

سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے موکی بن عقبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کیا' انہیں نافع نے خبردی' اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب خیبرب) فتح حاصل کی تھی (ذو سری سند) اور عبدالرزاق نے کما کہ ہم کو ابن جزیج نے حاصل کی تھی (ذو سری سند) اور عبدالرزاق نے کما کہ ہم کو ابن جزیج نے خبردی' کما کہ جھے سے موکیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے بافع غیر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی نافع نے' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیودیوں اور عیمائیوں کو سرزین تجاز سے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی بیودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا۔ جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو ہی نہیں اللہ علیہ و اس کے رسول سائی اور مسلمانوں کی ہو گئی اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول سائی اور مسلمانوں کی ہو گئی نے رسول اللہ سائی ہوئی تو سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بیس رہنے دیں۔ ہم (خیبر کی ادراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ: نُقِرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا هُنْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ)). [راجع: ٢٢٨٥]

کونکہ وہ مروقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے۔

باب نی کریم الگایا کے محلبہ کرام کھیتی باڑی میں ایک دو سرے کی مدد کسی طرح کرتے تھے۔

فرلما كه اچهاجب تك جم چايي تهيس اس شرط يريمان رهيدوين

ك\_ چنانچه وه لوگ ويس رے - اور پر عررضي الله عنه في انهيل

تياء اور اربحاء كي طرف جلاوطن كرديا ـ

کیتی کا کام بی ایبا ہے کہ اس میں باہمی اشراک و امداد کی بے حد ضرورت ہے۔ اس بارے میں انسار و مماجرین کا باہمی اشراک بت بی قابل محسین ہے۔ انسار نے اپنے کمیت اور باغ مماجرین کے حوالے کر دیئے۔ اور مماجرین نے اپنی محنت سے ان کو گل و کار سال المحسن شروری

٦٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبِرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَخْبِرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَولَى دَافِعِ بْنِ حَلَيْحِ سَمِغْتُ رَافِعِ بْنِ حَلَيْحِ ابْنِ رَافِعِ عَنْ سَمِغْتُ رَافِعِ أَنْ خَلِيْحِ ابْنِ رَافِعِ عَنْ عَمِهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعِ قَالَ ظُهَيْرٍ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا. وَسُولُ اللهِ فَهُوَ حَقَّ. وَسُولُ اللهِ فَهُو حَقَّ. وَسُولُ اللهِ فَهُو حَقَّ. وَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((مَا قَالَ: (رَمَا قَالَ: (رَمَا عَلَى الرَّبِيْعِ وَعَلَى الأُوسُقِ مِنَ التَّمْرِ عَلَى الرَّبِيْعِ وَعَلَى الأُوسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ. قَالَ: ((لاَ تَفْعَلُوا، أَزْرَعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا، قَالَ رَافِعُ: أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعُ: أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعْ: أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعْ: أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعْ: وَطَاعَةً)).

[ظرفاه في: ٢٣٤٦، ٤٠١٢، ٤٠١٦].٠

(۲۳۳۹) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں رافع بن مبارک نے خبردی انہیں رافع بن خدی بن انہی نے انہیں رافع بن خدی بن انہی کے خلام ابو نجاشی نے ۔ انہوں نے رافع بن خدی بن انہی بن انہی بن کریم ساہوں نے اپنے بچا ظمیر بن رافع بن انہی کی کریم ساہوں نے اپنے ہی ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا (بظاہر ذاتی) فاکدہ تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ سائے کیا ہے بھی فرمایا وہ حق ہے۔ ظمیر بن تی کہا کہ بی کیا کہ مجھے رسول اللہ سائے کیا ہے بھی فرمایا وہ حق ہے۔ ظمیر بن تی کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو (بوئے معالمہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو (بوئے معالمہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو (بوئے کے لیے) نمر کے قریب کی ذمین کی شرط پر دے دیے ہیں۔ اس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو (بوئے کے لیے) نمر کے قریب کی ذمین کی شرط پر دے دیے ہیں۔ اس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو (بوئے خود اس میں کھیتی کیا کہ ویا دو سروں سے کراؤ ورنہ اسے بوں خلای کی جور دو۔ رافع بنائی کیا کہ میں نے کہا (آپ کا یہ فرمان) میں چھوڑ دو۔ رافع بنائی کیا کہ میں نے کہا (آپ کا یہ فرمان) میں جھوڑ دو۔ رافع بنائی نے بیان کیا کہ میں نے کہا (آپ کا یہ فرمان) میں جھوڑ دو۔ رافع بنائی نے بیان کیا کہ میں نے کہا (آپ کا یہ فرمان) میں

نے سااور مان لیا۔

بعض روایوں میں لفظ "علی المامه" کی جگہ علی المامه آیا ہے۔ اربعاء ای کی جمع ہے۔ ربع نالی کو کہتے ہیں۔ اور بعض المستح المستحصل روایوں میں علی المربع ہے۔ جیسا کے پہل فرکور ہے۔ لینی چوتھائی پداوار پر۔ لیکن حافظ نے کما محح "علی الرببع" بدار مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کا کرایہ یہ تھمراتے کہ نالیوں پر جو پداواو ہو وہ تو ذھن والا لے گا اور باتی پداوار محت کرنے والے ک ہو ک (490) S (490)

اس پر آنخضرت من کی است کے اپنا نہ کرد۔ یا تو خود کیتی کرد' یا کراؤ یا اسے خالی پڑا رہنے دو' یا کاشت کے لیے اپنے کمی مسلمان ہمائی کو پخش دو۔ ذہین کا کوئی خاص قطعہ کھیت والا اپنے لئے مخصوص کر لے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ کوئکہ اس جس کاشٹکار کے لیے نقصان کا احتمال ہے۔ بلکہ ایک طرح سے کھیت والے کے نئے بھی۔ کوئکہ ممکن ہے اس خاص کوڑے سے دو سرے کولول جس پیداوار بمتر ہو۔ پس نصف یا تمائی چوتھائی بٹائی پر اجازت دی گئی اور کی طریقہ آج تک ہر جگہ مروج ہے۔ بصورت نقد روپیے وغیرہ محصول لے کرخشن کاشٹکار کو دے دیا' یہ طریقہ بھی اسلام نے جائز رکھا۔ آگے آنے والی احادیث جس یہ جملہ تفصیلات نہ کور ہو رہی ہیں۔

٢٣٤٠ حَدُّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَوْرَعُونَهَا بِالثّلُثِ وَالنّصْف، فَقَالَ النّبِيُ اللهِ يَلْكُثُنُ وَالنّصْف، فَقَالَ النّبِي اللهِ يَلْكُثُنُ وَالنّصْف، فَقَالَ النّبِي اللهِ يَلْكُثُنُ وَالنّصْف، فَقَالَ النّبِي اللهِ يَلْمُنْ فَلَيْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ أَرْضٌ فَلْيُوْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيُمْسِكُ لِيَمْنَحْهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ)). [طرفه في: ٢٦٣٣].

١٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً:
حَدُّنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً
عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَالَتْ أَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرَعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُزْرَعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (رَأَنْ يَمْنَعْ أَجَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ (رَأَنْ يَمْنَعْ أَجَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ شَيْنًا مَعْلُومًا)). [راجع: ٢٣٣٠]

٣٣٤٣ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ

(۴۳۳) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام اوزاعی نے خبردی اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کہ صحابہ تمائی ، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معالمہ کیا کرتے تھے۔ پھرنی کریم ساتی ہے نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود ہوئے ورنہ دو مرول کو بخش دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں بی خالی چھو ڈدے۔

(۲۹۳۱) اور رہے بن نافع ابو توبہ نے کما کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یکی بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کو بخش دے ، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے بول تی خالی چھوڑ دے۔

(۲۳۳۲) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کہ اگر ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہ اس کا الیعی رافع بین کیا کہ اس سے عروبین دینار نے بیان کیا کہ جس نے اس کا الیعی رافع بین فدت بی فرہای تھا کہ (بٹائی وغیرہ پر) کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس بی شاخ نے فرہایا تھا کہ نی کریم سٹائ کے اس سے منع نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ نے یہ فرہایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زیمن بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بمتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے۔ (یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زیمن بیار پری ہو)

(۲۵۳۲۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کماکہ ہم

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ الْنِينَ عُمَورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً)). [طرفه في: ٣٣٤٥].

٢٣٤٤ - فُمْ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ:
((أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ،
فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ،
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ كِرَاءِ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا
كُنّا نُكُرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
النَّبْنَ أَنْكُرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
النَّبْنَ ). [راجع: ٢٢٨٦]

سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے الوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر' عمر' عثان رضی اللہ عنم کے عمد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عمد خلافت میں کرایہ پر دیتے تھے۔

(۲۳۳۳) پھر رافع بن خدتی بناٹھ کے واسط سے بیان کیا گیا کہ نبی
کریم ماٹھ کیا نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ (یہ س کر) ابن
عربی شا رافع بن خدتی بناٹھ کے پاس گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔
ابن عربی شا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹھ تھا۔
کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر بی اس کو اس
آپ کو معلوم ہے نبی کریم ماٹھ کیا کے عمد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس
پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے

قانون الگ ہے اور ایار الگ۔ حضرت رافع بن خدیج بڑاتھ نے قانون نہیں بلکہ احسان اور ایار کے طریقہ کو بتالیا ہے اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر بی افا اور عدم جواز کی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ جس کا مقصد سے کہ مدید بیں جو سے طریقہ رائج تما کہ نمر کے قریب کی پیداوار زبین کا مالک لے لیتا اس سے آنخضرت سڑھیا نے منع فرمایا۔ مطلق بٹائی سے منع نہیں فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی محض اپنی زبین بطور ہوروی کاشت کے لئے اپنے کی بھائی کو دے دے۔ آنخضرت سڑھیا نے اس طرز عمل کی برے شاخدار لفظوں میں رغبت دائی ہے۔

٣٤٥- حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَى أَنْ الأَرْضَ تُكْرى. عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَى أَنْ الأَرْضَ تُكُرى. ثُمُّ حَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النِّي فَيْ فَلَمُهُ، قَدْ أَخْدَثُ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضَ)). [راجع: ٣٣٤٣]

(۲۳۳۵) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے انہیں سالم نے خبردی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جھے معلوم تفاکہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا۔ پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے (احتیاطاً) زمین کو بٹائی پر دینا

چھے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ بیشتر مهاجرین افسار کی زمینوں پر بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ پس بٹائی پر دیتا بلاشبہ جائز ہے۔ یون احتیاط کا معاملہ الگ ہے۔

## باب نفتری لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا

اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ بھتر کام جوتم کرناچاہو یہ ہے کہ اپنی خالی زمین کو ایک سال سے دوسرے سال تک کرایہ پر ..

این سعد نے بیان کیا' ان سے ربید بن ابی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' کا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ربید بن ابی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' ان سے صفلہ بن قیس نے بیان کیا' ان سے رافع بن خدی بڑا تھا۔

بیان کیا کہ میرے دونوں چچا (ظمیراور میر بڑا تھا) نے بیان کیا کہ دہ لوگ نی کریم طرفی کے ذمانے میں ذمین کو بٹائی پر نہر (کے قریب کی پیداوار) کی شرط پر دیا کرتے۔ یا کوئی بھی ایسا خطہ ہو تا ہے مالک ذمین (اپنے لیے) چھائٹ لیتا۔ اس لئے نی کریم طرفی ہے اس سے منع فرما دیا۔ صفلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدی بڑا تھا۔ اس سے منع فرما درہم و دینار کے بدلے یہ معالمہ کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں نے دایل تھا و دو ایک صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرما سے جائز نہیں قرار دے سکتا۔ کیو نکہ اس میں کھلادھو کہ ہے۔

# ١٩ - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ أَمثَلَ مَا أَنتَمْ صَانِعُونَ أَن تَستأجروا الأَرضَ البيضاءَ مِنَ السَّنةِ إلى السَّنَةِ.

خَالِدِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَمَّايَ النَّبِيُ هُمْ كَانُو يُكُرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ هَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ النَّبِيُ هَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ النَّبِيُ هَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِي هَا يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِي هَا عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعِ: فَكَيْفَ هِي بَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعِ: فَكَيْفَ هِي بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعِ: فَكَيْفَ هِي بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: بِأَسْ بِهَا وَكَانَ اللَّيْثَ! وَالدَّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: وَالدَّرْهَمِ؟ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ وَكَانَ اللَّيْثَ! وَالدَّرُهُمِ بِالْحَلالِ والْحَرامِ لَمْ وَكَانَ اللَّذِي نُهِي مِنْ ذَلِكَ مَا لُو نَظَرَ فِيْهِ فَيْ الْمُخَاطَرَةِ وَالْمَرَامِ لَمُ فَوْ الْفَهُمِ بِالْحَلالِ والْحَرامِ لَمْ فَوْ الْمَوْارَةِ.

[راجع: ٢٣٣٩] [طرفه في : ٤٠١٣].

اس سے جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ جس مزارعت میں دھوکہ نہ ہو مثلاً روپید وغیرہ کے بدل ہو یا پیداوار کے نصف یا راج پر ہو تو وہ جائز ہے۔ منع وہی مزارعت ہے جس میں دھوکہ ہو مثلاً کی خاص مقام کی پیداوار پر۔

#### باب

#### ۲۰ - بَابُ

٣٤٨ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّتَنَا فَلَيْحٌ قَالَ حَدَّتَنَا هِلاَلٌ ح. وَحَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَدِ قَالَ حدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حدَّتَنَا أَبُو عَامِر قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَنْ هَالَ إِنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ ُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ

بن يبار نے اور ان سے ابو مريرہ والله في كد ني كريم اللي الك دن

بیان فرما رہے تھے ۔۔۔۔ ایک دیماتی بھی مجلس میں حاضر تھا ۔۔۔ کہ

الل جنت میں سے ایک محض اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت

چاہے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی

سی ہے؟ وہ کے گا کیول سیں! لیکن میراجی کیتی کرنے کو جاہتا

ہے۔ آخضرت ما تھا نے فرمایا کہ پھراس نے جا ڈالا۔ بلک جھیکنے میں

وہ اگ بھی آیا۔ پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا۔ اور اس کے دانے

بما رول كى طرح موئ اب الله تعالى فرماتا ع ابن آدم!

اسے رکھ لے ' مجھے کوئی چیز آسودہ نمیں کر عتی۔ یہ س کردیماتی نے

کها که قتم خدا کی وه تو کوئی قریشی یا انصاری بی مو گاز کیونکه می لوگ

کیتی کرنے والے ہیں۔ ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول

عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَكُانَ يَومًا يُحَدِّثُ -وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ – أَنْ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبُّهُ فِي الزُّرْع، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطُّرْفَ نَبَاتُهُ وَاستِواؤُهُ واستِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الحِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجدُهُ إلاَّ قُرَشِيًا أَو أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ

حقیقت میں آدمی الیا بی حریص ہے۔ کتنی بھی دولت اور راحت ہو' وہ اس پر قناعت نہیں کرتا۔ زیادہ طلبی اس کے خمیر میں ہے۔ ای طرح تکون مزاجی والنک جنت میں سب کچھ موجود ہو گا چر بھی کچھ لوگ کھیتی کی خواہش کریں گے اللہ پاک اپ فضل سے ال کی یہ خواہش بھی پوری کردے گاجیسا کہ روایت ندکورہ میں ہے۔ جو اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے حقائق پر من ہے۔

كريم النياكو بنسي آگئي۔

باب درخت بونے کابیان

(۲۳۲۹) مم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کماکہ مم سے ایقوب بن عبدالرحل نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن دیار نے' ان سے سل بن سعد بناتھ نے کہ جمعہ کے دن جمیں بہت خوشی (اس بات کی) ہوتی تھی کہ جاری ایک بو ڑھی عورت تھیں جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتیں جے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتیں اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتیں۔ ابو مازم نے کمامیں نہیں جانتا ہوں کہ سل نے یوں کمانہ اس میں چربی موتى نه چكنائي. بجرجب مم جعه كي نماز يره ليت توان كي خدمت مي حاضر ہوتے۔ وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کردیتیں۔ اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی۔ ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ ٢٣٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ كُنَّا نَفْرَحُ بِيَومِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزً تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا نَفْرَسُهُ فِي أَرْبِعَانِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ - لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَك - فإذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوم الْجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا كاكرتے تھے۔

كيتن بازى كسائل نَتَفَدُّي وَلاَ نَقِيلُ إلاَّ بَعْدَ الْـجُمُعَةِ)).

[راجع: ٩٣٨]

صحابہ کرام کا اپنے باغوں کی مینڈوں پر چقندر لگانا ذکور ہے۔ اس سے باب کا مضمون ثابت ہوا نیز اس بو ڑھی امال کا جذبہ خدمت قاتل صد رشک ثابت ہوا۔ جو اصحاب رسول کریم میں ایک ضیافت کے لئے اتنا اہتمام کرتی۔ اور ہر جعد کو اصحاب رسول میں ہی ایک اپنی معد و رشک ثابت ہورا۔ جو مصاب رسول میں ہی ایک ہوت ہو تیار ہوتا اس کی لذت اور لطافت کا کیا کہنا۔ بسرطال حدیث سے بہت سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ جعد کے دن مسنون ہے کہ دوپر کا کھانا اور قیلولہ جعد کی نماز کے بعد کیا جائے۔ خواتین کا بوقت ضرورت اسے کھیوں یر جانا بھی ثابت ہوا۔ گریردہ شرعی ضروری ہے۔

(۲۳۵۰) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماکہ ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ ، واللہ نے اب آپ نے فرمایا کہ لوگ کتے ہیں ابو ہررہ و الله بحص بان كرت بين علائك مجص بهي الله سع ملنا ب (میں غلط بیانی کیے کر سکتا ہوں) یہ لوگ بیہ بھی کہتے ہیں کہ مهاجرین اور انصار آخراس کی طرح کیوں احادیث بیان نمیں کرتے بات سے ہے که میرے بھائی مهاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد (کھیت اور باغات وغیرہ) مشغول رکھاکرتی تھی۔ صرف میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھر لینے جب " بير سب حضرات غير حاضر رہتے تو ميں حاضر ہو تا۔ اس لئے جن احادیث کوبه یاد نهیس کر سکتے تھے 'میں انہیں یاد ر کھتا تھا۔ اور ایک دن نی کریم مان کا نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو مخیص بھی اپنے کیڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھ پھر (تقریر ختم ہونے بر) اے اینے سینے سے لگالے تو وہ میری احادیث کو جمعی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا۔جس کے سوا میرے بدن پر اور کوئی کیڑا نہیں تھا۔ جب آنحضرت سائیلیا نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگال۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نی بناکر مبعوث کیا! پھر آج تک میں آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے (آپ کی کئ صدیث ہی بمولا۔ اللہ کواہ سے کہ اگر

. ٣٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكَثِرُ الْحَدِيْثَ، والله الْمَوعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدُّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيْثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشَغَلُهمُ الصُّفقُ بالأسواق، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِيْناً أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى مِلْء بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَومًا ﴿ : لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوبَهُ - حَتَّى أَقضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ - ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَينًا أَبدًا، فبَسَطتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَى ثُوبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَانُهَا إِلَى صَدّري، فَوَ الَّذِي بَعَنَّهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إلَى يَومِي هَذَا. وَا للهِ لَو لا آيتَان فِي كَتَابِ إللهُ مَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا

أَبِدًا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيْنَاتِ وَالْمُهُدَى - إِلَى قَوْلِهِ :- الْبِيْنَاتِ وَالْمِهِ: الرَّحِيْمِ﴾. [راجع: ١١٨]

قرآن کی دو آیتیں نہ ہو تیں تو یس تم سے کوئی مدیث بھی بیان نہ کرتا۔ (آیت) ﴿ ان الذین یکتیمون ما انزلنا من البینت ﴾ سے الله تعالی کے ارشاد الرحیم تک۔ (جس میں اس دین کے چھپانے والے پر'جے الله تعالی نے ہی کریم مائی ایم کے ذرایعہ دنیا میں بھیجا ہے ' سخت لعنت کی گئے ہے)

یہ حدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے' اور مجتمد مطلق حضرات امام بخاری مطلح نے اس سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمایا ہے' یمال اس حدیث کے لانے کا مقصد یہ دکھلانا ہے کہ افسار مدینہ عام طور پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھیتوں اور باغوں کو ذریعہ معاش بنانا کوئی امر معیوب نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے کہ جننی مخلوق ان سے فائدہ اٹھائے گی اس کے لئے اجر و ثواب میں زیادتی کا موجب ہوگا۔ والحمد للہ علی ذالک۔



ماقات ورحقیقت مزارصت کی ایک قتم ہے۔ فرق یہ ہے کہ مزارعت زشن بی ہوتی ہے اور ماقات درختوں بی این ایک مخص کے درخت ہوں پیداوار ہم تم ہانٹ لیس گے ای مخص کے درخت ہوں وہ دو مرے سے ایول کے 'تم ان کو پانی دیا کرو' ان کی فدمت کرتے رہو' پیداوار ہم تم ہانٹ لیس گے 'ای بارے کے مسائل بیان مول گے 'مساقات سقی سے مشتق ہے جس کے مسنے سیراب کرتا ہے۔ اصطلاح بیں کی کہ باغ یا کھیت کا مالک اینا باغ یا کھیت اس شرط پر کی کو دے دے کہ اس کی آبیا تی اور محنت اس کے ذمہ ہوگی اور پیدادار بی دونوں شریک رہیں گے۔

باب کھیتوں اور باغوں کے لیے پانی ہیں ہے اپنا حصہ لیما اور اللہ تعالی نے سورہ مومنون ہیں فرملیا "اور ہم نے پانی ہے ہر چیز کو کہ ذرہ کیا۔ اب بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ "اور اللہ تعالی کا یہ فرمان کیہ ن دریکھاتم نے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے بادلوں ہے اس اُن کہ جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے بادلوں ہے اس کو اتار نے والے ہم ہیں۔ ہم اگر چا جے تو اس کو

بَابُ فِي الشُّرْبِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ النَّمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ وَقولِهِ جَلُّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ الْمُزْلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ الْمُزْلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

496 DA SHARE THE SHARE (

أَجَاجًا فَلُو لاَ تَشْكُرُونَهِ. الأَجَاجُ : الْمُزْنُ السَّحَابُ.

١- بَابُ فِي الشُّرْبِ

وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتهُ وَوَصِيْتَهُ جَائِزَةُ ، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُوم.

وَقَالَ عُنْمَانُ : قَالَ النّبِيُ اللّهِ ((مَنْ يَشَا: ((مَنْ يَشْتَرِي بِنُو رُومَةَ فَيَكُونُ دَأُوهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ اللّهَ الْمُسْلِمِيْنَ)) فَاشْتَرَاهَا عُنْمَانُ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ

کھاری ہنا دیتے۔ پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے "اجاج (قرآن مجید کی آیت میں) کھاری پانی کے معنی میں ہے۔ اور مزن بادل کو کہتے ہیں۔ باب پانی کی تقسیم '

اور جو کمتا ہے پانی کا حصہ خیرات کرنا اور جبہ کرنا اور اس کی وصیت کرنا جائز ہے وہ پانی بٹا ہوا ہو یا بن بٹا ہوا۔ اور حضرت عثمان بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی ہے نے فرمایا 'کوئی ہے جو بیئر رومہ (مدینہ کا ایک مشہور کنوال) کو خرید لے اور ابنا ڈول اس میں اس طرح ڈالے جس طرح اور مسلمان ڈالیس۔ (لیمنی اسے وقف کردے) آخر حضرت عثمان بڑاتھ نے اسے فرمدا۔

ا بیئر رومہ مدینہ کا مشہور کنوال ایک یمودی کی ملیت میں تھا۔ مسلمان اس سے خرید کر پانی استعال کیا کرتے تھے۔ اس پر سیست کی سیست کی سیست کی تھے۔ اس پر سیست کی ہیں۔ اس کے اسلام میں ان سب کی خرید و فروخت و بہد اور وصیت وغیرہ جائز رکھی ہے۔

حضرت عثان غنی بڑاتھ کا یہ کنوال بھر اللہ آج بھی موجود ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس پر ایک بھڑین فارم قائم کیا ہوا ہے اور مطینوں سے یماں آبیاشی کی جاتی ہے۔ الحمد لله کہ ۸۹ھ کے جج و زیارت کے موقع پر یماں بھی جانے کا موقع طا۔ جو جامعہ اسلامیہ کی طرف ہے اور حرم مدینہ سے ہروقت موٹریں او حر آتی جاتی رہتی ہیں۔ یمال کا ماحول بے حد خوشکوار ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ ماحول رکھنا نصیب کرے۔ آمین۔

٣٥٩ – حَدُّثَنَا سَمِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّثَنِي أَبُو حَازِمِ حَدُّثَنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: ((أَتِيَ النّبِيُ هُمُ بَقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ القُومِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلاَمُ: ((أَتَاذَنُ لِي أَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلاَمُ: ((أَتَاذَنُ لِي أَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلاَمُ: ((أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَعْطَيهُ الأَشْيَاخُ؟)) قَالَ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّامُ).

[أطرافه في : ٢٣٦٦، ٢٤٥١، ٢٦٠٢،.

(۱۳۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عازم نے بیان کیا اور ان سے ابو عازم نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد رہائی کہ نبی کریم سائی کیا کی خدمت میں دودھ اور پائی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو پیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اور کچھ بوے بو ڑھے لوگ ہائیں طرف بیٹھ ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لڑے! کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بیوں کو دے دول۔ اس پر اس نے کما کیا رسول اللہ! میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصہ کو اپنے سواکی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے دہ پالہ پہلے اس کو دے دیا۔

ری برائی کے خورت عبداللہ بن عباس بی این سے اور اتفاق سے یہ اس وقت مجلس میں دائیں جانب بیٹے ہوئے تھے۔ دیگر سیست شیوخ اور بزرگ صحابہ بائیں جانب تھے۔ آخضرت ملی این اندہ مشروب کو تقییم فرمانا چاہا تو یہ تقییم دائیں طرف سیست شیون اور اس کا حق حضرت عبداللہ بن عباس بی این کا کہ جوئے کہ اس طور پر آخضرت ملی کی جانب والے بزرگوں کا خیال فرما کر عبداللہ بن عباس بی این کی موان کے تیار نہ ہوئے کہ اس طور پر آخضرت ملی کی کا بچایا ہوا پائی کماں اور کب نفیلہ ہونا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس ایٹار سے صاف انکار کر دیا۔ اس صدیف کی باب سے مناسبت یوں ہے کہ پائی کی تقییم ہو سی نفیلہ ہوا پائی کماں اور کب ہونا تھا۔ اس کے صوبے کی ملک جائز ہے۔ ورنہ آپ اس لڑک سے اجازت کیوں طلب فرماتے۔ حدیث سے یہ بھی لکا کہ تقییم میں پہلے دائی کا حصہ ہے ' پورہائیں طرف والوں کا۔ پس آخضرت ملی کیا بچا بوا پائی اس لڑک پر بہہ فرما دیا۔ اس سے پائی کا دائی کا جہہ کر دیا بھی فائد میں کہ باب بیا بچا ہوا پائی اس لڑک پر بہہ فرما دیا۔ اس سے پائی کا جہہ کر دیا بھی فائد میں کہ بورہ کی خور کہ بیا ہوا ہوا گئی کا انتقاضا ہے۔ اگر وہ کسی چھوٹے آدمی کو پہنچتا ہے تو بردوں کا فرض ہے کہ بہ رضا و رغبت اس اس کے حق میں نظل ہونے دیں۔ ایک کا خیال چھوڑ دیں۔ لیکن آج کے دور میں ایسے ایگار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایگار اور قربانی ایمان کا نقاضا ہے۔ اللہ جو ٹونی بخشے۔ آئیں۔

٣٥٧ - حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعُيْبٌ عِنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهَا حُلِبَتْ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَهَا، شَاةٌ دَاجِنٌ - وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - وَشِيْبَ لَبُنُهَا بِمَاءِ مِنَ الْبُثُو الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى مِنَ الْبِثُو الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسَولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ عَمْرُ - إِذَا نَزَعَ القدَحَ عَنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَثُوبَكُم وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِي، فَقَالَ عُمْرُ - إِذَا نَزَعَ القدَحَ عَنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ وَخَافَ أَنْ يُعْطِينُهُ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ عُمْرُ - أَعْطِ أَبَابَكُم وَخَافَ الأَعْرَابِيُّ وَخَافَ أَنْ يُعْطِينُهُ الأَعْرَابِيُّ وَخَافَ الأَعْرَابِيُّ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَانِي اللهِ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ .

(۲۳۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گر میں بلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا' جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کے گرمیں بلی تقی۔ پھراس کے دودھ میں اس کنویں کاپانی ملا کرجو انس رضی اللہ عنہ کے گرمیں تھا' آخضرت ما پہلے کی فدمت میں اس کو بیا گیا۔ آپ نے اسے بیا۔ جب اپنے منہ سے بیالہ آپ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے بیا۔ جب اپنے منہ سے بیالہ آپ فا۔ غررضی اللہ عنہ ڈرے ابو بکر بڑا ٹھر سے یالہ ویماتی کو نہ دے دیں۔ فا۔ غررضی اللہ عنہ ڈرے کہ آپ یہ بیالہ دیماتی کو نہ دے دیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکر (بڑا ٹھر) کو دے دیں۔ دیجے۔ آپ نے بیالہ اس طرف تھا۔ اور ویکی دائیں طرف تھا۔ اور ویکی دائیں طرف تھا۔ اور فرایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حق دار ہے۔ پھروہ جو اس کی دائی

[أطرافه في : ٢٥٧١، ٥٦١٢، ٥٦١٩].

اس مدیث ہے بھی پانی کا تقیم یا بہہ کرنا ثابت ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں حق کے مقابلہ پر کسی کے لیے سیسی کی اس مدیث ہے۔ کوئی کتنی ہی بوئی شخصیت کیول نہ ہو۔ حق اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ابو برصدیق بڑائن کی بزرگی میں کس کو شک ہو سکتا ہے گر آنخضرت ساتھ ہے کو نظرانداز فرما کر دیماتی کو وہ پانی دیا اس لیے کہ قانون دیماتی ہی کے حق میں تھا۔ امام عاول کی میں شان ہونی چاہئے۔ اور ﴿ اِغْدِلُوا هُوَ اَفُوْرُ لِلْتُفُوٰی ﴾ (المائدة: ۸) کا بھی مطلب ہے۔ یمال اس دیماتی سے اجازت

بباس کے بارے میں جسنے کماکہ پانی کامالک پانی کا

زياده حن دار بيمال تك ده (اپنا كھيت باغات وغيره)

سراب کرلے۔ کیونکہ نی کریم ماٹھ کانے فرمایا ہے کہ

ضرورت سے زیادہ جو پانی ہواس سے کسی کونہ رو کا جائے۔

(۲۳۵۳) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ مم كو امام

مالک نے خبردی انسیں ابوالزناد نے انسیں اعرج نے اور ان سے

ابو ہررہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ التہ ایک فرمایا بے ہوئے پانی سے کسی

کواس لئے نہ روکاجائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو

بھی نمیں لی می جیسے کہ ابن عباس بہتا ہے لی می تھی۔ اس ڈرسے کہ کمیں دیماتی بدول نہ ہو جائے۔

٧- بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءَ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى ،لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ (لا أَيْمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ))

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: (﴿ لاَ يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ

لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ)).

رطرفاه فی ۲۳۵۶، ۲۹۹۲.

اس کا مطلب سے ہے کہ کمی کا کنوال ایک مقام پر ہو' اس کے اردگرد گھاس ہوجس میں عام طور پر سب کو چرانے کا حق میر میں اللہ کی کے جانوروں کو پانی نہ چینے دے اس غرض سے کہ جب پانی چینے کو نہ ملے گا تو لوگ اپنے جانور بھی وہاں چرانے کو نہ لائیں گے اور گھاس محفوظ رہے گی۔ جمهور کے نزدیک بیہ صدیث محمول ہے اس کویں پر جو مکی زیمن میں ہویا ویران زمین میں بشرطیکہ ملکیت کی نیت سے کھودا گیا ہو اور جو کوال خلق اللہ کے آرام کے لیے ویران زمین میں کھودا جائے اس کا پانی ملک نمیں ہوتا۔ لیکن کھودنے والا جب تک وہال سے کوچ نہ کرے اس پانی کا زیادہ جن دار ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے بیہ مراد ہے کہ اپنے اور بال بچوں اور زراعت اور مویثی کیلئے جویانی در کار ہو۔ اسکے بعد جو فاضل ہو اسکا رو کنا جائز نہیں۔ خطابی نے کما کہ یہ ممانعت تنزیمی ہے گراسکی دلیل کیا ہے پس ظاہر یمی ہے کہ نمی تحری ہے اور پانی کونہ روکنا واجب ہے۔ اب اختلاف ہے کہ فاضل یانی کی قیمت لینا اس کو روکنا ہے یا نہیں' ترجع اس کو حاصل ہے کہ فاضل پانی کی قیمت نہ لی جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک طرح اس کا روکنا ہی ہے۔

وہ بھی رکی رہے۔

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن ابْن الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ: ((لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْـمَاء لِتَمْنَعُوا بهِ فَضْلَ الْكَلاُ)). [راجع: ٣٥٣]

٣- بَابُ مَنْ حَفرَ بِنْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ گر کر مرجائے تواس پر تاوان نہ ہو گا يَضْمَنْ

روک لو۔

(۲۳۵۴) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شاب نے' ان سے ابن مسیب اور ابوسلمہ نے 'اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی

باب جس نے اپنی ملک میں کوئی کنواں کھودا 'اس میں کوئی

امام بخاری روزی کے یہ قید لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں اہل کوفد کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر میہ کنوال اپنی طک میں کھودا ہو تب کنویں والے پر ضان نہ ہوگا۔ اور جمہور کتے ہیں کہ کسی حال میں ضان نہ ہوگا خواہ اپنی ملک میں ہویا غیر ملک میں۔ مزید تفصیل کتاب الدیات میں آئے گی۔

٣٥٥ - حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((الْمَعْدِثُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْحَعْدَى). [راجع: ١٤٩٩]

٤- بَابُ الْـخُصُومَةِ فِي الْبِنْوِ ،
 وَالْقَضَاء فِيْهَا

حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَلَى يَمِيْنِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ المُرِيء هُوَ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ وَهُو عَلَيْهِ غَمْنَانٌ ، فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ يَعْمُدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَلَيْلاً ﴾) الآية فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا وَلَيْكَلُمُ أَبُو عَبْدِ الرُّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ لَكَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ لَا يَعْدِ الرُّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ أَي كَانَتْ لِي بِنُو فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لَي بِنُو فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لَي بِنُو فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لِي بِنُو فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ لَي اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاتُ إِنَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاتُ مَا لِي اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاتُ مَا لِي اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاكُ تَصْدِيقًا لَهُ ). قُلْتُ يَا رَسُولَ فَالْذِلَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَكَ تَصْدِيقًا لَهُ).

[أطراف في : ٢٤١٦، ٥١٥٧، ٢٢٢٦، ٢٦٢٩، ٢٦٧٣، ٢٧٢١، ٤٥٤٩،

(۲۳۵۵) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو عبید اللہ بن موکیٰ نے خبردی 'انہیں اسرائیل نے 'انہیں ابو حصین نے 'انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ زائھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا کان (میں مرنے والے) کا تاوان نہیں 'کنویں (میں گر کر مر جانے والے) کا تاوان نہیں۔ اور کی کا جانور (اگر کی آدی کو مار دے جانے والے) کا تاوان نہیں۔ گرھے ہوئے مال میں سے پانچواں حصہ دینا ہوگا۔ بارے میں جھرنا مال باب کنویں کے بارے میں جھرنا

(۲۳۵۲۵۲) م سے عبدان نے بیان کیا کما کہ مم سے ابو حزہ نے بیان کیا' ان ہے اعمش نے' ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفات کے نبی کریم سائیدا نے فرمایا ،جو مخص کوئی ایس جھوٹی قتم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ كرك تووه الله سے اس حال ميں طے كاكه الله تعالى اس يربت زیادہ غضب تاک ہو گا۔ اور پھراللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران کی ہیہ) آیت نازل فرمائی "که "جولوگ الله کے عمد اور اپنی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں" آخر آیت تک۔ پھراشعث بڑاٹھ آئے اور یوچھاکہ ابو عبدالرحمٰن (عبداللہ بن مسعود بناتیز) نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک کنوال میرے چھا زاد بھائی کی زمین میں تھا۔ (پھر جھگڑا ہوا تو) آنخضرت ملتها في مجه سے فرمايا كه تواسي كواه لا ميس في عرض كيا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف ے قتم لے لے۔ اس پر میں نے کما' یا رسول اللہ! یہ تو قتم کھا بیٹھے گا۔ یہ سن کر رسول الله طافیا نے بیہ فرمایا۔ اور الله تعالی نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرماکراس کی تصدیق کی۔ . ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

۷۷۲۲، ٤٨١٧].

# باب اس مخض کا گناہ جس نے کسی مسافر کو پانی سے روک دیا

لینی جو پانی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جیسے حدیث میں اس کی تصریح ہے اور ضرورت کے موافق جو پانی ہو اس کا مالک زیادہ حق دار ہے بہ نسبت مسافر کے۔

(٢٣٥٨) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہررہ را اللہ سے سنا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا تین طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گااور نہ انہیں یاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لئے درد ناک عذاب ہو گا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راہتے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعال سے روک دیا۔ دو سمرا وہ مخص جو کسی حاکم ہے بیعت صرف دنیا کے لئے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تووہ راضی رہے ورنہ خفاہو جائے۔ تیسرے وہ مخص جو اپنا (بیچنے کا) سامان عصرکے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی سجامعبود نہیں 'مجھے اس سامان کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا (اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا) پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی "جو لوگ الله کو درمیان میں دے کراور جھوٹی قشمیں کھاکر دنیا کا تھوڑا سامال مول ليتے ہیں۔"آخر تک۔ ٦٦٥٩، ٢٦٢٦، ٢٦٥٩. ٧١٨٣، ٢٦٦٥]. [أطرافه في : ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٥- بَابُ إِثْم مَنْ مَنعَ ابْنَ السَّبيلِ مِنَ الْمَاء

٣٠٥٨ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الأَعْمَشِ فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِحٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله إِلَيْهِمْ يَومَ الله إِلَيْهِمْ يَومَ الله إِلَيْهِمْ يَومَ الله إِلَيْهِمْ يَومَ الله إلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ: الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ: وَجُل كَانَ لَهُ فَصْلُ مَاء بِالطُرِيْقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ. وَرَجُل بَايعَ إِمَامَهُ لاَ يَبِيعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَلُهُ مِنْهَا رَضِي، فَمَنَعُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُل أَقَامَ وَإِنْ لَمْ يُعْفِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُل أَقَامَ وَإِنْ لَمْ يُعْفِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُل أَقَامَ اللهِ عَنْدَ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، اللهِ عَيْرَهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدُقَهُ رَجُلٌ أَقُومُ فَقَالَ: وَا للهِ اللهِ الذِينَ اللهِ يَشَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَكَذَا وَكَذَا، يَشَوْونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَكَذَا وَكَذَا، يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَيْكُونَ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَيْكُونَ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَيَلْكَ ﴾)).

[أطرافه في : ٢٣٦٩، ٢٦٢٢، ٢٢١٧، ٧٤٤٦].

حدیث میں جن تین ملعون آومیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی جس قدر بھی فدمت کی جائے کم ہے۔ اول فالتو پانی سے روکنے اس الکی سیسے اللہ خاص طور پر پیاسے مسافر کو محروم رکھنے والا۔ وہ انسانیت کا مجرم ہے' اخلاق کا باغی ہے' ہمدردی کا دشمن ہے۔ اس کا دل پھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک پیاسے مسافر کو دکھے کر دل نرم ہونا چاہئے۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی بقائے اور وہ پانی پلانا چاہئے نہ کہ اسے پیاسا لوٹا دیا جائے۔ دو سرا وہ انسان جو اسلامی تنظیم میں محض اپنے ذاتی مفاد کے گئے گئے اور وہ ظاف مفاد ذرا ی بات بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یمی وہ بدترین انسان ہے جو کمی اتحاد کا دشمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے غدار کی جس قدر بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ اس زمانہ میں اسلامی مدارس و دیگر تظیموں میں بکھرت ایسے جی لوگ برسرافتدار ہیں۔ جو محض ذاتی مفاد کے لئے ان سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کمی وقت ان کے وقار پر ذرا بھی چوٹ پڑی تو وہ اس مدرسہ کے' اس شظیم کے انتہائی وشمن بن کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ بنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں حاکم اسلام سے بیعت کرنے کا ذکر ہے۔ گر ہر اسلامی شظیم کو اس پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلامی میں کتنے ہی ایسے غدار ملتے ہیں جنموں نے اسپ ذاتی نقصان کا خیال کر کے اسلامی حکومت کو سازشوں کی آمادگاہ بناکر آخر میں اس کو تہہ و بالاکرا دیا۔ تیسرا وہ تا جر ہے جو مال نکالنے کے لئے جھوٹ فریب کا ہم ہتھیار استعال کرتا ہے اور جھوٹ بول بول کر خوب بوھا کراپا مال نکالتا ہے۔

الغرض بغور دیکھا جائے تو یہ تیوں مجرم انتائی فدمت کے قابل ہیں۔ اور حدیث ہذا میں جو پچھ ان کے متعلق بتلایا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صدق اور صواب ہے۔

## باب شركاباني روكنا

(۲۳۵۹٬۲۰) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، ان سے ليث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک انساری مردنے زیر رہا تھ سے حرہ کے نالے میں جس کایانی مدینہ کے لوگ تھور کے درخوں کو دیا کرتے تھے' اپنے جھڑے کو نی کریم ملی کے خدمت میں پیش کیا۔ انساری رہ تھ دبیرے کہنے لگا یانی کو آگے جانے دو لیکن زبیر بناٹھ کو اس سے انکار تھا۔ اور میں جھڑا نبی كريم النيال كي خدمت من بيش تعاد آنخضرت النيالي في دبير والله س فرمایا کہ (پہلے ابنا باغ) سینج لے پھراپنے پڑوسی بھائی کے لئے جلدی جانے دے۔ اس پر انساری رہائن کو غصہ آگیا اور انہوں نے کما اہل زبیر آپ کی چھو پھی کے لڑے ہیں تا۔ بس رسول اللہ سائیلیا کے چرو مبارک کارنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا 'اے زبیر! تم سیراب کرلو۔ پھر یانی کو اتن دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر والله على الله كى فتم! ميرا تو خيال ہے كه بيه آيت اى باب ميں نازل ہوئی ہے "ہرگز نہیں اتیرے رب کی قتم! یہ لوگ اس وقت تك مومن نهيں نهو سكتے 'جب تك اپنے جھروں میں تجھ كو حاكم نه تسليم كركين. "آخر تك.

### ٣- بَابُ سَكر الأَنْهَار

٢٣٥٩، ٢٣٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُروَةَ عَن عَبْدِ ا للهِ بْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ :((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في شِرَاج الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُّ -فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ هِيَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ ، ثُمُّ أَرْسَلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)). فَفَضِبَ الأنْصَارِيُّ فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمُّ قَالَ: ((اسْق يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبس الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)). فَقَالَ الزُّبَيرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الأَيَّةَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

[أطرافه في : ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٧٠٨،

. [ & 0 & 0

یہ مدیث اور آیت کریمہ اطاعت رسول کریم سٹھی کی فرضت پر ایک زبردست دلیل ہے۔ اور اس امر پر بھی کہ جو لوگ میں ماف مرت واضح ارشاد نبوی من کر اس کی تنلیم میں پس و پیش کریں وہ ایمان سے محروم ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت کی آیات میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ آمُوا أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الْمَعِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ آمُوا أَنْ يَکُونَ لَهُمْ الْمَعِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ آمُوا أَنْ يَکُونَ لَهُمْ الْمَعِيرَةُ مِنْ آمُولُهُ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور اس کے رسول کی نافرانی کرے گاوہ کھلا ہوا۔
من لے تو پھراس کے لئے اس بارے میں پچھ اور افتیار باتی رہ جائے۔ اور جو بھی الله اور اس کے رسول کی نافرانی کرے گاوہ کھلا ہوا۔
مگراہ ہے۔

اب ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہئے جو آیات قرآنی و احادیث نبوی کے خلاف اپنی رائے اور قیاس کو ترجے دیے ہیں۔ اور احادیث سجھ کو مختلف جیلوں بمانوں نے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا المموں 'پیروں' مرشدوں کے فقاووں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور احادیث سجھ کو مختلف جیلوں بمانوں نے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہئے کہ ایک افساری مسلمان محابی نے جب آخضرت سٹھ کیا ہے۔ ایک تعلیم کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے کس خضبناک لیجہ میں اسے ڈائنا اور اطاعت نبوی کے لئے تھم فرمایا۔ جب ایک محابی افساری کے لئے یہ قانون ہے ' تو اور کسی مسلمان کی کیا وقعت ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرے۔ اور پھر بھی ایمان کا ٹھیکدار بنا رہے۔ اس آیت شریفہ میں مشرین حدیث کو بھی ڈائنا گیا ہے۔ اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ رسول کریم سٹھ ہی محرب میں ارشاد فرمائیں آپ کا وہ ارشاد بھی وحی اللی حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں میں داخل ہے جس کا تسلیم کرنا ای طرح واجب ہے جیسا کہ قرآن مجید کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انکاری اپنی عقل و فیم سے وہ قرآن مجید کے بھی محربین ، قرآن و حدیث میں باہمی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انکاری اپنی عقل و فیم سے دھنی کا ظمار کرنے والا ہے۔

جو سریا نالہ کی کی ملک نہ ہو اس سے پانی لینے میں پہلے بلند کھیت والے کا حق ہے۔ وہ اتنا پانی اپنے کھیت میں دے سکتا ہے کہ اب زمین یانی نہ ہے۔ اور کھیت کی منڈ بروں تک یانی چڑھ آئے۔ پھر نشین کھیت والے کی طرف یانی کو چھوڑ دے۔

٢٣٦١ - حَدَّكُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ (۲۲۳۱۱) جم سے عبدان نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خردی انسی معرف انسی زہری نے ان سے عروہ نے بیان کیا ا کہ زبیر بڑائش سے ایک انصاری بڑائھ کا جھڑا ہوا تو نی کریم مالی کیا نے عُرُوةَ قَالَ : ((خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ فرمایا کہ زبیر! پہلے تم (اپناباغ) سراب کراو ' پھرپانی آگے کے لئے چھوڑ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((يَا زُبَيرُ اسْقِ دینا' اس پر انصاری بواٹھ نے کہا کہ یہ آپ کی چھوچھی کے لڑکے ہیں! ثُمَّ أَرْسِلْ) فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ. لَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((اسْق يَا زُبَيْرُ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَلْرَ ثُمُّ أَمسِكْ)). اس کی منڈ بروں تک پہنچ جائے اتنے روک رکھو' زبیر دالتھ نے کما کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت "برگز نہیں تیرے رب کی فتم! یہ لوگ فَقَالَ الزُّبَيرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي

ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

اس وقت تک مومن نہیں ہول گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں تھم نہ تسلیم کرلیں۔ "ای باب میں نازل ہوئی ہے۔

[راجع: ٢٣٥٩]

معلوم ہوا کہ فیصلہ نبوی کے سلمنے بلا چوں وچرا سرتسلیم خم کر دینا ہی ایمان کی دلیل ہے اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کی تو پھرائیان کا فدا ہی حافظ ہے۔ ان مقلدین جامدین کو سوچنا چاہئے جو میچ حدیث کے مقابلہ پر محض اپنے مسکلی تعصب کی بنا پر خم تھو تک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فیصلہ نبوی کو رد کر دیتے ہیں' حوض کو ٹر پر آنخضرت ساتھیا کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کر جائیں گے۔

٨- بَابُ شِربِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعَبِينَ
 ٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الْزَبْيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ :
 (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبْيْرَ فِي شِرَاحٍ مِنَ النَّحْرُةِ يَسْقِي بِهِ النَّحْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ - فَأَمَرَهُ بَالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلُهُ إِلَى جَارِكَ)).

فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ.

فَقَالُ الْأَنْصَارِيُّ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ.

((اسْقِ ثُمُّ احْبِسْ حَثَى يَرْجِعَ الْسَاءُ إِلَى الْسَجَنْدِ -وَاسْتَوعِي لَهُ حَقَهُ). فَقَالَ الزَّيْشُ وَا لَلْهِ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ أُنْزِلَتْ فِي الزَّيْشُ وَا لَلْهِ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ أُنْزِلَتْ فِي الزَّيْشُ وَا لَلْهِ أَنْ وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى فَي لَهُ مَحْكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾. قَالَ ابْنُ شَهَابِ: فَقَلْرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَولَ الْبُنَ فَولَ الْمَارُ وَالنَّاسُ قَولَ الْمَارُ وَالنَّاسُ قَولَ

النَّبِيِّ ﷺ؛ ((اسْقِ ثُمَّ احْبَسْ حَتَّى يَوجِعَ

إِلَى الْجَشْرِ) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَمِينِ.

بببلند کھیت والا مخنوں تک پانی بھرلے

(٢٣٧٢) بم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو مخلد نے خبر دی کماکہ مجھے ابن جر یج نے خردی کماکہ مجھ سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رہائتہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر وہ کتھ سے حمد کی ندی کے بارے میں جس سے مجبورووں کے باغ سيراب مواكرتے تھے 'جھڑا كيا۔ رسول الله الله الله الله الديرا تم سیراب کرلو۔ پھراپنے پروس بھائی کے لئے جلدیانی چھوڑ دینا۔ اس یر انساری بڑائن نے کما۔ بی ہاں! آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں تال۔ رسول الله متالية اكارنگ بدل كيا- آب في فرمايا 'اے زبير! تم سيراب كرو كيال تك كه ياني كهيت كي ميندول تك پيني جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر واللہ کو ان کا پوراحق دلوا دیا۔ زبیر والله کتے تھے کہ فتم الله كى يه آيت اى بارے من نازل موكى تقى "برگز نسين تيرے رب کی قتم! اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہول گے۔ جب تك اي جمله اختلافات ميل آپ كو تكم نه تتليم كرير-"ابن شاب ك كماكد انسار اور تمام لوكول في اس ك بعد ني كريم الهيم ك اس ارشاد کی بنا پر که «سیراب کرو اور پھراس وقت تک رک جاؤ' جب تك ياني مندرول تك نه بيني جائي" ايك اندازه لكاليا ايعني ياني نخنول تك بعرجائي.

[راجع: ١٥٩٧]

گويا قانوني طور پر يه اصول قرار بايا كه كهيت من فخنون تك باني كا بحر جانا اس كاسراب مونا ب

#### باب پانی بلانے کے تواب کابیان

(۲۳ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں کی نے 'انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو جریہ وزائذ نے کہ رسول اللہ طاقی انے فرمایا 'ایک مخص جارہا تھا کہ اس بخص جارہا تھا کہ اس بخت بیاس گی۔ اس نے ایک کویس میں اتر کرپانی بیا۔ پھرا ہم آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہائپ رہا ہے اور بیاس کی وجہ سے کچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے (اپنے دل میں) کما' یہ بھی اس وقت الی بی بیاس میں جتلا ہے جسے ابھی مجھے گی ہوئی تھی۔ (چنانچہ وہ پھر کنویس میں اترا اور) اپنی جا ہی جوے اور پائی ہے) بھر کراسے اپنے منہ سے پکڑے ہوگڑے ویا بیانی بلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو جوے اوپر آیا' اور کتے کوپانی بلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو جوے اوپر آیا' اور کتے کوپانی بلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو تبول کیا اور اس کی منفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر طے گا؟ آپ نے فرمایا' ہر جاندار میں گورین زیاد سے ۔ اس روایت کی متابعت حماد بن سلمہ اور ربیج بن مسلم نے محربن زیاد سے کی ہے۔

9 - بَابُ فَضْلِ سَقْيَ الْمَاءِ الْجُبْرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَلَلُهِ الْمُطَشُ، فَنَزَلَ بِنْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمُّ عَلَيْهِ الْمُطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ خَرَجَ فَإِذَا هُو بِكَلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ النُّرِي مِنْ الْمُطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللهِ مِنْ الْمُعَلِّ بِي. فَمَلاً خُقَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمُ رَقِي فَلَكَ بِي. فَمَلاً خُقَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَشَكَوَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَهُمُ رَقِي كُلُّ كَبِي فَعَلَمُ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَهُ مُنْ مَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ وَيَادٍ لَنَا مَلْمَةً وَالرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ وَيَادٍ. 
[راجع: ۱۷۳]

ٹابت ہوا کہ کمی بھی جاندار کو پانی پلا کر اس کی پیاس رفع کر دینا ایسا عمل ہے کہ جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس مخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور ای عمل کی وجہ سے بخشا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں یہ تو بظاہر عام ہے ہر جانور کو شامل ہے۔ بعض نے کما مراد اس سے حلال چوپائے جانور ہیں۔ اور کتے اور سور وغیرہ میں ثواب نہیں کیونکہ ان کے مار ڈالنے کا تھم ہے۔ میں (مولانا وحید الزمال) کہتا ہوں حدیث کو مطلق رکھنا بہتر ہے۔ کتے اور سور کو بھی یہ کیا ضروری ہے کہ پیاسا رکھ کر مارا جائے۔ پہلے اس کو پانی پلا دیں پھر مار ڈالیں۔ ابو عبدالملک نے کما یہ حدیث بنی اسرائیل کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ان کو کتوں کے مارنے کا تھم نہ تھا (وحیدی) حدیث میں بھر جاندار داخل ہے اس لحاظ سے مولانا وحید الزمال رواتھ کی تشریح خوب ہے۔

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ. أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنْ النّبِيِ اللهُ عَنْهُمَا: أَنْ النّبي اللهُ صَلّمة الْكُسُوفِ فَقَالَ: ((دَنَتْ مِنِّي النّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةً - حَسِبْتُ أَنْهُ-

(۲۳۹۲) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کا ان سے ابن الی المیکہ نے اور ان سے اساء بنت الی کمر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ما تھا ہے ایک دفعہ سورج گر بن کی نماز پڑھی پھر فرملیا (ابھی ابھی) دوزخ مجھ سے اتنی قریب آگئی تھی کہ میں نے چونک کر کما۔ اے رب! کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں۔ اسے میں دوزخ میں میری نظرایک عورت پر پڑی۔ (اساء رہ اُن اُن اُن کیا)

تَخْدِشُهَا هِرَّةً. قَالَ: مَا شَأْن ُهَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا)). [راجع: ٧٤٥]

مجھے یاد ہے کہ (آخضرت ملی ہیں نے فرمایا تھا کہ) اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیاوجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کما کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مرگئی۔

اس مدیث کو یمال لانے کا مطلب بیہ بھی ہے کہ کی بھی جاندار کو باوجود قدرت اور آسانی کے آگر کوئی مخص کھانا پانی نہ وے اور وہ جاندار بھوک پیاس کی وجہ سے مرجائے تو اس مخص کے لئے یہ جرم دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے ان هذه المواة لما حبست هذه المهرة الى ان ماتت بالجوع والعطش فاستحقت هذه العذاب فلو کانت سقیتها لم تعذب و من ههنا یعلم فضل سقی الماء و هو مطابق للترجمة (عینی)

7٣٦٥ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَنْهَا حَتْى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَحَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا أَرْسَاتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِن حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْضِ)). أَرْسَاتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِن حَسَنْهِا الأَرْضِ)). الرَّامِ فِي : ٣٤٨٢، ٣٣١٨].

(۲۳۷۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک روائیے نے بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے امام مالک روائیے نے بیان کیا۔ ان سے نافع نے 'اور ان سے عبداللہ بن عمر جُی اُفٹا نے کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا 'ایک عورت کو عذاب 'ایک بلی کی وجہ سے ہوا جے اس نے اتن دیر تک باند سے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگئی۔ اور وہ عورت ای وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم ماٹی کے اس سے فرمایا تھا۔۔۔۔اور اللہ تعالی بی ماٹی کے اس سے فرمایا تھا۔۔۔۔اور اللہ تعالی بی زیادہ جانے والا ہے۔۔۔۔ کہ جب تو نے اس بلی کو باند سے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اس بلی کو باند سے رکھا اس کی گو باند سے رکھا اس کی گو باند سے رکھا اس کی گو باند سے رکھا اس کی کو باند سے رکھا اس کی گو باند سے رکھا اس کے گھرے کو گھرا کہ وہ ذمین کے کیٹے کے کو رہے بی کھا کر اینا پیٹ بھر لیتی۔

اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ بلی کو پانی نہ پلانے سے عذاب ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پلانا ثواب ہے۔ ابن منیر نے کہا اس حدیث ہے سے بھی نکلا کہ بلی کا قتل کرنا درست نہیں۔

لطیفہ: تغییم البخاری میں خشاش الارض کا ترجمہ گھانس پھونس کرتے ہوئے بلی کے لئے لکھا ہے کہ نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے گھانس پھونس بھاتی ہو۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھانس پھونس کھاتی ہو۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھانس پھونس کھانے والی بلیاں موجود ہوں ورنہ عموماً بلیاں گوشت خور ہوتی ہیں۔ اس لئے دو سرے متر جمین بخاری خشاش الارض کا ترجمہ زمین کے کیڑے کو ٹرے ہی کرتے ہیں۔ خشاش بفتح المخاء اشھر الذلالة و ھی ھوام و قبل ضعاف الطیر (مجمع البحار لغات الحدیث لفظ (خ) ص ۲۸)

١٠ بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ
 الحوض وَالقِرْبةِ أَحقُّ بَمَائهِ
 ٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ
 الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ

باب جن کے نزدیک حوض والا اور مشک کامالک ہی اپنے یانی کا زیادہ حق دارہے۔

(۲۳۷۱) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کہا کہ ان سے عبدالعزیز نے بیان کہا ان سے ابوحازم نے اور ان سے سمل بن سعد بڑا تھ نے کہ رسول

(506) SHOW (

رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَتِيَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَامٌ هُوَ يَمِيْنِهِ غُلامٌ هُوَ الْحَدَثُ الْقُومِ ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَالنَّذِثُ لِي أَنْ أَعْطِيَ قَالَ: ((يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخُ؟)) فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِو بِنَصِيبِي الْأَشْيَاخَ؟)) فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِو بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

[راجع: ۲۳۵۱]

ترجمہ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ حوض اور مشک کو پیالے پر قیاس کیا۔ اٹن منیر نے کما وجہ مناسبت یہ ہے کہ جب دابنی طرف بیٹنے والا پیالہ کا زیادہ حق دار ہوا صرف داہن طرف بیٹنے کی وجہ سے تو جس نے حوض بنایا مشکک تیار کیا وہ بطریق اولی پہلے اس کے بانی کاحق دار ہوگا۔

٣٣٩٧ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيَ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيَ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَكُ عَنْ حَوضِي كَمَا تَذَادُ الْمَوضِي).

(۲۳۳۱۷) ہم سے محر بن بٹارنے بیان کیا کہ ہم سے خدرنے بیان کیا کہ ہم سے خدرنے بیان کیا کہ ان سے محر بن نیادنے بیان کیا ان سے محر بن نیادنے انہوں نے ابو ہریرہ بھٹی سے ساکہ رسول اللہ مٹی ہے نے فرملیا اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں (قیامت کے دن) اپنے دوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دول گا چیسے اجنی ادنت وض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔

سیس سے باب کا مطلب نکاتا ہے۔ کیونکہ آتخضرت ملی الے اس حوض والے پر انکار نسیں کیا اس امر پر کہ وہ جانوروں کو اپ حوض سے بانک دیتا ہے۔

٣٩٨- حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبِرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرُنَا مَقْمَرٌ عن اليَّوبَ وكثيرِ بنِ كَثِيْرٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الرَّخَوِ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: عَلَى الآخَوِ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ النّبِيُ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ النّبِيُ عَبْسُ (رَبَرْحَمَ اللهُ أُمْ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَنْوفْ مِن لَلْهَا إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَعْرِفْ مِن لَلْمَاءِ - لَكَانَتَ عَبْ مَعِينًا. وَأَقْبَلَ جُرهُمُ اللهَ أَمْ يَنْدَكِ؟ قَالَتْ: اللّهَ اللهُ اللهِ عَنْدَكِ؟ قَالَتْ: فَقَالُوا: أَتَاذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:

(۲۳۹۸) ہم سے عبداللہ بن جحر نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالرذاق نے خبردی کما کہ ہم کو عبدالرذاق نے خبردی کا نہیں ابوب اور گیڑین کیڑ نے ونوں کی روایتوں میں ایک دو سرے گی بہ نبیت کی اور زیادتی ہے 'اور ان سے سعید بن جبیر نے کہ ابن عباس بی ای انہاں کیا کہ نبی کریم میں ہے 'اور ان سے سعید بن جبیر نے کہ ابن عباس بی ای اللہ اسم فرمائے کہ اگر انہوں نے ذمرم کو چھوڑ دیا ہو تا کیا السلام) پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر انہوں نے ذمرم کو چھوڑ دیا ہو تا کیا یوں فرمایا کہ اگر وہ زم زم سے چلو بھر بھر کرنہ لیتیں تو وہ ایک بہتا پوس فرمایا کہ اگر وہ زم زم سے چلو بھر بھر کرنہ لیتیں تو وہ ایک بہتا بہم میں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازے دیں 'تو السلام ہے) کما کہ آپ جمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازے دیں 'تو

نَعَمْ، وَلاَ حَقُّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا : فَعُنْ .

انہوں نے اسے قبول کرلیا اس شرط پر کہ پانی پر ان کاکوئی حق نہ ہو گا۔ قبیلہ والوں نے بیہ شرط مان لی تھی۔

[أطرافه في : ٣٣٦٢، ٣٣٣٣، ٣٣٦٤، ٣٣٣٥]

تھ ہے جے است بڑا میں حضرت ہاجرہ ملیہا السلام کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ ابتدائی دور میں مکہ شریف میں المستریک استریک میں سکونت پذیر ہوئی تھیں۔ جب کہ حضرت ابراہیم طالتہ ان کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہو چکے تنے اور وہ پانی کی تلاش میں کو صفا اور مروہ کا چکر کاٹ ری تھیں کہ اچانک ان کو زمزم کا چشمہ نظر آیا۔ اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور اس کے پانی کے اردگرد منڈیر لگانا شروع کر دیا۔ ای کیفیت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

جبتد مطلق اس مدیث کو یمال بید مسئلہ بیان فرمانے کے لئے لائے ہیں کہ کنویں یا تالاب کا اصل مالک اگر موجود ہے تو بسر حال اس کی ملکیت کا حق اس قول پر کہ پانی پر تمهارا (قبیلہ بنو جرجم کا) کوئی حق نہ ہوگا' اس پر آنخضرت سے کیا نہ ناکار نہیں فرمایا۔ فطابی نے کما اس سے بید لکلا کہ جنگل میں جو کوئی پانی نکالے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور دو مراکوئی اس میں اس کی رضا مندی کے بغیر شریک نہیں ہو سکتا۔

ہاجرہ ملیہ السلام ایک فرعون مصری بیٹی تھی۔ جے حضرت ابراہیم طلاع ادر ان کی بیوی حضرت سارہ ملیہ السلام کی کرامات دیکھ کر اس نے اس مبارک خاندان میں شرکت کا فخر حاصل کرنے کی غرض ہے ان کے حوالہ کردیا تھا۔ اس کا تفصیلی بیان چیچے گزر چکا ہے۔

(۲۲۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن جمہ مندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو صالح سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو صالح تمین طرح کے آدی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرافھا کے دیکھے گا۔ وہ مخض جو کھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرافھا کے دیکھے گا۔ وہ مخض جو زیادہ دی جا رہی تھی جتی اس سے دیادہ دی جا رہی ہے۔ حالا نکہ وہ جموٹا ہے۔ وہ مخض جس نے جموٹی فتم عصر کے بعد اسلے کھائی کہ اسکے ذریعہ وہ مخض جس نے جموٹی فتم عصر کے بعد اسلے کھائی کہ اسکے ذریعہ ایک مسلمان کے مال کو ہضم کر جائے۔ وہ مخض جو اپنی ضرورت سے بیچ پانی سے کسی کو رو کے۔ اللہ تعالی فرمانے گا کہ آج میں اپنا فضل اس طرح تم نے ایک ایکی چیز کے فالتو سے کو نہیں دیا تھا جے خود تمہارے ہاتھوں نے بتایا بھی نہ تھا۔ علی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو صلح سے سنا اور وہ نبی کریم ساتھ جا تک اس صدیث کی سند پنچاتے

اس ناس مبارك فادان من شركت كافخر ماصل حَدُّنَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدُّنَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّنَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ فَلَى اللهُ عَنْهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ السَّمَانِ عَنْ الْبَيِيِّ فَالَ: ((فَلاَقَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوَمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ عَلَى حَلَفَ عَلَى حَلَفَ عَلَى صِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكُثْرِ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنعَ فَصْلً مَالِ مَنْ مُو وَمُولُ مَنْ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
(508) SHE SHE

نہیں کرسکتا

( ۲۳۵ م سے کی بن بیر نے بیان کیا کہ اکہ ام سے لیث نے بیان کیا ان سے بیداللہ بیان کیا ان سے بیداللہ بیان کیا ان سے بیداللہ بین عتب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ صعب بن بیشامہ لیش رضی اللہ عنہ دنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشامہ لیش رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'چراگاہ اللہ اور اس کا رسول ہی محفوظ کر سکتا ہے۔ (ابن شماب نے) بیان کیا کہ ہم تک بیہ بھی پہنچا ہے کہ نبی کریم ملی اللہ اور ربذہ کو نقیع میں چراگاہ بنوائی تھی۔ اور حصرت عمر بناتھ نے سرف اور ربذہ کو جراگاہ بنا ا

٢٣٧٠ حَدُّتُنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
 حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ عُتَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِهَا أَنَّ الصَّعبَ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعبَ بْنَ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ قَالَ: (لاَ حِمَى إلاَ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيُ اللهِ عَمْرَ النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عَمْرَ طَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمْرَ حَمَى النَّقِيْعَ، وأَنَّ عُمْرَ حَمَى النَّقِيْعَ، وأَنَّ عُمْرَ حَمَى النَّقِيْعَ، وأَنَّ عُمْرَ حَمَى النَّقِيْعَ، وأَنَّ عُمْرَ

[طرفه في : ٣٠١٣].

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جنگل میں چراگاہ روکنا' گھاس اور شکار بند کرتا ہے کی کو نہیں پنچنا' سوائے اللہ اور اس کے رسول مٹنج کیا کے۔ امام اور خلیفہ بھی رسول کا قائم مقام ہے۔ اس کے سوا اور لوگوں کو چراگاہ روکنا اور محفوظ کرنا درست نہیں۔ شافعیہ اور اہل حدیث کا یمی قول ہے۔ نقیع ایک مقام ہے مدینہ سے ہیں میل یر' اور سمرف اور ریزہ بھی مقاموں کے نام ہیں۔

۱۲ – بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْي بِالْبَاسِ وَسَقْي بِالْبَاسِ وَسَقْي الْمِرْبِ النَّاسِ وَسَقْي الْمُرْبِ النَّاسِ وَسَقَي اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُل

امام بخاری رطیقیہ کا مطلب میہ ہے کہ جو نہریں راتے پر واقع ہوں۔ ان میں آدمی اور جانور سب پانی پی سکتے ہیں۔ وہ کسی کے لئے خاص نہیں ہو سکتیں۔

(اک ۲۳۳) ہم سے عبداللہ بن پوسف تقیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خبردی انہیں زید بن اسلم نے انہیں ابو صالح سان نے اور انہیں ابو جریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ التی تیا نے فرمایا گھوڑا ایک مخص کے لئے باعث تواب ہے ووسرے کے لئے بچاؤ ہے۔ اور تیسرے کے لئے وبال ہے۔ جس کے لئے گھوڑا اجرو تواب ہے وہ وہ مخص ہے جو اللہ کی راہ کے لئے اس کو پالے وہ اسے کی ہے وہ وہ مخص ہے جو اللہ کی راہ کے لئے اس کو پالے وہ اسے کی

فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَوَج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْـمَرجِ أَوِ الرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَناتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَقَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلْمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغنَّيا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رقَابهَا وَلاَ ظُهُورهَا فَهيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِياءً وَنِوَاءً لأَهْل الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُـمُرِ فَقَالَ : ((مَا أُنْزِلَ عَلَيٌّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاًّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾)).

[أطراف في: ۲۸٦٠، ۳٦٤٦، ۲۹٦٢، ۲۹۹۳، ۲۵۳۵].

باب کا مضمون حدیث کے جملہ و لو انھا مرت بنھر النہ سے نکاتا ہے۔ کیونکہ اگر جانوروں کو نسرسے پانی پی لینا جائز نہ ہو تا تو اس پر تواب کیوں ملتا۔ اور جب غیر پلانے کے قصد کے ان کے خود بخود پانی پی لینے سے تواب ملا' تو قصداً پلانا بطریق اولی جائز بلکہ موجب ثواب ہوگا۔

٣٣٧٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنَبِعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ: ﴿(اعْرِفْ وَالْعَلَةِ فَقَالَ: ﴿(اعْرِفْ

مرالے میدان میں باندھے (راوی نے کما) یا کسی باغ میں۔ توجس قدر بھی وہ اس ہریا لے میدان یا ہاغ میں چرے گا۔ اس کی نیکیوں میں کھاجائے گا۔ اگر اتفاق ہے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھو ژا ایک یا دو مرتبہ آگے کے یاؤں اٹھاکر کودا۔ تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گذرے اور اس کاپانی ہے۔ خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی بیراس کی نیکیوں میں لکھاجائے گا۔ تواس نیت سے پالاجانے والا گھوڑا انہیں وجوہ سے باعث نواب ہے دوسرا مخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بردھانے سے بچنے کے لئے گھوڑا پالے ' پھراس کی گردن اور اس کی پیٹھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو بیہ گھوڑا اپنے مالک کے لئے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر' دکھاوے اور مملمانوں کی دشنی میں پالے۔ تو یہ گھوڑا اس کے لئے وبال ہے۔ رسول الله طالية على عد مول ك متعلق دريافت كيا كيا و آپ ن فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وجی سے معلوم نہیں ہوا۔ سوا اس جامع آیت کے "جو مخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا'اس کابدلہ یائے گااور جو ذرہ برابر برائی کرے گا'اس کابدلہ یائے گا۔"

عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمُّ عَرُّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ

جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا)). قَالَ:

فَضَالُهُ الْفَنَم؟ قَالَ : ((هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ

أو لِلذُّنْبِ)). قَالَ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ :

((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا،

تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا

رُبُهُا)). [راجع: ٩١]

اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو۔ پھرایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے (تو اسے دے دو) ورنہ پھروہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے بوجھا' اور گشدہ كرى؟ آپ نے فرمايا وہ تمهاري ہے يا تمهارے بھائى كى ہے يا پھر بھیریے کی ہے۔ سائل نے یوچھا' اور گشدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا' تہمیں اس نے کیامطلب؟ اس کے ساتھ اسے سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھرہے۔ پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت (کے سے)

## باب لکڑی اور گھاس بیخنا

زبیربن عوام بنات کے نبی کریم ساتھیا نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی

فے کر لکڑیوں کا گھٹالائے ' پھراسے پیچے اور اس ظرح اللہ تعالیٰ اس

کی آبرد محفوظ رکھ تو یہ اس سے بمترے کہ وہ لوگوں کے سامنے

بھی کھاسکتا ہے یہاں تک کہ اس کامالک اس کویا جائے۔

١٣- بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلْإِ اس باب کی مناسبت کتاب الشرب سے یہ ہے کہ لکڑی پانی گھاس وغیرہ یہ سب مشترک چیزیں ہیں۔ جن سے ہرایک آدمی نفع اٹھا سکتا ہے۔ صدیث میں جو لکڑی اور گھاس بیان کی گئی ہے اس سے مرادی کی ہے کہ جو غیر ملکی زمین میں واقع ہو۔ (۲۳۷۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب ٣٣٧٣ حَدُّثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدُّثُنَا نے بیان کیا' ان سے مشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے

وُهَيبٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيرِ بْن الْعَوَّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ:

((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَّبِ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَى).

[راجع: ١٤٧١]

ہاتھ بھیلائے۔ اور (بھیک) اسے دی جائے یانہ دی جائے۔ اس کی بھی کوئی امید نه ہو

برے ہی ایمان افروز انداز میں مسلمانوں کو تجارت کی ترغیب دلائی گئی ہے خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے پیانے ہر ہو۔ بسر حال سوال کرنے سے بہتر ہے خواہ اس کو بہاڑ سے تکڑیاں کاٹ کر اپنے سریر لاد کر لائی بڑیں۔ اور ان کی فروخت سے وہ گذران کر سکے۔ بیکاری ت یہ بھی بدرجها بمتر ہے۔ روایت میں صرف لکڑی کا ذکر ہے۔ حضرت امام نے گھاس کو بھی باب میں شامل فرمالیا ہے۔ گھاس جنگل ے کھود کرلانا اور بازار میں فردنت کرنا' یہ بھی عنداللہ بہت ہی محبوب ہے کہ بندہ کمی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ **آگے مدیث** میں گھاس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔.

(۲۳۷۳) ہم ے کی بن بیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبدالرحمٰن بن عوف بنالله ك غلام ابوعبيد في اور انهول في ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

٢٣٧٤ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مُوْلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوفِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (لأَن يَخْتُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمنَعَهُ )).

اس سے بھی لکڑیاں بیچنا ثابت ہوا۔ ٧٣٧٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبِرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْن عَنْ أَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي مَغْنَمٍ يَومَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَحْتُهَا يَومًا عِنْدَ بَابِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لَأَبِيْعَهُ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةً، وَحَـمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً. فَقَالَتْ: ألا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النُّوَاء، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمُّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا- قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السُّنَام. قَالَ: قَدْ جَبُّ أَسنِمتَهُمَا فَلَهَبَ بِهَا - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنظَرٍ أَفْظَعَنِي ، فَأَتَيْتُ نَبِيُّ اللَّهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَـمْزَةَ فَتَغَيْظَ

عَلَيْهِ، فَرَفَّعَ حَـمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ

فرمایا 'اگر کوئی مخص لکڑیوں کا گھا اپی پیٹے پر (بیچنے کے لئے) لئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پھر خواہ اسے کچھ دے یانہ دے [راجع: ۱٤٧٠]

(۲۳۷۵) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کماہم کو ہشام نے خبر دی' انسیں ابن جرت کے خردی' کما کہ مجھے ابن شماب نے خردی' والدحسين بن على مِينَة النه كه على بن الي طالب والله في بيان كياكه رسول الله طالي كم ساتھ بدركى لرائى كے موقع ير مجھے ايك جوان او نتنی غنیمت میں ملی تھی۔ اور ایک دوسری او نتنی مجھے رسول اللہ ما الله نظیم نے عنایت فرمائی تھی۔ ایک دن ایک انساری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا۔ کہ ان کی بیٹے پر اذخر (عرب کی ایک خوشبو دار گھاس جے سار وغیرہ استعال كرتے تھے) ركھ كريجنے لے جاؤں۔ بني قينقاع كاايك سار بھي میرے ساتھ تھا۔ اس طرح (خیال بیہ تھاکہ) اس کی آمدنی سے فاطمہ بئی فیا (جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان) کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبدالمطلب بنافذ اس (انصاری کے) گریس شراب یی رہے تھے۔ ان ك ساته ايك كان والى بهي تقى - اس في جب يه معرعه يرها "أبال: اے حمزہ! اٹھو فربہ جوان او نٹیول کی طرف" (بڑھ) حمزہ باللہ جوش میں تکوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹیوں کے کوہان چیردیے۔ ان کے پید پھاڑ ڈالے۔ اور ان کی کلیجی نکال لی (ابن جرت کے نے بیان کیا کہ) میں نے ابن شماب سے بوچھا کیا کوہان کا کوشت بھی کا الیا تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کاٹ لئے اور انہیں لے گئے۔ ابن شاب نے بیان کیا کہ حضرت علی والفر نے فرمایا۔ مجھے بیہ و کھھ کر بردی نکلیف ہوئی۔ پھر میں نبی کریم ماٹیجا کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن طار فد را تھ جھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔

الاً عَبِيْدٌ لآبَانِي! فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
زید بڑاتھ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور ساتھ کیا جب حضرت حزہ بڑاتھ کے پاس پنچے اور آپ نے خفگی ظاہر فرمائی ' تو حضرت حزہ نے نظراٹھا کر کما''تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ "حضور ساتھ کیا اللے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔

المستر المستر الما المال الما

حزه! اٹھو بیہ عمروالی موٹی اونٹنیاں جو مکان کے صحن میں بندھی ہوئی ہیں' ان کو کاٹو اور ان کا گوشت بھون کر کھاؤ اور ہم کو کھلاؤ۔

حضرت حزہ بناتی پر مستی سوار تھی، شعر سنتے ہی فوراً تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور عالم بے ہوشی میں ان ہر وہ او نعیوں پر جملہ کر رہا اور ان کے کیجے نکال کر' کوہان کاٹ کر گوشت کا بہترین حصہ کباب کے لئے لے آئے۔ حضرت علی بناتی نے بیر جگر خراش منظر دیکھا تو اپنے محرّم بچاکا احرّام سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک لفظ زبان پر نہ لائے بلکہ سیدھے آنحضرت ما پہنے کی خدمت میں پنچے۔ اس وقت زید بن حارثہ بناتی ہمی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے سارا واقعہ آنحضرت ما پہلے کو سایا اور اپنی اس پریشانی کو تفصیل سے بیان کیا۔ جے من کر آنحضرت ما پہلے زید بن حارثہ بناتی اور آپ کو ہمراہ لے کر فوراً ہی موقع پر معائنہ فرمانے کے لئے چل کھڑے ہوئے اور حضرت من من کر آنحضرت ما پہلے اور من بناتی پر اظہار خفکی فرمایا گر بے افسار خفکی فرمایا گر بی موقع بہت ہوئی فرمایا گر بی موقع کور نہ کر سکے بلکہ النا اس پر خود ہی اظہار خفکی فرمایا۔ اور وہ الفاظ کے جو روایت میں ذکور ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں' حضرت حمزہ اس وقت نشہ میں تھے۔ اس لئے الیا کہنے ہے وہ گشگار نہیں ہوئے دو سرے ان کا مطلب یہ تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور آنخضرت ملی ہی جو اللہ ماجد حضرت عبد اللہ اور حضرت علی بڑاتھ کے والد حضرت ابو طالب دونوں ان کے لاکے تھے اور لڑکا گویا اپنے باپ کا غلام ہی ہوتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر آنخضرت ملی ہی خاموثی سے واپس لوٹ آئے۔ اس وقت یمی مناسب تھا۔ شاید حمزہ کچھ اور کمہ بیٹھے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ان کا نشہ اترنے کے بعد آپ نے ان سے ان او نمٹیوں کی قیمت حضرت علی براٹھ کو دلوائی۔ باب کا مطلب اس فقرے سے نکاتا ہے کہ ان پر اذخر لاد کر لاؤں' اذخر ایک خوشبو دار گھاس ہے (وحیدی)

#### ١٤ - بَابُ الْقَطَائِع

## باب قطعات اراضي بطور جا كيردين كابيان

اصل کتاب میں قطائع کا لفظ ہے۔ وہ مقطعہ اور جاگیر دونوں کو شال ہے۔ شافعیہ نے کہا 'آباد زمین کو جاگیر میں دینا درست نہیں۔ ویران زمین میں سے امام جس کو لائق سمجھے جاگیر دے سکتا ہے۔ مگر جاگیر داریا مقطعہ دار اس کا مالک نہیں ہو جاتا 'محب طبری نے اس کا یقین کیا ہے۔ لیکن قاضی عیاض نے کما کہ اگر امام اس کو مالک بنا دے تو وہ مالک ہو جاتا ہے (وحیدی)

ماد ماد الاسلام الله ملان من حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ان سے کی بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے انس بوالتہ سے بیان کیا کہ میں نے انس بولتہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھائیا نے بحرین میں پچھ قطعات اراضی بطور جاگیر (انعمار کو) دینے کا ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیں گے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات عنایت فرائیں۔ اس پر آپ نے فرایا کہ میرے بعد دوسرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر دوسرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا۔ یہاں تک کہ ہم سے (آخرت میں آکر) ملاقات کرو۔

٣٧٧٦ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: أَرَادَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النّبِي اللهُ عَنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ اللّهَ عَنَى الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّه

رأطرافه في : ۲۳۷۷، ۳۱۶۳، ۳۷۹۶].

آخضرت طفیظ نے انسار کو بحرین میں کچھ جاگیریں دینے کا ارادہ فرمایا' ای سے قطعات اراضی بطور جاگیر دینے کا جواز ثابت ہوا۔ حکومت کے پاس اگر کچھ زمین فالتو ہو تو وہ پبک میں کسی کو بھی اس کی ملی خدمات کے صلہ میں دے سکتی ہے۔ یمی مقصد باب ہے۔ مستقبل کے لئے آپ نے انسار کو ہدایت فرمائی کہ وہ فتنوں کے دور میں جب عام حق تعلق دیکھیں خاص طور پر اپنے بارے میں ناساز گار طالت ان کے سائے آئیں تو ان کو چاہئے کہ صبرو شکرسے کام لیں۔ ان کے رفع درجات کے لئے یہ بڑا بھاری ذریعہ ہو گا۔

#### ١٥ - بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِع

٢٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بُنِ

سَعِيْدٍ عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: دُعَا النّبِيُ

الله عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: دُعَا النّبِيُ

الله الأنصار لِيُقِطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ،

وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبُ

اللَّهِ وَإِنِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِفْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ

ذَلِكَ عِنْدَ النّبِيِّ اللهِ، فَقَالَ: ((إِنْكُمْ

مَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَى

تَلقَونِي)). [راحع: ٢٣٧٦]

باب قطعات اراضی بطور جاگیردیگران کی سند لکھ دینا۔
(۱۳۵۷) اورلیث نے بجی بن سعید سے بیان کیا اور انہوں نے انس
بڑاٹھ سے کہ نبی کریم ملٹا پیلم نے انسار کو بلا کر بحرین میں انہیں قطعات
اراضی بطور جاگیردینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول! اگر آپ کو الیا کرناہی ہے تو ہمارے بھائی قریش (مهاجرین) کو
بھی اسی طرح کے قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ لیکن نبی کریم ملٹا پیلم کے
بھی اسی اتی زمین ہی نہ تھی۔ اس لئے آپ نے ان سے فرمایا "میرے
بعد تم دیکھو گے کہ دو سرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا۔ تو اس
وقت تم جھے سے ملنے تک صبر کئے رہنا۔"

حکومت اگر کسی کو بطور انعام جا گیرعطا کرے تو اس کی سند لکھ دینا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ ان کے کام آئے اور کوئی ان کا حق

نہ مار سکے۔ ہندوستان میں شابان اسلام نے الی کتی سندیں تانے کے پتروں پر کندہ کر کے بہت سے مندروں کے پچاریوں کو دی ہیں جن میں ان کے لئے زمینوں کا ذکر ہے پھر بھی تعصب کا ہرا ہو کہ آج ان کی شاندار تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے خلاف فضا تیار

كَ جَارَى جـ الله انصر الإسلام والمسلمين آمين 
١٩ - بَابُ حَلْبِ الإبلِ عَلَى الْمَاءِ 
١٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْراهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِدِ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالُ: حَدَّثَنِي أَبِي 
عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
غَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
غَنْ هَلَالِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْ 
غَنْ النبِيِّ هَا قَالَ: ((مِنْ حَقَّ الإبلِ أَنْ 
عَنِ النبِيِّ هَا قَالَ: ((مِنْ حَقَّ الإبلِ أَنْ 
تَحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)). [راحع: ١٤٠٢]
ثَخْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)). [راحع: ١٤٠٢]
شرب إلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرًّ أَو 
شرب في حائِطٍ أَوْ نَحْلِ

قَالَ النَّبِيُ ﴿ ( ( مَنْ بَاعَ نَخُلاً بَعْدَ أَنْ تُورُّر فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## باب او نشی کوبانی کے پاس دوہنا

( ٢٩٣٤ ) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن فلی نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن فلی نے بیان کیا ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا کہ ان سے ہلال بن علی نے ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بن علی نے کہ ان کا دودھ بن کریم مل کے اس کا دودھ بنانے کہ نی کریم مل کے باس دوہا جائے۔

## باب باغ میں سے گذرنے کاحق یا تھجور کے درختوں میں یانی بلانے کاحصہ

اور نبی کریم مان یا نے فرمایا 'اگر کسی فخص نے پوندی کرنے کے بعد کھجور کا کوئی درخت یجاتواس کا پھل بیچنے والے بی کا ہوتا ہے۔ اور اس باغ میں سے گذرنے اور سیراب کرنے کا حق بھی اسے حاصل رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پھل تو ڑلیا جائے۔ صاحب عربہ کو بھی سے حقوق حاصل ہوں گے۔

آ ام ابو حنیفہ زائٹہ کا یکی قول ہے اور ایک روایت امام احمد رہائٹی ہے بھی ایسے بی ہے۔ اور امام شافعی رہائٹہ اور امام مالک رہائتے ۔ کنیسی سے مروی ہے کہ اگر بائع نے اس غلام کو کسی مال کا مالک بنا دیا تھا تو وہ مال خریدار کا ہو گیا، مگریہ کہ بائع شرط کر لے۔

باب کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ جب عربیہ کا دینا جائز ہوا تو خواہ مخواہ عربیہ والا باغ میں جائے گا اپنے پھلوں کی حفاظت کرنے کو۔ یہ جو فرمایا کہ اندازہ کر کے اس کے برابر خٹک مجبور کے بدل نچ ڈالنے کی اجازت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک مخص دو تین درخت مجبور کے بطور عربہ کے لیے دہ ایک اندازہ کرنے والے کو بلائے وہ اندازہ کر دے کہ درخت پر جو تازی مجبور ہے وہ سوکھنے کے بعد اتنی رہے گی اور یہ عربیہ والا اتن سوکھی مجبور کی مخص سے لے کر درخت کا میوہ اس کے ہاتھ نچ ڈالے تو یہ درست ہے طلائکہ یوں مجبور کو مجبور کے بدل اندازہ کر کے بیچنا درست نہیں کیونکہ اس میں کی بیش کا احمال رہتا ہے گرعربہ والے اکثر محاج ملائکہ یوں مجبور کو بدل اندازہ کر کے بیچنا درست نہیں کیونکہ اس میں کی بیش کا احمال رہتا ہے گرعربہ والے اکثر محاج محبوکے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کے لئے ضرورت بڑتی ہے 'اس لئے ان کے لئے یہ بچ آپ نے جائز فرما دی۔

(۲۲۳۷۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ فی بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ فی اللہ مالی کیا کہ میں نے رسول اللہ مالی کیا کہ میں نے رسول اللہ مالی کیا کہ

٩ ٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ : سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ ، يَقُولُ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بعدَ أَن تُوبُرَ فَعَمَرُتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.). وعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

[راجع: ٢٢٠٣]

٢٣٨٠ حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدُّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((رَخُصَ النَّبِيُ اللهِ ثُنَاعَ الْعَرَايَا بِخَرصِهاَ ثَمَرًا))

[راجع: ۲۱۷۳]

٣٨١ - حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالنَّمُ حَاقَلَةٍ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالنَّمُ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَ عَنْي اللهَيْنَارِ وَالدَّرْهُمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا)).

[راجع: ۱٤۸٧]

الفاظ مخابرہ ' محاقلہ اور مزاہنہ کے معانی پیچھے۔ تفصیل سے لکھے جا چکے ہیں۔

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ قَزَعَةٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَخْبَمَدَ عَن أَبِي أَخْبَمَدَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي

ے سنا' آپ نے فرمایا تھا کہ پوند کاری کے بعد اگر کسی مخص نے اپنا کھور کا درخت بیچا تو (اس سال کی فصل کا) پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگادے (کہ پھل بھی خریدار ہی کا ہوگا) تو یہ صورت الگ ہے۔ اور اگر کسی مخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو وہ مال بیچنے والے کا ہو تا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگادے تو یہ صورت الگ ہے۔ یہ حدیث امام مالک ہے' انہوں نے نافع ہے' انہوں نے ابن عمر مردی ہے اس میں صرف غلام کا ذکر ہے۔

(۱۳۸۰) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے این عمر بیان کیا' ان سے این عمر بیان کیا' ان سے این عمر بی ان کیا ہے این عمر بی ان کیا ہے این کیا ہے اور ان سے ذید بن طابعت بن تی کہ اندازہ کر کے سلسلہ میں اس کی رخصت دی تھی کہ اندازہ کر کے خیک کمجور کے بدلے بی جا سکتا ہے۔

(۲۳۸۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا کا ان سے عطاء نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماسے ساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ کا قلہ اور مزابعہ سے منع فرمایا تھا۔ اس طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیجنے سے منع فرمایا تھا اور بید کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر کا ہو وینار و در ہم ہی کے بدلے بیچا جائے۔ البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔

(۲۳۸۲) ہم سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا 'انہوں نے کماکہ ہم سے امام مالک نے خبردی 'انہیں داؤد بن حصین نے 'انہیں ابو احمد کے غلام ابو سفیان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے عربہ کی اندازہ کر کے خشک مجور کے بدلے پانچ وسق سے کم 'یا (یہ کماکہ) پانچ وسق کے اندر اجازت

دی ہے اس میں شک داؤر بن حصین کو ہوا۔ (پیع عربیہ کا بیان پیچیے مفصل ہو چکاہے)

فِيْمَا دُوْنُ حَـَمْسَةِ أَوْسُقِ، أَو فِي خَـمْسَةِ أَوْسُقِ، شَكْ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ)).

[راجع: ۲۱۹]

٢٣٨٣، ٢٣٨٣ حَدَّثَنَا زَكَوِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي لِمُشَيْرُ بْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ كَلِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي لِمُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَولَى بَنِي حَارِثَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةً حَدَّثَاهُ ((أَنَّ رَسُولَ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةً حَدَّثَاهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ أَصْحَابَ الْعَرَايا فَإِنَّهُ أَذِنَ اللهُ اللهُ وَقَالَ ابْنُ لِسُحَاقَ حَدَّثَنِي لُشَيْرٌ . . مِثْلَهُ .

[راجع: ٢١٩١]

تشریحات مفیده از خطیب الاسلام فاضل علام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی ناظم جامعه سراج العلوم جمنذا نگریمپال ادام الله نیونسم

کتاب الزارعۃ اور کتاب المساقاۃ کے خاتمہ پر اپنے ناظرین کرام کی معلومات میں مزید اضافہ کے لئے ہم ایک فاضلانہ ہموہ درج کر رہے ہیں جو نصیلہ الشیخ مولانا عبدالرؤف رحمانی زید مجد ہم کی دماغی کاوش کا تیجہ ہے۔ فاضل علامہ نے اپنے اس مقالہ میں مسائل مزارعت کو مزید احسن طریق پر ذہن نشین کرانے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ جس کے لئے مولانا موصوف نہ صرف میرے بلکہ جملہ قارئین کرام بخاری شریف میں قارئین کرام بخاری شریف میں اللہ پاک اس عظیم خدمت ترجمہ و تشریحات صحح بخاری شریف میں اس عظیم خدمت ترجمہ و تشریحات صحح بخاری شریف میں اس علمی تعاون و اشتراک پر محترم مولانا موصوف کو برکات وارین سے نوازے اور آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔

مولانا خود بھی ایک کامیاب زمیندار ہیں۔ اس لیے آپ کی بیان کردہ تفصیلات کس قدر جامع ہوں گی' شاکفین مطالعہ سے خود ان کا اندازہ کر سکیں گے۔ محترم مولانا کی تشریحات مفیدہ کامتن درج زیل ہے۔ (مترجم)

زمین کی آباد کاری کا اہتمام: (۱) ملک کی تمام خام پیدا وار اور اشیائے خوردنی کا دارومدار زمین کی کاشت پر ہے۔ رسول اکرم مائی کی آباد و گلزار رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑی ہے سوایت ہے کہ حضور اکرم مائی کی استوی فرید بعد معمود کی تعالی من اشتری فرید بعد معمود کان حقاعلی اللہ عونہ لینی جو مخص کی گاؤں کو خرید کر اس کو آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ (منتخب کنزالعمال جلد دوم ص ۱۲۸)

ای طرح کتاب الخراج میں قاضی ابو بوسف روائند نے رسول اکرم طائع کی ایک حدیث نقل کی ہے فعن احیا ارضا مینا فہی له و لیس بمحتجر حق بعد ثلث لینی جس مخض نے کسی بنجر و افتادہ زمین کی کاشت کرلی تو وہ ای کی ملیت ہے۔ اور بلا کاشت کئے ہوئے روک رکھنے والے کا تین سال کے بعد حق ساقط ہو جاتا ہے۔ (کتاب الخراج من : ۷۲)

(۲) امام بخاری روایتی نے ایک حدیث نقلی فرمائی ہے کہ رسول الله التی ایم فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جانے کی خبر مل جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی شاخ اور پودا ہو۔ تو اسے ضائع نہ کرے۔ بلکہ اسے زمین میں گاڑ اور بٹھا کر دم لے۔ (الادب المفرد ص ۱۹)

ایک روایت اس طرح وارد ہے کہ اگر تم من لو کہ دجال کانا نکل چکا ہے اور قیامت کے دو مرے سب آثار و علامات نمایاں ہو چکے ہیں۔ اور تم کوئی نرم و نازک بودا زمین میں بٹھانا اور لگانا چاہتے ہو تو ضرور لگا دو۔ اور اس کی دیکھ بھال اور نشوونما کے انتظامات میں سستی نہ کرو۔ کیونکہ وہ بسرحال زندگی کے گذران کے لئے ایک ضروری کوشش ہے۔ (الادب المفرد ص ۲۹)

انتباہ: ان روایات میں غور کرنے سے صاف طور پر پہ چاتا ہے کہ زمین کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے اور پھل دار در ختوں اور غلہ والے پودوں کو لگانے کے لئے کس قدر عملی اہتمام مقمود ہے کہ مرتے مرتے اور قیامت ہوتے ہوئے بھی انسان زراعتی کاروبار اور زمینی بیداوار کے معالمہ میں ذرا بھی بے فکری اور سستی ولا پرواہی نہ برتے۔

کیا زراعت کا پیشہ ولیل ہے؟ ان حالات کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زراعت کا پیشہ ولیل ہے۔ حضرت ابوالمم بابلی بڑا تھ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنخضرت ملڑ ہے اللہ اور تھیتی کے بعض آلات دیکھ کر فرمایا کہ لا بدخل ہذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل یعنی جس گھریں یہ واغل ہوگاس میں ذات واخل ہو کر رہے گی۔

لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی راتی اور اہام بخاری روائی کی توجیہ کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کھتی کا پیشہ اس قدر ہمہ وقتی مشغولیت کا طالب ہے کہ جو اس میں منهمک ہو گا وہ اسلامی زندگی کے سب سے اہم کام جہاد کو چھوڑ بیٹھے گا اور اس سے بے پروا رہے گا اور ظاہر ہے کہ ترک جہاد' شوکت و قوت کے اعتزال کے مترادف ہے۔ بسر حال اگر کھیتی کی ندمت ہے تو اس کی ہمہ گیر مصروفیت کے سب کہ وہ اسینے ساتھ بے حد مشغول رکھ کر دو سرے تمام اہم مقاصد سے غافل و بے نیاز کر دیتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ روائتی اسی فلف کے ماتحت کصے ہیں ﴿ فاذا تر کوا الجهاد واتبعوا اذناب البقر احاط بهم الذل و غلبت عليهم اهل سائر الاديان (مجة الله البالغة علد: الذي الرائعة على الله على م ميں لگ کر جماد وغيرہ سے غافل ہو جاتے ہيں اور ان پر ذات محيط ہو جاتی ہے۔ اور جماد سے کاشکاروں اور زمينداروں کی غفلت ان کی رہی سمی شوکت و قوت کو ختم کر ديتی ہے۔ اور ان پر تمام اديان اور ذراہب ابنا تسلط جماليتے ہيں۔ ليكن اگر جماد يا دين كے دو سرے اہم مقاصد سے صرف نظر نہ ہو تو آبادی زمين اور کاشتکاری خود اہم مقاصد ميں سے ہے۔ چنانچه رسول اکرم ملت الم خود بھی لوگوں کو مختلف زمينوں کو بطور جاگير عطا فرمايا كه اسے آباد و گزار رکھيں اور خاتی خدد اور خود اس سے مستفيد ہوں۔

#### زمین کا آباد رہنا اور عوامی ہونا اصل مقصد ہے:

(۱) حضرت عمر بناٹھ نے جب زراعت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی تو کچھ لوگوں نے ایس جاگیروں کے بعض افادہ حصص کو آباد کر لیا تو اصل مالکان زمین نالش کے لئے دربار فاروتی میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا تم لوگوں نے اب تک غیر آباد چھوڑے رکھا۔ اب ان لوگوں نے جب اسے آباد کر لیا تو تم ان کو بٹانا چاہتے ہو۔ مجھے اگر اس امر کا احترام پیش نظرنہ ہوتا کہ تم سب کو حضور الم تھے نے جاگیریں عنایت کی تھیں تو تم اوگوں کو کچھ نہ دلاتا۔ لیکن اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی آباد کاری اور پرتی تو ژائی کا معاوضہ اگر تم وے دو گے تو زمین تمہارے حوالہ ہو جائے گی اور اگر آبیا ضمین کر کتے تو زمین کے سفیم آباد دلات کی قیت دے کر وہ لوگ اس

کے مالک بن جائیں گے۔ فرمان کے آخری الفاظ یہ ہیں و ان شنتم ددوا علیکم ثمن ادیم الارض ثم هی لهم (کتاب الاموال 'ص: ۳۸۹)

اس کے بعد عام عکم دیا کہ جس نے کسی زمین کو تین برس تک غیر آباد رکھا تو جو مخص بھی اس کے بعد اسے آباد کرے گا' اس کی ملیت تسلیم کرلی جائے گی۔ (کتاب الخراج 'ص ۲۲)

اس حكم كا خاطر خواه اثر بوا اور بكثرت بيكار و مغوضه محض زمينس آباد بو كئير-

(۲) رسول الله طرائی الله علی ایک شخص کو ایک لمی زمین جاگیر کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر روائی نے اس کے آباد کیے ہوئے حصہ کو چھو ڈکر بقیہ غیر آباد زمین اس سے واپس لے لی۔ (کتاب الخراج 'ص: ۵۸)

ای سلسلہ میں ابن الجوزی نے مزید ہیہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ بڑی تیزی میں حضرت ابو بکر بڑاتھ کے پاس آکر کھنے گئے کہ یہ جاگیرو اراضی جو آپ ان کو دے رہے ہیں 'یہ آپ کی ذاتی زمین ہے یا سب مسلمانوں کی ملکت ہے؟ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے فرمایا 'یہ سب کی چیز ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے بوچھا' تو پھر آپ نے کسی خاص مخض کے لئے اتنی بڑی جاگیر کو مخصوص کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر براتھ نے نے کما میں مشورہ لے کر کیا ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا 'یہ سب کے نمائندہ نہیں بوشتے نے درایان الخطاب 'ص: ۲۰۰ و اصابہ لابن حجر رہ تھے جلد: خالث/ ص: ۵۱)

بسرحال ان کے اس شدید انکار کی وجہ حضرت عمر بناٹھ کے ان الفاظ میں تلاش کی جاسکتی ہے۔ اهذا کله لک دون الناس کیا دیگر افراد کو محروم کرکے ہیہ سب کچھ تہیں کو مل جائے گا۔ (فتخب کنزالعمال 'جلد: چمارم / ص: ۱۳۷۱ و کتاب الاموال مس: ۲۷۷)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مفاد عامہ کی چیز کی مخص واحد کے لئے قانونا مخصوص نہیں کی جا سی اور قیم جا گیریا جائیداد مخص واحد کو سے اور تین میں گی جا سے اور شینین جائیداد مخص واحد کو صرف ای قدر ملے گی جتنا وہ سر سزو شاواب اور آباد رکھ سے۔ در حقیقت رسول پاک ساتھیا اور شینین جائیا کا خشاء یہ تھا کہ قطعات لوگوں کو دے کر زمینوں کو زیر کاشت لایا جائے تاکہ خلق خدا کے لئے زیادہ سے زیادہ غلہ مہیا ہو سکے۔ گریہ بات ہر وقت محوظ خاطر رہنی چاہئے کہ زیمن صرف امراء کے ہاتھوں میں پڑ کر عیش کوشی اور عشرت پندی کا سبب نہ بن سکے۔ یا بیکار نہ پڑی رہے۔ اس کے احتیاط ضروری تھی کہ ذیمن صرف ان لوگوں کو دی جائے جو اہل تھے اور صرف ای قدر دی جائے جتنی وہ ہار آور کر سے ہوں۔ بسر حال پبک کے فائدہ کے لئے بیار اور زائد کاشت زیمن حکومت اسلامی اپنے تھم میں لے لیتی ہے تاکہ اس کو مستحقین میں تقسیم کیا جا

اگریزی دور حکومت میں رواج تھا کہ لوگ زمینوں پر سیرخود کاشت کھنا کر اور فرضی ناموں سے اندراج کرا کے زمینوں پر قابض رہتے تھے۔ اور اس سے دو سرب لوگوں کا نفع اٹھانا فخص واحد کی نامزدگی کی وجہ سے ناممکن تھا۔ ملک میں ذر کی زمینوں پر قبضت المحض ہونے اور ساری زمینوں کے زیر کاشت نہ آ سکنے کے باعث قحط اور پیداوار کی کمی برابر چلی آتی رہی۔ اسلام کا خشاء یہ ہم کہ جتنی کاشت تم خود کر سکو اتی بی اراضی پر قابض رہو۔ یا جتنی آبادی مزدوروں اور ہلواہوں کے ذریعہ زیر کاشت لا سکتے ہو بس اس پر تصرف رکھو ہاتی تکومت کے حوالہ کرود۔ اسلامی حکومت کو حق ہے کہ مالک اور زمیندار کو یہ نوٹس دے دے کہ ان عجزت عن عمارتها عمرنا ما وزدعنا ما اگر اس زمین کے آباد کرنے کی صلاحیت تھے میں نمیں ہے تو ہم اس زمین کو آباد کریں گے۔ "حکومت کے نوٹس کے ان الفاظ کو نقل کر کے علامہ ابو بکر جصاص نے کھا ہے۔ کذالک یفعل الامام عند نا باداضی العاجز عن عمارتها کی اپنی زمین کی آبادی سے جو معذور ہوں' ان کی زمینوں کے متعلق امام کو یمی کرنا چاہیے۔ (احکام القرآن 'جلد: ۳/ ص: ۵۳۲)

اور اس قتم کے عشقی فرامین حکومت کی طرف سے جاری بھی ہوا کرتے تھے۔ مثلاً عمر بن عبدالعزیز دولیے کے فرمان کے الفاظ ای سلسلہ میں کتابوں میں نقل کے گئے ہیں کہ اپنے گور نروں کو لکھا کرتے تھے۔ لا تدعوا الارض خوابا (محلی ابن حزم 'جلد: ٨ / ص: ٢١١) زمین کو ہرگز غیر آباد نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولیے اپنے اپنے عمال کو بار بار تاکید کے ساتھ لکھا کرتے تھے کہ نصف محاصل پر کسان کو زمینوں کا بندوبست کرو۔ اگر تیار نہ ہوں تو فاعطو ما بالنلث فان لم یزرع فاعطو ما حتی ببلغ العشر تمائی پر بندوبست کر دو۔ اگر چھر بھی آباد نہ ہو تو دسویں حصہ کی شرط پر دے دو اور آخر ہیں یہ بھی اجازت دے دی جاتی فان لم یزرعها احد فامنحها لین کھر بھی کوئی کی زمین کو آباد نہ کرنے تو دو۔ اور اگر زمین کو مفت لینے پر بھی کوئی آبادہ نہ ہو' تو پھر بھی کوئی آبادہ نہ ہو' تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دولیے کا حکم بیر تھا۔ فان لم یزرع فاتفی علیها من بیت مال المسلمین لینی محکومت کے نزانہ سے خرچ کرکے غیر آباد زمینوں کو آباد کرو۔ بسرحال زمین کی آباد کاری کیلئے کوئی ممکن صورت الی باتی نہیں رہی جوچھوڑ دی گئی ہو۔

حضرت عمر برائی نے نجران کے سود خوار سرمایہ داروں کو معاوضہ دے کر زرعی زمینوں کو حاصل کر کے مقامی کاشتگاروں کے ساتھ بندوبست کر دیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رہتی نے ای موقعہ پر حضرت عمر برائی کا فرمان نقل کیا ہے۔ ان جاوا با لبقو والحدید من عندھم فلمھم النلنان ولممر النلث و ان جاء عمر بالبذر من عندہ فلم الشطر افتح الباری جلد: ٥/ ص : ١) اگر تیل اور لوہا (اہل تیل) کسانوں کی طرف سے میا کیا جائے تو ان کو پیداوار کا دو تمائی سلے گا۔ اور عمر (حکومت) کو بتمائی اور جع کا بندوبست اگر عمر (کی حکومت) کرے تو کسانوں کو نصف حصہ کے گا۔ اس واقعہ ہے آبادی زیمن اور افساف و رعایت بی رعایا کا حال خوب واضح ہوا۔

(۵) ایک ذمین قبیلہ مزینہ کے کچھ افراد کو ملی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس جاگیر کو یو نمی چھوڑ رکھا تھا۔ تو دو سرے لوگوں نے اس کو آباد کر لیا۔ مزینہ کے لوگوں نے حضرت عمر بواٹھ کے حضرت عمر بواٹھ نے فرمایا کہ جو مخص تین برس تک ذمین یو نمی چھوڑ رکھے گا اور دو سراکوئی مخص اسے آباد کرے تو یہ دو سرائی اس ذمین کا حق دار ہو جائے گا۔ (الاحکام السلطانیہ للماوردی ص ۱۸۲)

(۲) حضرت بلال بن حارث مزنی بواٹھ سے سیدنا فاروق اعظم بواٹھ نے فرمایا۔ فعند منها ماقدرت علی عمارتها لیمی جو ذمین تم کو رسول ماک مائی کے اور کی اراضی کو آباد نہ

رسول پاک سائی استی عطا فرمائی ہے اس میں سے جس قدر تم آباد رکھ سکتے ہو اُسے اپنی پاس رکھو۔ کیکن جب وہ پوری اراضی کو آباد نہ کر سکتے تو باتی ماندہ زمین کو فاروق اعظم بڑائی نے دو سرے مسلمانوں میں تقلیم کر دیا۔ اور حضرت بلال بڑئی سے فرمایا کہ رسول اللہ سائی کے تم کو اراضی اس مقصد سے تو نہ تھا کہ تم خواہ مخواہ قابض بی رہے۔ تم کو اراضی اس مقصد سے تو نہ تھا کہ تم خواہ مخواہ قابض بی رہو۔ (تعلیق کتاب الاموال می ۲۹۰ بحوالہ ابو واؤد و متدرک حاکم و خلاصة الوفاء می ۳۳۷)

(نوث) اس بلال بناته سے بلال بناته مؤذن رسول مراد بنیں ہیں بلکہ بلال بن ابی رباح ہیں۔ (استیعاب)

(2) حضرت عربن عبدالعزيز والله كا دور حكومت من مجى اس تشم كا ايك واقعه چين آيا تھاكه ايك فخص نے زمين كو غير آباد

سجھ کر اس کو آباد کر لیا۔ زمین والے کو اس کی اطلاع ملی تو نالش لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مخص نے جو کچھ زمین کے سلسلہ محنت مزدوری صرف کی ہے اس کا محاوضہ تم اداکر دو۔ گویا اس نے یہ کام تممارے لئے کیا ہے۔ اس نے کما اس کے مصارف اداکر نے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے مرکی علیہ سے فرمایا۔ ادفع البه نمن ادضه لینی تم اس کی قیمت اداکر کے اس کے مالک بن جاؤ اور اب کھیت کو سر سبز و شاداب رکھو۔ (کتاب الاموال ص ۲۸۹)

یہ فیلے بتلاتے ہیں کہ ان حضرات کا منشاء یہ تھا کہ زمین کبھی غیر آباد اور بیکار نہ رہنے پائے اور ہر مخض کے پاس اتی ہی رہے جتنی خود کاشت کر سکے یا کرا سکے۔ ان واقعات کی روشی میں اب گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین کے وہ برے برے مکڑے جو ایسے زمینداروں کے قبضے میں ہوں جن کی کاشت نہ وہ خود کرتے ہیں' نہ مزدوروں کے ذرایعہ ہی کراتے ہیں۔ بلکہ فرضی سیرو فرضی خود کاشت کے فرضی اندراجات کے ذریعہ ان جاگیروں پر قابض رہنا چاہتے ہوں۔ ایسے زمینداروں کے اس فللمانہ قبضہ کے لئے شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ زمینداروں' جاگیر داروں کے نظام میں پہلے عموا جاگیردار اور تعلقہ دار ایس ایسی زمینوں پر قابض رہنا چاہتے ہوں کاشت نہ ہوتی تھی۔

زمین کی آباد کاری کے لیے بلاسودی قرضہ کا انتظام: آج کے دور میں حکومت کا شکاروں کے سدھار کے لئے بج وغیرہ کی سوسائی کھول کر سودی قرضہ پر کھٹی کے آلات' زراعت اور بج وغیرہ تقتیم کرتی ہے۔ لیکن ظافت راشدہ میں یہ بات نہ تھی۔ بلکہ وہ غیرمسلم رعایا کو بھی کھتی کی ضروریات و فراہمی آلات کے لئے بلاسودی رقم دیتی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رطیع نے عراق 'کوف و بھرہ کے حکام کے نام فرمان جیجا تھا کہ بیت المال کی رقم سے ان غیر مسلم رعایا کی الداد کرد جو ہمیں جزید دیتے ہیں۔ اور کی سیخی و پریشانی کے سبب اپنی زمینوں کو آباد نہیں کر سیخہ تو ان کی ضروریات کے مطابق ان کو قرض دو۔ تاکہ وہ زمین آباد کرنے کا سامان کرلیں' بیل خرید لیں' اور شخم ریزی کا انتظام کرلیں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ ہم اس قرض کو اس سال نہیں لیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرة عمر بن عبدالعزیز میں سال نہیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرة عمر بن عبدالعزیز ص کا)

زمین کی آباد کاری اور بیداوار کے اضافہ کے لیے پانی کا اہتمام: غلہ کی پیدادار پانی کی فراہی اور مناسب آب پاٹی پر موقوف ہے۔ جب زمین کو چشموں اور نموں کے ذریعہ پانی کی فرادانی حاصل ہوتی ہے۔ تو غلہ سر سبز و شاداب ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے کاشکار کی اس اہم ضرورت کا ہمیشہ لحاظ رکھا۔ چنانچہ حضرت سعد بڑاتھ بن ابی و قاص کی ما تحتی میں اسلامی فرجوں نے سواد عراق کو فتح کیا تو حضرت عمر بڑاتھ نے فرمان میجا کہ جائیداد منقولہ گھوڑے ہتھیار وغیرہ اور نفذ کو لٹکر میں تقسیم کرو' اور جائیداد غیر منقولہ کو مقامی باشدوں ہی کے قبضے میں رہنے دو' تا کہ اس کی مال گذاری اور خراج سے اسلامی ضروریات اور سرحدی افواج کے مصارف اور آئندہ عسری تنظیموں کے ضروری اخراجات فراہم ہوتے رہیں۔ اس موقع پر آپ نے ذمینوں کی شادابی کے خیال سے فرمایا۔ الارض والانھار لعمالھا زمین اور اس کے متعلقہ نمروں کو موجودہ کاشکاروں ہی کے قبضہ میں رہنے دو۔ (کتاب الاموال ص ۵۹) سیرت عمرلابن الجوزی ص ۸۰ مشاہیر الاسلام جلد اول ص ۱۳۵)

فلد کی پیدادار اور آبپائی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور داقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک بار حضرت عمر ہوائٹر کے سامنے ایک معالمہ پیش ہوا۔ محمد بن مسلمہ ' ابن ضحاک کو اپنی زمین میں سے شر لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر ہوائٹر نے ان سے فرمایا کہ تم کو اجازت دے دین چاہیے ' کیونکہ تمہاری زمین سے ہو کر ان کی زمین میں جائے گی' تو اول و آخر اس سے تم بھی فائدہ اضا سکو گے۔ محمد بین مسلمہ نے اپنے فراق مرکی سے محماک خداکی قسم میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر ہوائٹر نے فرمایا' واللہ لیمون به و

لو علی بطنک قتم خداکی وہ نسربنائی جائے گی جاہے تمہارے پیٹ پر سے ہو کر کیوں نہ گذرے۔ حتی کہ نسرجاری کرنے کا تھم دے دیا اور انہوں نے نسرنکال لی۔ (مؤطا امام محمد ص ۳۸۲)

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کے مبارک دور میں زمین کی آبیا تی اور پیدادار کے اضافہ ہی کے لئے پانی وغیرہ ک بہم رسانی کا ہر ممکن طور سے انتظام و اجتمام ہو تا رہا۔

بلا مرضى كاشت: زمين كى آباد كارى كے سلسله ميں بلا اجازت كاشت ' بنائی ' وظل كارى وغيرو سے متعلق چند ضرورى باتيں عرض كى جاتى ہىں۔

اب سب سے پہلے سنے کہ زمین والے کی بلا مرضی کاشت کی حقیقت شریعت میں کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آنخضرت ساتھ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ "من ذرع ارضا بغیر اذن اهلها لیس له من الزرع شنی لینی جس نے کسی کی زمین کو بلا اجازت جوت لیا "تو اس کو اس کھیتی سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین والے کی حقیت عرفی کا احرّام شریعت میں مد نظر ہے۔ پس اگر کوئی مختص اس کے غیر افتادہ اور آباد زمین پر یونمی قبضہ کرے گا تو اس کا تصرف قطعاً باطل ہے۔ لیکن بنجرو غیر آباد پرتی زمین جو مسلسل تمین سال سے اگر مالک زمین اپنی تصرف و کاشت میں نہ لا سکے 'اس کا محالمہ بالکل مختلف ہے۔

و خل کاری: ای طرح د خل کاری کا موجودہ سٹم بھی قطعاً باطل ہے۔ اسلام بھی کاشکار کو یہ اجازت نہ دے گا کہ وہ اصل مالک زمین کی زمین پر پؤاری وغیرہ کی فرضی کاروائیوں کی بنا پر قضہ جمالے۔ کاشکار کی محنت و شرکت زمین کی پیداوار اور زمین کے منافع میں ہے نہ کہ اصل زمین کی طلیت میں۔ اگر عدالت ہے اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے اور فرضی ولاکل و شواہد اور پؤاریوں کے اندراجات و کاغذات کے بنا پر کوئی حاکم فیصلہ بھی کر دے تو وہ شرعاً باطل ہے۔ احادیث میں اس سلسلہ میں سخت و عمد وارد ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔ و انما تختصمون الی و لعل بعضکم یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له علی نحوما اسمع فمن قضیت له بعق اخید فلا یاخذہ فانا اقطع له قطعة من النار (مشکوة جلد ثانی باب الاقضیة

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حاکم کے ایسے کاغذات پؤاری دغیرہ کے فراہم کردہ شواہد کی بنا پر اگر کمی ہخص کے لئے اسی ذہن کی ملکیت کا بنام دخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کی ملکیت کا بنام دخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کا ملکیت کا بنام دخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کا ملکت کا بنار دے سکتا۔ پڑاری سے ساز باز کرکے ایسی زمینوں پر قبضے لکھانا یا اپنی ملکیت دکھانا جو در حقیقت زمیندار کی زر خرید ہے' اولا حرام ہے۔ در ان اکاذیب و شادات کاذبہ کی بنیاد پر اسے حلال سجمتا حرام در حرام ہے۔

بڑائی: آنخضرت النہ نے خبر کو فتح کر کے وہاں کی ذہین کو خبر کے کسانوں کے سرد فرایا۔ ہٹائی کے سلسلہ ہیں ملے ہوا کہ نصف کاشتکار لیں گے اور نصف آنخضرت النہ ہیں ہے۔ جب مجود پک کر تیار ہوئی تو آنخضرت النہ ہی حضرت عبداللہ بین رواحہ بڑائد کو کمبودوں کا تخیینہ نکالا کہ اس منصفانہ تقسیم پر بیودی مجودوں کا تخیینہ نکالا کہ اس منصفانہ تقسیم پر بیودی کاشتکار پکار اٹھے۔ بھذا قامت السلوات والارض کہ آسان و زمین اب تک ای قتم کے عدل و انصاف کی بنا پر قائم ہیں۔ انمول لے پوری پیداوار کو چالیس ہزار وس محمرایا۔ اور پورے باغ کا دو مساوی حصہ بنا دیا اور ان کو افتیار دے دیا کہ اس میں ہے جس حصہ کا چاہیں لے لیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھل توڑنے کے بعد ایک نصف کی پیداوار دو سرے نصف پر ذرہ برابر بھی زیادہ نہ نگل۔ (کملپ الاموال می ۲۸۲)

یشخ الاسلام علامہ وین تیمیہ ریائی نے بھی بڑائی کو جائز لکھا ہے ، فراتے ہیں والموادعة جائزة فی اصح فول العلماء و هی عمل

المسلمين على عهدنيهم و عهد خلفاء الراشيدين و عليها عمل آل ابى بكر و آل عمرو آل عثمان و ال على يُختم وغيرهم و هي قول اكابر الصحابة و هي مذهب فقهاء الحديث و احمد بن حنبل و ابن راهويه والبخارى و ابن خزيمة و غيرهم و كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر و زرع حنى مات (الحسبة في الاسلام ص ٢٠٠)

اس کا حاصل ہے ہے کہ بٹائی کھیتی جائز ہے عمد نبوی و عمد خلفائے راشدین و صحابہ کرام سنبیم میں اس طرح کا تعال موجود ہے۔
زمین سے شریعت کو پیداوار حاصل کرنا مقصود ہے۔ زمین بھی معطل و بیکار ہاتھوں میں پڑی نہ رہ۔ اس لئے یہ تھم بھی دیا گیا ہے کہ
اگر کوئی مخص کی مجبوری سے اپنی زمین فروخت کرنے لگے تو اپنے دو سرے پڑوی کاشکار سے سب سے پہلے پوچھے۔ آخضرت ساتھیا کا
فرمان ہے کہ جس مخص کے پاس زمین یا محبور کے باغات ہوں اور ان کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنے شریک پر
پیش کرے۔ (مند احمد جلد ۳ م ۲۰۵۵)

ای طرح اگر شرکت میں کیتی ہو اور کوئی فض اپنا حصد فروخت کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اپنے شریک کو پیش کرے اس لئے کہ وہ اول حق دار ہے۔ (سند احمد جلد ۳ ص ۳۸۱)

یمال یہ مقصد ہے کہ دو سرا آدی آلات حرث و انظامت اور وسائل فراہم کرے گا۔ ممکن ہے جلد میانہ ہو اور اس کے پڑوی کے پاس جب کہ تمام آلات و اسباب فراہم ہیں تو زمین کے بار آور وزیر کاشت ہو جانے کے لئے یمال زیادہ اطمینان بخش صورت موجود ہے۔ اس لئے پہلے یہ زمین اس پڑوی کو پیش کرنا لازم ہے۔

کاشٹکاری کے لئے ترغیب: (۱۱) زمنی پیداوار کے سلسلہ میں حضرت عمر بڑاتھ نے مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ کھ لوگ یمن سے آئے ہوئے تنے مضرت عمر بڑاتھ نے ان سے بوچھا تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم لوگ متوکل علی اللہ ہیں۔ فرمایا تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مختص ہے جو زمین میں فرمایا تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مختص ہے جو زمین میں بل چلا کے اس میں بیج ڈالے ' پھراس کے نشوونما و برگ و بار کے معالمہ کو خدا کے سرد کر دے۔ (منتخب کزالعمال 'جلد بل جاری) معالمہ کو خدا کے سرد کر دے۔ (منتخب کزالعمال 'جلد بل جاری)

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمل کریں اور بتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں وہی لوگ دراصل متوکل ہیں۔ کاشتکار کی تمثیل ترغیب پر دلالت کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ حقیق توکل کی مثال کاشتکار کی زندگی و سپردگی میں ملاحظہ کی جاتی ہے۔ جج کی پرورش ہوا' پانی میں آسان کی طرف نظر' آفاب و ماہتاب سے مناسب تمازت و محدثدک کی ملی جلی کیفیتوں کا جس قدر احتیاج کسان (کاشتکار) کو ہے اور جس طرح قلبہ رانی کے بعد کسان اپنے تمام معاملات از اول آآخر خدا کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بات کسی شعبہ میں اس حد تک نہیں ہے۔

علامہ غزالی رمایتھ نے ککھا ہے کہ تھیتی ہاڑی ' تجارت و زراعت وغیرہ سے الگ ہونا اور متعلقہ امور معاش کا اہتمام چھوڑ دینا حرام ہے۔ اور اس کا توکل نام رکھنا غلط ہے۔ (احیاء العلوم جلد رابع ص ۲۱۵)

(۱۲) زمین کی آبادی و کاشکاری کا حکم حضرت عمر رفائد نے بھی دیا ہے۔ ابو ظبیان نای ایک مخص سے آپ نے پوچھا کہ تم کو کس قدر وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وُھائی بڑار درہم۔ آپ نے فرملیا کہ با ابا ظبیان اتحد من الحوث لیمنی اے ابو ظبیان! محیق کا سلسلہ قائم رکھو۔ وظیفہ پر بحروسہ کرکے کاشٹکاری سے غفلت نہ کرو۔ (الادب المفرد ص ۸۳)

(۱۳۳) ایک بار حضرت عمر بناتی نے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ تحقیقات کرکے کاشتکار و زراعت پیشہ افراد کو سب سے پہلے رہا کرو۔ تھم کے الفاظ میہ بیں۔ علوا کل اکاد و ذداع (منتب کنزالعمال جلد ۲ ص ۳۴۳) یہ عام قیدیوں سے صرف کاشٹکار کی فوری رہائی کا بندوبست اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ملک کے عوامی فلاح کا دار و مدار غلہ و اجناس کی عام پیداوار پر ہے۔ ہمارے یماں نیپال میں تمام مقدمات کی تھیتی کے زمانہ میں کمی تاریخیں دے کر ملتوی کر دی جاتی ہیں تا کہ کاشٹکار اینے مکان پر واپس جا کر فرافت سے تھیتی سنبھال سکیں۔

#### لے اڑی طرز فغال بلیل نالال ہم سے مکل نے سیمی روش جاک کریبال ہم سے

(۱۳) ایک بار حضرت عمر بناتی نے زید بن مسلمہ کو دیکھا کہ زمین کو آباد کر رہے ہیں تو حضرت عمر بناتی نے فرمایا۔ اصبت استفن عن الناس یکن اصون لدینک و اکرم لک علیهم لینی سے تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ ای طرح وجہ معاش کا انتظام ہو جانے سے دو سرول سے تم کو استغناء حاصل ہو جائے گا اور تممارے دین کی حفاظت ہوگی اور اس طرح لوگوں میں تمماری عزت بھی ہوگی۔ بیہ فرما کر حضرت عمر براتی نے یہ شعر براحا۔

#### فلن ازال على الزوراء اعمرها ان الكريم على الاخوان ذومال

(احياء العلوم جلد ٢ ص ٦٢)

(۱۵) حضرت عثان بڑاتھ کے زمانہ میں جب وظائف پر بحروسہ ہونے لگا' تو آپ نے بھی تھم دیا و من کان له منکم صرع فلیلحق بضرعه و من له ذرع فلیلحق بزرعه فان لا نعطی مال الله الا لمن غزافی سبیله (الامامة والسیاستہ جلد اول ص ۱۳۳) یعنی جس کے پاس دورھ والے جانور ہول وہ اپنے ربوڑی پرورش سے اپنے محاش کا انظام کرے۔ اور جس کے پاس کھیت ہو وہ کھیتی میں لگ کر اپنی ضرورتوں کا انتظام کر لے۔ و کھیفہ پر بحروسہ کرنے کے سبب سے سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ اس لئے اب بیال صرف مجاہد و غاذی سپیوں کے لئے مخصوص رہے گا۔ چنانچہ حضرات ابو بکر صدیتی بڑاتھ بھی سنے نامی مقام میں اپنی زمین واری کا کاروبار کرتے تھے۔ اور حضرت عمرفاروق بڑاتھ نو بھی کاشت کراتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق بڑاتھ نو بھی کاشت کراتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق کا کاروبار کرتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق کی کاشت کراتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق کا کاروبار کرتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق کے سبب سے سارا نظام میں اپنی زمین واری کا کاروبار کرتے تھے۔ اور محضرت عمرفاروق کی کاشت کراتے تھے۔ (بخاری کا بیار)

حضرت عمار بن یا سر بڑاتھ و حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ وغیرہ نے بھی مختلف جاگیروں کو بٹائی بر دے رکھا تھا۔ (کتاب الخراج ص ۷۲)



جمر کا معنی لفت میں روکنا' منع کرنا اور شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کسی فخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے۔ اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ فخص بے وقوف ہو' اپنا مال جاہ کرتا ہو۔ یا دو سروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً

مدیون مفلس پر جحر کرنا' قرض خواہوں کے حقوق بچانے کے لئے یا رابمن پر یا مرتمن پر یا مریض پر اور وارث کا حق بچانے کے لئے۔ تفلیس لغت میں کسی آدمی کا مختا بھی کے ساتھ مشیور ہو جانا۔ یہ لفظ فلوس سے ماخوذ ہے اور یہ بیبہ کے معنے میں ہے۔ شرعاً سے حاکم وقت دیوالیہ قرار دے کر اس کو بقایا الماک میں تصرف سے روک دے تاکہ جو بھی ممکن ہو اس کے قرض خواہوں وغیرہ کو دے کر ان کے معالمات ختم کرائے جائیں۔

١ باب من اشترى بالدَّينِ وليسَ
 عندَه ثَمَنهُ، أو لَيْسَ بِحَضْرتِهِ

٣٨٥ – حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْسُعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟ أَتَبْيَعَنِيْهِ؟)) قُلْتُ نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ غَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ)). [راجع: ٤٤٣]

## باب جو شخص کوئی چیز قرض حریدے اور اس کے پاس قیمت نہ ہویا اس وقت موجود نہ ہو تو کیا تھم ہے؟

(۲۳۸۵) ہم سے محر بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو جریر نے خبردی انہیں مغیرہ نے انہیں شعبی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ مُن شائل نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ طائل کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا 'اپنے اونٹ کے بارے میں تہماری کیا رائے ہے۔ کیا تم اسے بچو گے؟ میں نے کما کہ ہاں 'چنانچہ اونٹ میں نے آپ کو بچ دیا۔ اور جب آپ مرید پنچے۔ تو صبح اونٹ کو اونٹ میں نے کرمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آخضرت طائل کے ان مجھے اس کی قیت اداکردی۔

ثابت ہوا کہ معالمہ ادھار کرنا بھی درست ہے گر شرط بیا کہ وعدہ پر رقم ادا کر دی جائے۔

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهْ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ الشَّتَرَى طَعَامًا مِنْ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ الشَّتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِ)). [راجع: ٢٠٨٦]

(۲۳۸۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم کی خدمت میں ہم نے بیج سلم میں رہن کاذکر کیا' تو انہوں نے بیان کیا کہ محص سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت (کے قرض پر) خریدا' اور اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس رہن

معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کوئی اپنی چیز رہن بھی رکھی جامئتی ہے۔ لیکن آج کل الٹامعالمہ ہے کہ رہن کی چیزاز فتم زبور وغیرہ پر بھی مہاجن لوگ سود لیتے ہیں۔ نتیجہ سے کہ وہ زبور جلدی واپس نہ لیا جائے تو ایک نہ ایک دن سارا سود کی نذر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے جس طرح سود لینا حرام ہے ویسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ للذا ایسا گروی معالمہ ہرگزنہ کرنا چاہئے۔

باب جو مخص لوگوں کامال ادا کرنے کی نیت سے لے اور جو مضم کرنے کی نیت سے لے

٢ بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ
 أَذَاءَهَا، أَوْ إِثْلاَفَهَا

٧٣٨٧ - حَدُّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدُى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ ا

(۲۳۸۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' ان سے طیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے بور بن زید نے' ان سے ابو غیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'جو کوئی لوگوں کامال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے ادا کرے گااور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے' تو اللہ تعالی بھی اس کو تباہ کرے گا۔

صدیث نبوی اپنے مطلب میں واضح ہے۔ جس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اللہ پاک بھی مفرور اس کے لئے کچھ نہ کچھ اسباب وسائل بنا دیتا ہے۔ جن سے وہ قرض ادا کرا دیتا ہے اور جن کی نیت ادا کرنے کی ہی نہ ہو' اس کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اس صورت میں قرض لینا گویا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے پھرایسے لوگوں کی ساکھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کی بے ایمانی سے واقف ہوکر اس سے لین دین ترک کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرض لیتے وقت ادا کرنے کی نیت اور فکر ضروری ہے۔

#### باب قرضون كاادا كرنا

اور الله تعالیٰ نے (سورہُ نساء میں) فرمایا

"الله تمهيس تحكم ديتا ہے كہ امانتيں ان كے مالكوں كو ادا كرو۔ اور جب لوگوں كے درميان فيصله كرو تو انصاف كے ساتھ كرو۔ الله تمهيں اچھى ہى نصيحت كرتا ہے۔ اس ميں كچھ شك نهيں كه الله بهت سننے والا 'بهت ديكھنے والا ہے۔"

ابوشاب کیا' ان سے احمد بن یونس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابوشاب نے بیان کیا' ان سے اجمد بن یونس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابوشاب سے بیان کیا' ان سے اعمش نے ' ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر بڑا تر نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹی کیا کے ساتھ تھا۔ آپ نے جب دیکھا' آپ کی مراد احد بہاڑ (کو دیکھنے) سے تھی۔ تو فرمایا کہ میں یہ بھی پہند نہیں کروں گا کہ احد بہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ سوا اس دینار کے جو میں کمی کا قرض ادا کرنے کے لئے رکھ لوں۔ بھر فرمایا' (دنیا میں) دیکھو جو زیادہ (مال) والے ہیں وہی محتاج ہیں۔ سوا ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں اور یون خرچ کریں۔ ابو شماب راوی کے اسینہ سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا۔ لیکن

## ٣- بَابُ أَدَاء الدُّيُونِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُنَوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى
أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهِ نِهِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ،
إِنَّ اللهِ كَانْ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ مَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بَن وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بُن وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَيْ فَلَمَّا أَبْصَرَ – يَعْنِي أَخُدًا – قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي أَخُدًا – قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثِ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثِ الأَخْدِينَ اللهُ عَنْ شَمَّالِهِ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ الْمَكَلِ وَعَنْ شِهَابِ بَيْنَ اللهُ عَنْ شِهَابِ بَيْنَ يَعْنِيهِ وَعَنْ شِهَالِهِ – ((وَقَلِيْلٌ يَعَنِيهِ وَعَنْ شِهَالِهِ – ((وَقَلِيْلٌ يَعَنْ يُعَنِيهِ وَعَنْ شِهَالِهِ – ((وَقَلِيْلٌ

مَا هُمْ)). وَقَالَ : ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدُّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ. ثُمُّ ذَكَرْتُ قَولَهُ : مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الَّذِي سَمِعْتُ - أَو قَالَ : الصُّوتُ الَّذِي سَمِعْتُ -قَالَ: ((وهَلْ سَمِعت؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فقالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ فقالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا ذَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ١٢٣٧]

٣٣٨٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَبِيْبِ اللهِ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُنْدِ اللهِ عُنْهُ عُنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُّ عَلَيٌّ ثَلاَثٌ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُّ عَلَيٌّ ثَلاَثٌ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُّ عَلَيٌّ ثَلاَثٌ أَحْدُهُ أَحْدِدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)) رَوَاهُ صَالِحٍ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ)) وَرَاهُ صَالِحٍ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ))

ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یمیں تھرے
رہو۔ اور آپ تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے پھے آواز
من۔ (جیسے آپ کس سے باتیں کر رہے ہوں) میں نے چاہا کہ آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن پھر آپ کا فرمان یاد آیا کہ "یمیں
اس وقت تک ٹھرے رہناجب تک میں نہ آجاؤں۔ "اس کے بعد
جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! ابھی میں نے
کچھ سنا تھا'یا (راوی نے یہ کما کہ) میں نے کوئی آواز سی تھی۔ آپ
میرے پاس جریل میائی آئے تے اور کمہ گئے جین کہ تہماری امت کا
جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک
نہ ٹھمرا تا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اگر چہ وہ اس طرح (کے گناہ) کرتا رہا ہو۔ تو آپ نے کما کہ ہاں۔

(۲۴س۸۹) ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا کہ کم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے بونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ بڑا ہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا 'اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی جھے یہ پند نہیں کہ تین دن گذر جائیں اور اس (سونے) کا کوئی بھی حصہ میرے پاس رہ جائے۔ سوا اس کے جو میں کی قرض کے دینے کے لئے رکھ چھو ڑوں۔ اس کی روایت صالح اور عقبل نے زہری سے کی ہے۔

اب کا مطلب اس فقرے سے نکاتا ہے۔ گروہ دینار تو رہے جس کو ہیں نے قرضہ اوا کرنے کے لئے رکھ لیا ہو۔ کو نکہ اس معلوم ہوتا ہے کہ قرض اوا کرنے کی فکر ہر شخص کو کرنا چاہئے۔ اور اس کا اوا کرنا خیرات کرنے پر مقدم ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ خیرات کرنے کے لئے کوئی شخص بلا ضرورت قرض لے تو جائز ہے یا نہیں۔ اور صحح بیہ ہے کہ اوا کرنے کی نیت ہو تو جائز ہے ، بلکہ ثواب ہے۔ عبداللہ بن جعفر بے ضرورت قرض لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا آن خضرت ہے ہے اللہ قرض دار کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض اوا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ رہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص نیک کاموں میں خرج کرنے کی وجہ سے قرض دار ہو جائے تو پروردگار اس کا قرض غیب سے اوا کرا دیتا ہے۔ گر ایک کیمیا صفت شخصیتیں آج کل نایاب ہیں۔ بہ حالات موجودہ قرض کی حال میں بھی اچھا نہیں ہے۔ یوں مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گر

خیر خیرات کرنے کے لئے قرض نکالنا تو آج کل کمی طرح بھی زیبا نہیں۔ کیونکہ اداییلی کا معالمہ بت بی پریشان کن بن جاتا ہے۔ پھرالیا مقروض آدمی دین اور دنیا ہر لحاظ ہے گر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرض سے بچائے۔ اور مسلمان قرضداروں کا غیب سے قرض اداکرائے۔ آجین۔

#### باب اونث قرض لينا

(۱۳۳۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں سلمہ بن کیل نے خبردی' کہا کہ ہیں نے ابو سلمہ سے سا' وہ ہمارے گھر میں ابو ہریہ وہ نی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک مخص نے رسول اللہ ساڑھیا ہے اپ قرض کا نقاضا کیا اور سخت ست کہا۔ صحابہ رہی تی ہی ہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے کمنے دو۔ صاحب حق کے لئے کہنے کا حق ہو تا ہے اور اسے ایک اونٹ خرید کردے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے اونٹ سے (جو اس نے آپ کو قرض دیا تھا) اچھی عمری کا اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وی خرید کے اسے دے دو۔ کیونکہ تم میں اچھا وی ہے' جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے)

#### باب تقاضے میں نرمی کرنا

(۲۳۹۹) ہم ہے مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے مذیفہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیل سے سا آپ نے فرمایا کہ ایک فخص کا انتقال ہوا (قبر میں) اس سے سوال ہوا۔ تہمارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کما کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کریا تھا۔ (اور جب کی پر میرا قرض ہوتا) تو میں مالداروں کو مملت دیا کریا تھا اور جگ وستوں کے قرض کو معاف کر دیا کریا تھا۔ اسی پر اس کی بخشش ہوگئی۔ ابو مسعود بواٹھ نے بیان کیا کہ میں نے کی اسی کریم مٹائیل سے ساہے۔

اس سے تقاضے میں نری کرنے کی فضیلت الیت مولی۔ الله پاک نے قرآن میں فرمایا ﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةِ فَعَلَم آ الله عَلَى الله باک نَصَلَمُ قَالَ مِينَ الرَّ مَعْرُوضَ عَلَى وست مو تو اس کو دُصِل وستا بحرب اور اگر اس پر صدقہ بی کردو تو یہ اور می

بمترب - خلاصہ بد كه بد عمل عندالله بهت بى پنديدہ ہے۔

٣- بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ؟

# باب کیابدلہ میں قرض والے اونٹ سے زیادہ عمروالا اونٹ ریا جا سکتا ہے؟

مرادیہ ہے کہ قرض میں معاملہ کی رو سے کم عمر والا اونٹ دینا ہے۔ گروہ نہ ملا اور بدی عمر والا مل کیا تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ دینے والے کو اس میں نقصان بھی ہے۔

(۲۳۹۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا' ان سے کیلی قطان نے' ان سے سفیان توری نے' کہ مجھ سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' ان سے ابو ہر یہ ہو ڈاٹھ نے کہ ایک فخص نی کریم ملٹائیا ہے۔

ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہر یہ و ڈاٹھ نے کہ ایک فخص نی کریم ملٹائیا ہے۔

سے اپنا قرض کا اونٹ مانگنے آیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اس کا اونٹ دے دو۔ محابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے اس کا اونٹ دے دو۔ محابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ ) نے کما مجھے تم نے میرا پورا حق دیا۔ تمہیں اللہ تمہارا حق پورا پورا دے!

مرسول اللہ ملٹائیل نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو۔ کیونکہ بمترین موسل اللہ میں دہ ہے جو سب سے زیادہ بمتر طریقہ پر اپنا قرض ادا کرتا ہو۔

## باب قرض الحجى طرح سے اداكرنا

(۲۲۳۹۳) ہم سے ابو لایم نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' کہ بیان کیا' کہ بیان کیا' کہ ایک طفیۃ نے بیان کیا' کہ نی کریم طفیۃ پر ایک مخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ مخص آپ سے تقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرملیا کہ اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ مل سکاجو قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا۔ آپ نے فرملیا کہ وہی دے دو۔ اس پر اس مخص نے کہا کہ آپ نے جھے میراحق پوری طرح دیا اللہ آپ کو بھی اس کابدلہ پورا پورادے۔ آپ نے فرملیا کہ تم میں بھتر آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی سب سے بہتر ہو۔

معلوم ہوا کہ قرض خواہ کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا بڑا کار ثواب ہے۔

٧٣٩٧ - حَدُّثَنَا مُسَدُدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهُيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنْ رَجُلاً أَتَى النّبِيِّ فَلَى يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالُوا: نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنّهِ، فَقَالَ اللهِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَاللهِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيَالَ اللهِ فَيَالَ رَاللهُ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْنَامُ اللهُ اللهِ اللهِ فَيْلُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلَالُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

٧- بَابُ حُسنِ الْقَضَاءِ
٢٣٩٣ - حَدْنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُلْنَا شَفْيانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي الله عَنْهُ قَالَ: (أَعْطُوهُ).

فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَ سِنَّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بِكَ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

رَ ﴿ رَبِّ مِنْ مَا رَاهُ رَبِّ لَكُ مُدَّنِّنَا مِسْعَرٌ ٢٣٩٤ – حَدُّثَنَا خَلاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ و قالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ – قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحْى – فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي)). وَرَادَنِي)). [راجع: ٤٤٣]

بیان کیا کہ میں نبی کریم طال کیا کہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ مسعر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چاشت کے وقت کاذکر کیا۔ (کہ اس وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوا) پھر آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لو۔ میزا آپ پر قرض تھا' آپ نے اداکیا' بلکہ زیادہ بھی دے دیا۔

ایسے لوگ بہت ہی قابل تعریف ہیں جو خوش خوش قرض ادا کر کے سکدوثی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے نزدیک برے پیارے بندے ہیں۔ اچھی ادائیگی کا ایک مطلب میہ بھی ہے کہ واجب حق سے کچھ زیادہ ہی دے دیں۔

٨- بَابُ إِذَا قَضَى دُوْنَ حَقّهِ أَوْ
 حَلَّلهُ فَهُوَ جَائِزٌ

باب اگر مقروض قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے جب کہ قرض خواہ اس پر راضی بھی ہو) یا قرض خواہ اسے معاف کر دے توجائز ہے۔

١ ٣٩٥ - حَدُّنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدُ النبي قَلْمُ الْعُرَمَاءُ فِي حَقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النبي قَلْمُ وَيُحَلِّلُوا الْعُرَمَاءُ فِي حَقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النبي قَلْمَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا، فَلَمْ يَعْطِهِم النبي قَلْمَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا، فَلَمْ يَعْطِهِم النبي قَلْمَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصِبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي ثَمَوِهَا وَقَالَ: بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدُتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِي لَنَا مِنْ الْمَرْهَا). [راجع: ٢١٢٧]

(۲۳۹۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی ' انہیں یونس نے خبردی ' انہیں زہری نے بیان کیا ' ان سے کعب بن مالک نے بیان کیا اور انہیں جابر بن عبداللہ رقی آفٹا نے خبر دی کہ ان کے والد (عبداللہ رفاقہ) احد کے دن شہید کردیئے گئے تھے۔ ان پر قرض چلا آ رہا تھا۔ قرض خواہوں نے اپنے حق کے مطالبے میں تخق اختیار کی تو میں نبی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمالیا کہ وہ میرے باغ کی مجبور لے لیں۔ اور میرے والد کو محاف کردیں۔ لیکن قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی کریم ساتھ کیا ہے کہ مسل والد کو محاف کردیں۔ لیکن قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی کریم ساتھ کیا ہے۔ جب ضبح ہوئی تو آپ ہمارے کو تہمارے باغ میں تشریف لائے۔ آپ درختوں میں پھرتے رہے اور اس کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ درختوں میں پھرتے رہے اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھرمیں نے محبور تو ڈی اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھرمیں نے محبور تو ڈی اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھرمیں نے محبور تو ڈی اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھرمیں نے محبور تو ڈی اور اس کے میانم قرض ادا کرنے کے بعد بھی محبور باتی نے گئی۔

مضمون باب اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ طالبہ اللہ علیہ بناتھ کے قرض خواہوں سے کچھ قرض معاف کر دینے کے لئے فرمایا۔ جب وہ لوگ تیار نہ ہوئے ' تو رسول کریم مالیہ اللہ عضرت جابر بناتھ کے باغ میں وعائے برکت فرمائی۔ جس کی وجہ سے سارا قرض پورا ادا ہونے کے بعد بھی تھجوریں باتی رہ گئیں۔

٩ - بَابُ إِذَا قَاصَّ ، أَوْ جَازَفَهُ فِي

باب اگر قرض ادا کرتے وقت تھجور کے بدل اتن ہی تھجوریا

## الدَّينِ تَمْرًا بِتَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : ﴿﴿أَنَّ أَبَاهُ تُولُقِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلُّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَكُلُّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ فَأَنِي، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ اللُّخُلَ فَمَشَى فِيْهَا، ثُمُّ قَالَ لِجَابِر: ((جُدُّ لَهُ فَأُوفِ لَهُ الَّذِي لَهُ))، فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا، وَفَصَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ليُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: ((أَخْبِرُ ذَلِكَ ابْنَ الْحَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُبَارَكُنَّ فِيْهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

## اور کوئی میوہ یا اناج کے بدل برابرناپ تول کریا اندازہ کرکے دے تو درست ہے

(۲۳۹۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ ہم سے انس نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے وجب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عبدالله می الله عند وی که جب ان کے والد شهید ہوئے تو ایک یمودی کا تمیں وسق قرض اپنے اوپر چھوڑ گئے۔ جابر بڑگٹر نے اس ے مملت مانگی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر جابر بناٹھ آنخضرت ماٹھایا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اس میودی (ابو تھم) سے (مملت دینے کی) سفارش کردیں۔ رسول الله مالی تشریف لائے اور یمودی سے یہ فرمایا کہ جابر بن اللہ کے باغ کے پھل (جو بھی ہوں) اس قرض ك بدلے ميں لے لے 'جو ان كے والد كے اويراس كا بے'اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ اب رسول کریم ماٹھالیا باغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلتے رہے۔ پیرجابر رہاللہ سے آپ نے فرمایا کہ باغ کا پھل تو ڑ ك اس كا قرض ادا كرو- جب رسول الله ملي الله التي السريف لائ تو انہوں نے باغ کی تھجوریں توڑیں اور یہودی کا تمیں وسق ادا کر دیا۔ سترہ وست اس میں سے چ بھی رہا۔ جابر رہاتھ آپ ملتی ال خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو بھی یہ اطلاع دیں۔ آپ اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوے توانہوں نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی خبرابن خطاب کو بھی کردو۔ چنانچہ جابر ر فالتُّهُ حضرت عمر وفالتُهُ ك يهال گئے۔ حضرت عمر وفالتُهُ نے فرمایا 'میں تو ای وقت سمجھ گیاتھاجب رسول الله طن کیا باغ میں چل رہے تھے کہ اس میں ضرور برکت ہو گی۔

یہ آپ کا مجزہ تھا۔ عرب لوگوں کو مجور کا جو درختوں پر ہو ایبا اندازہ ہوتا ہے کہ تو ٹر کر تولیں ناپیں تو اندازہ بالکل صیح نکاتا ہوئی ہے۔ سیردو سیرکی کی بیشی ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیو ڑھے سے زیادہ کا فرق نکلے۔ اگر محجور پہلے ہی سے زیادہ ہوتی تو یمودی خوشی سے باغ کا سب میوہ اپنے قرض کے بدل قبول کر لیتا۔ مگر وہ تمیں وسق سے بھی کم معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے دہان پھرنے اور دعا کرنے کی برکت سے وہ سے ہوگیا۔ یہ امر عقل کے خلاف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علائل اور ہمارے بیارے پینجبر سی تیج اس قتم کے معجوات مکرر سہ کرر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔

### باب قرض سے الله کی پناه مانگنا

(۲۳۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی' وہ زهری سے روایت کرتے ہیں (دو سری سند) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عودہ نے بیان کیا' اور انہیں عائشہ ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عودہ نے بیان کیا' اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہانے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے ''اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ''کسی نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ قرض سے اتی پناہ مانگتے ہوں۔ ''کسی نے عواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بوانا ہے۔ اور وعدہ کرکے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

#### باب قرض دار کی نماز جنازه کابیان

(۲۳۹۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا 'ان سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عدی بن ثابت نے 'ان سے ابو جریرہ سے عدی بن ثابت نے 'ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو جریرہ بن تھال کے وقت )
مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے۔

(۲۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے
ابو عامر نے بیان کیا' ان سے فلیح نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی
نے' ان سے عبدالرحمٰن بن الی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ہر مومن
کامیں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ
آیت پڑھ لو۔ "نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب
ہے۔" اس لئے جو مومن بھی انقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو
چاہئے کہ ور ثااس کے مالک ہوں۔ وہ جو بھی ہوں' اور جو محض قرض

• ١ - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

• ١ - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وَحَدَّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ:

حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حَدَّثِنِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَخْبَرَتهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ عَنْهَا أَخْبَرَتهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ عَنْهَا أَخْبَرَتهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ مِنَ الْمَعْرَمِ) . فَقَالَ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا وَالْمَعْرَمِ) . فَقَالَ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا رَسُولَ الله مِنَ الْمَعْرَمِ؟ قَالَ : وَالْمَعْرَمِ؟ قَالَ : (إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا غُرِمَ حَدَّثُ فَكَذَبَ (الحَع: ٣٣٨]

1 1 - بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا الْهِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا)). [راجع: ٢٢٩٨]

٣٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلِالَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَرْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: ((مَا مِنْ مُوْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا النَّبِيِّ قَالَ: ((مَا مِنْ مُوْمِنِ إلاَّ وَأَنَا اللهُيْ عَنْهُ أَنَّ اللهُيْ فَيْنِ مِنْ اللهُوْمِنِيْنَ مِنْ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَأَيْمَا مُوْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً أَنْفُسِهِمْ ، فَأَيْمَا مُوْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً

چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ حائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کاولی میں ہوں۔ فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَولاهُ)).

[راجع: ۲۲۹۸]

المنافل کا حصہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ رش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ لینی بیت المال مین سے یہ خرچہ دیا جائے گا۔ سجان اللہ! اس سے المین سے یہ خرچہ دیا جائے گا۔ سجان اللہ! اس سے المین شخصت اور عنایت کیا ہوگی۔ جو حضرت رسول کریم ملٹائل کو اپنی امت سے تھی۔ باپ بھی بیٹے پر اتنا مہان نہیں ہوتا جھنے آخضرت ملٹ کیا کی مسلمانوں کی موحت کہیا جھنے آخضرت ملٹ کے انظام اور آمدنی میں مسلمان سب برابر کے شریک تھے۔ اور بیت المال یعنی خزانہ ملک سارے مسلمانوں کا حصہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ بادشاہ کا ذاتی سمجھا جائے کہ جس طرح چاہے' اپنی خواہوں میں اس کو اڑائے اور مسلمان فاقے مسلمانوں کا حسرت رہیں۔ جیسے ہمارے ذمانے میں عموا مسلمان رئیسوں اور نوابوں کا حال ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کرے۔

﴿ اَلَتَهِیُّ اَوْلَی بِالْمُوْمِینِنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ﴾ - (الاحزاب: ٢) لینی جتنا جر مومن خود اپنی جان پر آپ مهربان ہوتا ہے اس سے زیادہ آخضرت طابع اس پر مهربان بیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ اور کفر کرکے اپنے شیں ہلاکت ابدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور آخضرت طابع اس کو بچانا چاہتا ہے اور افلاح ابدی کی طرف لے جانا۔ اس لئے آپ جر مومن پر خود اس کے نفس سے بھی زیادہ مهربان ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو نادار غریب مسلمان بحالت قرض انتقال کر جائیں' بیت المال سے ان کے قرض کی اوائیگی کی جائے گی۔ بیت المال سے وہ خزانہ مراد ہے جو اسلامی خلافت کی تحویل میں ہوتا ہے۔ جس میں اموال غنائم' اموال زکوۃ اور دیگر فتم کی اسلامی آمدنیاں جمع ہوتی ہیں۔ اس بیت المال کا ایک معرف نادار غریب مساکین کے قرضوں کی ادائیگی بھی ہے۔

١٠٠ بَابِ] مَطلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
١٠٠ عَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ أَخِي
وَهَبِ بْنِ مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي
الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ)). [زاجع: ٢٢٨٧]

١٣ - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ
 وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتُهُ وَغَرَصُهُ)). قَالَ سُفْيَانُ عِرضُهُ:
 يَقُولُ مَطَلْتَنِي. وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ.

٢٤٠١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

باب ادائیگی میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے

(\*\*۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان

کیا 'ان سے معمر نے 'ان سے ہمام بن منبہ 'وہب بن منبہ کے بھائی

نے 'انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ و سلم نے فرمایا ' مالدار کی طرف سے (قرض کی ادائیگی میں) ٹال
مٹول کرنا ظلم ہے۔

اور نبی کریم ملی کیا سے روایت ہے کہ (قرض کے ادا کرنے پر) قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرتا' اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ سفیان نے کہا کہ عزت کو حلال کرتا ہے ہے کہ قرض خواہ کے "تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو۔" اور اس کی سزا قید کرتا ہے۔ دو موسوع ہوں میں میں اور اس کی سزا قید کرتا ہے۔

باب جس شخص كاحق فكاتا موده تقاضا كرسكتاب

(۲۴۰۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے کیلی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے اور ان سے ابو ہررہ شعبہ نے اور ان سے ابو ہررہ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ يَتَفَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). [راجع: ٢٣٠٥]

رضی الله عند نے کہ نبی کریم اللہ اللہ کا خدمت میں ایک مخص قرض مانکنے اور سخت تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رہی کی شامی کے گوشالی کرنی چاہی تو نبی کریم سائیل نے فرمایا کہ اسے جھوڑ دو' حق دار الیم باتیں كمه سكتاہے۔

اس مدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کے معالمہ میں اسلام نے کس قدر ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ فدكوره قرض خواہ وقت مقررہ سے پہلے ہی تقاضا کرنے آگیا تھا۔ اس کے باوجود آنخضرت سائیلیا نے نہ صرف اس کی سخت کلامی کو برداشت کیا بلکه اس کی سخت کلامی کو روا رکھا۔

> ٤ ٧ - يَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِس فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُشْمَانُ مَن اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ.

باب اگر بیع یا قرض یا امانت کامال بجنسه دیوالیه شخص کے یاس مل جائے توجس کاوہ مال ہے دو سرے قرض خواہوں سے زیادہ اس کاحق دار ہو گا

اور حسن روالیّٰ نے کما کہ جب کوئی دیوالیہ ہو جائے اور اس کا(دیوالیہ ہونا حاکم کی عدالت میں) وا<sup>نن</sup>ح ہو جائے تو نہ اس کا اپنے کسی غلام کو آزاد کرنا جائز ہو گا اور نہ اس کی خرید و فروخت صحیح مانی جائے گی۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ عثان بناٹھ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص اپنا حق دیوالیہ ہونے سے پہلے لے لے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے اور جو کوئی ا پناہی سامان اسکے ہاں پیچان لے تو وہی اس کامستحق ہو تا ہے۔

مثلًا زید نے عمرو کے پاس ایک گھوڑا امانت رکھا یا اس کے ہاتھ ادھار پیچا' یا قرض ویا' اب عمرو نادار ہو گیا' گھوڑا جوں کا توں عمرو کے پاس ملا۔ تو زید اس کو لے لے گا دو سرے قرض خواہوں کا اس میں حصہ نہ ہو گا)

(۲۴۰۲) ہم سے احمد بن بونس نے بیان کیا' ان سے زہیرنے بیان کیا' انہوں نے ان سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا کما کہ جھے ابو بربن محد بن عمروبن حزم نے خبرای 'انہیں عمربن عبدالعزیز نے خبردی 'انہیں ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے خبر دی انہوں نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا' آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم \_ فے فرمایا یا یہ بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كوبيه فرماتے سنا'جو شخص ہو بہوا بنا مال كسي شخص كے یاس پالے جب کہ و ہ شخص دیوالیہ قرار دیا جاچکا ہو۔ توصاحب مال ہی اس کادو سروں کے تقابلہ میں زیادہ مستحق ہے۔

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّ عُمَرَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَكُو بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺيَقُولُ – : ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ أَوْ إِنْسَانِ

قَدْ أَفْلُسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

آگر وہ چیزبدل گئی مثلاً سونا خریدا تھا' اس کا زبور بنا ڈالا تو اب سب قرض خواہوں کا حق اس میں برابر ہو گا۔ حفیہ نے اس میں برابر ہو گا۔ حفیہ نے اس میں برابر ہو گا۔ حفیہ نے اس مدیث کے مدیث کے خلاف اپنا فدہب قرار دیا ہے اور قیاس پر عمل کیا ہے۔ حالا نکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قیاس کو حدیث کے مخالف ترک کر دینا چاہیے۔

صدیث اپ مضمون میں واضح ہے کہ جب کسی مخص نے کسی مخص سے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ بھی کرلیا۔ لیکن قیمت نہیں اداکی تھی کہ وہ دیوالیہ ہو گیا۔ پس اگر وہ اصل سامان اس کے پاس موجود ہے تو اس کا مستحق بیجنے والا بی ہو گا اور دو سرے قرض خواہوں کا اس میں کوئی حق نہ ہو گا۔ حضرت امام بخاری روائٹی کا کی مسلک ہے جو حدیث ہذا سے ظاہر ہے۔ حضرت امام شافعی روائٹی کا خواہوں کا اس میں کوئی حق نہ ہو گا۔ حضرت امام بخاری روائٹی کا کی مسلک ہے جو حدیث ہذا سے ظاہر ہے۔ حضرت امام شافعی روائٹی کا فوئی بھی کی ہے۔

١٥ - بَابُ مَنْ أَخْرَ الْغَرِيْمَ إِلَى الْغَدِ
 أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلكَ مَطْلاً

وَقَالَ جَابِرٌ: (اشْتَدُّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ
فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا
ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبُوا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ
وَلَمْ يَكَسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: ((سَأَغْدُو
عَلَيْكُمْ)) غَدًا))، فَعَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ
فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَصَيْتُهُمْ)).

آب من باع مال المفلس أو الممعدم فقسمة بين الغراماء، و أعطاة حتى يُنفِق على نَفسِه

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عُسَيْنَ الْمُعلَّمُ قَالَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ اللهِ ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ

باب اگر کوئی مالدار ہو کر کل پرسوں تک قرض ادا کرنے کا وعدہ کرے تو یہ ٹال مٹول کرنا نہیں سمجھاجائے گا

اور جابر بن عبداللہ بھی نے بیان کیا کہ میرے والد کے قرض کے سلسلے میں جب قرض خواہوں نے اپنا حق مانگنے میں شدت اختیار کی او نبی کریم ملٹی آئے ان کے سامنے یہ صورت رکھی کہ وہ میرے باغ کا میوہ قبول کرلیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا اس لئے نبی کریم ملٹی آئے اس نے باغ نہیں دیا اور نہ پھل تو ڑوائے بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف لائے اور پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور میں نے (ای باغ سے) ان سب کا قرض ادا کردیا۔

باب دیوالیہ یا مختاج کامال چے کر قرض خواہوں کو بانٹ دینایا خوداس کوہی دے دینا کہ اپنی ذات پر خرچ کرے

(۲۴۰۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بزید بن زرایع نے بیان کیا 'ان سے حطاء بن الی رباح بیان کیا 'ان سے عطاء بن الی رباح نے بیان کیا 'اور ان سے جابر بن عبداللہ بھ آزاد کرنے کے لئے کہا۔ شخص نے اپناایک غلام اپی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لئے کہا۔ نی کریم ملٹی ایم نے فرمایا کہ اس غلام کو جھے سے کون خرید تا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے اس کی قیمت بن عبداللہ نے اس کی قیمت بن عبداللہ نے اس کی قیمت

(آٹھ سودرہم)وصول کرے اس کے مالک کودے دی۔

عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمْنَهُ فَدَ فَعَهُ إِلَيْهِ)).

[راجع: ۲۱٤۱]

ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ مخص ذکور مفلس تھا' صرف وہی غلام اس کا سرمایہ تھا اور اس کے لئے اس نے اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا جس سے دیگر مستحقین کی حق تعلقی ہوتی تھی۔ للذا آنخضرت ملٹ کیا ہے اس کی حیات ہی میں فروخت کرا دیا۔

### باب ایک معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا بھے کرنا

اور ابن عمر رئي الله في الله كلى مدت معين تك كے لئے قرض ميں كوئى حرج نہيں ہے اگرچہ اس كے در ہموں سے زيادہ كھرے در ہم اسے مليس۔ ليكن اس صورت ميں جب كه اس كى شرط نه لگائى ہو۔ عطاء اور عمروین دینار نے كماكہ قرض ميں وض لينے والا اپنى مقررہ مدت كايا بند ہوگا۔

(۲۴۴۴) کیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کہ آپ نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا۔ اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اسے قرض دے دیا تھا۔ (جس کاذکر پہلے گذر چکا ہے)

## باب قرض میں کی کرنے کی سفارش کرنا

(۱۹۴۵) ہم سے موئی نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'ان سے مغیرہ نے 'ان سے عامر نے 'اور ان سے جابر بڑا تُخہ نے بیان کیا کہ (میرے والد) عبداللہ بڑا تُخہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے بال بی کیا کہ اپنا چھے اور قرض چھوڑ گئے۔ میں قرض خواہوں کے پاس گیا کہ اپنا چھے قرض معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا 'پھر میں نبی کریم ماٹی لیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے ان کے پاس سفارش کروائی۔

١٧ - بَاْبُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، أَو أَجَّلُهُ فِي الْبَيعِ
 قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لاَ بَاسُ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ
 مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

٧٤٠٤ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ أَبِي هُوَيْرً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي هُوَائِيْلَ سَأَلَ أَنْهُ ذَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى. الْحَدِيْثَ.

[راجع: ۱٤۹۸]

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضِعِ الدَّينِ ٥٠ كَانَا قَالَ أَبُو ٥٠ كَانَا مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ أَبُو عَوَانا عَنْ مُفِيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَتَرَكَ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ عَبْلاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ أَنْ يَصَهُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا،

فَقَالَ: ((صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمُّ أَخْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ أَخْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ الْخَضْرُ هُمْ حَتَّى الْخَصْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ النَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ النَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسِّ)). [راجع: ٢١٢٧]

٧٤٠٦ ((وَغَزَوْتُ مَعَ النّبِي اللّهِ عَلَى النّبِي اللهُ عَلَى الْمَحِمَلُ فَتَحَلّفِ عَلَى الْمَحِمَلُ فَتَحَلّفِ عَلَى الْمَحِرَةُ النّبِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 

[راجع: ٤٤٣]

انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ (اپنے باغ کی) تمام محبور کی قسمیں الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ کین الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ کین الگ الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ اس کے الگ اور بھی جمہوروں کے نام ہیں) اس کے بعد قرض خواہوں کو بلاؤ اور ہیں بھی آؤں گا۔ چنانچہ ہیں نے ایسا کر دیا۔ جب نبی کریم میں اللہ الشریف لائے تو آپ ان کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اور ہر قرض خواہ کے لئے ماپ شروع کر دی۔ یمال تک کہ سب کا قرض پوراہو گیااور محبوراسی طرح باتی نجی رہی جیسے پہلے تھی۔ گویا کس نے اسے جھوا تک نہیں ہے۔

(٢٥٠١) اور ايك مرتبه مين ني كريم طاليا ك ساتھ ايك جماد مين ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا۔ اونٹ تھک گیا۔ اس لئے میں لوگوں سے يجهِ ره گيا۔ اتن ميں ني كريم النيكا نے اسے يجهد سے مارا اور فرمايا که یه اونث مجھے چ دو۔ مدینہ تک اس پر سواری کی تمہیں اجازت ہے۔ پھرجب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم اللہ اللہ اجازت چاہی' عرض کیا کہ یا رسول الله! میں نے ابھی نئ شادی کی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا "كنوارى سے كى ہے یا بیوہ سے؟ میں نے كماكه بيوه سے ميرے والدعبدالله والله على شميد موسى تواسين يتنفي كى چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے بوہ سے کی تاکہ انسیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا' اچھا اب اینے گھرجاؤ۔ چنانچہ میں گھر گیا۔ میں نے جب اپنے ماموں سے اونث بیچنے كاذكركياتو انهول في محص ملامت كى ـ اس ليے ميں في ان سے اونث کے تھک جانے اور نبی اکرم سٹھیل کے واقعہ کا بھی ذکر کیا۔ اور آپ ك اونث كو مارف كا بحى - جب نبى كريم ماليدا مدين بنج توايس بحى صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھ کو والیر پخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا (مال غنیمت کا)حصہ بھی مجھ کو بخش دیا۔

اموں نے اس وجہ سے ملامت کی ہوگی کہ آخضرت سی کیا کے ہاتھ اونٹ بیخاکیا ضرور تھا۔ یوں بی آپ کو دے ویا ہوتا۔ سیسی اسلامی کیا اس بات پر کہ ایک بی اونٹ ہمارے پاس تھا۔ اس سے گر کا کام کاج ثکتا تھا' وہ بھی تو نے زیج ڈالا۔ اب تکلیف ہو گی۔ بعض نے کما ماموں سے جدین قیس مراد ہے وہ منافق تھا۔

## باب مال كو تباه كرناليعنى بي جااسراف منع

اور الله تعالى نے سور اُ بقره میں فرمایا كه الله تعالى فساد كوپسند نہيں كرتا (اور الله تعالی کاارشاد سورهٔ بونس میں که) اور الله فسادیوں کامنصوبہ چلے سیس دیتا۔ اور الله تعالی نے (سورة موديس) فرمايا ہے۔ كياتمارى نماز مميس سي جاتى ہے كه جے مارے باب دادا يو جة على آئے بي ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی طبیعت کے مطابق تصرف كرنا چھوڑ ديں۔ اور اللہ تعالیٰ نے (سور وَ نساء ميں) ارشاد فرمايا ا بنا روپیہ بے و قوفوں کے ہاتھ میں مت دواور بے و قوفی کی حالت میں حجركرنابه

#### ١٩ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إضَاعَةِ المال

وَقُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَاد﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَصَلُوا تُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَهُ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ وَالْحجر في ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَن الْىخداع.

بو ڑھے وغیرہ۔ جرکا سے لغت میں روکنا' مع کرنا۔ اور شرع میں اس کو کنتے ہیں کہ حاکم اسلام کی مخص کو اس کے اپنے مال میں تفرف کرنے سے روک دے۔ اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو وہ مخض بے و توف ہو' اپنا مال جاہ کرتا ہو یا دو سرول کے حقوق كى حفاظت كے ليے۔ مثلاً مديون مفلس ير حجر كرنا ورض خوابول كے حقوق بچانے كے لئے۔ يا رابن ير يا مريض ير مرتن اور وارث كا حق بچانے کے لئے۔ اس رو کنے کو شرعی اصطلاح میں جر کما جاتا ہے۔

آیات قرآنی ہے بیہ بھی ظاہر ہوا کہ حلال طور پر کمایا ہوا مال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ضائع کرنایا ایسے نادانوں کو اسے سونمینا جو اس کی حفاظت نہ کر سکیں باوجود یہ کہ وہ اس کے حق دار ہیں۔ پھر بھی ان کو ان کے گزارے سے نیادہ دینا اس مال کو گویا ضائع کرنا ہے بو کسی طرح جائزنہ ہوگا۔

> ٧ . ٧ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِيْنَار قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيُّ ﴿ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبَيُوعِ، فَقَالَ: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةً)). فَكَانُ الرُّجُلُ يَقُولُهُ)). [راجع: ٢١١٧]

(١٠٠٤) م س ابوليم نے بيان كيا كماكد مم سے سفيان بن عييد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے ابن عمر من ان انول نے میان کیا کہ نی کریم میں انہا ہے ایک فخص فے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکادے دیا جاتا ہے۔ آپ کے فرمایا که جب خرید و فروخت کیا کرے او کمه دیا کر که کوئی دهوکانه مو-چنانچه پروه فخص ای طرح کماکر تاتها.

ایک روایت یں اتنا زیادہ ہے اور مجھ کو تین دن تک افتیار ہے۔ یہ حدیث اور گذر چکی ہے۔ یمال بلب کی مناسبت ہے ہے کہ آنخضرت النابية نے مال كو تاہ كرنا برا وبلتا. اس ليے اس كويہ تھم ديا كه زج كے وقت بول كماكرو، وهوكا فريب كاكام نسي ب-

(۲۲۴۰۸) م سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے

٨ • ٧ ٧ – حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشُّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَولَى الْمُفِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُفِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ لَنْبِي ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمُّهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَات. وَكُرهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)).[راجع: ٨٤٤]

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے شعبی نے' ان سے مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ بڑاتئز نے بیان کیا کہ نی کریم سٹھیے سے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر مال (اور باپ) کی نافرمانی لؤ كيول كو زنده دفن كرنا (واجب. حقوق كي) ادائيگي نه كرنااور (دو سرول كا مال ناجائز طريقه ير) دبالينا ازام قرار ديا ہے۔ اور فضول بكواس. كرنے ' اور كثرت سے سوالات كرنے اور مال ضائع كرنے كو مكروہ

لفظ معاو هات كا ترجمه بعض نے يوں كيا ہے اپنے اوپر پر جو جن واجب ہے جيسے ذكوة على بحول التي والول كى پرورش وہ نه وینا۔ اور جس کالینا حرام ہے لیمنی پرایا مال وہ لے لین کیل و قال کا مطلب خواہ مخواہ اپنا علم جنانے کے لیے لوگوں سے سوالات كرنا۔ يا ب ضرورت حالات بوچھنا کونکہ یہ لوگوں کو برا معلوم ہوتا ہے۔ بعض بات وہ بیان کرنا نہیں چاہتے۔ اسکے بوچھنے سے ناخوش ہوتے

ترجمہ باب لفظ اصاعة المال سے نکاتا ہے لین مال ضائع کرنا مکروہ ہے۔ قسطلانی علیقہ نے کما مال برباد کرنا ہے ہے کہ کھائے پینے المستر میں اللہ مورت تکلف کرنا۔ باس پر سونے چاندی کا ملمع کرانا۔ دیوار چست وغیرہ سونے چاندی سے رنگنا۔ سعید بن جیرنے کما مال برباد کرنا یہ ہے کہ حرام کامول میں خرچ کرے اور صیح کی ہے کہ خلاف شرع جو خرچ ہو' خواہ دینی یا دنیاوی کام میں وہ برباد کرنے میں وافل ہے۔ بسرحال جو کام شرعاً منع ہیں جیسے پٹنگ بازی ' مرغ بازی ' آتش بازی ' تاج رنگ ان میں تو ایک بیسہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔ اور جو کام ثواب کے ہیں مثلاً محاجوں مسافروں عربوں بارواں کی خدمت وق می کام جیسے مدر سے ا مرائے معجد عاج خانے شفا خانے بنانا ان میں جتنا خرج کرے وہ ثواب بی ثواب ہے۔ اس کو برباد کرنا نمیں کمد سکتے۔ اره گیا اپنے نفس کی لذت میں خرچ کرنا تو اپنی حیثیت اور حالت کے موافق اس میں خرچ کرنا اسراف نمیں ہے۔ اس طرح اپنی عزت یا 'ابرو بچانے كے لئے ياكس آفت كو روكنے كے ليے۔ اس كے سوا بے ضرورت نفسانی خواہوں ميں مال خرچ كرنا مثلاً ب فائدہ بست = ، كورے بنا لینا ایا بہت ہے گھوڑے رکھنا یا بہت ساسامان خریدنا یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔

> • ٧- بابُ العَبدُ راعِ في مالِ سيّدهِ ، ولا يَعمَلُ إِلاَّ بإذنهِ

٧٤٠٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني هَمَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ: فَالإمَامُ رَاعٌ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ

## باب غلام اپنے آقاکے مال کا نگراں ہے اس کی اجازت کے بغیراس میں کوئی تصرف نہ کرے

(٢٥٠٩) جم سے ابوالیمان حكم بن نافع نے بيان كيا كماك تم كوشعيب نے خردی 'ان سے زہری نے لیان کیا' انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمرہ اللہ اللہ اللہ مالی اللہ ما کو یہ فرماتے سنائتم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس تے موال ہو گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ۔ ہے اوراس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہرانسان ا۔پنے

رُعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسَوُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسَوُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْمَخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسَوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). قَالَ فَسَمِعْتُ هَوُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

گرکاحاکم ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔
عورت اپنے شو ہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے
بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کاحاکم ہے اور اس سے
اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ
سب میں نے رسول اللہ ملٹھ ہے سے ساتھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مردا پنے والد کے مال کا
حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس
ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس
ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں

تہ ہم ہم ایک بہت برے تمدنی اصل الاصول پر مشمل ہے۔ دنیا میں کوئی فخص بھی ایبا نہیں ہے جس کی کچھ نہ آ ذمہ داریاں نہ ہوں۔ ان ذمہ داریوں کو محسوس کر کے صحیح طور پر ادا کرناعین شرعی مطالبہ ہے۔ ایک حاکم بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے 'گھر میں مرد جملہ اہل خانہ پر حاکم ہے۔ عورت گھر کی مالکہ ہونے کی حیثیت سے گھر اور اولاد کی ذمہ دار ہے۔ ایک غلام اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے۔ ایک مرد اپنے والد کے مال کا ذمہ دار ہے الغرض ای سلسلہ میں تقریباً دنیا کا ہم انسان بندھا ہوا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم شخص اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ حاکم کا فرض ہے اپنی حکومت کے ہم کہ رومہ پر نظر شفقت رکھے۔ ایک مرد کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی ہم طرح سے پوری پوری حفاظت کرے۔ اس کی دولت اور اولاد اور عزت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ ایک غلام 'نوکر' مزدور کا فرض ہے کہ اپنے فرائض متعلقہ کی ادائیگی میں اللہ کا خوف کرکے کو تابی نہ کرے۔ یہی باب کا مقصد ہے۔



باب قرضدار کو پکڑ کرلے جانااور مسلمان اور بہودی میں

١- بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الأَشْخَاصِ،

وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

٢٤١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النُّبيُّ اللَّهِ خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ)). قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ: ((لا تَحْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا).

[أطرافه في : ٣٤٠٨، ٣٤١٤، ٣٤٧٦، MINS, MI.C. VICE, AICE,

جھرا ہونے کابیان

(۱۲۲۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ عبدالملک بن میسرہ نے مجھے خردی 'کہا کہ میں نے نزالۂ بن سمرہ سے سنا' اور انہوں نے عبد اللہ بن سعود مظافر سے سنا' انہوں نے کما' کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول الله طبی اللے میں نے اس کے خلاف سناتھا۔ اس کئے میں ان کا ہاتھ تھاے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے (میرا اعتراض سٰ کر) فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں مسجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔

رَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَهُ حَفِرت عبدالله بن مسعود وللله الله مخص كو بكر كر الخضرت النابيا كي خدمت ميس لے كئے۔ جب ۔ میرین کی اس ملط پڑھنے پر پکڑ کر لے جانا ورست ٹھمرا تو النینے جق کے بدل بھی پکڑ کر لے جانا ورست ہو گا۔ جیسے پہلا امرایک مقدمہ ہے ویسا ہی دو سرا بھی۔ آپ کا مطلب بیہ تھا کہ ایسی چھوٹی باتوں میں لڑنا جھگڑنا' جنگ و جدل کرنا برا ہے۔ عبداللہ رہاللہ کو لازم تھا کہ اس سے دوسری طرح پڑھنے کی وجہ پوچھتے۔ جب وہ کہتا کہ میں نے آنخضرت لٹھیلم سے اپیاہی سنا ہے تو آپ سے دریافت کرتے۔ اس حدیث سے ان متعصب مقلدوں کو تھیجت لینا چاہیے؛ جو آمین اور رفع بدین اور اس طرح کی باتوں پر لوگوں سے فساد اور بھگڑا کرتے ہیں۔ اگر دین کے کسی کام میں شبہ ہو تو کرنے والے سے نرمی اور اخلاق کے ساتھ اس کی دلیل یو چھے۔ جب وہ حدیث یا قرآن سے کوئی دلیل بتلا دے بس سکوت کرے۔ اب اس سے معترض نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ بشرطیکہ وہ حدیث بالانقاق منسوخ نہ ہو۔ اس حدیث ہے یہ بھی نکلا کہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ ایک رفع پدین کرے' دو مرا نہ كرے - ايك يكار كر آمين كے ايك آہسته - بلكه اختلاف بيے ہے كه ايك دو سرے سے ناحق جمكڑے اس كو ستائے كيونكم آپ نے ان دونوں کی قرائوں کو اچھا فرمایا۔ اور لڑنے جھڑنے کو برا کما۔ و قال المظهري الاختلاف في القر آن غير جائز لان کل لفظ منه اذا جاز قرئاته على وجهين او اكثر فلو انكر احد واحد امن ذينك الوجهين او الوجوه فقد انكر القرآن و لا يجوز في القرآن القول بالراي لان القرآن سنة متبعه بل علیهما ان یسالا عن ذالک ممن عو اعلم منهما (قسطلانی) لینی مظهری نے کما کہ قرآن مجید میں اختلاف کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اس کا ہر لفظ جب اس کی قرأت دونوں طریقوں پر جائز ہو تو ان میں سے ایک قرأت کا انکار کرنایا دونوں کا انکار بیہ سارے قرآن کا انکار ہو گا۔ اور قرآن شریف کے بارے میں اپنی رائے کچھ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید مسلسل طور پر نقل ہو تا چلا آ رہا ے۔ پس ان اختلاف کرنے والوں کو درم تھا کہ اسنے سے زیادہ جانے والے سے تحقیق کر لیے۔

الغرض اختلاف جو موجب اشقاق و افتراق و فساد ہو وہ اختلاف سخت مذموم ہے اور طبعی اختلاف مذموم نہیں ہے۔

حدیث باب سے بیہ بھی نکلا کہ دعویٰ اور مقدمات میں ایک مسلمان کسی بھی غیرمسلم پر اور کوئی بھی غیرمسلم کسی بھی مسلمان پر اسلامی عدالت میں دعویٰ کر سکتا ہے۔ انصاف چاہنے کے لئے مدعی اور مدعاعلیہ کا ہم ندہب ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔

(۲۳۱۱) ہم سے کیل بن قرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابوسلمہ اور عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابو ہرریہ بناٹھ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھااور دو سرایبودی 'ایک دو سرے كو برا بھلاكها. مسلمان نے كها اس ذات كى قتم! جن نے محمد (سال الله ) کو تمام دنیا والوں پر بزرگ دی۔ اور یمودی نے کما' اس ذات کی قتم جس نے موی (علیہ الصلوة والسلام) کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر يبودي كے طمانچہ مارا۔ وہ يبودي نبي كريم مليًا إلى خدمت مين حاضر مواء اور مسلمان كے ساتھ اپن واقعہ کو بیان کیا۔ پھر حضور التھالی نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے آپ کواس کی تفصیل بتادی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا۔ مجھے موسیٰ علائلہ پرترجے نہ دو۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیئے جائیں گے۔ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ب ہوشی سے ہوش میں آنے والاسب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ لیکن موسیٰ عَلِاللّا کو عرش اللی کاکنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ ملائلا بھی ہے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا'یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں ر کھاہے جو بے ہوشی سے مشتنیٰ ہیں۔

٧٤١١ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَبَّ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودَ ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ الْيَهُودِي: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيَ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَدَعَا النَّبِيُّ اللَّهُ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقَ؛ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جَنْبَ الْعَرْش، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِـمَّنْ اسْتَثْنَى الله)).

ایک روایت میں یوں ہے اس یمودی نے کمایا رسول اللہ! میں ذی ہوں اور آپ کی امان میں ہوں۔ اس پر بھی اس مسلمان نے مجھ کو تھیڑ مارا۔ اس پر اس مسلمان نے بید واقعہ بیان کیا۔ گر مجھ کو تھیڑ مارا۔ آپ غصے ہوئے اور مسلمان سے پوچھا تو نے اس کو کیوں تھیٹر مارا۔ اس پر اس مسلمان نے بید واقعہ بیان کیا۔ گر آخضرت ساتھیا نے بدیند نہیں فرمایا کہ کمی نبی کی شان میں ایک رائی برابر بھی تنقیص کا کوئی پہلو افتیار کیا جائے۔

٣١٢ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ (٣١٢) قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ فَيِ بَقُولُ مَنْ فَي بَوْلَكُمْ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ باپ رَكَيْمَا رَسُولُ اللهِ بَيالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ بيال)

(۲۳۱۲) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ان کے بیان کیا' ان سے ان کے بیان کیا بن عمارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف فرما تھے کہ ایک

یبودی آیا اور کمااے ابوالقاسم! آپ کے اصحاب میں سے ایک نے مجھے طمانچہ مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا 'کس نے؟اس نے کما کہ ایک انصاری نے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ وہ آئے تو آخضرت ما گائیلیا نے بوچھاکیا تم نے اسے مارا ہے؟ انہوں نے کما کہ میں نے مائیلیا ہے بازار میں بیہ قسم کھاتے سا۔ اس ذات کی قسم! جس نے موکی میلائیا کو تمام انسانوں پر برزگ دی۔ میں نے کما' او خبیث! کیا محمہ اٹھ اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر بھی! مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' دیکھو انہیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح برزگ نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت میں بے ہوش ہوں کا۔ لیکن دوسرے پر اس طرح برزگ نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت میں ہوں گا۔ لیکن جا کیں دیکھوں گا کہ موسیٰ میلائل کا پایہ پکڑے ہوئی ہوں گا۔ لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ میلائل کھی بیہ ہوش ہوں گے اور مجھ سے بہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی ہوش موں گا ور جھ سے بہوتی جو طور پر ہو چکی ہے وہی کانی ہوگی۔

الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: ((مَن؟)) قَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ((ادْعُوهُ)). فَقَالَ: ((ادْعُوهُ)). فَقَالَ: ((أَضَرَبْتُهُ؟)) قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَخْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى مُحَمَّدٍ يَخْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى مُحَمَّدٍ الْبَشْرِ، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ الْبَشْرِ، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ النَّسِ يَضْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ الْمُوسَى مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَكُانَ فِيْمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعَقَةِ الْأُولَى أَنْ الْمُوسَى الْأُولُى أَكُانَ فِيْمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعَقَةِ الْأُولَى)).

[أطرافه في : ۳۳۹۸، ۲۲۳۸، ۲۹۱۲،

اس حدیث کے ذیل میں علامہ قسطانی فرماتے ہیں۔ و مطابقة الحدیث للتوجمة فی قوله علیه الصلوة والسلام ادعوه فان المیت المیت کی المیت کے دیل میں علامہ قسطانی فرمائے ہیں۔ و مطابقة الحدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت المی ہی الله علیه و سلم یعنی باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت المی ہی کئی مقامات پر اس محض کو یماں بلاؤ۔ گویا آنخضرت سی ہی کئی مقامات پر امام بخاری رہائیے نے نقل فرماکر اس سے بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔

ظاہر ہے کہ آنخضرت طُلُہُ کی فضیلت جملہ انبیاء و رسل علیم السلام پر ایسی ہی ہے جیسی فضیلت چاند کو آسان کے سارے ساروں پر حاصل ہے۔ اس حقیقت کے باوجود آپ نے پند نہیں فربایا کہ لوگ آپ کی فضیلت بیان کرنے کے سلطے میں کسی دو سرے نبی کی تنقیص شروع کر دیں۔ آپ نے خود حضرت موی طِلِنَه کی فضیلت کا اعتراف فربایا۔ بلکہ ذکر بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی حضرت موی طِلِنَه عرش کا پایہ پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ معلوم آپ ان میں سے ہیں جن کا اللہ نے استثناء فربایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے وا فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمُوتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ﴾ (الزمر: ١٨) یعنی قیامت کے دن سب لوگ ہو جو ہوش مو جائیں گے گرجن کو اللہ چاہے گا ہے ہوش نہ ہوں گے۔ یا پہلے طور پر جو بے ہوشی ان کو لاحق ہو چی ہو دہ یہاں لوگ ہو جائیں گے گرجن کو اللہ چاہے گا ہے ہوش نہ ہوں گے۔ یا پہلے طور پر جو بے ہوشی ان کو لاحق ہو چی ہو دی سال کام دے دے گ یا آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے تحاسبہ سے بری قرار دے دیا ہو گا۔ ہر طال آپ نے اس جوری فضیلت کے بارئے میں حضرت موئی طِلِنَه کی افضلیت کا اعتراف فربایا۔ آگرچہ یہ سب کچھ محض بطور اظہار اظہاری ہی ہے۔ اللہ جددی فضیلت کے بارئے میں حضرت موئی طِلِنَه کی افضلیت کا اعتراف فربایا۔ آگرچہ یہ سب بچھ محض بطور اظہار اظہاری ہی ہے۔ اللہ جددی فضیلت کے بارئے میں حضرت موئی طِلِنَه کی افضلیت کا اعتراف فربایا۔ آگرچہ یہ سب بچھ محض بطور اظہار اظہار انکساری ہی ہے۔ اللہ جدوی فضیلت کے بارئے میں حضرت موئی طِلْنَه کی افضیلت کا اعتراف فربایا۔ آگرچہ یہ سب بچھ محض بطور اظہار اظہار ایساری ہی ہے۔ اللہ ا

پاک نے اپنے حبیب سی الم اللہ کو خاتم النیین کا درجہ بخشاہ جملہ انبیاء علیم السلام پر آپ کی افغلیت کے لئے یہ عزت کم نہیں ہے۔ (۲۲۱۳) جم سے مویٰ نے بیان کیا کہا کہ جم سے جمام نے بیان کیا ا ان سے قادہ نے اور ان سے انس رہائن نے بیان کیا کہ ایک یمودی نے ایک لڑی کا سردو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا (اس میں کچھ جان باقی تھی) اس سے بوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلال نے ' فلال نے ؟ جب اس یمودی کا نام آیا تو اس نے این سرے اشارہ کیا (کہ ہاں) یمودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کرلیا۔ نبی کریم ملی ایم اے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔

٣ ٢ ٤ ١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ يَهُودِيًّا رَضٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَين. قِيْلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ برَأْسِهَا، فَأْخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ 磁 فَرُضٌ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)).

[أطرافه في : ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٢٧٨٦،

۷۷۷۲، ٤٨٨٢، ٥٨٨٢].

تَسَجِيمِ علامه قسطلاني راتيني فرماتے ہيں كه وہ متنوّله لؤكي انصار سے تقى۔ و عند الطحاوى عدا يھودى في عهد رسول الله صلى الله الله على الله عليه وسلم على جارية فاحذ اوضاجا كانت عليها و رضح راسها والاوضاح نوع من الحلي يعمل من الفضة و لمسلم فرضح

راسها بين حجرين و للترمذي خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يهودي فرضح راسها واخذ ما عليهامن الحلي قال فادركت و بهارمق فاتی بھا النبی صلی الله علیه وسلم قبل الحدیث لینی زمانہ رسالت میں ایک یمودی ڈاکو نے ایک لڑکی پر حملہ کیا ،جو چاندی کے کڑے پنے ہوئے تھی۔ یہودی نے اس پکی کا سروو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور کڑے اس کے بدن سے اتار لیے چنانچہ وہ بچی اس عال میں کہ اس میں کچھ جان باقی تھی' آنخضرت مٹڑیام کی خدمت میں لائی گئی اور اس نے اس یمودی کا بیہ ڈاکہ ظاہر کر دیا۔ اس کی سزا میں یہودی کا بھی سر دو بھروں کے درمیان کچل کر اس کو ہلاک کیا گیا۔

احتج به المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور على ان من قتل بشني يقتل بمثله (قسطلاني) ليعني مالكيه اور شافعيه اور حنالمه اور جمہور نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جو مخص جس کمی چیز ہے کسی کو قتل کرے گاای کے مثل سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا تقاضا بھی کی ہے۔ گر حضرت امام ابو حنیفہ رہائیے کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ مماثلت کے قائل نہیں ہیں۔ اور یمال جو مذکور ہے اسے محض سیای اور تعزیری حیثیت دیتے ہیں۔ قانونی حیثیت میں اسے تسلیم نہیں کرتے گر آپ کا یہ خیال مدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نمیں ہے۔ حضرت امام رماٹلہ نے خور فرما دیا ہے اذا صح الحدیث فھو مذھبی جب صیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔

> ٧- بَابُ مَنْ رَدَّ أُمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ الْعَقْل،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإمامُ وَيُذْكُو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ هُ رَدُّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي، ثُمَّ

باب ایک شخص نادان یا کم عقل مو گو حاکم اس پر پابندی نه لگائے مگراس کاکیا ہوا معاملہ رد کیا جائے گا

اور حضرت جابر بخالف سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹھایا نے ایک شخص کاصدقہ رو کر دیا پھراس کو ایس حالت میں صدقہ کرنے سے منع فرما دیا' اور امام مالک روایت نے کماہے کہ اگر کسی کاکسی دوسرے پر قرض

نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى
رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ
فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ. وَبَاعَ علَى الصّعيفِ
ونحوهِ فَدَفَعَ ثَمْنَهُ إليهِ وأَمرَهُ بالإصلاح
والقيامِ بشأنهِ فإن أَفْسدَ بَعْدُ مَنْعَهُ، لأَنْ
النبي في نهى عن إضاعةِ المال، وقال
النبي يُخدَعُ في البيع: إذا بَايَعْتَ فَقُل:
لا خِلابة، ولم يأخُذِ النبي في مالَهُ.

ہواور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو۔ اس کے سوااس کے سوااس کی پاس کچھ بھی جائیداد نہ ہو تو اگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کردے تو اس کی آزادی جائز نہ ہوگی۔ اور اگر کس نے کسی کم عقل کی کوئی چیز نیج کراس کی قیمت اسے دے دی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال رکھنے کے لئے کہا۔ لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا تو اسے اس کے خرچ کرنے سے حاکم روک دے گا۔ کیونکہ نبی کریم ماٹی پیلے نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے اس مخص سے جو خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتا تھا، فرمایا تھا کہ جب تو کہ خرید و فروخت کرے تو کہ اگر کہ کوئی وھوکے کا کام نہیں ہے۔ بھول یاک مائی ہے۔ اس کامال اسے قبضے میں نہ لیا۔

یہ حدیث اسلام کے ایک جامع اصل الاصول کو ظاہر کر رہی ہے کہ انسان کا دنیا ہیں محتاج اور نگ دست بن کر رہنا عنداللہ کی عال ہیں بھی محبوب نہیں ہے۔ اور خیرات و صد قات کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں کہ ایک آدی اپنے سارے اٹا شد حیات کو خیرات کر کے پھر خود خالی ہاتھ بن کر بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ آیت قرآنی ﴿ وَلا تجعل یدی مغلولة الی عنقک ولا نہسطھا کل البسط ﴾ الایہ اس پر واضح ولیل ہے۔ ہاں بلا شک اگر کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ جسیا ایمان و لیقین اور توکل کا ملک ہو تو اس کے لئے سب کچھ جائز ہے۔ مگریہ قطعا نا ممکن ہے کہ امت میں کوئی قیامت تک حضرت صدیق اکر بڑاتھ کا شیل پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کے الفاظ مبارکہ بھشہ آب ذر ہے لکھے جائیں گے۔ جب آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیرات لے کر آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تر کت اللہ و دسولہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تر کت اللہ و دسولہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آبا ہوں اور باتی سب پھھ لا کر حاضر کر دیا ہے۔ ذبان حال ہے گویا آپ نے فرمایا تھا ﴿ إِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْتِایْ وَ مَمَاتِیْ لِلْهِ

امت کے ان بدرین لوگوں پر ہزار نفرین جو ایسے نخر اسلام عاش رسول کریم ٹھیا کی شان میں تمرا بازی کرتے اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس تیرا بازی کو کار ثواب جانتے ہیں۔ کج ہے۔ ﴿ فاضلهم الشيطان بما کانوا يفسقون ﴾

اس باب کے ذیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ واشار البخاری ہما ذکر من احادیث الباب الی التفصیل بین من ظهرت منه الاضاعة فیرد تصرفه فیما اذاکان فی الشنی الکثیر اوالمستفرق و علیه تحمل قصة المدبر و بین ما اذاکان فی الشنی الیسیر اوجعل له شرطا یامن به من افساد ماله فلابرد (فتح البادى) يعنى باب من مندرجه احاديث سے مجتد مطلق حضرت امام بخارى روائقي نے اس تفصيل كى طرف اشاره فرمايا ہے كه جب مال كثير ہو يا كوئى اور چيزجو خاص ابميت ركھتى ہو اور صاحب مال كى طرف سے اس كے ضائع كر دينے كا خطره ہو تو اس كا تصرف حكومت كى طرف سے اس ميں ردكر ديا جائے گا۔ مدبر كا واقعہ اى پر محمول ہے اور اگر تھوڑى چيز ہو يا كوئى الى شرط لگا دى گئى ہو جس سے اس مال كے ضائع ہونے كا ڈر نہ ہو تو الى صورت ميں اس كا تصرف قائم رہے گا اور وہ رد نہ كيا جا سكے گا۔ اصل مقصد مال كى حفاظت اور قرض خواہ وغيره ابال حقوق كو ان كے حقوق كا لمنا ہے۔ يہ جس صورت ممكن ہو۔ يہ سلطان اسلام كى صوابديد سے متعلق چز ہے۔

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ لَيْعَانَ وَاللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ اللهُ: ((إِذَا يَعْدَدُعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ اللهُ: ((إِذَا يَعْدَدُعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهُ: ((إِذَا يَعْدَدُعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۲۱۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رہی اللہ سے سا آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتے تھے۔ نی کریم ماٹی کیا نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدا کرے تو کمہ دیا کر کہ کوئی دھوکا نہ ہو۔ پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔

[راجع: ٢١١٧]

۔ آخضرت ملی اس نے کم تجربہ ہونے کے باوجود اس مخص پر کوئی پابندی نہیں لگائی ' طالانکہ سامان خریدنا ان سے نہیں آتا تھا۔ اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔

٣٤١٥ - حَدُّنَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْسُمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُه، فَرَدً النَّبِيُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَ

(۲۳۱۵) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابن ابی ذئب نے ہد نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابن ابی ذئب کے بیان کیا کا ان سے محمد بن مشکد رنے اور ان سے جابر بڑا تھ نے کہ ایک شخص نے اپناایک غلام آزاد کیا۔ لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا۔ اس لیے نبی کریم ماٹھ لیا نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا۔ اور اسے تعیم بن شحام نے خرید لیا۔

[راجع: ۲۱٤۱]

دوسری روایات میں ہے کہ یہ مخص مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ صرف یمی غلام تھا اور اس مصل بھی اس نے مدہر کر دیا تھا۔ آپ نے جب تفعیلات کو معلوم کر لیا تو اس کی آزادی کو رو کر کے اس غلام کو نیلام کرا دیا اور اس حاصل شدہ رقم سے اس کا قرض اداکرا دیا۔ واللہ اعلم۔

٤ - بَابُ كَلاَمِ الخُصومِ بعضهم في بعض بعض

باب مدعی ما مدعی علیہ ایک دو سرے کی نسبت جو کہیں (یہ غیبت میں داخل نہیں ہے) بشرطیکہ ایساکوئی کلمہ منہ سے نہ نکالیں جس میں حدیا تعزیر واجب ہو۔ ورنہ سزادی جائے گی۔

باب کے زیل حافظ مرحوم فرماتے ہیں۔ ای فیما لایوجب حدا و لاتھزیرا فلا یکون ذالک من الفیبة المحرمة ذکر فیه اربع احادیث

ینی مدی اور مدی علیہ آپس میں ایسا کلام کریں جس پر حد واجب نہ ہوتی ہو اور نہ تعزیر۔ پس ایسا کلام غیبت محرمہ میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس باب کے ذیل حضرت امام بخاری رہائیے نے چار احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی اور دو سری حدیث ابن مسعود اور اشعث بی ایک ہیں۔ پہلی اور دو سری حدیث ابن مسعود اور اشعث بی ایک ہے۔ والمغرض منه قوله قلت یا رسول الله اذا یحلف و یذھب بما لی فانه نسبه الی الحلف الکاذب و لم یواخذ بذالک لانه اخبر بما یعلمه منه فی حال النظام منه لیحی غرض حدیث اشعث بر اشخر سے کہ انہوں نے حضور سائٹی کے سامنے مرئی علیہ کے بارے میں یہ بیان دیا کہ وہ جموثی قتم کھا کر میرا مال حلے اڑے گا۔ آپ نے مدعی کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ تمیری حدیث کعب بن مالک رہائٹی کی ہے۔ جس میں فار تفعت اصوا تھما کے الفاظ ہیں۔ اور بعض طرق میں فتلاجیا کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ دونوں باہمی طور پر مگڑ نے گئے۔ اس سے مقصد باب ثابت ہو تا ہے۔ چو تھی حدیث ہشام بن حکیم بن حزام بڑائٹر کے ساتھ حضرت عربوں کے کا واقعہ ہے جس میں حضرت عمر بڑائٹر نے محض اپنے اجتماد کی بنا پر حضرت ہشام بڑائٹر پر انکار فرمایا تھا۔

مقصد سے ہے کہ دوران مقدمہ میں عین عدالت میں مدعی اور مدعی علیہ آپس میں بعض دفعہ کچھ سخت کلای کر گذرتے ہیں اور بعض او قات عدالت ان پر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ ہاں اگر حد کے باہر کوئی شخص عدالت کا احترام بالائے طاق رکھ کر سخت کلای کرے گا تو یقیناً وہ قابل مزا ہو گا۔

آخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ الْحُبَرِنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِيْنِ وَهُوَ فِيهَا مَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالَ مُسْلِمٍ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالَ مُسْلِمٍ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالَ فَقَالَ الأَسْعَثُ: في وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ فَقَالَ اللهِ عَنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَقَالَ اللهِ عَنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَقَدَّمَتُهُ إِلَى النّبِيِّ هَيْ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : ((اخْلِفْ)). لَي رَسُولُ اللهِ إِنَّ إِلَى اللهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَلَى اللهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَدُهُ اللهِ وَاللهِ عَمَالَى: ﴿إِنَّ قَالَ اللهِ عَمَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَدُمُ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَدُلُ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِيلُ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيُولِ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلُ اللّهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلُ اللّهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَلِكَ إِلَى اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ )).

. [راجع: ٢٥٦٦، ٢٣٥٧]

(۲۳۱۲'۱۷) ہم سے محد نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابو معاویہ نے خروی ، انہیں اعمش نے 'انہیں مثقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتھا ہے فرمایا۔ جس نے کوئی جھوئی فتم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کرلے۔ تووہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو گاکہ اللہ پاک اس پر نمایت ہی غضبناک ہو گا۔ راوی نے بیان کیااس پر اشعث بڑاٹھ نے کما کہ الله کی قتم ! مجھ ہے ہی متعلق ایک مسلے میں رسول کریم سائج اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ میرے اور ایک یمودی کے درمیان ایک زمین کا جھڑا تھا۔ اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم ملڑ بیا کی خدمت میں پیش کیا۔ آخضرت ماٹھیم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمهارے یاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ چر آنخضرت لٹڑیئے نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت سائیلم نے بہودی سے فرمایا کہ پھر تو قتم کھا۔ اشعث بزاتھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! پھر توبیہ جھوٹی قتم کھالے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'ب شک وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور این قسموں سے تھوڑی یونجی خریدتے ہی' آخر آیت تک۔

مدی لیمنی اشعث بناتی نے عدالت عالیہ نبویہ میں یہودی کی خامی کو صاف تفظوں میں ظاہر کر دیا۔ باب کا کی مقصد ہے کہ مقدمہ سے متعلق مدی اور مدی علیہ عدالت میں اینے اپنے دلائل واضح کر دیں' اس کا نام غیبت نہیں ہے۔

۲٤۱۸ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَنِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهِ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهِ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهِ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّهُ مَالِكُ عَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ نَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَدَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبُيْكَ يَا رَسُولُ فَنَادَى: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) – فَأَوْمَا لَيْ قَالَ: لَلْهِ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا اللهِ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)). لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

(۲۳۱۸) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس نے خبردی' عثان بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس نے خبردی' انہیں زہری نے' انہیں عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ابن ابی انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ سے معجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ اور دونوں کی مدرد رضی اللہ عنہ سے معجد میں اپنے قرض کا لقاضا کیا۔ اور دونوں کی سی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں من لی۔ آپ نے اپنے جرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے کعب! انہوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دیے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دے اور آپ نے آدھا قرض کم کردیے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کردے۔

[راجع: ٤٧٥]

جھڑا طے کرانے کا ایک بھترین راستہ آپ نے اختیار فرمایا۔ اور بے حد خوش قسمت ہیں وہ دونوں فریق جنہوں نے دل و جان سے آپ کا یہ فیصلہ منظور کر لیا۔ مقروض اگر ننگ دست ہے تو ایسی رعایت دینا ضروری ہو جاتا ہے اور صاحب مال کو بہر صورت صبر اور شکر کے ساتھ جو ملے وہ لے لینا ضروری ہو جاتا ہے۔

٢٤١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بَنُ الزُّبْيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: وكن مَا أَقْرُوهَا، وكانَ اللهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرُوها، وكانَ رسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرُوها، وكانَ رسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرُوها، وكانَ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرُوها، وكانَ اللهُ عَلَى عَيْمِ أَمْهَالتُهُ حَتَى انْصَرَف، ثُمَّ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَف، ثُمَّ

(۲۲۹۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبروی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عودہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے 'انہیں عودہ بن زبیررضی اللہ عنہ خطاب بڑا تھ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام بڑا تھ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرأت سے پڑھتے ساجو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرأت خود رسول اللہ طاق کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرأت خود رسول اللہ طاق کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرأت خود رسول اللہ طاق کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میں فوراً بی ان پر کچھ کر اللہ طاق کے بعد میں نے انہیں مملت دی کہ وہ (نمازے) فارغ ہولیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گھ میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور

لَبُنتُهُ بِوِدَائِهِ فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِغْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَيْ غَيْرَ مَا أَقْرَأْتَنِيْهَا. فَقَالَ لِي: ((أَرْسِلُهُ)). ثُمَّ قَالَ أَقْرَأْتَنِيْهَا. فَقَالَ : ((هَكَذَا لَهُ: ((اقْرَأْ)). فَقَرَأْتُ. أَنْزِلَتُ)). ثُمَّ قَالَ لِي : ((اقْرَأْ)). فَقَرَأْتُ. أَنْزِلَتُ أَنْزِلَتُ ). فَقَرَأْتُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ أَنْوِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَوُوا مَا تَيْسَرَ)). عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَوُوا مَا تَيْسَرَ)). [أطرافه في: ٢٩٩٦، ٤٩٩٢، ٥٠٤١، ٢٩٣٦، ٢٩٣٦].

ا یعنی عرب کے ساتوں قبیلوں کے محاورے اور طرز پر اور کمیں کمیں اختلاف حرکات یا اختلاف حروف سے کوئی ضرر نمیں استین اختلاف حرکات یا اختلاف حروف سے کوئی ضرر نمیں استین استین استین اور مطالب میں فرق نہ آئے۔ جیسے سات قرائوں کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے۔ علماء نے کما ہے کہ قرآن مجید مشہور سات قرائوں میں سے ہر قرائت کے ساتھ پڑھنا اکثر علماء نے درست نمیں رکھا۔ جیسے حضرت عائشہ رکھانیا کی قرائ حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلوة العصر یا ابن مسعود رہائش کی قرائت فعا استمتعتم منهن الی اجل مسمی

اب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البَيْتِ بعد المعرفة وقد أخرج عمر أُخت أبي بكرٍ حِينَ لاحت

## باب جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھرسے نکال دینا

اور ابو بکر بناٹنے کی بہن ام فروہ بنی مینا نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمرفاروق بناٹنے نے انہیں (ان کے گھرسے) نکال دیا۔

تاکہ اس حرکت سے روح صدیق اکبر براتھ کو تکلیف نہ ہو۔ اور جمیزو تکفین کے کام میں خلل نہ آئے۔ پھرفاروق اعظم کا جلال نوحہ جیسے ناجائز کام کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ ام فروہ والی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں نکالا ہے۔

(۲۴۲۰) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن بنان سے نے بیان کیا حمید بن عبد الرحمٰن نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کرلیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کرخود ان لوگوں کے گھروں کہ جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا

٧٤٧- حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ
 حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ
 سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتْهَامَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ فَتْهَامَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ فَتْهَامَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ

دول۔

يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)).

راجع: ٦٤٤]

اس سے بھی ثابت ہوا کہ خطا کاروں پر کس حد تک تعزیر کا تھم ہے۔ خصوصاً نماز با جماعت میں تسائل برتنا اتنی بڑی غلطی ہے جس کے ارتکاب کرنے والوں پر آپؓ نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار فرمایا۔ اس سے باب کا مقصد ثابت ہوا۔

آ تیج منے اللہ الفظ فاحرق علیهم سے ترجمہ باب نکاتا ہے کیونکہ جب گھر جلائے جائیں گے تو وہ نکل بھاگیں گے۔ پس گھر سے لیکن کانا جائز ہوا۔ ہارے شخ امام ابن قیم نے اس حدیث سے اور کئی حدیثوں سے دلیل لی ہے کہ شریعت میں تعزیر بالمال درست ہے یعنی حاکم اسلام کسی جرم کی سزا میں مجرم کو مالی تاوان کر سکتا ہے۔

پچھلے باب میں مدعی اور مدعی علیہ کے باہمی ناروا کلام کے بارے میں پچھ نری تھی۔ مجتد مطلق حضرت امام بخاری رطیقیہ نے سی باب منعقد فرما کر اشارہ کیا کہ اگر صد سے باہر کوئی حرکت ہو تو ان پر سخت گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو عدالت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت امام نے حضرت عمر روائتی کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر روائتی کی وفات پر خود ان کی بمن ام فروہ رُی رہیا کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر کے نکلوا دیا۔ بلکہ بعض دو سمری نوحہ کرنے والی عور توں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکلا۔

فثبتت مشروعية الاقتصار على اخراج اهل المعصية من باب الولى و محل اخراج الخصوم اذا وقع منهم من المراء و اللدد مايقتضى ذالك. (فتح الباري)

# ٦- باب دَعوَى الوَصيِّ للميتِ ببميت كاوصى اس كى طرف سے دعوى كرسكتا ہے

(اس باب کے زیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای عن المیت فی الاستلحاق وغیرہ من الحقوق ذکر فیہ حدیث عائشة فی قصة سعد و ابن زمعة قال ابن المنیر ملخصه دعوی الوصی عن الموصی علیه لانزاع فیه و کان المصنف اداد بیان مستند الاجماع وسیاتی مباحث المحدیث المذکور فی کتاب الفرائض (فتح) یعنی مرنے والا جس کو وصیت کر جائے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے دعوی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نمیں ہے۔ گویا حضرت امام رمیشے نے یمی اشارہ فرمایا ہے کہ اس پر جمع علمائے امت کا اجماع ہے۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ الله عَنْهَا: ((أَنَّ عَبْدَ بُنَ أَبِي وَقُاصِ اخْتَصَمَا إِلَى النّبِيِّ فَلَى ابْنِ أَمَةٍ زَمْعَةً، فقالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي آخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ ابْنِي. رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي آخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَأَقبضُهُ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً الْجِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وَلَا عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي فَلَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً بَيْ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً الْجِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وَلَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً لَكُونَا عَبْدُ بْنُ رَمْعَةً الْجَيْ وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وَلَا عَبْدُ بْنُ رَمْعَةً اللهِ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً اللهِ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً اللهِ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً اللهِ عَلَى غِرَاشٍ أَبِي عَبْدُ بْنُ وَمْعَةً عَلَى عَبْدُ بْنُ رَمْعَةً عَلَا عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً عَلَى عَبْدُ بُنُ وَمُعَةً عَبْدُ بُنُ عَلَاهُ عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً عَلَاهُ عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً عَلَى فَالَالُ وَلَا عَبْدُ بْنُ وَمُعَلَى فَلَالًا عَبْدُ بُنُ وَمُعَةً عَلَى اللّهُ عَلَى فَرَالًى اللّهُ عَلَالًا عَبْدُ بُنُ وَمُعَةً وَاللّهُ الْعَلَالَةُ وَالْتُولُ وَالْعَلَالِهُ اللهُ عَلَى فَالِكُ عَلَى فَوْمَالًا عَلْمُ اللّهُ عَلَى فَعَلَالًا عَبْدُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۲۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن مجھ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رہی آنیا کے کہ زمعہ کی ایک باندی کے لڑکے کے بارے میں عبد بن زمعہ بڑا تی اور سعد بن ابی و قاص رہا تی ایک اللہ ما تی ہے کہ مت میں ایک مقدمت میں لے کر گئے۔ حضرت سعد رہا تی نے کہایا رسول اللہ ما تی ایک فدمت نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جب میں (مکہ) آؤں اور زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں۔ کیونکہ وہ انہیں کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے بالدی کی باندی کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے بالدی کی باندی کا لڑکا ہے۔ میرے والدی کے "فراش" میں کے اندر (عتبہ کی) اس کی پیدائش ہوئی ہے 'نی کریم ماتی ہے الدی کے اندر (عتبہ کی)

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). [راجع: ٢٠٥٣]

واضح مشابهت دیکھی۔ لیکن فردی کر اے عبدین زمعہ!لڑکاتو تمهاری ہی پرورش میں رہے گا۔ کیونکہ لڑکا" فراش"کے تابع ہو تا ہے۔ اور سودہ بڑالٹر تواس لڑکے سے بردہ کیا کر۔

حفرت سعد بناتر اپنے کافر بھائی کی طرف سے وصی تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی طرف سے وعویٰ کیا۔ جس میں کچھ اصلیت تھی۔ گر قانون کی رو سے وہ وعویٰ صحیح نہ تھا۔ کیونکہ اسلامی قانون سے بالولد للفُواش وللعاهر الحجر اس لیے آپ نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ گر اتقوا الشبھات "کے تحت حضرت سودہ بزائر کو اس لڑک سے پردہ کرنے کا تھم فرما دیا۔ بعض وفعہ حاکم کے سامنے پچھ السے تھائی آ جاتے ہیں کہ ان کو جملہ دلائل سے بالا ہوکراپی صوابدید پر فیصلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

٧- باب التَّوَتُّقِ مـمَّن تُخشى مَعَرَّتهُ
 وَقَيْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيْمِ
 الْقُرْآنِ وَالسُّننِ وَالْفُرَانِضِ.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ بَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ برَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَوْل سيّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟)) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟)) قَالَ : ((مَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟)) قَالَ : ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةً؟)). اللهِ عَنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ – فَلَاكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ : ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةً؟)).

باب اگر شرارت کاڈر ہوتو ملزم کاباند ھنادرست ہے اور عبداللہ بن عباس بھی نے (اپنے غلام) عمرمہ کو قرآن و حدیث اور دین کے فرائض سکھنے کے لئے قید کیا۔

اللہ عنہ او ہریہ مسلم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو ہریہ وضی اللہ عنہ و سلم نے چند ساکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ بیہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اظال تھا اور جو اٹل میامہ کا سروار تھا' پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انجھا ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شمامہ کوچھو ڈردو۔

[راجع: ٤٦٢]

کی دفعہ کی گفتگو میں ثمامہ اظاق نبوی سے حد درجہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے آپ سے ہربار کما تھا کہ آپ اگر میرے سیج سیجی ساتھ اچھا بر تاؤ کریں گے تو میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا۔ چنانچہ یمی ہوا۔ آپ نے اسے بخوشی اعزاز و اکرام کے ساتھ آزاد فرما دیا۔ وہ فوراً ہی ایک کنویں پر گیا اور غسل کر کے آیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پس ترجمہ الباب ثابت ہوا کہ بعض طالت میں کسی انسان کا کچھ وقت کے لئے مقید کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور الی حالت میں یہ گناہ نہیں ہے بلکہ متیجہ کے لحاظ سے مفید طالب ہوتا ہے۔

عمد نبوی انسانی تدن کا ابتدائی دور تھا۔ کوئی جیل خانہ الگ نہ تھا۔ للذا مجد ہی سے یہ کام بھی لیا گیا۔ اور اس لئے بھی کہ ثمامہ کو مسلمانوں کے اوصاف حنہ کا بغور معائنہ کر سکے۔ مسلمانوں کے دوصاف حنہ کا بغور معائنہ کر سکے۔



خصوصاً اخلاق محمری نے اسے بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ سے ہے۔

آنچه خوبال مهه دارند تو تنا داری.

ترجمة الباب الفاظ فربطوہ بسارية من سوادى المسجد سے نكلتا ہے۔ شرح قاضى جب كى پر كچھ تكم كرتے اور اس كے بھاگ جانے كا دُر ہوتا تو مى بدين اس كو حراست ميں ركھنے كا تكم ديتے۔ جب مجلس برخاست كرتے 'اگر وہ اپنے ذے كا حق اواكر ديتا تو اس كو چو رُ ديتے ورنہ قيد خانے ميں بھجوا ديتے۔

دو سری روایت میں یوں ہے آپ ہر صبح کو تمامہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کا مزاج اور طالت دریافت فرماتے۔ وہ کہتا کہ اگر آپ مجھ کو قتل کرا دیں گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ بہت ہیں۔ اور اگر آپ مجھ کو قبل کرا دیں گے تو میں آپ کا بہت بہت احسان مند رہوں گا۔ اور اگر آپ میری آزادی کے عوض روپیہ چاہتے ہیں تو جس قدر آپ فرمائیں گے آپ کو روپیہ دوں گا۔ کی روز تک معاملہ ایسے ہی چاتا رہا۔ آخر ایک روز رحمتہ للعالمین ساتھ ہے گیا جمال پانی موجود تھا۔ وہاں اس نے عسل کیا۔ اور پاک صاف ہو کر وربار شاید سے فرار افقیار کر رہا ہے۔ گر تمامہ ایک درخت کے نیچ گیا جمال پانی موجود تھا۔ وہاں اس نے عسل کیا۔ اور پاک صاف ہو کر وربار رسالت میں حاضر ہوا۔ اور کما کہ حضور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ فوراً ہی اس نے کلمہ شمادت اشھد ان لا المه الا الله و اشھد ان محمد درسول الله یخط اور صدق دل سے مسلمان ہوگیا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

## باب حرم میں کسی کو باند هنااور قید کرنا

اور نافع بن عبدالحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک مکان جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر بڑا تی اس خریداری کو منظور کریں گے تو تھے پوری ہوگی۔ ورنہ صفوان کو جواب کے تک چار سو دینار تک کرایہ دیا جائے گا۔ ابن زبیر بڑی تھا نے مکہ میں گوگوں کو قد کیا۔

لِلسَّجْنِ بِمَكُّةَ مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً، عَلَى أَنْ عُمَرُ إِنْ رَضِي فَالْبَيْعُ بَيْعَهُ، وَإِن لَمْ أَنْ عُمَرُ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُمِانَةٍ. وَسَجَنَ ابنُ الزُّبَيرِ بِمَكَّةً.

٨- بَابُ الرَّبْطِ والحَبس في الحرَم

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا

مکت المکرمہ سارا ہی حرم میں داخل ہے۔ المذاحرم میں جیل خانہ بنانا اور مجرموں کا قید کرنا ثابت ہوا۔ ابن زبیر جی شاک کے اثر کو ابن سعد وغیرہ نے نکالا ہے کہ ابن زبیر نے حسن بن محمد بن حنیہ کو دارالند وہ میں تجن عارم میں قید کیا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔

\*\* اللہ میں اللہ م

 ٣٤ ٢٣ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدُّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُ عَلَمٌ خَيْلاً قِبَلَ نَجدٍ، فَجَاءَتْ بَرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ بَرِجُلٍ مِنْ بَنِي حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَلُولُ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي

الْمَسْجِدِ)). [راجع: ٤٦٢]

مدینہ بھی حرم ہے تو حرم میں قید کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے رد کیا جو ابن ابی شیبہ نے طاؤس سے روایت کیا کہ وہ مکہ میں کسی کو قید کرنا ہرا جانتے تھے۔

# (552) **334** (552)

## بسم الله الرحمٰن الرحيم باب قرض دار كے ساتھ رہنے كابيان

#### بسم الله الوحمن الرحيم ٩- بَابُ الْـمُلاَزَمةِ

اس طرح کہ قرض خواہ ارادہ کرے کہ جب تک مقروض میرا روپیہ ادا نہ کرے میں اس کے ساتھ چمٹا ہی رہوں گا اور اس کا پیچھا بھی نہ چھوڑوں گا۔

البت نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ نئے جعفر بین رہیعہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ نئے جعفر بین رہیعہ نے بیان کیا' کہا اور یجی بین بکیر کے علاوہ نے بیان کیا' کہا ان سے عبدالرحمٰن بین ہرمز نے ' ان سے عبدالرحمٰن بین ہرمز نے ' ان سے عبداللہ بین کعب بین مالک انصاری نے' اور ان سے کعب بین مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بین ابی حدرداسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا' ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچا اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا' ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچا کیا۔ پھر دونوں کی گفتگو تیز ہونے گی اور آواز بلند ہوگئ۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ادھرسے گزر ہوا' اور آپ نے فرمایا' اے کعب! اور آپ نے اپنچ انہوں نے آدھالے لیا اور قرض معاف کردیا۔

عَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ: 
- وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ: الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ: ((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَا مِنْ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَا مَنْ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَا مَنْ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَمَرً بِهِمَا النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) – فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِي عَلَيْهُ وَتَرَكَ يُولُونَ النَّصَفَ – فَأَخَذَ وَمُنْ لَكُولُ مَنْ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصِنْفًا.

[راجع: ٥٧٤]

لفظ صدیث فلزمہ سے ترجمہ باب نکلا کہ حضرت کعب بڑا اپنے قرض وصول کرنے کے لئے عبداللہ بڑا اُٹھ کے پیچھے چیٹے اور کما کہ جب تک میرا قرض ادا نہ کر دے گا میں تیرا پیچھا نہ چھوڑوں گا' اور جب آخضرت ما پیج نے ان کو دیکھا اور اس طرح چیٹنے سے منع شین فرمایا تو اس سے چیٹنے کا جواز نکلا۔ آخضرت ما پیج نے آدھا قرض معاف کرنے کی سفارش فرمائی' اس سے یہ بھی اثابت ہوا کہ مقروض اگر نگ دست ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ کچھ معاف کردے' نیک کام کے لئے سفارش کرنا بھی اثابت ہوا۔

#### ه ١ - بَابُ التَّقاضِي

٩٤٢٥ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدُّثَنَا وَهَبُ بُنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَينًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَاتِلٍ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَاتِلٍ

### باب تقاضا كرنے كابيان

(۲۳۲۵) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم سے وہب بن جریر بن حازم نے بیان کیا 'انہیں شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے 'انہیں الوالفحیٰ نے 'انہیں مسروق نے 'اور ان سے خباب بڑا تھٰ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہے کا کام کر تا تھا۔ اور عاص بن واکل (کافر) پر میرے کچھ روپے قرض تھے۔ میں اس کے پاس

دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ أَقْضِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدِ ﷺ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتِي مَالاً وَوَلَدًا ثُمُّ أَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيتَ الَّذِي كَفَرَ بآيَاتِنَا وَقَالَ: لأُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلُدًا﴾ الآية)). [راجع: ٢٠٩١]

تقاضا کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد (ﷺ کیا) کا اٹکار نہیں کرے گامیں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا' ہرگز نهیں ٔ الله کی قتم! میں حضرت محمد النظام کا انکار تبھی نہیں کر سکتا' یمال تک کہ اللہ تعالی تمہیں مارے اور پھرتم کو اٹھائے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضانہ کر۔ میں جب مرکے دوبارہ زندہ ہوں گااور مجھے (دو سری زندگی میں) مال اور اولاد دی جائے گی تو تمہارا قرض بھی ادا کر دول گا۔ اس پر ہیہ آیت نازل ہوئی دختم نے اس مخص کو دیکھاجس نے ہاری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی. "آخر آیت تک.

تریم میرا حضرت خباب براثیر عاص بن واکل غیرمسلم کے بال اپنی مزدوری وصول کرنے کا نقاضا کرنے گئے۔ اس سے مقصد باب میری این ہوا۔ عاص نے جو جواب دیا وہ انتہائی نا معقول جواب تھا۔ جس پر قرآن مجید میں نوٹس لیا گیا۔ اس حدیث ہے مجتلد مطلق امام بخاری رواتیے نے کئی ایک مسائل کا اشتباط فرمایا ہے۔ اس لئے متعدد مقامات پر بیہ حدیث نقل کی گئی ہے جو حضرت امام بخاری رطاللہ کے تفقہ و قوت اجتماد کی بین دلیل ہے۔ ہزار افسوس ان اہل جبہ و دستار پر جو حضرت امام بخاری رطاللہ جیسے فقیہ امت کی شان میں تنقیص کرتے اور آپ کی قمم و درایت سے مکر جو کر خود اپنی نا قنمی کا جوت دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رطینی ان ابواب کے خاتمہ پر فرماتے ہیں۔ اشتمل کتاب الاستقراض و مامعه من الحجر والتفليس و ما اتصل به من الاشخاص والملازمة على حمسين حديثًا المعلق منها ستة المكرر منها فيه و فيما مضى ثمانية و ثلاثون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم على جميعها سوى حديث ابي هريرة (من اخذ اموال الناس يريد اتلافها) و حديث (اما احب ان لي احدا ذهبا) و حديث (لي الواجد) و حديث ابن مسعود في القراة و فيه من الاثار عن الصحابة و من بعدهم اثنا عشر اثرا والله اعلم (فتح الباري) ليمني بيركماب الاستقراض و الملازمة بچاس احادیث یر مشتمل ہے جن میں احادیث معلقہ صرف جھ ہیں۔ مکرر احادیث اڑتمیں ہیں۔ اور ہاتی خالص ہیں۔ امام مسلم نے بجز چند احادیث کے جو یمال ندکور ہیں سب میں حضرت امام بخاری رائھ سے موافقت کی ہے۔ اور ان ابواب میں محاب و تابعین کے باره آثار فركور ہوئے ہیں۔

سند میں ذکورہ بزرگ حضرت مسروق ابن الاجدع ہیں۔ جو ہدانی اور کوئی ہیں۔ آخضرت التخایم کی وفات سے عمل مشرف بد اسلام ہوئے۔ صحابہ کے صدر اول جیسے ابو بکر' عمر' عثان' علی رضوان اللہ علیهم اجمعین کا زمانہ پایا۔ سرکردہ علماء اور فقهاء جس سے تھے۔ مو بن شرحیل نے فرمایا کہ کسی ہرانی عورت نے مسروق جیسانیک سیوت نہیں جنا۔

شعبی نے فرمایا' اگر کسی گرانے کے لوگ جنت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں اسود' علقمہ اور مسروق۔

محدین منتشرنے فرمایا کہ خالدین عبداللہ بھرہ کے عال (گورنر) تھے۔ انہوں نے بطور بدید تمیں بڑار روبوں کی رقم حضرت مسروق کی خدمت میں پیش کی۔ یہ ان کے فقر کا زمانہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اٹے تبول کرنے سے انکار کر دیا۔

کما جاتا ہے کہ بچین میں ان کو چرا لیا گیا تھا۔ پھر مل مجے تو ان کا نام مروق ہو گیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ ٢٢ ه مين بمقام كوف وفات يائى - رحمه الله رحمة واسعة. شر کوفہ کی بنیاد حضرت سعد بن ابی و قاص بڑا تھ نے رکھی تھی۔ اس وقت آپ نے وہاں فرمایا تھا۔ تکوفوا فی هذا الموضع یمال پر جع ہو جاؤ۔ اس روز اس شرکانام کوف پڑگیا۔ بعض نے اس کا پرانانام کوفان بتایا ہے۔ یہ شرعراق میں واقع ہے۔ عرصہ تک علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔



باب اور جب لقطہ کامالک اس کی صحیح نشانی بتادے تواہے اس کے حوالہ کردے۔

آ النظ لقطة كا مصدر لقط ہے جس كے معنی چن لينا 'زمين پر سے اٹھا لينا 'سينا 'رفوكرنا 'انتخاب كرنا ' چونچ سے اٹھانا ہے۔ اى معنی چن ایس کی سینے اور النقاط کے سینے ادھر ادھر سے جمع كرنا چنا ہيں۔ سینے سینے اسلام ملاقطة اور النقاط ہیں۔ جن كے معانى برابر ہونا ہیں۔ اور تلقط اور النقاط كے سینے ادھر ادھر سے جمع كرنا چنا ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں یہ لفظ كئ جگه استعمال ہوا ہے۔ جن كی تشریحات اپنے اپنے مقامات پر ہوں گی۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ (فی اللقطة) بضم اللام و فتح القاف و یجوز اسکانها والمشهور عندالمحدثین فتحها قال الازهری وهو الذی سمع من العرب و اجمع علیه اهل اللغة والحدیث و یقال لقاطة بضم اللام و لقط بفتحها بلاهاء و هی فی اللغة الشنی الملقوط و شرعا ما وجد من حق ضائع محترم غیر محرز و لا ممتنع بقو ته و لا یعرف الواجد مستحقه و فی الالتقاط معنی الامانة والو لا یة من حیث ان الملتقط امین فیما التقطه والشرع و لاه حفظه کالولی فی مال الطفل و فیه معنی الاکتساب من حیث ان له التملک بعد التعریف (قسطلانی) مخترب که لفظ لقط لام کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کو ساکن پڑھنا بھی جائز ہے مگر محدثین اور لغت والول کے ہاں فتح کے ساتھ بڑی مشہور ہے عرب کی زبانوں سے ایہا ہی ساگیا ہے۔ لغت میں لقط کی گرمی پڑی چیز کو کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ایک چیز جو پڑی ہوئی پائی جائے اور وہ کی بھی آدی کے حق ضائع سے متعلق ہو اور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ میں امان کے معانی بھی ہیں کہ پنچوانے کے بعد اگر اس کا مالک نہ وہ رو اس چیز جو اس خیز ہیں اس کو حق مکیت خاص مول کی دمہ واری ہوتی ہے۔ اور اس میں اکساب کے معانی بھی ہیں کہ پنچوانے کے بعد اگر اس کا مالک نہ وہ رو اس چیز میں اس کو حق ملکیت خاص ہوتا ہے۔

(٢٣٢٩) م سے آدم نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے بیان کیا

٧٤٢٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ،

١- بُابُ إِذَا أَحْبَرَ أَحْبَرِهُ رَبُّ

اللُّقَطةِ بالعَلامةِ دَفعَ إليه

ح وَحَدَّثِنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ عُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ شُدِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ اللهِ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ : ((أَحَدُّتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : ((عَرِّفُهَا رَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا حَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ : ((عَرِّفُهَا حَوْلاً))، فَعَرَّفُتها فَلَمْ أَجِدْ، ثُمُ أَتَيْتُهُ ثَلاثًا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَعَدَهَا وَكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاً فَاسْتَمْتِعْ وَوَكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ وَكَاءَهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ وَالِكُ أَوْدِيْ ثَلَاثُهَ أَحُوالٍ أَو حَوْلاً وَعَلَى اللَّهُ وَالِكُولُ أَوْدُولًا أَو حَوْلاً وَاحِدًا)). [طرفه في : ٢٤٣٧].

(دوسری سند) اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر نے' ان سے شعبہ نے'ان سے سلمہ نے کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے الی بن کعب بڑاٹھ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سو دینار کی ایک تھیلی (کہیں راستے میں پڑی موئی) یائی۔ میں اسے رسول الله طائریم کی خدمت میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے ایک سال تک اس كااعلان كيال فيح كوئي الساهخص نهيل ملاجوات يجان سكتا اس لیے میں پھر آنحضرت ساتھ کیا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے بھر (سال بھر) اعلان کیا۔ لیکن ان کامالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا' تو آنخضرت الناہیم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ وینار کی تعداد اور تھیلی کے بندهن کو ذہن میں محفوظ رکھ۔ اگر اس کا مالک آ جائے (تو علامت یوچیر کے) اسے واپس کر دینا' ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعال کر لے چنانچہ میں اسے این اخراجات میں لایا۔ (شعبہ نے بیان کیا کہ) پھرمیں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کما کہ مجھے یاد نمیں رسول کریم ماٹھیا نے (حدیث میں) تین سال تک (اعلان کرنے کے لئے فرمایا تھا) یا صرف ایک سال کے لئے۔

اگر پانے والا غریب اور محتاج ہے تو مقررہ مدت تک اعلان کے بعد مالک کو نہ پانے کی صورت میں اسے وہ اپنی ضروریات پر خرج کر سکتا ہے اور اگر کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دے تو اور بھی بہتر ہو گا۔ اس پر سب کا انقاق ہے کہ جب مالک مل جائے تو بہر صورت اسے وہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی 'خواہ ایک مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد اسے اپنی ضروریات میں خرچ بی کیوں نہ کر چکا ہو۔ امانت و دیانت سے متعلق اسلام کی ہے وہ پاک ہدایات ہیں 'جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ارض حرم میں ایسی مثالیں دیکھی نجا کہتی ہیں کہ ایک چیز لقط ہے گر دیکھنے والے ہاتھ تک نہیں لگاتے بلکہ وہ چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ خود ۱۳۸۹ھ کے ج

لگائے۔ اللہ پاک آج کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ حقائق اسلام کو سمجھ کر اسلام جیسی نعمت سے بسرہ ور ہونے کی کوشش کریں اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہود کے راستے کو اینائیں۔

حفرت انی بن کعب بڑاٹئر انصاری خزرجی ہیں۔ یہ کاتب وحی تھے۔ اور ان چھ خوش نصیب اسحاب میں سے ہیں جنہوں نے عمد رسالت ہی ہیں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا' اور ان فقہائے اسلام میں سے ہیں جو آپ کے عمد مبارک میں فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ صحابہ میں قرآن شریف کے اچھے قاری مشہور تھے۔ آنخضرت سلٹھیٹا نے ان کو سیدالانصار کا خطاب بخشا۔ اور حضرت عمر بڑاٹئر نے سیدالمسلمین کے خطاب سے کشر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ سیدالمسلمین کے خطاب سے کشر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

#### باب بھولے بھلکے اونٹ کابیان

(۲۳۲۷) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے' ان سے ربعہ نے 'ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی بناللہ نے کہ نبی کریم سال اللہ کی خدمت میں ایک دیماتی حاضر ہوا۔ اور راستے میں بڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کر تا رہ۔ بھراس کے برتن کی بنادٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتادے (تواسے اس کامال واپس کردے) ورنہ اپنی ضروریات میں خرج کر۔ صحابی نے یوچھا' یا رسول اللہ! ایس بحری کاکیاکیا جائے جس کے مالک کا پت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی (مالک) کو مل جائے گی یا پھر بھیڑتے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کاکیاکیاجائے جو راستہ بھول گیاہو؟اس پر رسول کریم ملٹاییا کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا مہیں اس سے کیا مطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کے کھر ہیں۔ (جن سے وہ چلے گا) اس کا مشکیزہ ہے' یانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے بیتے وہ خود کھا

٧- بَابُ ضَالَّةِ الإِبلِ
حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي الله عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي الله عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي الله عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي الله عَنْ رَبْدِ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَقَالَ : ((عَرِّفُهَا سَنَةُ، ثُمَّ احْفَظُ عِفَاصَهَا وَإِلاً وَكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخبِرُكَ بِهَا وَإِلاً فَاسَنَتْ فَقَهَا))، قَالَ : يَا رَسُولَ الله فَصَالَةُ فَاسَالُةُ الْإِبلِ فَيَعْمَو وَجُهُ اللّهِ الله فَعَلَا : ((لَكَ أَوْ لاَخِيْكَ أَوْ الله فَعَلَا : ((لَكَ أَوْ لاَخِيْكَ أَوْ الله فَعَلَا : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الله الله وَلَهَا؟ مَعَهَا الله عَنْ وَتُهُ الله الله عَنْ وَتَهُا وَسِقَاوُهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الله الله عَلَا وَسِقَاوُهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الله الله عَنْ وَتُهُا وَسِقَاوُهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الله الله عَنْ وَتَهُا؟)).[راجع: ٩١]

آیہ میں اونٹوں کو ریکتان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ راستوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے گم ہونے کی صورت لبنت کے ایس عام طور پر کسی نہ کسی دن خود گھر پہنچ جاتے۔ اس لئے آنخضرت ملٹائیل نے ایسا فرمایا۔ یعنی اونٹ کو پکڑنے کی حاجت نہیں۔ اس کو بھیڑیئے وغیرہ کا ڈر نہیں' نہ چارے پانی کے لئے اس کو چرواہے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ پانی پر جاکر پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ آٹھ آٹھ روز کا پانی اپنے بیٹ میں بیک وقت جمع کر لیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ تھم جنگل کے لئے ہے۔ اگر بہتی میں اونٹ ملے تو اسے پکڑلینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال ضائع نہ ہو۔ ایبا نہ ہو وہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ کے تھم میں وہ جانور بھی ہیں جو اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے گھوڑا ئیل وغیرہ۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کے حالات میں جنگل اور بہتی کہیں بھی امن نہیں ہے۔ ہر جگہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے 'النذا جہال بھی کی بھائی کا گم شدہ اونٹ 'گھوڑا نظر آئے بہتر ہے کہ حفاظت کے خیال سے اسے پکڑلیا جائے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالہ کیا جائے۔ آج عرب اور جب اور جب اور جب کہ معمولی جائے۔ آج عرب اور جب ہر جگہ چوروں' ڈاکوؤں' لٹیروں کی کثرت ہے۔ ایک اونٹ ان کے لئے بردی قیمت رکھتا ہے۔ جب کہ معمولی اونٹ کی قیمت آج چار پانچ سوسے کم نہیں ہے۔

عمد رسالت میں عرب کا ماحول جو تھا وہ اور تھا۔ اس ماحول کے پیش نظر آپ نے بیہ تھم صادر فرمایا۔ آج کا ماحول دو سرا ہے۔ پس بمتر ہے کہ کسی گم شدہ اونٹ 'گھوڑے وغیرہ کو بھی پکڑ کر بحفاظت رکھا جائے یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔

الحمد للد ۱۳۹۰ھ کو کعبہ شریف میں اس پارے کا متن بعد فجریهاں تک لفظ به لفظ غور و تدبر کے ساتھ ان دعاؤں سے پڑھا گیا کہ اللہ پاک اس اہم ذخیرہ صدیث نبوی کو سمجھنے کیلئے توفق بخشے۔ اور ہر مشکل مقام کے حل کیلئے اپنی رحمت سے رہ نمائی فرمائے۔ اور اس خدمت کو قبول فرماکر قبول عام عطاکرے اور سارے قدر دان حضرات کو شفاعت رسول پاک ملتھ کیا سے بسرہ ور فرمائے۔ آمین۔

#### ٣- بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَم

٧٤٢٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْـمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّقَطةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةُ يَقُولُ يَزِيْدُ : إِنْ لَهُم تُعْتَرَفُ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِيْ أَفِي حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمُّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْفَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيِّي ﴿ الْخُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْلِلذَّنْبِ)} قَالَ يَزِيْدُ: وَهِيَ تُعَرُّفُ أَيْضًا. ثُمُّ قَالَ: كَيْفَ تُرَى فِي ضَالَّةِ الإبل؟ فَقَالَ: ((دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَوَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)).[راجع: ٩١]

## باب گشدہ بکری کے بارے میں

(۲۳۲۸) مم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے سلیمان تیمی نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن سعید انساری نے'ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'انہوں نے زید بن خالدسے سا'انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملٹی ہے لقط کے متعلق بوچھا گیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا' اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ' پھرایک سال تک اس کا اعلان کر تارہ۔ بزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا( اس عرصہ میں) نہ ملے توپانے والے کو این ضروریات میں خرچ کرلینا چاہئے۔ اور یہ اس کے پاس امانت کے . طوریر ہو گا۔ اس آخری کھڑے (کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہو گا) کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ بد رسول الله ملتا الله کا محصے معلوم نہیں کہ بد رسول الله ملتا الله خود انہوں نے اپنی طرف سے بیہ بات کمی ہے۔ پھر یوچھا' راستہ بھولی موئی بری کے متعلق آپ کالیاارشادہ آپ ساتھ اے فرمایا کہ اسے پراو وه یا تهراری موگی (جب که اصل مالک نه طعی)یا تهرارے بھائی (مالک کے پاس پہنچ جائے گی' یا پھراسے بھیڑیا اٹھالے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا ' پھر صحابی نے پوچھا' راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کاکیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو' اسکے ساتھ اسکے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیز ہ بھی۔ خود پانی پر پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھالے گا۔ اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔

یجیٰ کی دو سری روایت سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ فقرہ کہ اس کے پاس امانت مکے طور پر گا۔ حدیث میں داخل ہے۔ اس کو امام مسلم اور اساعیلی نے نکالا۔ امانت سے مطلب یہ ہے کہ جب اس کا مالک آجائے گا تو پانے والے کو یہ مال اوا کرنا لازم ہوگا۔ بحری اگر مل جائے تو اس کے بارے میں بھی اس کے مالک کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب تک مالک نہ ملے پانے والا اپنے پاس رکھے۔ اور اس کا دودھ سے کیونکہ اس پر وہ کھلانے پر خرچ بھی کرے گا۔

باب پکڑی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال تک نہ ملے تووہ پانے والے کی ہوجائے گ

٤ - بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحبُ
 اللُّقَطةِ بعد سنةِ فيه لـمَن وجَدَها

آئی ہیں اس علماء یہ کہتے ہیں کہ مالک ہونے سے مراد ہے ہے کہ اس کو تصرف کرنا جائز ہو گا' لیکن جب مالک آ جائے تو وہ چیزیا اس کر میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دے۔ گر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دے۔ گھراگر اس کا مالک آئے تو اس کو افتیار ہے کہ خواہ اس خیرات کو جائز رکھے خواہ اس سے تاوان لے۔

جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے اسلام نے گرے پڑے اموال کی بڑی حفاظت کی ہے اور ان کے اٹھانے والوں کو ای حالت میں اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خود ہضم کر جانے کی نیت سے ہرگز ہرگز ان کو نہ اٹھائیں۔ بلکہ ان کے اصل مالکوں تک پہنچانے کی نیت سے ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مالک فوری طور پر نہ مل سکے تو موقع ہہ موقع سال بھر اس مال کا اعلان کرتے رہیں۔ آج کل اعلان کے ذرائع بہت وسیع ہو بچکے ہیں ' اخبارات اور ریڈیو کے ذرائع سے اعلانات ہر کس و ناکس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح متواتر اعلانات پر سال گذر جائے اور کوئی اس کا مالک نہ مل سکے تو پانے والا اپنے معرف میں اسے لے سکتا ہے۔ گریہ شرط اب بھی ضروری ہے کہ اگر کسی ون بھی اس کا اصل مالک آگیا تو وہ مال اسے معہ تاوان اوا کرنا ہو گا۔ اگر اصل مال وہ ختم کرچکا ہے تو اس کی جنس بالمثل اوا کرنی ہوگی۔ یا پھر جو بھی بازاری قیمت ہو اوا کرنی ضروری ہوگی۔ ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لقط کے متعلق اسلام کا قانونی نظریہ کس قدر ٹھوس اور کتنا نفع بخش ہے۔ کاش اسلام کے معاندین ان قوانین اسلامی کا بغور مطالعہ کریں اور اپنے ولوں کو عناد کین سلام کے ماتھ صدافت کو تشکیم کر سکیں۔

(۲۳۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے ' انہیں منبعث کے غلام بزید نے اور ان سے زید بن خالد رہائی نے کہ ایک مخص نی کریم ملٹی ہے کہ درت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقط کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کرایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ اگر مالک مل جائے (تواسے دے دے) ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے جائے (تواسے دے دے) ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے

٢٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى فَسَأَلَهُ عَنِ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى فَسَأَلَهُ عَنِ اللهَ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، اللهَ عَمَا عَمَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمُ عَرَفْهَا سَنَةُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلاً

یوچھااور اگر راستہ بھولی ہوئی بکری ملے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمهاری

موگ یا تمهارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیٹریا اسے اٹھالے جائے گا۔

صحالی نے بوچھا' اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ نے فرمایا کہ

تہمیں اس سے کیامطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کامشکیزہ ہے 'اسکے

کھر ہیں۔ پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھا

فَشَأْنِكَ بِهَا)). قَالَ: ((فَضَالَّةُ الْفَنَمِ؟)) قَالَ : ((هِي لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَو لِلذَّنبِ)). قَالَ: ((فَضَالَة الإبل؟)) قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

[راجع: ٩١]

لے گا۔ اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کامالک اسے خود پائے گا۔ فان جاء صاحبها لینی اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ جیسے امام احمد اور ترفدی اور نسائی کی ایک روایت سیست کے میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی ایبا مخص آئے جو اس کی گنتی اور تھیلی اور سربند ھن کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے تو اس کو دے دے۔ معلوم ہوا کہ صبح طور پر اسے پیچان لینے والے کو وہ مال دے دینا چاہیے۔ گواہ شاہد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس روایت میں دو سال تک بتلانے کا ذکر ہے اور آگے والی احادیث میں صرف ایک سال تک کابیان ہوا ہے۔ اور تمام علماء نے اب اس کو افتیار کیا ہے اور دو سال والی روایت کے تھم کو ورع اور احتیاط پر محمول کیا۔ یوں مخاط حضرات اگر ساری عمر بھی اسے اپنے استعال میں نہ لائیں اور آخر میں چل کربطور صدقہ خیرات دے کراسے ختم کردیں تواسے نور علی نور ہی کہنا مناسب ہوگا۔

# أَوْ سُوطًا أو نَحْوَهُ

. ٢٤٣٠ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهُ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْوَائِيْلَ -وَسَاقَ الْحَدِيْثُ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلُّ مَرْكُبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا الْحَلْهَيَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَّبًا، فَلَمَّا مُسُوم وَجُدَ الْمَالُ وَالصُّحِيْفَةَ) ﴿ [راجع: ١٤٩٨]

# ٥- بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةُ فِي الْبَحْرِ بِإِبِ الركوئي سمندر مين لكرى يا وُندُا يا اور كوئي الي بي چيز يائے توكيا تھم ہے؟

(۲۲۳۰) اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفرین رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہررہ والله نے کہ رسول کریم النہا ہے بی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا۔ چر بوری مدیث بیان کی (جو اس سے پہلے گذر چی ہے) کہ (قرض دیے والا) باہریہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جماز اس کاروپیے لے كرآيا مو ـ (درياك كنارك جب وه بنيا) تواك ايك ككرى لمي جه اس نے اپنے گھرے اید ھن کے لئے اٹھالیا۔ لیکن جباسے چراتو اس میں روہیے اور خطیایا۔

التعدیم اللہ مواکہ دریا میں سے ایس چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ بعد میں جو کیفیت سامنے آئے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسرائیلی مرد کی حسن نیت کا ثمرہ تھا کہ پائی ہوئی لکڑی کو چیرا تو اے اس کے اندر اپنی امانت کی رقم مل می ۔ اے مردد نیک ول اسرائيليون كى كرامت بى كمنا چاسيے ورن عام حالات من يه معالمه ب حد نازك ب، يه بهي ثابت بواكم كي بندگان فدا ادا يكل امانت اور عمد کی پاسداری کاکس حد تک خیال رکھتے ہیں۔ اور سے بہت ہی کم ہیں۔

علامه قطائل فرماتے ہیں۔ و موضع الترجمة قوله فاخذ ها و هو مبنی علی ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم یات فی شرعنا مایحالفه لاسیما اذا ور و بصورة الناء علی فاعله لعنی یمال مقام ترجمة الباب راوی کے به الفاظ بیں۔ فاحدها لعنی اس کو اس لے لیا۔ ای ے مقصد باب ثابت ہوا۔ کیونکہ ہمارے پہلے والوں کی شریعت بھی ہمارے لئے شریعت ہے۔ جب تک وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خاص طور پر جب کہ اس کے فاعل پر ہماری شریعت میں تعریف کی گئی ہو۔ آخضرت ملٹھ بیا نے ان ہر دو اسرائیلیوں کی تعریف فرمائی۔ ان کا عمل اس وجہ سے ہمارے لئے قامل اقتداء بن گیا۔

٣- بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ
٢٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِي اللهِ
بَعْمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ
أَنْ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا)).

[راجع: ٥٥٠٢]

٢٤٣٢ – وَقَالَ يَحْيى: حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُّثَنِي مَنْصُورٍ . وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنسٌ. ح وَحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْبُدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْ عَنِ النبي اللهِ قَالَ: ((إِنِّي لَانْقَلِبُ إِلَى الْهَلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فَرَاشِيْ فَأَلْوَلُهُمَا لاَ كُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى عَلَى فِرَاشِيْ فَأَلْوَلُهُمَا لاَ كُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقَنْهَا».

باب کوئی شخص رائے سی تھجور بائے؟

(۲۳۳۱) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا' ان سے طلحہ نے اور اوری نے بیان کیا' ان سے طلحہ نے اور ان سے انس بڑا گئے کے بیان کیا کہ نبی کریم طلق کیا کی راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہو تا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں خود اسے کھالیتا۔

(۲۲۳۳۲) اور یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری
نے بیان کیا' کما مجھ سے منصور نے بیان کیا' اور زا کدہ بن قدامہ نے
کھی منصور سے بیان کیا' اور ان سے طلحہ نے ' کہا کہ ہم سے انس بڑاٹنہ
نے حدیث بیان کی (دو سری سند) اور ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان
کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معمر نے' انہیں ہمام
بن منبہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رفائنہ نے کہ نبی کریم طاق کیا نے فرمایا'
میں اپنے گھر جاتا ہوں' وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی
سے میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں۔ لیکن پھریہ ڈر ہوتا ہے
کہ کہیں میہ صدقہ کی محبور نہ ہو۔ تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔

آپ کو شاید بیہ خیال آتا ہو گا کہ شاید صدقہ کی محبور جس کو آپ تقتیم کیا کرتے تھے' باہرے کپڑے میں لگ کر چلی آئی ہوگی۔ ان حدیثوں سے بیہ نکلا کہ کھانے پینے کی کم قیت چیزاگر راتے میں یا گھر میں ملے تو اس کا کھالینا درست ہے۔ اور آپ نے جو اس سے پر ہیز کیا اس کی وجہ بیہ تھی کہ صدقہ آپ پر اور سب بنی ہاشم پر حرام تھا۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی حقیر چھوٹی چیزوں کے لئے مالک کا ڈھویڈ ھنا اور اس کا اعلان کرانا ضروری نہیں ہے۔

> ٧- بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقْطةُ أَهلِ مَكَّةَ؟

باب اہل مکہ کے لقطہ کا کیا تھم ہے؟

مکہ کے لقط میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مکہ کالقط ہی اٹھانا منع ہے۔ بعض نے کہا اٹھانا تو جائز ہے لیکن ایک سال کے بعد بھی پانے والے کی ملک نہیں بنتا 'اور جمہور مالکیہ اور بعض شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مکہ کالقط بھی اور ملکوں کے لقط کی طرح ہے۔ حافظ نے کہا' شاید امام بخاری راتید کا مقصدیہ ہے کہ مکہ کالقط بھی اٹھانا جائز ہے اور یہ باب لا کر انہوں نے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ ہے کہ حاجیوں کی بڑی ہوئی چیز اٹھانا منع ہے۔ (وحیدی)

> وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لا يَلْتِقُط لُقْطَتَهَا إلاَّ مَنْ عَرُّفَهَا)). وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ تَلْتَقِطُهَا إلاَّ مُعَرَّفٍ)).

> ٣٤٣٣ - وَقَالَ أَخْمَدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدُّثَنَا زَكَرِيًّاءُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَلا: ((لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنفُرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُ لَقَطْتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ ا للهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ. فَقَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ).

> > [راجع: ١٣٤٩]

مقصد باب بیر ہے کہ لقط کے متعلق مکہ شریف اور دو سرے مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

٢٤٣٤ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ قَالَ : حَدَّثنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَـمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْـمُؤْمِنينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي

اور طاؤس نے کما' ان سے عبداللہ بن عباس بی وائد نے کہ نی كريم الناليم نے فرمايا مكه كے لقط كو صرف وہى فخص اٹھائے جو اعلان كر لے 'اور خالد حذاء نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے 'اور ان سے ابن عباس بھ اللہ اللہ نی کریم الن اللہ اللہ کا لقط کو اٹھانا صرف اسی کے لئے درست ہے جواس کا اعلان بھی کرے۔

(۲۴۳۳۳) اور احد بن سعد نے کما' ان سے روح نے بیان کیا' ان سے زکریا نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے فرمایا ' مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں ' وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں' اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے' اور اس کی گھاس نہ کائی جائے۔ حضرت عبایس جی ﷺ نے کما کہ یا رسول اللہ ! اذخر کی اجازت دے دیجئے چنانچہ آمخضرت مالیکی نے اذخر کی اجازت دے دی۔

(۲۲۳۳) ہم سے کی بن موی نے بیان کیا ان سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے یکیٰ بن انی کثیرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ' كماكه مجھے ابو ہررہ نے بیان كيا انہوں نے كماكہ جب الله تعالى نے رسول کریم ماٹھیا کو مکہ فتح کرادیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے موے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثاکے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا'لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کواسے فتح كرا ديا۔ ديكھو! يه مكه مجھ سے پہلے كسى كے لئے طال نسيس موا تھا (لعنی وہاں ارانا) اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا۔ اب میرے بعد کسی کے لئے درست نہیں ہو گا۔ پس

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تُحِلُّ لأَحَدِ

بَعْدِي، فَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى

شَوكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطْتُهَا إلاَّ لِـمُنْشِدٍ.

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ : إمَّا

أَنْ يُفَدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ :

**€** (562) **• 334 • 335 • 336** اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یمال کی گری ہوئی چیز صرف اس کے لئے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہواہے دوباتوں کا اختبار ہے۔ یا (قاتل سے) فدیہ (مال) لے لے 'یا جان کے بدلے جان لے۔ حضرت عباس بن الله نا نام نا رسول الله! اذ فر كافي كا جازت مو - كونك بم اے اپنی قبروں اور گھروں میں استعال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اذخر کا شنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک محالی

إلاَّ الإذخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إلاَّ الإذخِر)).

نے کھڑے ہو کر کما' یا رسول اللہ! میرے لیے بیہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچه رسول الله ملتى الله على في صحابه كو تحكم فرمايا كه ابوشاه كے لئے مد خطبه

فَقَامَ أَبُو شَاهِ- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ -فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اكْتُبُوا لأبي شَاهِ)).

قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَولُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي

سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

[راجع: ۱۱۲]

روایت میں ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کیلئے ہاتھیوں کالشکر لے آیا تھا۔ جس کاسورہ الم نر کیف النح میں ذکر ہے۔ اس مدیث سے عمد نبوی میں کتابت مدیث کا بھی ثبوت ملاجو منکرین مدیث کی ہفوات باطلم کی تردید کے لیے کافی وافی ہے۔ باب سی جانور کادودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیرنہ روہاجائے

لکھ دو۔ میں نے امام اوزاعی سے بوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ

"میرے لئے اسے لکھوا دیجئے" توانہوں نے کماکہ وہی خطبہ مراد ہے

جوانہوں نے رسول الله مانتیا ہے (مکہ میں) سناتھا۔

(۲۴۳۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو امام مالک نے خبردی نافع سے اور انہیں عبداللہ بن عمر اللہ نے کہ رسول كريم النيايم نے فرمايا كوئى شخص كى دوسرے كے دودھ كے جانور كو مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہے۔ کیا کوئی شخص سے پیند کرے گاکہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کراس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں ہے اس کاغلہ جرالائے؟ لوگوں کے مویثی کے تھن بھی ان کے لیے کھانالینی (دودھ کے) گودام ہیں۔ اس لئے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہاجائے۔

اضطراری حالت میں اگر جنگل میں کوئی ریو ز مل جائے اور مضطرا پی جان سے پریثان ہو اور بھوک اور بیاس سے قریب المرگ ہو تو وہ اس حالت میں مالک کی اجازت بغیر بھی اس ربوڑ میں ہے کی جانور کا دودھ نکال کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ مضمون دو سری جگہ

٨ - بَابُ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَد بغير إذن

٧٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرىء بغَيْر إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِي مَشْرُبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطَعُمَاتِهِمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإذْنِهِ)).

بیان ہوا ہے۔

٩ - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةِ رَدُّهَا عَلَيْهِ، لأَنُّها وَدِيْعَةٌ عنْدَهُ

٧٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُو عَنْ رَبيْعَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مُولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْـجُهَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ رَأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن اللُّقَطةِ قَالَ: ((عَرَّفْهَا سَنَةُ ثُمَّ أَعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ). فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّنْسِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ : فَعَضِب رَسُولُ اللهِ ﷺ، حتى احْـمَرَتْ وجَنتاهُ – أَوْ احْمَرُ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَّبُهَا)). [راحع: ٩١]

• ١ - بَابُ هَا ﴿ يَأْخُذُ اللَّقَطةَ ولا يدعُها تضيِّئُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يستحقي؟

# باب یزی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال بعد آئے تواہے اس کامال واپس کردے کیونکہ پانے والے کے پاس وہ امانت ہے

(۲۲۳۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ اکه ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے رہید بن عبدالرحمٰن نے' ان سے منبعث کے غلام ہزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی ہواتھ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم ملٹائیل سے لقطہ کے بارے میں یو چھا۔ آپ ً نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ پھراس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ۔ اور اسے انی ضروریات میں خرچ کر۔ اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ مُن ﷺ نے یوچھا یا رسول اللہ! راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپؑ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو' کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑئے کی ہوگ۔ صحابہ نے پوچھا' یا رسول الله! راسته بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ اس پر غصہ ہو گئے اور چرہ مبارک سرخ ہو گیا (یا راوی نے و جنتاہ کے بجائے) احمر وجهه کما۔ پھر آپ نے فرمایا مہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھراور اس کامشکیز ہ ہے۔ اس طرح اسے اس کااصل مالک مل جائے گا۔

> باب یڑی ہوئی چیز کااٹھالینا بہترہے اليانه ہووہ خراب ہو جائے يا كوئى غير مستحق اس کو لے بھاگے۔

مال کی حفاظت کے پیش نظرابیا کرنا ضروری ہے ورنہ کوئی نااہل اٹھا لے جائے گا' اور وہ اسے ہضم کر بیٹھے گا۔ مضمون حدیث ہے باب کا مطلب ظاہر ہے کہ تھیلی کے اٹھا لینے والے شخص یر آنخضرت سٹھیٹم نے اظہار نفلگی نہیں فرمایا بلکہ یہ ہدایت ہوئی کہ اس کا سال بھراعلان کرتے رہو۔ اگر وہ چیز کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اس کے متعلق احمہ وابو داؤد میں حضرت جابر بڑاٹھ ہے مردی ہے۔ قال دخص لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصاء والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه احمد و ابوداود ليمني آتخضرت التهيم

نے ہم کو ککڑی ڈنڈے اور رسی اور اس قتم کی معمولی چیزوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی جن کو انسان پڑا ہوا پائے۔ ان سے نقع اٹھائے۔ اس سے اٹھائے۔ اس سے اٹھائے۔ اس سے اٹھائے۔ اس پر امام شوکانی رہ لئے فرماتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الانتفاع بما یوجد فی الطرقات من المحقوات ولا یحتاج الی التعریف و قبل انہ یجب التعریف بھا ثلاثة ایام لما اخرجه احمد و الطبرانی والبیھتی والجوزجانی (نیل الاوطار) لیعنی اس میں دلیل ہے کہ حقیر چیزیں جو راستے میں پڑی ہوئی ملیس ان سے نقع اٹھانا جائز ہے۔ ان کے لئے اعلان کی ضرورت نہیں 'اور یہ بھی کما گیا کہ تین دن تک اعلان کرنا واجب ہے۔ احمد اور طبرانی اور بیہی اور جو زجانی میں ایسا متقول ہے۔

٧٤٣٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَبِ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْن رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْن صُوحَانَ فِي غَزَاةِ، فَوَجَدْتُ سَوطًا، فَقَالَ لِي: أَلَقِهِ، قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإلاُّ اسْتَمَتُّعْتُ به. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلْتُ أَبِي بْنَ كَفْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ اللَّهِ فِيْهَا مِانَةُ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((عَرُّفُهَا حَولاً))، فَعَرُّفتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً)) فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اغرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا)). حَدَّثَنَا عَبْدَانْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: ((فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْري أَثْلَاثُةُ أَخْوَالِ أَوْ حَولاً وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٤٢٦]

(۲۲۲۳۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کمیل نے بیان کیا کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک جماد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا (اور اس کو اٹھالیا) دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کما کہ اسے چھینک وے۔ میں نے کما کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے (تو اس کو دے دوں گا) ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے ك بعد ممن ج كيا- جب من مديخ كياتومس ف الي بن كعب بنالله ے اس کے بارے میں یوچھا' انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم ماٹھایا کے زمانه میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی' جس میں سو دینار تھے۔ میں اے لے کر آنخضرت ملتی کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ عیں نے ایک سال تک اس کا اعلان كيا اور يع حاض موا- إكد الك اجعي تك نسي ملا) آب في فرمالي كد ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان كيا اور حاضر خدمت موا ـ اس مرتبه بهي آپ نے فرمايا كه ايك سال تک اس کا پھراعلان کر' میں نے پھرایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ عاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد مسلی کا بندهن 'اوراس کی ساخت کو خیال میں رکھ 'اگر اس کامالک مل جائے تواسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرج کر ہم سے عبدان نے بیان کیا' کما کہ مجھے میرے باب نے خبردی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے بھی حدیث'شعبہ نے بیان کیا کہ پھراس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملائو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں (اس حدیث

میں سویدنے) تین سال تک بتلانے کاذکر کیا تھا' یا ایک سال کا۔

معلوم ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھالینا ہی ضروری ہے تاکہ وہ کسی غلط آدمی کے حوالہ نہ پڑ جائے۔ اٹھالینے کے بعد حدیث ندکورہ کی روشنی میں عمل در آمد ضروری ہے۔

١١ - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطة ولـم
 يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

باب لقطہ کو بتلانالیکن حاکم کے سپردنہ کرنا

اس بلب سے امام اوزای کے قول کا رومنظور ہے۔ انہوں نے کما اگر لقط بیش قیت ہو تو بیت المال میں واخل کروے۔

ورک کے بیان کیا رہید ہے ان ہے منبعث کے غلام پرید نے اور ورک کے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ان سے منبعث کے غلام پرید نے اور ان سے دید بن خالد رہائی نے کہا کہ ایک دیماتی نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ان سے نید بن خالد رہائی نے کہا کہ ایک دیماتی نے رسول اللہ اللہ ان کہ اس کا اس کا اعلان کرتا رہ اگر کوئی ایبا مخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے (تو اسے دے دے) ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو۔ تو آپ کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں۔ وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور در خت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے اور در خت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا کہا جائے گا۔

٣٨٤ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النِّبِيِّ وَاللَّهِ عَنْ إِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النِّبِيِّ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ الإبلِ فَتَمَعَّرَ وَجَهَهُ وَعَلَا هَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَعَلَا مُعَهَا سِقَاوُهَا وَعَلَا اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ الإبلِ فَتَمَعَّرَ وَجَهَهُ وَعَلَا أَمُنَا لَهُ عَنْ صَالَةٍ الإبلِ فَتَمَعَّرَ وَجَهَهُ وَعَلَا اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ الإبلِ فَتَمَعَر وَجَهَهُ وَعَلَا اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ وَعَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ الْمُعَمِّرَ وَجَهَا اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ وَعَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ وَعَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ وَعَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ وَعَلَاكُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ صَالَةٍ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَالًا اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَالَةً عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَالًا لِللَّنْكِيلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَالَ اللَّهُ عَنْ عَلَالًا اللَّهُ عَنْ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

باب

۱۲ – بَابٌ

اس باب میں کوئی ترجمہ فدکور نمیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی سے متعلق ہے' اس مدیث کی مناسبت باب اللقط سے یہ ہے کہ المیسی اس دورہ کا پینے والا کوئی نہ تھا' تو وہ بھی پڑی ہوئی چیز کے مثل ہوا۔ اور چرواہا کو موجود تھا' مگرید دورہ اس کی ضرورت سے ذائد تھا۔

بعض نے کما مناسبت میں ہے کہ اگر لقط میں کوئی کم قیمت کھانے پننے کی چیز ملے تو اس کا کھا پی لینا درست ہے جیسے اوپر محجور کی حدیث گذری' اور میہ دودھ بھی۔ جب اس کا مالک وہاں موجود نہ تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑائیز نے اس کو لیا اور استعمال کیا۔ اسے محجور پر قیاس کیا گیا ہے۔ گوچرواہا موجود تھا۔ گروہ دودھ کا مالک نہ تھا اس وجہ سے گویا اس کا وجود اور عدم برابر ہوا۔ اور وہ دودھ مثل

لقط کے تھرا' واللہ اعلم۔ (وحیدی)

ائن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابو سعید سے مرفوعاً مروی ہے۔ اذا اتیت علی راع فنادہ ثلاث مرات فان اجابک والا فاشرب من غير ان تفسد و اذا اتيت على حائط بستان فناده ثلاث مرات فان اجابك و الا فكل من غير ان تفسد ليخي جب تم كي ربو ثرير آؤ تو اس کے چرواہے کو تین دفعہ پکارو' وہ کچھ بھی جواب نہ دے تو اس کا دورھ لی سکتے ہو۔ گر نقصان پنچانے کا خیال نہ ہو۔ ای طرح باغ کا حکم ہے۔ طحادی نے کما کہ ان احادیث کا تعلق اس عهد سے ہے جب کہ مسافروں کی ضیافت کا حکم بطور وجوب تھا۔ جب وجوب منسوخ ہوا

تو ان احادیث کے احکام بھی منسوخ ہو گئے۔

٧٤٣٩ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَناَ النَّضُورُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ غَن ٱلْبَرَاء عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا برَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمهُ فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : لِرَجُل مِنْ قُرَيْش - فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ -فَقُلْتُ : هِلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إحْدَى كَفُّيهِ بِالْأُخْرَى - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَن، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضَيْتُ)).

[أطرافه في: ٣٦٠٥، ٣٦٥٨، ٣٩٠٨،

(٢٣٣٩) بم سے اسحال بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو نفرنے خبردی' کہا کہ ہم کوا سرائیل نے خبردی ابواسحاق سے کہ مجھے براء بن عازب بن الله نے ابو بکر بن اللہ سے خبر دی (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے' اور انہوں نے ابو بکر مواٹنہ سے کہ (ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت) میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا طاجو اپنی بحریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریثی کا نام بھی بتایا 'جے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کیا تمہارے ربوڑ کی بربوں میں کچھ دودھ بھی ہے؟ اس نے کما کہ ہاں! میں نے اس سے کما کیاتم میرے لیے دودھ دوہ لو گے؟ اس نے کہا اس ضرور! چنانچہ میں نے اس سے دوہے کے لیے کما۔ وہ اینے ربو ڑے ایک بمری پکڑلایا۔ پھرمیں نے اس سے بکری کا تھن گردو غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے اس سے اینا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ویہائی کیا۔ ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کرصاف کرلیا۔ اور ایک پالہ دودھ دوہا۔ رسول الله ملی ایک کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا۔ جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بہلیا۔ جس سے اس کانچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھردودھ لے کرنبی کریم ملتی کی خدمت میں حاضر موا۔ اور عرض کیا کہ دودھ حاضرے ' یا رسول اللہ! بی لیجئے۔ آپ نے اسے بیا' یمال تک کہ میں خوش ہو گیا۔

7197, 7.50].

تر جمیر اس باب کے لانے سے غرض یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کما ہے کہ اگر کوئی مخص کی باغ

یر سے گذرے یا جانوروں کے گلے پر سے تو باغ کا پھل یا جانور کا دودھ کھا پی سکتا ہے گو مالک سے اجازت نہ لے 'گر جمہور
علاء اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے ضرورت ایبا کرنا جائز نہیں۔ اور ضرورت کے وقت اگر کر گذرے تو مالک کو تاوان دے۔
امام احمد نے کما اگر باغ پر حصار نہ ہو تو تر میوہ کھا سکتا ہے گو ضرورت نہ ہو۔ ایک روایت سے ہے جب اس کی ضرورت اور احتیاج ہو۔
لیکن دونوں حالتوں میں اس پر تاوان نہ ہو گا۔ اور دلیل ان کی امام بیعتی کی حدیث ہے ابن عمر رش تین سے مرفوعاً جب تم میں سے کوئی کسی باغ پر سے گزرے تو کھا لے۔ لیکن جمع کر کے نہ لے جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ آج کل کے حالات میں بغیر اجازت کی بھی باغ کا پھل کھانا خواہ حاجت ہویا نہ ہو مناسب نہیں ہے۔ ای طرح کی جانور کا دودھ نکال کر از خود پی لینا اور مالک سے اجازت نہ لینا ' یہ بھی اس دور میں ٹھیک نہیں ہے۔ کی شخص کی اضطراری حالت ہو' وہ پیاس اور بھوک سے قریب المرگ ہو اور اس حالت میں وہ کی باغ پر سے گذرے یا کی ریوڑ پر سے ' تو اس کے لئے ایک مجبوری میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں مالک اگر تاوان طلب کرے تو اسے دینا چاہے۔



لفظ مظالم ظلم کی جع ہے جس کے معنی ہیں لوگوں پر ناحق زیادتی کرنا' اور سے بھی کہ ناحق کسی کا مال مار لینا اور غصب کے معنی کسی کا مال ناحق طور پر ہضم کر جانے کے ہیں۔

حضرت مجتد مطلق امام بخاری روینی نے اپنی اسلوب کے مطابق مظالم اور غصب کی برائی میں آیات قرآنی کو نقل فرمایا 'جن کا مضمون ظاہر ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا اور آخرت میں بت برا ہونے والا ہے۔ آیت شریفہ کا حصہ ﴿ و ان کان مکرهم لنزول منه المجبال ﴾ (اور اللہ کے پاس ان ظالم کافروں کا کر لکھا ہوا ہے ' اس کے سانے پچھ نہیں چلے گی) گو ان کے کرے دنیا میں بہاڑ سرک جائیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ "کمرے کہیں بہاڑ بھی سرک کتے ہیں۔ " ینی اللہ کی شریعت بہاڑ کی طرح جی ہوئی اور

مضبوط ہے۔ ان کے کرو فریب سے وہ اکھڑ نہیں سکتی۔ اس آیت کو لاکر حضرت امام بخاری روائیے نے بید ثابت فرمایا کہ پرایا مال چھین لینا اور ڈکار جانا ظلم اور غصب ہے جو عنداللہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔

باب وَقُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَلاَ تَحْسَبَنُ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ، مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ : الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحَدٌ. [سورة إبراهيم : : 14، 22، 23].

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُهُطِعِيْنَ﴾ مُديْمِي النَّطَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِيْنَ لاَ يَوْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءَ﴾ : يَعني جُوفًا: لا عُقُولَ لَهُمْ.

﴿ وَأَنكِرِ النَّاسَ يَومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبِ نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتِيعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. وَسَكَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ. وقَد مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُولُوا مَنْهُ الْحَبَالُ. فَلاَ تَحْسَبَنُ دُو انْتِقَامِهِ وَعَدِهِ رُسُلَهُ وَانَا اللهُ عَزِيْزً وَلَا مَنْهُ وَالْمَالَ . وَكَانَ اللهُ عَزِيْزً وَلَا مِنْهُ وَالْمَالُ . وَلَا اللهُ عَزِيْزً وَلَى مِنْهُ وَلَا إِنْ اللّهُ عَزِيْزً وَلَا مِنْهُ وَاللّهُ مَرْفُوا . [ إبراهيم : ٣٤] .

إب

اور الله تعالى نے سور اور اہراجيم ميں فرمايا" اور ظالموں كے كامول سے الله تعالى كو غافل نه سمحمنا ورالله تعالى توانسيس صرف ايك ايس دن کے لئے مملت دے رہاہے جس میں آئکھیں بھراجائیں گی۔ اور وہ سراویر کو اٹھائے بھاگے جارہے ہول گے۔ مقنع اور مقمع دونول ك معنه ايك بى بير- مابد فرايا كه مهطعين ك معنه برابر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی کماگیا ہے کہ مهطعین کے معنی جلدی بھا گنے والے 'ان کی نگاہ ان کے خود کی طرف نہ لوٹے گی۔ اور دلول کے چھکے چھوٹ جائیں گے کہ عقل بالکل شیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ كافرمان كداك محد! (مليد ملكم الوكول كواس دن عدد راؤجس دن ان ير عذاب آ اترے گا'جو لوگ ظلم كر چكے بيں وہ كميں كے كه اے مارے بروردگار! (عذاب کو) کچھ دنوں کے لیے ہم سے اور مؤخر کر دے او اب کی بار ہم تیرا تھم س لیس کے اور تیرے انہاء کی البعداري كريس مح - جواب طع كاكمياتم في يلط بيه فتم نيس كهائي تھی کہ تم پر بھی ادبار نہیں آئے گا؟ اور تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیاتھا۔ اور تم پر میہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا۔ ہم نے تمارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے برے مرافقیار کیے اور اللہ كے يمال ان كے يہ بدترين كرلكھ لئے گئے۔ اگرچہ ان كے كرايے تھے کہ ان سے میا رجمی ال جاتے (مروہ سب بیار ابت ہوئے) ہی الله ك متعلق بركزيد خيال نه كرناك وه اين انبياء سے كتے موت وعدول کے خلاف کرے گا۔ بلاشبہ الله غالب اور بدلہ لینے والاہے۔"

تعظیم اللہوں کے بارے میں ان آیات میں ہو کھے کما گیاہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں کتنے ہی ظالم بادشاہوں' سیری امیروں' طاکموں کے نام آتے ہیں جنوں نے اپنے اپنے وقوں میں محلوق فدا پر مظالم کے بہاڑ تو ڑے۔ اپنی خواہشات ک لئے انہوں نے زیر دستوں کو بری طرح ستایا۔ آخر میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ مع اپنے جاہ و حشم کے دنیا ہے حرف غلط کی طرح مث سئے اور ان کی کمانیاں بلق رہ گئیں۔ ونیا میں اللہ سے بغاوت کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم کرنا ہے ہیہ وہ گناہ ہے۔ جس کے لیے خدا کے یمال کبھی بھی معافی نہیں' جب تک خود مظلوم ہی نہ معاف کردے۔

مظالم کی چکی آج بھی برابر چل رہی ہے۔ آج مظالم وُھانے والے اکثریت کے محمند میں اقلیتوں پر ظلم وُھا رہے ہیں۔ نیلی غرور' نہ ہی تعصب' جغرافیائی نفرت' ان بیاریوں نے آج کے کتنے ہی فراعنہ اور نماردہ کو ظلم پر کمریستہ کر رکھا ہے۔ الی قانون ان کو بھی پکار کر کہ رہا ہے کہ ظالمو! وقت آ رہا ہے کہ تم سے ظالموں کا بدلہ لیا جائے گا' تم ونیا سے حرف غلط کی طرح مثا دیئے جاؤگ' آنے والی تعلیں تمہارے ظلم کی تفصیلات من من کر تمہارے ناموں پر تھو تھو کر کے تمہارے اوپر لعنت جمیجیں گی۔ آیت شریفہ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَةً إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْبِقَامِ ﴾ (ابراهیم: ۲۵) کا یمی مطلب ہے۔

#### باب علموں كابدله كس كس طورليا جائے گا

باب القصاص المظالم اس طرح که مظلوم کو ظالم کی نیکیاں

اس طرح کہ مظلوم کو ظالم کی تیکیاں مل جائیں گ' اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی یا مظلوم کو تھم دیاجائے گا کہ ظالم کو اتن ہی سزا دے لے جو اس نے مظلوم کو دنیا میں دی تھی۔ اور جس بندے کو اللہ بچانا چاہے گااس کے مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا۔

المُحْرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْحَبْرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْحَبْرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله فَيْ قَالَ : ((إِذَا حَلَصَ الْمُوْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَبَّةِ وَالنَّارِ، النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَبَّةِ وَالنَّارِ، النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَبَّةِ وَالنَّارِ، الْمَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنْيَا، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنْيَا، الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ هَا يَكُمْ بِيُحُولِ الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ هَا يَكُمْ بِيَدِهِ، الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ هَا اللهُ بَيْنِهِ الْحَدَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ هَا إِلَاكُ بِي الْحَدَةِ الْحَدَّةِ الْحَدُمُ بَمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ الْحَدُ الْمُ مِنْ مُحَمَّدٍ كَانَ فِي الْكَنْيَا). وقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ فِي الدُّنَيَا). وقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ حَدَّثَنَا الْمُنَوالِهِ الْمُنَوالِهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُولِهِ الْسَمَّوكِكُلِ وَلَا لَو اللهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُولِهِ السُمُعَوكِكُلِ وَلَوْلِهِ إِلَا اللهُ الْمُعَودِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَودُ عَلَى الْمُؤْلِلَةُ الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَودُ عَلَى الْمُعَالِقِهُ اللّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِهُ الْمُؤْلِلِهِ الْمُعَالِيقِ الْمُؤْلِقِ الْفَالُ مُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُعُولِ

(۱۹۳۲) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم
کو معاذ بن ہشام نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے باپ
نے بیان کیا' ان سے قبادہ نے' ان سے ابوالمتوکل ناتی نے اور ان
شے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرایا' جب مومنوں کو دو زخ سے نجات مل جائے گی تو
انہیں ایک بل پر جو جنت اور دو زخ کے در میان ہو گاروک لیا جائے
گا۔ اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا' جو وہ دنیا ہی باہم
کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں کے تو انہیں جنت ہیں۔
داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ ہی دنیا
محمد کی جان ہے' ان ہی سے ہر مخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا
کے گھر سے بھی زیادہ بمترطور پر پہچانے گا۔ یونس بن مجمد نے بیان کیا'
کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے
ابوالمتوکل نے بیان کیا۔ اس دار ان سے قادہ کے اور ان سے
ابوالمتوکل نے بیان کیا۔

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری والتیج کی غرض سے ہے کہ قلوہ کا سام ابوالمتوکل سے معلوم ہو جائے۔ (یا اللہ! اپنے رسول پاک مڑھ کے ان پاکیزہ ارشادات کی قدر کرنے والوں کو فردوس بریں مطافرائیو۔ آئین۔ ۲ – بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهَ لَعْنَةُ بِلْ اللهُ تَعَالَى کاسور وَ ہود ہیں سے فرماتا کہ وقس لو! طالموں ج الله عَلَى الطَّالِمِیْن ﴾

(۳۴۴۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے مام نے بیان کیا کما کہ مجھے قادہ نے خردی ان سے صفوان بن محرز مازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر جی اللہ علیہ میں ہاتھ دیتے جارہاتھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور بوچھا رسول کریم مالی سے آپ نے (قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی) سرگوشی کے بارے میں کیاسا ہے؟ عبداللہ بن عمر بی فی نے کما کہ میں نے رسول بلالے گااوراس پر اپناپردہ ڈال دے گااور اسے چھیا لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا تجھ کو فلال گناہ یاد ہے؟ کیا فلال گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کے گاہاں'اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اینے گناہوں کا قرار کرلے گااوراہے یقین آجائے گاکہ اب وہ ہلاک ہوا تو الله تعالى فرمائ كاكه ميس في دنياميس تيرك كنابول يريره والا اور آج بھی میں تیری مغفرت کر ناہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کثاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافراور منافق کے متعلق ان برگواہ (ملائیکہ ' اخبیاء اور تمام جن وانس سب) کہیں گے کہ یمی وہ لوگ ہیں جنهوں نے اپنے برورد گار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ! طالموں پر الله کی پھٹکار ہوگی۔

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقُولُ: نَعَمْ أَى رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِلْنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هلك قَالَ: سَتَوْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ الْيَومَ، فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هؤُلاَء الَّذِيْنَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَهْنَةُ ا لله عَلَى الظَّالِمِيْنَ)).

ا أطرافه في: ٢٠٧٠، ٢٦٨٥).

اس مدیث کو کتاب الغصب میں امام بخاری رمایتہ اس لئے لائے کہ آیت میں جو یہ وارد ہے کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے تو طالموں سے کافر مراد ہیں۔ اور مسلمان اگر ظلم کرے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ اس سے ظلم کابدلہ کو ضرور لیا جائے گا، پروہ ملعون نهیں ہو سکتا۔

> ٣- بَابُ لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلِمَ وَلا يُسلمهُ

٢٤٤٢ - حدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حدَثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَ سَالَمُا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ عُمْرَ رَصَى الله عُنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدَ قَالَ ﴿ وَالْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ

# باب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نه کرے اور نه کسی ظالم کواس پر ظلم کرنے دے

(۲۳۳۲) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے عقبل نے'ان سے ابن شاب نے'انسیں سالم نے خردی اور انسی عبداللہ بن عمر بھت نے فرمایا کہ رسول کریم مالیکیا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے 'پس اس پر ظلم نہ كرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو مخص اپنے بھائى كى ضرورت بورى

يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ مُسْلِمًا كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا مَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

[طرفه في: ٦٩٥١].

٤- بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو
 مَظْلُومًا

کرے' اللہ تعالی اس کی ضرورت بوری کرے گا۔ جو شخص کی مسلمان کی ایک مصبت کو دور کرے' اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔

## باب ہرحال میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا وہ ظالم ہویا مظلوم

اس کی تفییر خود آگے کی حدیث میں آتی ہے۔ اگر مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کی مدد یوں کرے 'کہ اس کو سمجھا کر باز رکھے کیونکہ ظلم کا انجام برا ہے ایسانہ ہو وہ مسلمان ظلم کی وجہ سے کسی بڑی آفت میں پڑجائے۔

(۲۲۳۲۳) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن ابی بکر بن انس اور حمید طویل نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اسپنے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہویا مظلوم۔

[طرفاه في : ۲٤٤٤، ۲۹٥٢].

(۲۲۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے معتمر نے بیان کیا کہ ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ملائی کی مدو کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ ! ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں کیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑلو۔ (یمی اس کی مدد ہے)

### باب مظلوم کی مدد کرناواجب ہے

گو وہ کافر ذی ہو۔ ایک حدیث میں ہے جس کو طحادی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بناٹھ سے نکالا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے حکم دیا' اس کو قبر میں سو کو ڑے لگائے جائیں۔ وہ دعا اور عاجزی کرنے لگا' آخر ایک کو ڑا رہ گیا' لیکن ایک بی کو ڑے سے اس کی ساری قبر آگ سے بھر پور ہو گئی۔ جب وہ حالت جاتی رہی تو اس نے پوچھا' جھے کو یہ سزاکیوں ملی؟ فرشتوں نے کما تو نے ایک نماز بطمارت پڑھ کی تھی اور ایک مظلوم کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (وحیدی)

رَضَ كُونَدَ عَلَمْ كَانْجَام برا بِ الناف بو وه مسلمان ٢٤٤٣ – حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بِكُرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيدٌ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعًا بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيدٌ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعًا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَاللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

؟ ؟ ؟ ٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا مُعَتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((انصر أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوقَ يَدَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٣]

٥- بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

معلوم ہوا کہ مظلوم کی ہر ممکن امداد کرنا ہر بھائی کا ایک اہم انسانی فریضہ ہے۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے عن سهل بن حنیف عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من اذل عندہ مومن فلم ینصرہ و هو یقدر علی ان ینصرہ اذله الله عزوجل علی رنوس المخلائق یوم القیامه رواہ احمد لینی آنخضرت سل الحکے فرمایا کہ جس مخص کے سامنے کی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ با وجود قدرت کے اس کی مدد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ یاک اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا۔

امام شوکانی فرماتے ہیں و ذہب جمہور الصحابة والتابعین الی وجوب نصرالحق و قتال الباغین (نیل) لیخی صحابہ و تابعین اور عام علمائے اسملام کا کیمی فتوئی ہے کہ حق کی مدد کے لئے کھڑا ہونا اور باغیوں سے لڑنا واجب ہے۔

7880 حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنَا النَّبِيُ فَلَيْ بِسَبْعِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ. فَذَكَرَ عِيادَةَ الْمَرِيْضِ، وَاتّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدّ السّلاَم، وَنَصْرَ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدّ السّلاَم، وَنَصْرَ اللّهُ عَيْ، وَإِجْرَارَ الْمَعْشَمِي). [راجع: ١٢٣٩]

(۲۳۳۵) ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے براء بن عازب بن شر سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم ماٹھ کیا نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا (جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں) انہوں نے مریض کی عیادت ، جنازے کے پیچے چلئے ، چین کے والے کا جواب دینے ، مظلوم کی مدد کرنے ، والے کا جواب دینے ، مظلوم کی مدد کرنے کا دو ت کرنے والے (کی دعوت) قبول کرنے ، اور قتم پوری کرنے کا

سات ندکورہ کاموں کی اہمیت پر روشنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھلانا ہے۔ اس میں مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس مناسبت ہے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا۔

٧٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِي اللهِ أَسْامَةَ عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي النّبيِّ فَالَ: مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبيِّ فَالَةً قَالَ: ((الْـمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ اللهُ يَنْ أَصَابِعِهِ.

[راجع: ٤٨١]

(۲۳۳۱) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بی بی کریم میں ہے کہ مومن دو سرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے کہ ایک کو دو سرے سے قوت پنچی ہے اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں کے اندر کیا۔

کاش! ہر مسلمان اس حدیث نبوی کو یاد رکھتا اور ہر مومٰن بھائی کے ساتھ بھائیوں جیسی محبت رکھتا تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے ہوتے جو آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اب بھی اہل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اپنے پیارے رسول مٹھائیا کی ہدایت پر عمل کرکے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کریں۔

> باب ظالم ہے بدلدلینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

٦- بَابُ الانتِصَارِ من الظَّالِمِ،
 لِقُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :

DEFECTION (573) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القُول إلاَّ مَنْ ظُلِمَ، وَكَانَ اللهُ سَمِيْمًا عَلِيْمًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانُوا يَكُوهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفُوا.

"الله تعالی بری بات کے اعلان کو پیند نہیں کرتا۔ سوااس کے جس پر ظلم كيا كيا مو' اور الله تعالى سنن والا اور جان والا ب-" (اور الله تعالی کا فرمان که) "اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہو تا ہے تو وہ اس کا برله لے لیتے ہیں۔" ابراہیم نے کما کہ سلف ذلیل ہونا پند سیں كرتے تھے۔ ليكن جب انتين (ظالم ير) قابو حاصل ہو جاتا تو اسے معاف كرديا كرتے تھے۔

یعنی ظالم کے مقابلہ پر برحیوں کی طرح عاجز ذلیل نہیں ہو جاتے بلکہ اتنا ہی انسان سے بدلہ لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم ہوا۔ ورنہ خود ظالم بن جائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ظالم سے بقدر ظلم کے بدلہ لینا درست ہے۔ لیکن معاف کر دینا افضل ہے جیسا کہ سلف کاطور طریقہ ندکور ہوا ہے اور آگے حدیث میں آتا ہے۔

باب ظالم كومعاف كردينا

اور الله تعالى نے فرمايا كه "اگرتم كھلم كھلا طور يركوئى نيكى كرويا يوشيده طور پر یا کسی کے برے معالمہ پر معافی سے کام لو ' تو خداوند تعالی بت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت بڑی قدرت والا ہے۔ (سورہ شوری میں فرمایا) اور برائی کابدلہ اس جیسی برائی سے بھی ہو سکتاہے۔ لیکن جو معاف کردے اور در تنگی معاملہ کو باقی رکھے تو اس کا جر اللہ تعالیٰ ہی ير إ - ب شك الله تعالى ظلم كرف والول كو بند نبيس كرما واور جس نے اپنے پر ظلم کئے جانے کے بعد اس کا (جائز) بدلہ لیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد کرتے ہیں ' یمی ہیں وہ لوگ جن کو در د ناک عذاب ہو گا۔ لیکن جس مخص نے (ظلم پر) صبر کیا اور (ظالم کو) معاف کیا تو یہ نمایت ہی بمادری کا کام ہے۔ اور اے پغیر! تو ظالموں کو دیکھے گاجب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو کمیں گے اب کوئی دنیا میں پھر جانے کی بھی

باب ظلم 'قیامت کے دن اندھرے مول کے

(٧٣٢٨) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كماكه مم سے عبدالعزيز ماجشون نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن دینار نے خردی' اور انہیں

٧- بَابُ عَفْوِ الْـمَظْلُومِ. لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]. ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْل، إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِهَيْرِ الْحَقِّ، أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَلَـمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأُمُورِ. وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَـمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌّ مِنْ سَبِيْلٍ﴾. [الشورى: ١٠٤-٤٤].

٨- بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ اینی ظالم کو قیامت کے دن نور نہ ملے گا۔ اندھیرے پر اندھیرا' ان اندھیروں میں وہ دھکے کھاتا مصیبت اٹھاتا پھرے گا۔ ٧٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ 

## باب مظلوم کی بددعات بچنا اور ڈرتے رہنا

(۲۳۳۸) ہم سے یکی بن موسیٰ نے بیان کیا 'کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا 'کہا ہم سے ذکریا بن اسحاق کی نے بیان کیا 'ان سے یکیٰ بن عبداللہ میفی نے 'ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد نے 'اور ان سے ابن عباس رئی ﷺ نے کہ نبی کریم ملی ہے نے معاد بڑھی کو جب (عامل بنا کر) یمن بھیجا 'تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی یردہ نہیں ہو تا۔

بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

# ٩ - بَابُ الاتَّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْـمَظْلُوم

٢٤٤٨ - حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدُّنَنَا وَكِيْعٌ حَدُّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَمَّىُ وَكِيْعٌ حَدُّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَمَّى عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَقْبَدِ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي اللهِ يَعْفُ مُعَادًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ مَعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اتّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

[راجع: ١٣٩٥]

الین وہ فوراً پرورد گار تک پنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اس وقت سزا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اس وقت سزا ہوتی ہے۔ کسی فراً سزا دیتا ہے کبھی ایک میعاد کے بعد تا کہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے اس وقت دفعتا وہ پکڑلیا جاتا ہے۔ حضرت مولیٰ طالبی نے جو فرعون کے ظلم سے تنگ آ کربدوعاکی پالیس برس کے بعد اس کا اڑ ظاہر ہوا۔ بسر حال ظالم کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ ہم نے ظلم کیا اور پھے سزانہ ملی خدا کے ہاں انصاف کے لئے دیر تو ممکن ہے گراندھر نہیں ہے۔

١٠ بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ
 الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ مَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَةُ؟

کہ میں نے قلال قصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کرالیناکافی ہے اور کی صحح ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ حَدُّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدُّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدُّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدُّثَنَا سَعِیْدٌ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ کَانَتْ لَهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ مَنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ

باب اگر کسی شخص نے دو سرے پر کوئی ظلم کیا ہو اور اس سے معاف کرائے تو کیااس ظلم کو بھی بیان کرنا ضروری ہے

کہ میں نے فلاں قصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کا بیان کرنا ضروری ہے اور بعض نے کہا ضروری نہیں مجملاً اس سے معاف رین نہ مصر سے سے سے مطاقہ

(۲۲۲۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اگر کسی مخص کا ظلم کسی دو سرے کی عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے

فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَومَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بقَدْر مَظْلَمَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ : إِنَّمَا سُمِّي الْـمُقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُوعَبْدِ ا للهِ: وَسَعِيْدٌ الْـمُقْبُرِيُّ هُوَ مَولَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيْدٍ كَيْسَانُ. [طرفه في : ٦٥٣٤].

آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم' بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گاتو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہو گاتواس کے ساتھی (مظلوم) کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری رطیقیہ) نے کہا کہ اساعیل بن ابی اولیں نے کہاسعید مقبری کانام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام كياتها ابو عبدالله (امام بخارى رطاليه) ن كماكه سعيد مقبرى بى بى لیث کے غلام ہیں۔ پورا نام سعید بن ابی سعید ہے۔ اور (ان کے والد) ابوسعید کانام کیسان ہے۔

مظلمہ ہراس ظلم کو کہتے ہیں جے مظلوم از راہ صبر برداشت کر لے۔ کوئی جانی ظلم ہویا مال سب پر لفظ مظلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی مخض کی سے اس کا مال زبردسی چھین لے تو یہ بھی ایک مظلمہ ہے۔ رسول کریم مٹھیا نے ہدایت فرمائی کہ ظالموں کو اپنے مظالم کا فکر دنیا بی میں کرلینا چاہیے کہ وہ مظلوم سے معاف کرالیں' ان کا حق ادا کردیں ورنہ موت کے بعد ان سے بورا بورا بدلہ دلایا جائے گا)

باب جب كسى ظلم كومعاف كرديا تووايس كامطالبه بهي باتي

( ۲۳۵۰) ہم سے جھےنے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خردی کہ ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عاکشہ رضی الله عنهانے (قرآن مجید کی آیت)"اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ چھیرنے کاخوف رکھتی ہو۔ "کے بارے میں فرمایا 'کہ کسی شخص کی بیوی ہے 'کیکن شوہراس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اے جدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر اس کی بیوی كمتى ہے كه ميں اپناحق تم سے معاف كرتى موں - اى بارے ميں يہ کیت نازل ہوئی۔

١١ – بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيْهِ

• ٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إغْرَاضًا ﴾ قَالَتْ : الرُّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْـمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثِرِ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ)).

[أطرافه في : ۲٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦.

یعنی اگر شوہر میرے پاس نمیں آتا تو نہ آ' لیکن مجھ کو طلاق نہ دے' اپنی زوجیت میں رہنے دے تو یہ درست ہے۔ فلوند پر ت اس کی صحبت کے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بڑائر نے کہا یہ آیت اس باب میں ہے کہ عورت این مرد سے جدا ہونا برا ستجھے۔ اور خاوند بیوی دونوں میہ ٹھمرالیں کہ تیسرے یاج نبھے دن مرد اپنی عورت کے پا**س آیا کرے تو یہ درست ہی**ے۔ **حضرت سودو برہیم** 

نے ہمی اپنی باری آ تخضرت ساتھ کے کو معاف کردی تھی، آپ ان کی باری میں حضرت عائشہ صدیقتہ بھن کا کے پاس رہا کرتے تھے۔ (وحیدی) باب اگر کوئی شخص دو سرے کو اجازت دے یا اس کو معاف كردے مربير بيان نہ كرے كركتنے كى اجازت اور معافى دی ہے۔

> ٧٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشيّاخُ - فَقَالَ لِلْفُلام: (رَأَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعطِيَ هَوُلاءِ؟)) فَقَالَ الْفُلاَمُ: لاَ وَا للهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ).

١٢ – بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ

يَبِينُ كُمْ هُوَ

(۲۲۵۱) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خروی' انہیں ابو حازم بن دیار نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی و النور نے کہ رسول کریم مٹھیا کی خدمت میں دورہ یا پانی پینے كو بيش كيا كيا۔ آپ نے اسے بيا۔ آپ ك دائيں طرف ايك لوكا تھا اور بائیں طرف بری عمروالے تھے۔ اڑے سے آپ نے فرمایا کیاتم مجھے اس کی اجازت دو کے کہ ان لوگوں کو بیر (پالہ) دے دوں؟ لڑکے نے کما منیں اللہ کی فتم ایا رسول اللہ "آپ کی طرف سے ملنے والے ھے کا ایار میں کسی یر نمیں کر سکتا۔ رادی نے بیان کیا کہ آخر رسول کریم ملٹی کیا نے وہ پالہ ای لڑکے کو دے دیا۔

[راجع: ۲۳۵۱]

کوئکہ اس کا حق مقدم تھاوہ دائن طرف بیٹا تھا۔ اس مدیث کی باب سے مناسبت کے لیے بعض نے کما کہ حضرت امام بخاری رواللہ نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ آنخضرت مل الم ان پہلے وہ بیالہ بو ڑھے لوگوں کو دینے کی این عباس جھن سے اجازت ما تک اگر وہ اجازت دے دیتے تو یہ اجازت الی عی ہوتی جس کی مقدار بیان نہیں ہوئی۔ لینی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے دودھ کی اجازت ہے۔ پس باب كامطلب نكل آيا ـ (محيدي)

١٣ - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأرض

٧٤٥٢ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْتًا طُوِّقَهُ

# باب اس شخص کا گناہ جس نے کسی کی زمین ظلم سے

(۲۲۵۲) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خردی انہوں نے کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا' انہیں عبدالرحمٰن بن عمرو بن سل نے خبر دی اور ان سے سعید بن زید رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا" آپ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی' اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق

يهنايا جائے گا۔

مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٨].

زمین کے سات طبقے ہیں۔ جس نے بالثت بحرزمین بھی چینی تو ساتوں طبقوں تک گویا اس کو چھینا۔ اس لیے قیامت کے دن سین سی اس کے علی میں ہو گا۔ دو سری روایت میں ہے کہ وہ سب مٹی اٹھا کر لانے کا اس کو حکم دیا جائے گا۔ بعض نے کہا' طوق پہنانے کا مطلب سے کہ وہ ساتوں طبقے تک اس میں دھنسا دیا جائے گا۔ حدیث سے بعض نے سے بھی نکالا کہ

زينين سات بين جيه آسان سات بين - (وحيدي)

عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِي وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِي الله عَنها فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الله عَنها فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضِ طُوقَةُ مِنْ سَبْعِ الأَرْضِ طُوقَةُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ)). [طرفه في: ١٩٥٥].

(۲۲۵۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم ہے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حجیٰ بن الی کثر نے کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دو سرے لوگوں کے درمیان (زمین کا) جھڑا تھا۔ اس کاذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا' تو انہوں نے ہلایا' ابو سلمہ! زمین سے پر ہیز کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اگر کسی محض نے ایک بالشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی نے فرمایا' اگر کسی محض نے ایک بالشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کی گردن میں ڈالاجائے گا۔

چونکہ زمینوں کے سات طبق ہیں۔ اس لیے وہ ظلم سے حاصل کی ہوئی زمین سات طبقوں تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ زمین کے سات طبق کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ تغییلات کا علم اللہ کو ہے۔ ﴿ وَمَا يَفْلُمْ جُنُوٰذُ رَبِّكَ إِلاَّ اِللَّا هُوَ ﴾ (المدثر: ۳۱) امام شوكانی فرماتے ہیں۔ و فیه ان الارضین السبع اطباق كالسموات و هو ظاهر قوله تعالى و من الارض منطهن خلافا لمن قال ان المراد بقوله سبع ارضین سبعة اقالیم (نیل) لینی اس سے ثابت ہوا کہ آسانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبق ہیں جیسا کہ آیت قرآنی و من الارض منطهن میں فہ کور ہے لینی زمینیں بھی ان آسانوں ہی کے مائند ہیں۔ اس میں ان کی بھی تروید ہے جو سات زمینوں سے ہفت اقلیم مراد لیتے ہیں جو صبح نہیں ہے۔

(۲۲۵۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا سالم سے اور ان سے ان کے والد (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما) نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ، جس مخص نے ناحق کسی ذمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا ' تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دمنایا جائے گا۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ) نے دمنایا جائے گا۔ ابو عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو کماکہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی۔ بلکہ اس میں تھی جے انہوں نے بھرہ میں اپنے

٢٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّمْبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِي اللهِ : ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْنًا بِفَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ الْقَيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي اللهِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كَتَابِ ابْنَ الْمُبَارِكِ، أَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ 
© 578 DO STATE OF THE STATE OF

شاگر دوں کو املا کرایا تھا۔

#### باب جب کوئی شخص کسی دو سرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ اسے استعمال کر سکتاہے۔

(۲۲۵۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے۔ وہاں ہمیں قبط میں بتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر رہی اللہ بن کھانے کے لیے ہمارے پاس محبور بجوایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رہی اللہ ساتھ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ ساتھ لیا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت) دو محبوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مگریہ کہ تم میں سے کوئی شخص این دو سرے بھائی سے اجازت لے لے۔

بِالْبُصْرَةِ. [طرفه فِ : ٣١٩٦]. **١٤ – بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَالٌ لآخَرَ** شَيْئًا جَازَ

٧٤٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ : كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنا سَنَةٌ، فَكَانَ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا يَمُرُّ أَخَاهُ)).

[أطرافه في : ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٢٤٤٥].

تربیج مرط فاہریہ کے نزدیک بیہ نمی تحری ہے۔ دوسرے علماء کے نزدیک تنزیبی ہے۔ اور وجہ ممانعت کی ظاہرہے کہ دوسرے کا حق المین میں کے المین کے اللہ کی میں اور طع معلوم ہوتی ہے۔ نووی نے کہا اگر تھجور مشترک ہو تو دوسرے شریکوں کی بن المائت الیا کرنا حرام ہے ورنہ مکروہ ہے۔ حافظ نے کہا اس مدیث ہے اس مخص کا ندہب قوی ہوتا ہے جس نے مجمول کا ہبہ جائز رکھا

ہے۔ •••••

٢٤٥٦ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ أَبِي مَسْعُودٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحُّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ حَمْسَةٍ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ حَمْسَةٍ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ حَمْسَةٍ اللَّي الْمُعَلِّي أَدْعُو النَّبِي اللَّهِ عَامِسَ حَمْسَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهُ الْمُوعَ! فَقَالَ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهُ الْمُوعَ! فَقَالَ فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ النَّهِ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ الل

الا ۲۲٬۵۹۱) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کا ان سے المش نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے ابو مسعود بڑا تی کہ انسار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب بڑا تی کہ کہا جاتا تھا کا ایک قصائی غلام تھا۔ ابو شعیب بڑا تی نے ان سے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دے۔ کیونکہ میں نبی کریم ماٹی لیا کو چار دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا۔ انہوں نے آپ کے چرق مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے۔ چنانچہ آپ کو انہوں نے بلایا۔ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے۔ چنانچہ آپ کو انہوں نے بلایا۔ ایک اور مختص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا۔ نبی کریم ماٹی لیا ہے۔ کیا اس کے ساتھ بن بلائے جلا گیا۔ نبی کریم ماٹی لیا ہے۔ کیا اس کے لیے تہماری اجازت ہے۔

یہ حدیث اوپر گذر چکی ہے۔ امام بخاری روائٹی نے اس باب کا مطلب بھی اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بن بلائے دعوت میں جانا اور کھانا کھانا درست نہیں۔ مگر جب صاحب خانہ اجازت دے تو درست ہو گیا۔ اس حدیث سے حضور نبی کریم ملٹھائے کی رافت اور

ر حمت پر بھی رو شنی پڑتی ہے کہ آپ کو کسی کا بھو کا رہنا گوارا نہ تھا۔ ایک باضدا بزرگ انسان کی نیمی شان ہونی چ<u>ا ہیے</u>۔ ملتی پیلا

باب الله تعالیٰ کاسورهٔ بقره میں بیه فرمانا ''اوروه بڑا سخت جھگڑالوہے۔''

(۲۳۵۷) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے' ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ ری کی ملی اللہ اللہ نے کہ نبی کریم ملی اللہ اللہ نعالی کے یہاں سب سے زیادہ نا پند وہ آدی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔

١٥ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَهُو َ أَلَدُ الْـخِصَامِ ﴾ [ البقرة: ٢٠٤]

٧٤٥٧ - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَانِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((إِنَّ أَمُنْضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْمُحَصِمُ)).

[طَرَفاه في: ٢٥٢٣].

بعض بد بختوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ذرا ذرا ہی باتوں میں آپس میں جھڑا فساد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عنداللہ بہت ہی برے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ بوں ہے' لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تھے کو بھلی گئتی ہے اور اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ وہ سخت جھڑالو ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں اتری۔ وہ آنخضرت مٹڑھیا کے پاس آیا اور اسلام کا دعویٰ کرکے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ جبکہ دل میں نفاق رکھتا تھا (وحیدی)

١٩ باب إثم من خاصَمَ في باطل
 وهو يَعلَمُه

باب اس شخص کا گناہ'جو جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے جھگڑا کرے۔

(۲۴۵۸) ہم ہے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے
اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے اور ان سے
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبر دی' انہیں زینب
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبر دی' انہیں زینب
سلمہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ساٹھ الے اپنے جبرے کے دروازے کے
سامنہ جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرتے والوں کے پاس تشریف
الے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ اس لیے
جب میرے یہاں کوئی جھڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ (فریقین
میں سے) ایک فریق کی جھٹ دو سرے فریق سے عمدہ ہو' میں سجھتا
میں کہ وہ سچا ہے۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا
ہوں کہ وہ سچا ہے۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا
ہوں۔ لیکن اگر میں اس کو (اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کرکے) کی
مسلمان کا حق دلا دوں تو دو زخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے
مسلمان کا حق دلا دوں تو دو زخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے

[أطرافه في : ۲۱۸۰، ۲۹۲۷، ۲۱۲۹،

۱۸۱۷، ۱۸۱۷).

حدیث کا آخری کلوا تهدید کے لیے ہے۔ اس حدیث سے صاف یہ نکلتا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی اور قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہے نہ بالمنا۔ لینی اگر مدمی ناحق پر ہوا اور عدالت اس کو کچھ دلا دے تو اللہ اور اس کے درمیان اس کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ جمہور علماء اور اہل حدیث کا کیی قول ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حفیفہ روٹیجے نے اس کا خلاف کیا ہے۔

لفظ غیب کے لغوی معانی کا نقاضا ہے کہ وہ اپنیر کی کے بتلائے از خود معلوم ہو جانے کا نام ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کی ایک صفت خاصہ ہے کہ وہ ماضی و حال و مستقبل کی جملہ غیبی خبریں از خود جانتا ہے۔ اس کے سوا مخلوق میں سے کی بھی انسان یا فرشتے کے لیے الیا عقیدہ رکھنا سرا سر نادانی ہے خاص طور پر نبیوں رسولوں کی شان عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ وہ براہ راست اللہ پاک سے شرف خطاب حاصل کرتے ہیں' و چی اور الهام کے ذرایعہ سے بہت می اگلی کچھلی باتیں ان پر واضح ہو جاتی ہیں گران کو غیب پاک سے تعبیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو عقل و فہم کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور جو محض اندھی عقیدت کے پرستار بن کر اسلام فہمی سے قطعاً کورے ہو چکھ ہیں۔ رسول کریم مین ہی ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور جو محض اندھی عقیدت کے پرستار بن کر اسلام فہمی سے قطعاً کورے ہو چکھ ہیں۔ رسول کریم مین ہی زندگی میں ہروہ پہلو روز روشن کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ الیا ہوا کہ ضرورت کے تحت ایک پوشیدہ امرومی اللی سے آپ پر روشن ہوگیا اور کتنی ہی دفعہ بی ہوا کہ ضرورت تھی بلکہ شخت ضرورت تھی گروتی اللی اور الهام نہ آنے کے باعث آپ ان کے متعلق کچھ نہ جان سکے اور بہت سے نقصانات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ اسلیے قرآن مجید میں آپکی زبان مبارک سے اور صاف اعلان کرایا گیا۔ لو کنت اعلم الغیب لا ستکشرت من النجیر و ما مسنی السوء اگر میں غیب جانا تو بہت می فرکوں کو بیک اس گھائی پر ایس ایک مقروں کو بیک کی کرانی نہ چھو سکتی۔ "اگر آپکو جنگ احد کا یہ انجام بد معلوم ہو تا تو کبی بھی ہی اس گھائی پر ایس نے کو وار کرنے کاموقع ملا۔

خلاصہ یہ کہ علم غیب خاصہ باری تعالی ہے۔ جو مولوی عالم اس بارے میں مسلمانوں کو لڑاتے اور سر پھٹول کراتے رہتے ہیں وہ یقینا امت کے غدار ہیں۔ اسلام کے نادان دوست ہیں۔ خود رسول اللہ مٹھیے کے سخت ترین گتاخ ہیں۔ عنداللہ وہ منفوب اور ضالین ہیں۔ بلکہ یمود و نصاری سے بھی بدتر۔ اللہ ان کے شرسے امت کے سادہ لوح مسلمانوں کو جلد از جلد نجات بخشے اور معالمہ فنمی کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

١٧ - بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

ہاب اس شخص کابیان کہ جب اس نے جھگڑا کیا توبد زبانی پر اتر آیا

(۲۴۵۹) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا کہا ہم کو محد نے خبردی شعبہ سے 'انہیں سلیمان نے 'انہیں عبداللہ بن مرہ نے 'انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

٢٤٥٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ
 أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيْمَانْ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ

سلم نے فرمایا 'چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مخص ہیں بھی وہ ہوں گی 'وہ منافق ہو گا۔ یا ان چار ہیں ہے آگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یمال تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے 'جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے 'جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے ' اور جب جھڑے تو پر

اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ قَالَ: ((أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيْهِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدُدُكَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا عاهَدَ عَدُرَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).

[راجع: ٣٤]

جھڑا بازی کرنا ہی برا ہے۔ پھراس میں گالی گلوچ کا استعمال اتنا برا ہے کہ اسے نفاق (بے ایمانی) کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ کسی اچھے مسلمان کاکام نہیں کہ وہ جھڑے کے وقت بے لگام بن جائے اور جو بھی منہ پر آئے بکنے سے ذرا نہ شرمائے۔

زبانی پراتر آئے۔

١٨ - بَابُ قِصاصِ الْـمَظْلُومِ إِذَا
 وَجَدَ مَالَ ظَالِـمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : يَقَاصُهُ، وَقَرَأَ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٩].

مَ ٢٤٦٠ حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّنَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَنِشَةً رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيكٌ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيكٌ، فَهَلْ عَلَيٌ حَرَجٌ أَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عَيَالَنَا؟ فَقَالَ : ((لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ إِنْ عَلَيْكِ إِنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعُرُوفِ)).[راجع: ٢٢١١]

باب مظلوم کواگر ظالم کامال مل جائے تو وہ اپنے مال کے موافق اس میں سے لے سکتاہے

ظلم کرنے کی ندمت میں

اور محدین سیرین رطانی نے کمااپناحق برابر لے سکتا ہے۔ پھرانہوں نے (سور وَ محل کی) میہ آیت پڑھی "اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تنہیں ستایا گیاہو۔"

(۱۳۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها صدیقہ رضی اللہ عنها حاضر خدمت ہو کیں اور عض کیا یا رسول اللہ! ابوسفیان بڑا خوان کے شوہر ہیں وہ) بخیل ہیں۔ توکیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کراپنے بال بچوں کو کھلایا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کرکھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی روانی نے ای مدیث پر فتوی دیا ہے کہ ظالم کا جو مال بھی مل جائے مظلوم اپنے مال کی مقدار میں اسے لے سکتا ہے' متا خرین احناف کا بھی فتوی کی ہے۔ (تغییم البخاری' پ: ٩/ ص: ١٣٣٠۔

(۲۴۷۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے اور ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبہ بن عامر موالتہ نے کہ ہم نے نبی کریم مالی کیا سے عرض کیا ،

ہے ممارین اکناف 6.می توی یی ہے۔ ( کیم ابج ۲٤٦۱ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللّٰیٰثُ قَالَ : حَدَّثِنِی یَزِیْدُ عَنْ أَبِیِ الْـخَیْرِ عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : ((قُلْنَا

لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَومٍ لاَ يَقْرُونَنَا؛ فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَومٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبغي لِلطَّيْفِ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبغي لِلطَّيْفِ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبغي لِلطَّيْفِ فَأَمْرُوا مَنْهُمْ حَقَّ فَأَمْرُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيِّفُو)).[طرفه في : ٦١٣٧].

آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس سیجتے ہیں اور (بعض دفعہ) ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے ' آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ آپ نے ہم سے فرمایا' اگر تہمارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسابر تاؤکیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے' تو تم اسے قبول کر لو' لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کاحق ان سے وصول کر لو۔

مہمانی کا حق میزبان کی مرض کے ظاف وصول کرنے کے لیے جو اس حدیث میں ہدایت ہے اس کے متعلق محد ثین نے مختلف توجیعات بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حکم مخصہ کی حالت کا ہے۔ بادیہ اور گاؤں کے دور دراز علاقوں میں اگر کوئی سافر خصوصاً عرب کے ماحول میں پنچتا تو اس کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ اہل بادیہ کی میزبانی کے سوا اور پچھے نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایباموقع ہو اور قبیلہ والے ضیافت سے انکار کر دیں' ادھر مجاہم سافروں کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لئے ان سے اپنا کھانا پینا ان کی مرضی کے خلاف بھی وصول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی رخصیں اسلام میں مخمصہ کے او قات میں ہیں۔ دو سری توجیہ یہ کی عرف و عادت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے اس عرف کی روشنی میں مجاہم ین کو توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم سائیل نے عرب کے بہت سے قبائل سے معاہم کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا لئکر ان کے قبیلہ سے گذرے اور ایک دو دن کے لئے ان کے یہاں قیام کرے تو وہ لئکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہمہ حضور اگرم سائیل کے ان مکاتیب میں موجود ہے جو آپ نے قبائل عرب کے سرداروں کے نام بھیجے تھے اور جن کی تخریج زیباتی نے بھی کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری روائیے نے عرف و عادت دالے جواب کو پند کیا ہے۔ یعنی عرب کے یمال خود یہ بات جانی پچانی تھی کہ گزرنے والے مسافروں کی ضیافت اہل قبیلہ کو ضرور کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ایبا نہ ہوتا تو عرب کے چیٹل اور بے آب و گیاہ میدانوں میں سفر عرب جیسی غریب قوم کے لئے تقریباً ناممکن ہو جاتا اور ای کے مطابق حضور اکرم مٹائیل کا بھی تھم تھا۔ کویا یہ ایک میدانوں میں سفر عرب جیسی غریب قوم کے لئے تقریباً ناممکن ہو جاتا اور ای کے مطابق حضور اکرم مٹائیل کا بھی تھی مقا۔ کویا یہ ایک انتظامی ضرورت بھی تھی۔ اور جب دو ایک مسافر اس کے بغیر سفر کرسکتے تھے تو فوجی دیستے کی طرح اس کے بغیر سفر کرسکتے۔ (تغنیم البخاری)

حدیث باب سے نکلنا ہے کہ مہمانی کرنا داجب ہے۔ اگر کچھ لوگ مہمانی نہ کریں تو ان سے جرآ مہمانی کا خرچ وصول کیا جائے۔ امام لیث بن سعد رمائی کا بی فدہب ہے۔ امام احمد رمائی سے منقول ہے کہ بیہ وجوب دیمات والوں پر ہے نہ بہتی والوں پر اور امام ابو حنیفہ رمائیج اور شافعی رمائیج اور جمہور علاء کا بیہ قول ہے کہ مہمانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور باب کی حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو مضطر ہوں۔ جن کے پاس راہ خرج بالکل نہ ہو' ایسے لوگوں کی ضیافت واجب ہے۔

بعض نے کہا یہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا جب لوگ محتاج تھے اور مسافروں کی خاطر داری داجب تھی' بعد اس کے منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ دو سری حدیث میں ہے کہ جائزہ ضافت کا ایک دن رات ہے' اور جائزہ تفضل کے طور پر ہوتا ہے نہ وجوب کے طور پر بوتا ہے نہ وجوب کے طور پر بعض نے کہا یہ تھم خاص ہے ان لوگوں کے داسطے جن کو حاکم اسلام بھیجے۔ ایسے لوگوں کا کھانا اور ٹھکانا ان لوگوں پر واجب ہے جن کی طرف مے جو چڑای بھیج جیں۔ اور ہمارے زمانے میں مجی اس کا قاعدہ ہے حاکم کی طرف سے جو چڑای بھیج جاتے ہیں ان کی دستک (بیگار) گاؤں والوں کو دنی پڑتی ہے۔ (وحیدی)

سَاعِدَةً.

19- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي

٢٤٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ: ((إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: انْطلِقْ بنَا، فَجَنْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً)).

[أطرافه في : ٣٤٤٥، ٣٩٢٨، ٤٠٢١،

۲۱۸۲، ۲۲۲۰، ۲۲۲۷].

🚂 سبرمیے 🛭 حضرت امام بخاری رمایتی کا مقصد باب یہ ہے کہ بستیوں میں عوام و خواص کی بیٹھک کے لیے چوپال کا عام رواج ہے۔ چنانچہ مينة المنوره مين بهي قبيله بنو ساعده مين انصار كي چويال تقي - جهال بينه كرعوامي امور انجام ديئے جاتے تھے ، حضرت صديق ا كبر رناخته كي امارت و خلافت كي بيعت كامسّله بهي اس جگه حل جوا ـ

سقیفہ کا ترجمہ مولانا وحید الزمال نے منڈوا سے کیا ہے۔ جو شادی وغیرہ تقریبات میں عارضی طور پر سابیہ کے لیے کپڑول یا پھونس کے چھپروں سے بنایا جاتا ہے۔ مناسب ترجمہ چویال ہے جو مستقل عوامی آرام گاہ ہوتی ہے۔

آخضرت سال المار المت کے سامنے سب سے اہم ترین مسلہ آپ کی جائشنی کا تھا' انسار اور مهاجرین ہردو خلافت کے امید وار تھے۔ آخر انصار نے کما کہ ایک امیر انصار میں سے ہو ایک مهاجرین میں سے۔ وہ ای خیال کے تحت سقیفہ بنو ساعدہ میں پنچایت کر رہے تھے۔ حضرت عمر والتر نے حالات کو جمانپ لیا اور اس بنیادی افتراق کو ختم کرنے کے لئے آپ صدیق اکبر والتہ کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے حدیث نبوی الانمة من قریش پیش کی جس پر انسار نے سر تتلیم خم کر دیا۔ فوراً حضرت عمر بواتھ نے حضرت صدیق اکبر بواتھ کی خلافت کا اعلان کر دیا' اور بلا اختلاف جملہ انصار و مهاجرین نے آپ کے وست حق یرست پر بیعت کرلی۔ سیدنا حضرت علی بڑاٹئر نے بھی بیعت کرلی اور امت کا شیرازہ منتشر ہونے سے پیج گیا۔ یہ سارا واقعہ سقیغہ بنو ساعدہ میں ہوا تھا۔

> • ٢ - بَابُ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَّبَهُ فِي جَدَارِهِ

#### باب چویالوں کے بارے میں

اور نبی کریم ملی این این صحابہ کے ساتھ بنو ساعدہ کی چویال میں بیٹھے

(۲۴۲۲) م سے یکی بن سلمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ ے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ کو یونس نے خبردی کہ ابن شماب نے کہا مجھ کو خبردی عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے 'انہیں عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے خردی کہ عمررضی الله عنه نے کما جب ا پنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی تو انصار بنو ساعدہ کے سقیفہ (چوپال) میں جمع ہوئے۔ میں نے ابو بکر والحز سے کہا کہ آپ ہمیں بھی وہں لے چلئے۔ چنانچہ ہم انصار کے یہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں ہنچے۔

باب کوئی کھخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے

(584) S (584)

(۲۲۷ ۱۳ ) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک روائلہ نے ان سے ابن شاب نے ان سے اعرج نے 'اور ان سے ابو ہریرہ بوائلہ نے کہ رسول کریم ماٹھ کے نے فرمایا 'کوئی شخص اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں کھونئی گاڑنے سے نہ رو کے۔ پھرابو ہریرہ بوائلہ کماکرتے تھے 'یہ کیابات ہے کہ میں تہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں۔ قتم اللہ! میں تو اس حدیث کا تممارے سامنے برابر اعلان کرتابی رہوں گا۔

٣٤ ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَالَ اللهِ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْوِزَ خَشَبَه فِي جِدَارِهِ)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْوَةً: مَا لِي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرمينُ مَا لِي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرمينُ بَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

[طرفاه في: ٥٦٢٧، ٥٦٢٨].

یا ایک کڑی لگانے ہے 'کونکہ حدیث میں دونوں طرح بسیخہ جمع اور بسیخہ مفرد منقول ہے۔ امام شافعی مطبعہ نے کہا کہ بی

المین کی استحباباً ہے ورنہ کی کو بید حق نہیں پنچتا کہ بمسابہ کی دیوار پر اس کی اجازت کے بغیر کڑیاں رکھے۔ مالکیہ اور حنیہ کا بھی

میں قول ہے۔ امام احمد اور اسحاق اور اہل حدیث کے نزدیک بیہ حکم وجوباً ہے اگر بمسابہ اس کی دیوار پر کڑیاں لگانا چاہے تو دیوار کے

مالک کو اس کا روکنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں اور دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ کو دیوار میں سوراخ کرنا پڑے۔ امام

یہتی نے کہا' شافعی روزید کا قول قدیم ہی ہے اور حدیث کے ظاف کوئی حکم نہیں دے سکتا اور بیہ حدیث صبحے ہے۔ (وحیدی)

آخر حدیث میں حضرت ابو ہر رہ بڑاٹھ کا ایک خفگی آمیز قول منقول ہے جس کا لفظی ترجمہ بوں ہے کہ قتم اللہ کی میں اس حدیث کو تمہارے موند هوں کے درمیان بھینکوں گا۔ لینی زور زور سے تم کو ساؤں گا۔ اور خوب تم کو شرمندہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حدیث کے خلاف کی پیریا امام یا مجتمد کے قول پر جمے ہوئے ہوں ان کو چھیڑنا اور حدیث نہوی علانیہ ان کو بار بار سانا درست ہے 'شاید اللہ ان کو ہدایت دے۔

#### ٧١- بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ

٢٤٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((كُنْتُ سَاقِيَ الْقَومِ فِي مَنْدِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَثِلِ مَنْوِلً أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَثِلِ اللهِ فَيَا مُنَادِيًا الله فَيَادِيًا يُنَادِي: ((أَلاَ إِنْ الْخَمْرَ قَدْ حُرُمَتْ)). فقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَاهْرِفُهَا، فَقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَاهْرِفُهَا،

#### باب رائے میں شراب کابمادینا درست ہے

(۲۲۳۹۲) ہم سے ابو یکی محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہ ہم کو عفان بن مسلم نے خبردی کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے طلحہ بڑا تھ کے طابت نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ میں ابو طلحہ بڑا تھ کہ مکان میں لوگوں کو شراب بلا رہا تھا۔ ان دنوں محبور بی کی شراب بیا مکان میں لوگوں کو شراب بلا رہا تھا۔ ان دنوں محبور بی کی شراب بیا کرتے تھے (پھر جو نمی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی اتری) تو رسول کریم ساتھ ہے ایک منادی سے ندا کرائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا (یہ سنتے بی) ابو طلحہ بڑا تھ نے کہا کہ باہر لے جاکر اس شراب کو بہادے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہادی۔ شراب کو بہادے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہادی۔

شراب مدینہ کی کلیوں میں بنے گی او بعض لوگوں نے کما ایوں معلوم

ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیئے گئے ہیں کہ

شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

فرمائی "وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے 'ان پر ان چیزوں کا

كوئي گناه نهيں ہے۔جو يملے كھا چكے ہيں۔ (آخر آيت تك)

فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ بَمْضُ الْقُومِ : قَدْ قُتِلَ قُومٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ

7100, 7100, 3100, 7750, 7077].

فِيْمَا طُعِمُوا﴾ الآية)). [أطرافه في : ٤٦١٧، ٤٦٢٠، ٥٥٨٠،

باب كا مطلب حديث كے لفظ فجوت في سكك المدينة سے نكل رہا ہے۔ معلوم ہواكہ رائے كى زيمن سب لوگوں ميں مشترك ہے گروہاں شراب وغیرہ با دینا درست ہے بشرطیکہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ علاء نے کما ہے کہ راستے میں اتنا بست پانی بمانا کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو منع ہے تو نجاست وغیرہ ڈالنا بطریق اولی منع ہو گا۔ ابوطلحہ بڑاتھ نے شراب کو رائے میں بما دینے کا تھم اس لیے دیا ہو گاکہ عام لوگوں کو شراب کی حرمت معلوم ہو جائے۔ (وحیدی) ٢٧ – بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ

باب گھروں کے صحن کابیان اور ان میں بیٹھنا اور راستول میں بیٹھنا

اور حفرت عائشہ وی افوانے کما کہ پھرابو بکر داشتے نے اپنے گھرے صحن میں ایک مسجد بنائی 'جس میں وہ نماز پر مصتے اور قرآن کی تلاوت کیا كرتے تھے۔ مشركوں كى عورتوں اور بچوں كى وہال بھير لگ جاتى اور سب بهت متعجب موتے۔ ان دنوں نبی کریم ماٹی پیم کاقیام مکد میں تھا۔ (٢٣٩٥) م سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' انہوں نے کما مم سے ابوعمر حفع بن ميسرونے بيان كيا'ان سے زيد بن اسلم نے بيان كيا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیااور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ محلبہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ وی مارے بیٹنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جمال ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس يرآپ نے فرمايا كه اگر وہال بيضنے كى مجورى بى ہے تو راستے كا حق بھی ادا کرو۔ محابہ نے پوچھا اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' نگاہ نیجی رکھنا' کسی کو آیذاء دینے سے بچنا' سلام کا جواب دینا'

فِيْهَا،وَالْجُلُوس عَلَى الصَّعُدَات وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُوبَكُر مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصُّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﴿ يُومَٰئِذٍ بِمَكَّةً.

٧٤٦٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ هُ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)). فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدَّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلَى المَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطُّرِيْقَ حَقَّهَا)). قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((غَضُّ

اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو تھم کرنا' اور بری باتوں سے روکنا۔

الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالنَّمَغُرُوفِ وَنَهْيٌّ عَنِ الْـمُنْكَرِ)).

[طرفه في : ٦٢٢٩].

حافظ ابن حجر روالله في بحرطويل مين آداب اللريق كويون نظم فرمايا بـ

جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق انسانا افش السلام و احسن في الكلام و شمت عاطسا وسلاما رد احسانا في الحمل عاون و مظلوما اعن و اغث لهفان و اهد سبيلا و اهد حيرانا بالعرف مر وانه من انكر و كف اذى و غض طرفا و اكثر ذكر مولانا

یعنی احادیث نبوی سے میں نے اس مخص کے لیے آداب الطریق جمع کیا ہے جو راستوں میں بیٹنے کا قصد کرے۔ سلام کا جواب دو' اچھا کلام کرو' چھیکئے والے کو اس کے المحمد لللہ کنے پر بر ممک اللہ سے دعا دو۔ احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو' بوجھ والوں کو بوجھ الحال اللہ اللہ احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو' بیٹان حال کی فریاد سنو' مسلمانوں' بھولے بھٹے لوگوں کی رہ نمائی کرو' نیک کاموں کا حکم کرو' بری باتوں سے روکو اور کی کو ایڈا دینے سے رک جاؤ' اور آئکھیں نیچی کئے رہو اور ہمارے رب تبارک و تعالی کی بھڑت یاد کرتے رہا کر جو ان حقوق کو ادا کرے اس کے لئے راستوں پر بیٹھنا جائز ہے۔

#### ٣٧- بَابُ الآبَارِ الَّتِي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النبِي هُوَيْرَةً وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النبِي هُوَيَّةً قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ بِطُرِيْقِ الشَّنَدُ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِنْزًا فَنَوَلَ فِيْهَا فَشَرِب، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ لَشَرَب، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ لَلْهَا الرُجُلُّ: فَشَرَكُ النبُو فَمَاكَ خُفَّهُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَى اللهِ فَقَالَ الرُجُلُّ: مَا فَشَكَرَ اللهَ لَهُ اللهِ عَلَى الْمَعْمُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## باب راستول میں کوال بناناجب کہ ان سے

ان سے ابو بررہ بھائد بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابو برکر کے غلام سمی نے' ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے ابو بررہ بھائی نے کہ نبی کریم مٹی ہے نے فرمایا' ایک مخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے بیاس گئی۔ پھراسے راستے میں ایک کواں ملا اور وہ اس کے اندر از گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظرایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور بیاس کی سختی سے کچڑ چائ رہا تھا۔ اس مخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی بیاس کی اتن بی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کویں میں اترا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا' یا ایٹ جس میں بھر کہ ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ سے ملل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا' یا رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں' ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔

٧ ٤ - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ).

باب راست میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤیٹا اور ہمام نے ابو ہریرہ رہائٹر سے اور انہوں نے نبی کریم مٹھیلام کے حوالہ سے بیان کیا کہ راہتے سے کسی تکلیف وہ چیزہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ

عام گزرگاہوں کی حفاظت اور ان کی تقیرو صفائی اس قدر ضروری ہے کہ وہاں سے ایک تنکے کو دور کر دینا بھی ایک بڑا کار ثواب قرار دیا گیا اور کسی پھر' کانٹے' کو ڑے کو دور کر دینا ایمان کی علامت بتلایا گیا۔ انسانی مفاد عامہ کے لیے ایسا ہونا بے حد ضروری تھا۔ یہ اسلام کی اہم خوبی ہے کہ اس نے ہرمناسب جگہ پر خدمت خلق کو مد نظر رکھا ہے۔

٥٧ – بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلِيَّةِ الْمَشْرِفَةِ الْمَشْرِفَةِ الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوعِ بِالْمَالُونِ مِن السُّطُوعِ وعَيْرِهِ الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوعِ رَمِنا جَارِن جَارِهِ الْمَشْرِهَا وَعَيْرِهَا وَعَيْرِهَا وَعَيْرِهَا

٢٤٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ عُمْوةً قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ فَقَطَّعَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِ السَّمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ اللهِ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى؟ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ الْقَطْرِ). [راجع: ١٨٧٨]

(۲۴۷۷) ہم سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن عیبنہ نے بیان کیا' ان ابنوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا' ان سے عروہ نے بیان کیا' ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے۔ پھر فرمایا' کیا تم لوگ بھی د کھے رہا ہوں کہ (عنقریب) تہمارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں کے جیسے بارش مرت برس رہے ہوں کے جیسے بارش

ا نی کریم سال کے در کی بہت کے ایک بلند مکان پر چڑھے ای سے ترجمہ باب نکا بشرطیکہ محلے والوں کی بے پردگی نہ ہو۔ اس مدیث میں بیہ اشارہ ہے کہ مدینہ بیل برے بوے فتنے اور فسادات ہونے والے ہیں۔ جو بعد کے آنے والے زبانوں بی فصوصاً عمد بزید بیل رونما ہوئے کہ مدینہ خراب اور بریاو ہوا۔ مدینہ کے بنت لوگ بارے گئے۔ کئی دنوں تک حرم نہوی بیل نماز بیل رہی۔ پھر اللہ کا فضل ہوا کہ وہ دور ختم ہوا۔ فاص طور پر آج کل عمد سعودی بیل مدینہ منورہ امن و امان کا گوارہ بنا ہوا ہے۔ ہر جر قسم کی سولتیں میسرہیں۔ مدینہ تجارت اور روزگاروں کی منڈی بنا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس حکومت کو قائم دائم رکھے۔ آبین۔ اور مدینہ منورہ کو مزید در مزید در مزید ترتی اور رونگارے۔ راقم الحروف نے اپنی عروز کے آخری حصہ محرم معسور بیل مدینہ شریف کو جس ترتی اور رونق اور رونگا ہے۔ اللہ پاک اسی حبیب شائع کا یہ شرایک وقعہ اور دکھلائے آبین۔

(۲۲۷۸) ہم سے یحیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شماب نے کہ مجھے عبیداللہ ین عبدالله بن الی تور نے خردی اور ان سے عبدالله بن عباس ری افتا نے بیان کیا کہ میں بھیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر ر فاٹن سے آنخضرت ملی کی ان دو بیوبوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں الله تعالی نے (سورہ تحریم میں) فرمایا ہے" اگر تم دونوں الله ك سامنے توب كرو (تو بستر ب) كه تمهارے دل بكڑ گئے ہیں۔ " چرين ان کے ساتھ مج کو گیا۔ عمر بھاٹھ راتے سے قضائے حاجت کے لیے ہے تو میں بھی ان کے ساتھ (پانی کا ایک) چھاگل لے کر گیا۔ پھروہ قضائے ماجت کے لیے چلے گئے۔ اور جب واپس آئے تو میں نے ان ك دونول ماتھول ير چھاكل سے پانى ۋالا۔ اور انہول نے وضوكيا ، پھر میں نے پوچھا' یا امیرالمؤمنین! نی کریم التا یک بوبول میں دہ دو خواتین کون می بیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے بیہ فرمایا کہ "تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔" انہوں نے فرمایا ابن عباس! تم پر حیرت ہے۔ وہ تو عائشہ اور حفصہ ( بی کا میں۔ پھر عمر بن کتہ میری طرف متوجہ ہو کر بورا واقعہ بیان کرنے گئے۔ آپ نے بتلایا کہ بنوامیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملاموا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم ساتھ کا کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتاتو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لا تا (اور ان کو سناتا) اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ (مکه میں) اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم (ججرت کرکے) افسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عور تیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عور تول نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی ہوی کو ڈانٹا' تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا بیہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا۔ لیکن انہوں نے کماکہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تنہیں ٹاکواری کیوں ہوتی ہے۔ قتم

٧٤٦٨ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لَّالَ: أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّمَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَفَتْ لْلُوبُكُمَاكِ، فَحَجْجُت مَعَهُ، فَعَدَلَ وعَدَلتُ مَعَهُ بالإِدَاوَةِ، فَتَبَرُّزَ، حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضًّا. لَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّنَانَ قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ لَـهُمَا: ﴿إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: وَاعْجَبَا لَكَ يَا ابْن عِبَّاسِ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمُّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ فَيَنْزِلُ هُوَ يَومًا وَأَنْزِلُ يَومًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جُنْتُهُ مِنْ خَبَرٍ ذَلِكَ الْيَومِ مِنَ الأمرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَعْلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَلِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ فَإِذْ هُمْ قُومٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنْ مِن أَدْبِ نِسَاء الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأْتِي، فَرَاجَعَنْنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ:

الله كى نى كريم ما الله كى ازواج تك آپ كوجواب دے ديتي بيں اور بعض بویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت محبرایا اور میں نے کما کہ ان میں سے جس نے بھی ایساکیا ہو گاوہ تو برے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کیڑے پنے اور حفصہ رہی والد حضرت عمر والتد کی صاحبزادی اور ام المؤمنين) كے پاس پنچااور كما اے حفصہ إكياتم ميں سے كوئي تي كريم طالي اس يورے دن رات تك غصر رہتى ہيں۔ انہول نے كما كه بال! مين بول الماكه بحرنو وه تباي اور نقصان مين رجي- كياحتهين اس سے امن ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول مٹھیا کی خطکی کی وجہ سے (تم ير) غصه مو جائ اورتم بلاك مو جاؤ - رسول الله ملي الله عنده چروں کا مطالبہ ہر گزنہ کیا کروئنہ کسی معالمہ میں آپ کی کسی بات کا جواب دواورنہ آپ پر خفگی کااظهار مونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو' وہ مجھ سے مانگ لیا کرو' کسی خود فریبی میں جتلانہ رہنا' تہاری یہ بروس تم سے زیادہ جیل اور نظیف ہیں اور رسول الله حضرت عمر بناتخد نے کما' ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوتی م سے اڑنے کے لیے گوڑوں کے نعل باندھ رہے ہیں۔ میرے بردی ایک دن اپنی باری پر مدینہ محتے ہوئے تھے۔ پھرعشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بدی زور سے کھکھٹایا' اور كماكيا أب سو كت بي؟ من بت كمرايا بوابابر آيا انسول في كماك ایک بہت بوا حادثہ پیش آگیا ہے۔ میں نے بوچھا کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشكر آگيا؟ انهول نے كها بلكه اس سے بھى بيزا اور تھين حادثة 'وہ بيركم رسول الله ستريد الى يولول كوطلاق دے دى۔ يه س كر عمر والله نے فرمایا' حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کمیں ایسا نہ ہو جائے (عمر واللہ نے کما) پھر میں نے کیڑے پنے۔ صبح کی نماز رسول كريم الله ك ساته برى (نماز برصة عي) آنخفرت الله اب با خانہ میں تشریف لے محے اور وہیں تمائی افتیار کرلی۔ می حفصہ کے

وَلَمْ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيُّ ﴾ لَيْرَاجِفْنَهُ، وَإِنَّ إِخْدَاهُنَّ لَتَهْجُرِهُ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلَ. فَأَفْزَعَنِي. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ: أَتُفَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ 🕮 الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفْتُامِنُ أَن يَفْضَبَ اللَّهُ لِفَضَبِ رَسُولِهِ ﴿ فَتُهْلِكِيْنَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِيْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ تُرَاجِعِيْهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيْهِ، وَاسَأَلِيْنِي مَا بَدَ لَكَ. لاَ يَفُرُّنُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأً مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ 🍇 (يُويْدُ عَائِشَةً). وَكُنَّا تَحَدُّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِعَالَ لِفَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَومَ نَويَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بِابِي ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُو؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ : مَا هُوَ، أَجَاءَتْ غَسَّانَ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظُمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلِّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نؤسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيُّ إِيَّابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاةً الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَإِذْ هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ مَا يُنْكِيْكِ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَلَّرتُكِ؟ أَطْلُقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي

یمال گیا' دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کما' رو کیوں رہی ہو؟ کیا يلے بى مين نے مميس نہيں كمه ديا تھا؟ كيا رسول الله طائيا نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کماکہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھرمیں باہر نکلا اور منبرکے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجو دیتھے اور بعض روبھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ لیکن مجھ پر رنج کاغلبہ ہوا' اور میں بالا فانے کے پاس پنچا، جس میں آپ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ ك ايك سياه غلام س كما وكد حضرت التهيم سه كمو)كد عمراجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کما کہ میں نے آپ کی بات پنچادی تھی' لیکن آخضرت سائی کے فاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کرانمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیاجو منبرک پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا۔ لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہیں لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبرکے پاس تھے۔ لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہاگیا۔ اور میں نے غلام سے آ كركها كم عمرك لئے اجازت جاہو۔ ليكن بات جول كى تول رى۔ جب میں واپس مو رہاتھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کما کہ رسول اللہ ہوا تو آپ تھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے 'جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصول کانشان آپ کے پہلومیں برا گیاتھا۔ آپ اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی "کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا۔۔۔۔ اب بھی میں کھڑا ہی تھا۔۔۔ یا رسول اللہ! آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ این بیویوں پر غالب رہتے تھے۔ لیکن جب ہم ایک ایس قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حضرت عمر ہواتھ نے

هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجَنتُ الْمُبْرَ، فَإِذَا حَولَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً. ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجنْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيْهَا، فَقُلْتُ لِفُلاَم لَهُ أَسُودَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلُّمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمُّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرُّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمُّ غَلَبَني مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَجَلَسْتُ مَعَ الرُّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْـمِنْبَرِ ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْفُلاَمَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرَفًا فَإِذَا الْفُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنْ لَكَ رَسُولُ ا لَلْهِ اللهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجعً عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثْرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ،، مُتَّكَىءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طُلَّقْتَ هِمُسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىُّ فَقَالَ: ((لأَ)). ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قُومِ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . . فَلَكَرَهُ. فَتَبَسُّمَ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَهُرُنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ أَنْهُ عَائِشَةً فَتَبَسُّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبْسَم ثُمَّ

تفصیل ذکری۔ اس بات پر رسول کریم ملٹی کیا مسکرا دیتے۔ پھر میں نے کہامیں حفصہ کے یمال بھی گیا تھا اور اس سے کمہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریمی میں نہ مبتلا رہنا۔ یہ تمہاری پڑوس تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک میں اور رسول الله ملتی الله کو زیادہ محبوب بھی میں۔ آپ عائشہ ديئے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا' تو (آپ کے پاس) بیٹھ گیا اور آپ کے گرمیں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بخدا! سوا تین کھالوں ك اور كوئى چيزوبال نظرنه آئى - ميس نے كما يا رسول الله! آپ الله تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطاکردے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں ' دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے۔ حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آنخضرت التَّخْيَام مُيك لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا 'اے خطاب کے بیٹے! کیا تہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ (تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے) یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال (جو وہ معاملات کی حد تك كرتے ہيں ان كى جزا) اسى دنيا ميں ان كودے دى گئى ہے۔ (يدس كر) مين بول اشايا رسول الله! ميرے ليے الله عے مغفرت كى دعا میجئے۔ تو نبی کریم مٹھالیا نے (اپنی ازواج سے)اس بات پر علیحد گی اختیار كرلى مقى كه عائشه وي الي است حفصه وي الي التي كه دى تھی۔ حضور اکرم سٹائیل نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی' فرمایا تھاکہ میں اب ان کے پاس ایک میپنے تک نہیں جاؤں گااور سی موقعہ ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنبہ کیا تھا۔ پھرجب انتیس دن گذر گئے تو آپ عائشہ وی اللہ اے گھر تشریف لے گئے اور انسیں کے پہال سے آپ نے ابتداء کی۔ عائشہ رہی کیا نے کماکہ آپ نے تو عمد کیا تھا کہ جارے یہاں ایک میٹے تک نہیں تشریف لائیں گے۔ اور آج ابھی انتیویں کی صبح ہے۔ میں تو دن گن ربی تھی۔ نبی کریم ملی الله الله مینه انتیس دن کام اور وه ممینه انتیس بی دن کا تھا۔ عائشہ رہی ہی ان کیا کہ پھروہ آیت نازل ہوئی جس میں (ازواج

رَفَعْتُ بَصْرَى فِي بَيْتِهِ فَوَا للهِ مَارَأَيْتُ فِيْهِ شَيْأً يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِناً فَقَالَ: ((أَوَفَى شَكِّ أَنْتَ يا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَفْفِرْلِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةً، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوجدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةَ : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْع وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًا، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ: ((الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ))، وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهُرُ تِسْعًا وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَأَنزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيْرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((إنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا، وَلاَعَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ)). قَالَتْ: قَدْ عْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بَفِرَاقِهِ. ثُمُّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجَكَ - إِلَى قَوْلِهِ -عَظِيْمًا ﴾ قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوَيُّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ

خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ)). [راجع: ٨٩]

النی کو) اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتداء آپ نے جھی ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کتا ہوں' اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو' بلکہ اپ والدین سے بھی مشورہ کرلو۔ عائشہ رُیٰ ہُوا نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے مال باپ بھی آپ سے جدائی کامشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے دائی نے فرمایا ہے دائی نے فرمایا ہے دائی تعالی کے قول عظیما کہ "اے نبی! اپنی یویوں سے کہ دو۔" اللہ تعالی کے قول عظیما سے مشورہ کرنے جاؤں گی! اس میں تو کسی شبہ کی مخوائش ہی نہیں ہے مشورہ کرنے جاؤں گی! اس میں تو کسی شبہ کی مخوائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پہند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دو سری یویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رہی ہونا نے دیا تھا۔

معلوم ہوا اللہ کے رسول مٹاہیم کو غصہ دلانا اور ناراض کرنا اللہ کو غضب دلانا اور ناراض کرنا ہے۔ آخضرت سٹاہیم جب دنیا

یس تشریف رکھتے تھے تو ایک بار حضرت عمر بٹاٹھ تورات شریف پڑھنے اور سانے گئے 'آپ کا مبارک چرہ غصے سے سرخ ہو

گیا۔ دو سرے صحابہ نے حضرت عمر بٹاٹھ کو ملامت کی کہ تم آخضرت سٹائیم کا چرہ نہیں دیکھتے۔ اس دفت انہوں نے تورات پڑھنا موقوف

کیا اور آخضرت سٹائیم نے فرمایا اگر موئی میری میری تابعداری کرنی ہوتی۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو تھیجت
لینی چاہیے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر حدیث شریف س کر دو سرے مولوی یا امام یا درویش کی بات پر عمل کرتے ہیں اور
حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ خیال کرنا چاہیے کہ آخضرت سٹائیم کی روح مبارک کو ایسی باتوں سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور جب
حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ خیال کرنا چاہیے کہ آخضرت سٹائیم کی روح مبارک کو ایسی باتوں سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور جب
درویش نہ نامام۔

الله! تو اس بات کا گواہ ہے کہ ہم کو اپنے پیغیرے ایس محبت ہے کہ باپ دادا' پیر مرشد' بزرگ امام مجتمد ساری دنیا کا قول اور فعل صدیث کے خلاف ہم لغو سیحتے ہیں اور تیرے پیغیر سے تیری اور تیرے پیغیر سے کے خلاف ہم لغوض ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم کو ان کی ناراضی کی ذرا بھی پروا نہیں ہے۔ یا الله! ہماری جان بدن سے نکلتے ہی ہم کو ہمارے پیغیر کے پاس پہنچا دے۔ ہم عالم برزخ میں آپ ہی کی کفش برداری کرتے رہیں اور آپ ہی کی صدیث سنتے رہیں۔ (وحیدی)

حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کی ایمان افروز تقریر ان محترم حضرات کو بغور مطالعہ کرنی چاہیے جو آیات قرآنی و احادیث صیحہ کے سامنے اپنے اماموں' مرشدوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ بہت سے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم کو آیات و احادیث سے غرض نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام کا فتولی کافی وائی ہے۔

ایے نادان مقلدین نے حضرات ائمہ کرام و مجتدین عظام رحمتہ اللہ علیهم اجمعین کی ارداح طیبہ کو سخت ایذا پہنچائی ہے۔ ان بزرگوں کی ہرگزیہ ہدایت نہ تھی کہ ان کو مقام رسالت کا مدمقائل بنا دیا جائے۔ وہ بزرگان معصوم نہ تھے۔ امام تھے 'مجتد تھے' قاتل صد احرّام تھے گروہ رسول نہ تھے نہ نی تھے اور حضرت محمد رسول اللہ طاق اللہ علیہ کے یہ مقابل نہ تھے۔ غالی مقلدین نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے قیامت کے دن یقینا ان کو اس کی جواب دبی کرنی ہوگی۔ یمی وہ حرکت ہے جے شرک نی الرسالت بی کا نام دیا جانا چاہیے۔ یمی وہ مرض ہے جو یہود و نصاریٰ کی تباہی کا موجب بنا اور قرآن مجید کو ان کے لیے صاف کمنا پڑا۔ ﴿ إِنَّعَدُوْآ اَخْبَازَهُمْ وَ وَهُبَانَهُمْ اَوْبَانِهُمْ اَوْبَانِهُمْ اَوْبَانِهُمْ اَوْبَانِهُمْ اَدُنَانِهُمْ اَوْبَانِهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اَلَّهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ 
صد افسوس! کہ امت مسلمہ ان سے بھی دو قدم آگے ہے اور علماء و مشاکع کو یقینا ایسے لوگوں نے اللہ اور رسول کا درجہ دے رکھا ہے۔ کتنے پیر و مشاکع ہیں جو قبروں کی مجاوری کرتے خدا بینے بیٹے ہیں۔ ان کے معقدین ان کے قدموں میں سررکھتے ہیں۔ ان کی شان میں ایک بھی تقیدی لفظ گوارا نہیں کر سکتے ' یقینا ان کی خدمت و اطاعت کو اپنے لیے دونوں جمال میں کافی وائی جانتے ہیں۔ ان کی شان میں ایک بھی تقیدی لفظ گوارا نہیں کر سکتے ' یقینا ایک عالی مسلمان آیت بالا کے مصداق ہیں۔ حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں سد رباعی کی ہے۔

نی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نی ہے برھائیں مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں ہے جاجا کے مائکیں دھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس ہے آئے نہ ایمان گرے نہ اسلام جائے روایت میں جو واقعہ ندکور ہے مختمر لفظوں میں اس کی تفصیل ہے۔

تمام ازواج کی باری مقرر تھی اور ای کے مطابق آنحضرت ساتھیا ان کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک دن عائشہ رہی تھا کی باری تھی اور انہیں کے گھر آپ کا اس دن قیام بھی تھا۔ لیکن اتفاق سے کی وجہ سے آپ حضرت ماریہ قبطیہ رہی تھا کے یہاں تشریف لے گئے۔ حفصہ رہی تھا نے آپ کو وہاں دکھے لیا اور آکر عائشہ رہی تھا سے کہ دیا کہ باری تمہاری ہے اور آخضرت ساتھیا ماریہ رہی تھا کہ ایک مہینہ تک ازواج ہیں۔ عائشہ رہی تھا کہ ایک مہینہ تک ازواج مطرات سے علیحدہ رہیں گے اور اس عرصے میں ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر صحابہ میں بہت تشویش پھیلی اور ازواج مطرات مطرات سے علیحدہ رہیں گے اور اس عرصے میں ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر صحابہ میں ہوگئے کے اس عمد اور ان کے عزیز و اقارب تک بی بات نہیں رہی بلکہ تمام صحابہ رہی تھیلے پر بہت پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم ساتھیا کے اس عمد کی تعبیراحادیث میں 'آپ کا فظ سے آتی ہے اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بخاری میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

ایلاء کے اسباب احادیث میں مختلف آئے ہیں۔ ایک تو وہی جو اس حدیث میں ذکر ہے، بعض روایتوں میں اس کا سبب ازواج مطرات کا وہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ اخراجات انہیں ضرورت ہے کم طنے تھے، تنگی رہتی تھی۔ اس لیے تمام ازواج مطرات نے حضور اکرم لی کی اخراجات زیادہ طنے چاہئیں۔ بعض روایتوں میں شمد کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہمام واقعات پے در پے پیش آئے اور ان سب سے متاثر ہو کر آخضرت میں کی ایلاء کیا تھا، تاکہ ازواج کو تنبیہ ہو جائے۔ ازواج مطرات سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی انسان تھیں۔ اس لیے بھی سوکن کی رقابت میں، بھی کی دو سرے انسانی جذبہ سے متاثر ہو کر اس طرح کے اقدامات کر جایا کرتی تھیں۔ جن سے آخضرت میں کی تکلیف ہوتی تھی۔ اس باب میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں بلا غانے کا ذکر ہے جس میں آپ نے تنائی اختیار کی تھی۔

۲۶۹۹ – حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بَانُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بَانَ الْمَابَمِ عَمِدِ موان اللهُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ بن معاويه فزارى نے بيان كيا' ان سے حميد طويل نے اور ان سے رضي الله عَنْهُ قَالَ : ((آني رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ 
الله مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتُ اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ایک ممینہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی اور (ایلاء کے واقعہ سے پہلے قَدَمَهُ، فَجَلَسَ فِي عُلَيْةٍ لَهُ؛ فَجَاءَ عُمَرُ ۵ ھي) آپ ك قدم مبارك ميں موج آگئ تھى۔ اور آپ اين بالا فَقَالَ: أَطَلُّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي خانہ میں قیام یذیر ہوئے تھے۔ (ایلاء کے موقع یر) حضرت عمر بخاتھ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَمَكَثَ تِسْعًا آئے اور عرض کیا' یا رسول الله سالیم! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ البتہ ایک مینے کے لیے ان كى پاس نه جانے كى فتم كھالى ہے۔ چنانچه آپ انتيس دن تك

وَعِشْرِيْنَ، ثُمُّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ)). [راجع: ۳۷۸]

باب مجد کے دروازے پرجو پھر بچھے ہوتے ہیں وہاں یا دروازے يراونك باندھ دينا

ليے آب بالا خانے سے اترے اور پوبوں كے پاس گئے۔

(۲۲۷۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے ابوعقیل نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل ناجی نے بیان کیا کہ میں جابر بن عبدالله والله والله عليه على عاضر موا تو انبول في بيان كياكه آنخضرت ملي المجدين تشريف ركفت تهداس ليه مي بهي مجد ك اندر چلاكيا۔ البتہ اونث بلاط ك ايك كنارے باندھ ديا۔ آپ سے میں نے عرض کیا کہ حضور! آپ کااونٹ حاضرہ۔ آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چارول طرف ٹملنے لگے۔ پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا۔

بیویوں کے پاس نہیں گئے (اور انتیس تاریخ کو ہی چاند ہو گیاتھا) اس

٢٦ - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلاَطِ، أو بَابِ الْمَسْجِدِ

٧٤٧٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيْل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْـمُتَوَكَّل النَّاجِيُّ قَالَ: ۚ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمُسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلتُ: هَذَا جَمَلُكَ: فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ: ((الشَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)). [راجع: ٤٤٣]

معجد نبوی سے بازار تک پھروں کا فرش تھا۔ ای کو بلاط کتے تھے۔ ای جگہ اونٹ باندھنا فدکور ہے اور دروازے کو ای پر قیاس کیا میاہ۔ حافظ نے کما اس جدیث کے دو سرے طریق میں مجد کے دروازے کا بھی ذکر ہے۔ امام بخاری نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ باب سی قوم کی کوڑی کے پاس ٹھرنا ٧٧ - بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَولِ عِنْدَ اوروہاں بیشاب کرنا سُبَاطَةِ قُومِ

> ٧٤٧١ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُفْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبيُّ

(اک ۳۲۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے منصور نے ان سے ابوداکل نے اور ان سے حذیفہ رضی الله عنه نے كه ميں نے رسول الله طافية كوديكھا يا يد كماكه في كريم سٹھیے ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے 'اور آپ نے وہال کھڑے ہو

كربييثاب كيا.

[راجع: ٢٢٤]

مقصد یہ ہے کہ کوڑی جمال کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ایک عوامی جگہ ہے جمال پیشاب وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزوں پر جمگزا باذی درست نہیں بشرطیکہ وہ عوامی ہوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ چھیٹوں سے کامل طور پر بچا جا سکے۔ اگر ایبا خطرہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آج کل پتلون باز لوگ کرتے رہتے ہیں۔

> ٣٨ - بَابُ مَنْ أَخَذَ الْفُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَي بِهِ

٢٤٧٢ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسْمَى عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ وَجَدَ غُصْنَ شُوكٍ عَلَى الطُّرِيْقِ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ ا للهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٢٥٢]

باب اس كاثواب جس فے شاخ يا كوئى اور تكليف ديے والى چزراتے سے سٹائی

(٢٣٤٢) م سے عبداللہ بن يوسف تنيني في بيان كيا كما م كوامام مالک نے خردی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول کریم سائیل نے فرمایا ایک شخص رائے پر چل رہاتھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھالیا تو اللہ تعالی نے اس کا بیہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کردی۔

کیونکہ اس نے خلق خدا کی تکلیف گوارا نہ کی اور ان کے آرام و راحت کے لیے اس ڈالی کو اٹھاکر پھینک دیا' ایبانہ ہو کسی كے پاؤل ميں چيھ جائے۔ انساني مدردي اي كانام ہے جو اسلام كى جملہ تعليمات كا فلاصہ ہے۔

باب اگرعام راسته مین اختلاف مو اوروبال رہنے والے کچھ عمارت بنانا جاہیں توسات ہاتھ زمین راستہ کے لیے

چھوڑ دیں۔

(۲۴۷ ۲۳) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے جریر بن افازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن خریت نے اور ان سے عکرمہ نے کہ میں نے ابو مربرہ بناٹھ سے سنا آنموں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹن کیا نے فیصلہ کیا تھاجب کہ رائے (کی زمین) کے بارے میں جھگڑا ہو توسات ہاتھ راستہ چھوڑ دیناچاہیے۔

للم متدن ملک کے شری قوانین میں ہرفتم کے انظابات کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ شارع عام کے لیے جگه مقرر کرنا سینے ہے۔ میں ای قبیل سے ہے۔ طریق میناء جس کا ذکر باب میں ہے اس کا معنی چو ڑا یا عام راستد۔ بعض نے کما میناء سے ریہ مراد ہے کہ نا آباد زمین اگر آباد ہو اور وہاں راستہ قائم کرنے کی ضرورت بڑے اور رہنے والے لوگ وہاں جھکڑا کریں تو کم سے کم سات ہاتھ

٢٩ – بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيْقِ

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بِينَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُريدُ أَهلُهَا البُنْيَان، فتُركَ مِنْهَا لِلطُّرُق سَبْعَةُ أذرع

٢٧٤ ٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِّيتٍ ۚ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطُّريْق بسَبْعَةِ أَذْرُع)). زمین راستہ کے لیے چھوڑ دی جائے جو آدمیوں اور سواریوں کے نکلنے کے لیے کانی ہے۔ قسطلانی نے کما' جو دکاندار راہتے یر بیٹھا کرتے جیں' ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر راستہ سات ہاتھ سے زیادہ ہو تو وہ فالتو حصہ میں بیٹھ سکتے ہیں ورنہ سات ہاتھ کے اندر اندر ان کو بیٹے سے منع کیا جائے تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

یہ وہ انتظامی قانون ہے جو آج سے چودہ سو برس قبل اسلام نے وضع فرمایا۔ جو بعد میں بیشتر ملکوں کا شہری ضابطہ قرار پایا۔ یہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوة والسلام کا وہ خدائی فنم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے عمد مبارک میں گاڑیوں 'موڑوں' چھڑوں' مجمیوں کا رواج نہ تھا۔ اونٹ اور آدمیوں کے آنے جانے کے لیے تین ہاتھ راستہ بھی کفایت کرتا ہے۔ مگرعام ضروریات اور مستقبل کی تدنی شری ترقیوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ کم از کم سات ہاتھ زمین گذر گاہ عام کے لیے چھوڑی جائے۔ کیونکہ بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ جانے اور آنے والی سواریوں کی ٹر بھیر ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے برابر برابر فکل جانے کے لیے کم از کم سات ہاتھ زمین راستہ کے لیے مقرر ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ است راست میں ہردو طرف کی سواریاں با آسانی نکل سکتی ہیں۔

• ٣- بَابُ النَّهْبِي بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيُّ فَلَا أَنْ لَا نُنتَهِبَ.

باب مالک کی اجازت کے بغیراس کا کوئی مال اٹھالینا اور عبادہ بن اللہ نے کہا کہ ہم نے بی کریم ملی کیا سے اس بات کی بیعت کی تھی کہ لوٹ مار نہیں کیا کریں گے۔

(۲۴۷/۲۳) مے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کما کہ میں نے عبداللہ بن بزید انصاری رضی الله عنه سے سنا جوعدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوث مار کرنے اور مثلہ کرنے ہے منع فرمایا تھا۔ ٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيُّ -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّهِبِي وَالْمِثْلَهِ)).[راجع: ٥٥١٦] [طرفه في : ٥٥١٦].

يَ بِهِ مِن الله الله والنا ورى كرنا اسلام من تخق ك ساته ان كى خمت كى فى به اور اس ك لي سخت رين سزا تجويز كى كى كى كى كى جورى كرنے والے كے ہاتھ پير كاف ذالے جائيں ؛ ذاكوؤں ، رہزنوں كو اور بھى سكين مزائيں تجويزكى كى ہيں۔ تاکہ نوع انسانی امن و امان کی زندگی بسر کر سکے۔ انمی قوانین کی برکت ہے کہ آج بھی حکومت سعودیہ عربیہ کا امن ساری دنیا کی حکومت کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جب کہ جملہ مہذب لوگوں میں ڈاکہ زنی مختلف صورتوں میں دن بدن ترقی پذیر ہے۔ چوری كرنا بطور ايك پيشے كے رائج ہو رہا ہے۔ عوام كى زندگى حد درجہ خوفناكى ميں گزر رہى ہے۔ فوج يوليس سب ايسے مجرمول كے آگے لاچار ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاں قانونی کیک حد درجہ ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔

مثله جنگ میں مقتل کے ہاتھ پیر' کان ناک کاٹ کر الگ الگ کر دینا۔ اسلام نے اس حرکت سے سختی کے ساتھ رو کا ہے۔

٧٤٧٥ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

(٢٢ ٤٥) مم سے سعيد بن عفير في بيان كيا انہوں نے كما كم مجھ سے لیث نے بیان' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے 'ان سے ابو بکرین عبدالرحمٰن نے 'ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' زانی مومن رہتے

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ، وَلاَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنَ، ولاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرِفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ).

وَعَنْ سَغِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ البَّيْهَةَ. عَنْ النَّهْبَةَ.

ہوئے زنانہیں کرسکتا۔ شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا۔ چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو' سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اسی طرح روایت ہے۔ البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ غارت گری کرنے والا 'چوری کرنے والا 'لوث مار کرنے والا اگر یہ مدعیان اسلام ہیں تو سرا سراپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایسے افعال کا مرکب ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے ' یمی حال زنا کاری ' شراب خوری کا ہے۔ ایسے لوگ دعویٰ اسلام و ایمان میں جھوٹے مکار فربی ہیں۔ مسلمان صاحب ایمان سے اگر کبھی کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو صد درجہ بشیمان ہو کر پھر ہیشہ کے لیے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار میں منہک رہتا ہے۔

#### ٣٦– بَابُ كَسْرٍ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْـخِنزِيْرِ

خلافت اسلام سے جب غیر قویس بر رپیکار ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے کے لئے کوشاں ہوں اور الله پاک مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے تو حربی قوموں کے ساتھ ایسے برتاؤ جائز ہیں۔ اگر وہ عیسائی ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ امن بہند غیر مسلموں اور ذمیوں کی جان مال اور ان کے خدجب کو اسلام نے بوری بوری آزادی عطا فرمائی ہے۔

(۲۴ ۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ جمعے سعید بن عیبنہ نے بیان کیا کہ اہم سے زہری نے بیان کیا کہ اسول کریم بن مسیب نے خبردی انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے ساکہ رسول کریم کا تی فرمایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم مین نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو تو دریں گے اور جزیہ قبول نہیں صلیب کو تو دریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے (اس دور میں) مال و دولت کی آتی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

باب صليب كاتو ژنااور

خزبر كامارنا

أَحَدٌ)).[راجع: ٢٢٢٢]

آئی ہے اس میں صاف لفظوں میں ہے اور اس کے راوی سب ثقه اور امام ہیں۔ اس میں صاف لفظوں میں یہ مذکور ہے کہ المیسین لیسینی کا (598) B (598)

قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ طلائل دنیا میں نازل ہوں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور حق تعالیٰ نے ان کو زندہ آسان کی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ندکور ہے۔

صلیب اور تشکیف نفرانیوں کی فدہی علامت ہے۔ حضرت عینی علائل آخر زمانہ میں آسان سے دنیا میں آکر دین محمدی پر عمل کریں گے اور اس مدیث کے یمال لانے سے حضرت امام بخاری کریں گے اور اس مدیث کے یمال لانے سے حضرت امام بخاری روز ہے کہ اگر کوئی صلیب کو توڑ ڈالے یا سور کو مار ڈالے تو اس پر ضمان نہ ہو گا۔ قسطلانی نے کما کہ بیہ جب کہ وہ حریوں کا مال ہو' اگر ذمی کا مال ہو جس نے اپنی شرائط سے انحراف نہ کیا ہو اور عمد پر قائم ہو تو ایساکرنا درست نہیں ہے کیونکہ ذمیوں کے فدہی حقوق اسلام نے قائم رکھے ہیں اور ان کی مال و جان اور فدہب کی حفاظت کے لیے پوری گارنٹی دی ہے۔

٣٧ – بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدُّنَانُ الَّتِي فِيْهَا الْخَـمْرُ، أَوْ تُخَرَّقَ الزِّقَاقُ؟

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيْبًا أَو طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشْبِهِ.وَأَتِيَ شُرَيعٌ فِي طُنبورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

٧٤٧٧ - حَدُّنَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ النَّبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى الْحُمْرِ لُوقَدُ هَذِهِ النَّيْرَانُ؟)) قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْخُسِرُوهَا وَأَهْرِيْقُوهَا)). قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيْقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: ((الحُسِرُوهَا وَأَهْرِيْقُوهَا)). قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيْقُهَا وَنَعْسِلُها؟ قَالَ: ((اغْسِلُوا)).

[أطرافه في : ٤١٩٦، ٥٤٩٧، ٦١٤٨،

استهم الله آپ نے تختی کے لیے ہانڈیوں کے توڑ ڈالنے کا تھم دیا۔ پھر شاید آپ پر وی آئی اور آپ نے ان کا دھو ڈالنا بھی کائی استہم اللہ تھا۔ اس مدیث سے امام بخاری روائٹ نے یہ نکالا کہ حرام چیزوں کے ظروف کو تو ڑ ڈالنا درست ہے گروہ ظروف اگر ذمی غیر مسلموں کے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ امام شوکائی روائٹ فرماتے ہیں فان کان الاوعیة بعیث یواق مافیها فاذا غسلت طهرت فیر مسلموں کے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ امام شوکائی روائٹ فرماتے ہیں فان کان الاوعیة بعیث یواق مافیها فاذا غسلت طهرت وانتفع بھالم یجز اتلافها والاجاز (نیل) لین اگر وہ برتن الیا ہے کہ اس میں سے شراب گراکراہے دھویا جا سکتا ہے اور اس کا پاک ہونا ممکن ہے تو اسے پاک کر کے اس سے نفح اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو جائز نہیں پھراسے تلف ہی کرنا ہوگا۔

#### باب کیا کوئی ایسامٹکا تو ڑا جا سکتا ہے یا ایسی مشک پھاڑی جا سکتی ہے جس میں شراب موجود ہو؟

اگر کسی مخص نے بت 'صلیب یا ستاریا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کی لکڑی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو ڑ دی؟ قاضی شرح رطیقی کی عدالت میں ایک ستار کامقدمہ لایا گیا' جے تو ڑ دیا تھا' تو انہوں نے اس کابدلہ نہیں دلوایا۔

(کے ۲۳۷) ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کہ ہم سے برید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بڑاٹھ نے کہ نبی اکرم لڑی ہے خروہ خیبر کے موقعہ پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ نے خرض کیا نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے؟ صحابہ رُی اُلی اِن عرض کیا کہ گدھے (کا گوشت پکانے) کے لیے۔ آخضرت ماٹھ ایم نے فرمایا کہ برتن (جس میں گدھے کا گوشت ہو) تو ژدواور گوشت پھینک دو۔ اس پر صحابہ بولے ایسا کیوں نہ کرلیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور برتن دھولو۔

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ النّبيُ هُ مَكُةً وَحَولَ الْكَفْبَةِ ثَلاَتُمِانَةٍ وَسَتُونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَطْعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَطْعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَقُولُ: ((﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَلَ وَجَعلَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ ال

(۲۴۷۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی نجیجے نے بیان کیا' ان سے ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (فتح کمہ کے دن جب) مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے گے اور فرمانے گے کہ "حق آگیا اور باطل مث گیا۔"

[طرفاه في: ۲۸۷، ۲۷۷۰].

آ یہ بیت کفار قرایش نے مخلف نبیوں اور نیک لوگوں کی طرف منسوب کرکے بنائے تھے ' حتیٰ کہ پچھ بت حضرت ابراہیم اور سیست حضرت اساعیل ملیمما السلام کی طرف بھی منسوب تھے۔ فتح کمہ کے دن اللہ کے رسول ساتھیا نے کعبہ شریف کو ان سے پاک کیا اور آج کے دن سے کعبہ شریف ہمیشہ کے لئے بتوں سے پاک ہو گیا۔ الحمد للہ آج چودھویں صدی ختم ہو رہی ہے 'اسلام بہت سے نشیب و فراز سے گذرا ہے گر رہفتا ہمتائی تظمیر کعبہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے۔

٢٤٧٩ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيْدِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشًا كَانَتُ عَنْ عَائِشًا (أَنَّهَا كَانَتُ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتُ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتُ اللهُ عَنْهَا: (فَيْهِ تَمَاثِيلُ. اللهُ عَنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَهَنَّكُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِمَا)).

[أطرافه في: ٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٦١٠٩].

مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں جاندار تصاویر کے ایسے پردے غلاف وغیرہ نہ رکھیں بلکہ ان کو ختم کر ڈالیں۔ یہ شرعاً و قانوناً بالکل ناجائز ہیں۔

باب جو شخص ا پنا مال بچانے کے لیے اڑے

(۲۴۸۰) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا 'انہوں نے کما محص سے ابوالاسود نے بیان کیا 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنهما

٣٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ ٢٤٨٠- حَدُّثَنَا عَبْدُ ١ للهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُثَنَا سَعِيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدُثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے فرمایا' کہ جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا'

ا للهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدً)).

کیونکہ وہ مظلوم ہے' نسائی کی روایت میں یوں ہے اس کے لئے جنت ہے۔ اور ترفدی کی روایت میں اتنا ذیاوہ ہے اور جو اپنی جان بچلنے میں مارا جائے اور جو اپنے گھروالوں کو بچلنے میں مارا جائے یہ سب شمید ہیں۔ آج کل اطراف عالم میں جو صدم مسلمان ناحق قتل کیے جا رہے ہیں۔ وہ سب اس حدیث کی رو سے شمیدوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ وہ محض مسلمان ہونے کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں انا للد و انا الیہ راجعون۔

#### ٣٤- بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

١٤٨١ - حَدُّنَنا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّنَنا يَحْيَى اللهُ بِنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ مَعَ حَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَصَرَبَتْ مِعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَصَرَبَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةِ، فَضِمَهُا وجَعَلَ بَيدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةِ، فَضِمَهُا وجَعَلَ فَيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: ((كُلُوا)). وحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَة حَتَّى فَرَعُوا، فَدَقَعَ الطَّعْمَ وَقَالَ: ((كُلُوا)). وحَبَسَ المَعْمَدُورَةً)). القَصْعَة الصَّحِيْحَة وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةً)). وقالَ النَّهُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْمَيْدٌ قَالَ حَدُّنَنَا أَنَسٌ وَقَالَ حَدُّنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِي عَلَى اللّهِي الْحَدُّنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِي عَلَى اللّهِي الطَّعْلَ [طرفه في: ٢٥٥٥].

#### باب جس کسی شخص نے کسی دو سرے کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دی ہو تو کیا تھم ہے؟

الا ۲۲۸۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ نبی کریم ما آلیا ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے بہاں تشریف رکھتے تھے۔ امہات مؤمنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ اس المہات مؤمنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ اس ایک بیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھجوائی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس بیالے پر مارا اور بیالہ (گر کر) ٹوٹ گیا۔ آپ نے پیالے کوجو ژااور جو گھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ مالی ہے کہا کہ دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ مالی ہے بیالہ لانے والے (خادم) کو روک لیا اور بیالہ بھی نہیں جھیجا۔ بلکہ جب (کھانے سے) سب فارغ ہو گئے تو دو سرا اچھا بیالہ بھی نہیں کھیجا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیوایا۔ ابن الی مریم نے بیان کیا گئے ہمیں بھی بن کریم ماٹی ہیں کے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی ہیں کے ان سے حمید نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی ہیں کے ان سے خید نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ماٹی ہیں نے۔

ابدداؤد اور نسائی کی روایت میں حضرت صنیہ بڑی تھا کا ذکر ہے۔ اور دار قطنی اور این ماجہ کی روایت میں حفصہ بڑی تھا کا ذکر ہے اور طرانی کی روایت میں ام سلمہ بڑی تھا کا ادر این حزم کی روایت میں زینب بڑی تھا کا۔ احتمال ہے کہ بیہ واقعہ کئی بار ہوا ہو۔ حافظ نے کہا کہ مجھے کو اس لونڈی کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حدیث اور باب کا مفہوم ہیہ ہے کہ کسی کا کوئی پیالہ کوئی توڑ دے تو اس کو اس کی جگہ دو سرا صحیح بالہ واپس کرنا چاہیے۔

باب اگر کسی نے کسی کی دیوار گرادی تواسے وہ ولیمی ہی بنوانی ہو گی

٣٥- بَابُ إِذا هَدَمَ حَاثِطًا فَلْيَهِنَ مِثْلَهُ ر من ہے کہ اگلی شریعتیں مارے لیے جت ہیں جب ماری شریعت میں ان کے ظاف کوئی تھم نہ مواور اس مسلم میں اختلاف ہے۔ (۲۲۸۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ والله نے کہ نبی کریم طال اے فرمایا 'بن اسرائیل میں ایک صاحب تے جن کانام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سوچتے رہے کہ جواب دول یا نماز يرهول- كروه ووباره آئيل اور (غصے ميس) بد دعاكر كئيں اے الله! . اسے موت نہ آئے جب تک کسی بد کار عورت کامنہ نہ د مکھ لے۔ جرت اپ عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے (جو جرت ک کے عبادت خانے کے پاس اپنے مورثی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی) کما کہ جرتے کو فتنہ میں ڈالے بغیرنہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور مفتکو کرنی چاہی۔ لیکن انہوں نے منہ پھیرلیا۔ پھروہ ایک چرواہے کے پاس کئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا۔ آخر لؤ کا پیدا ہوا' اور اس عورت نے الزام لگایا کہ یہ جرتج کا لؤ کا ہے۔ قوم کے لوگ جرت کے یمال آئے اور ان کاعباذت خانہ تو او دیا۔ انسیں باہر نکالا اور گالیاں دیں۔ لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز رہ کراس لڑے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے اوچھا بجا! تمارا باب كون ب؟ بحيد (خداك حكم س) بول براكه چرواما! (قوم خوش ہو گئ اور) کما کہ ہم آپ کے لئے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں۔ جرت نے کماکہ میرا کھرتومٹی بی سے بے گا۔

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَانَ رَجُلَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيجٌ يُصَلِّي، فجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُحِيْبَهَا فَقَالَ : أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُمُثُّهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهُ الْـمُومِسَاتِ. وكَانْ جُرَيجٌ فِي صَومَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِن جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فُوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيجٍ. فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَومَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمُّ أَتَى الْفُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يا عُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نبني صومعَّتَكَ مِن ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ مِنْ طِيْنِ)).[راجع: ١٢٠٦]

مثل بنانی لازم ہو گی۔

اس مسلم میں مالکیہ کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ دیوار کی قیت دینی چاہیے۔ گرامام بخاری نے جس روایت سے دلیل لی وہ اس

جریج کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے دین میں مال کی بات کا جواب دینا بحالت نماز بھی ضروری تھا محر حصرت جریج نماز میں مشغول رے ، حتیٰ کہ ان کی والدہ نے خفا ہو کر ان کے حق میں بد دعا کر دی ، آخر ان کی پاک دامنی ابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ای ولدالرتا بج كو كويائى دى۔ مالانكه اس كے بولنے كى عمرنه تقى۔ مكر الله نے حضرت جرج كى دعا قبول كى اور اس بچ كو بولنے كى طاقت بخشی - قطلانی نے کما کہ اللہ نے چھ بچوں کو کم سی میں بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ ان میں حضرت بوسف میانا کی پاکدامنی کی گوائی دیے والا بچہ اور فرعون کی بیٹی کی مغلانی کا لڑکا اور حضرت عیسی بلائل اور صاحب جرتج اور صاحب اخدود اور بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بیٹا جس کو وہ دودھ بلا رہی تھی۔ اچانک ایک شخص جاہ و حشم کے ساتھ گذرا اور عورت نے بچے کے لئے دعاکی کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایک ہی قائد میرے بچ کو بھی ایک ہی قسمت والا بنائیو۔ اس شیر خوار بچے نے فوراً کما' اللی! مجھے ایسا نہ بناؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت کی ملائل نے بھی کم سی میں باتیں کی ہیں۔ توکل سات بچے ہوں گے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ حضرت جرتج نے اپنا گھر مٹی ہی کی پہلی حالت ک اباق بنوانے کا تھم دیا۔ حدیث سے یہ بھی لکلا کہ مال کی دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ مال کا حق باپ سے تین جھے زیادہ ہے۔ جو لڑکے لڑکی مال کو راضی رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی خوب پھلتے بھولتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں اور مال کو ناراض کرنے والے ہمیشہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ سے اس کا بہت کچھ جبوت موجود ہے۔ جس میں شک و شبہ کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

ماں کے بعد باپ کا ورجہ بھی پچھ کم نمیں ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں عبادت النی کے لئے تھم صاور فرمانے کے بعد ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا ﴾ (البقرة: ٨٣) کے لفظ استعال کیے گئے ہیں۔ کہ اللہ کی عبادت کو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یماں تک کہ ﴿ فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما رہیانی صغیرا ﴾ (بی اسرائیل: ٢٢) لینی مال باپ ذیمه موجود ہول تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور نہ انہیں ڈانو ڈپٹو بلکہ ان سے نرم نرم میٹھی میٹھی ایس بور م و کرم والے بازو بچھا دیا کرو وہ بازو جو ان کے احرام کے لیے عاجزی باتیں جو رحم و کرم سے بھر پور ہول کیا کرو اور ان کے لیے رحم و کرم والے بازو بچھا دیا کرو وہ بازو جو ان کے احرام کے لیے عاجزی انکساری کے لیے ہوئے ہول اور ان کے حق میں یول وعائیں کیا کرو کہ پروردگار! ان پر ای طرح رحم فرمائیو جیسا کہ بچپن میں انہوں نے جھے کو اپنے رحم و کرم سے پروان چڑھایا۔

ماں باپ کی خدمت' اطاعت' فرانبرداری کے بارے میں بت سی احادیث مروی ہیں جن کا نقل کرنا طوالت ہے۔ خلاصہ یمی ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی نیک دعائس ہمیشہ حاصل کرے۔

حفرت جرتج کے واقعہ میں اور بھی بہت ی عبرتیں ہیں۔ سیجھنے کے لیے نوربصیرت درکار ہے' اللہ والے دنیا کے جمیلوں سے دور رہ کر شب و روز عبادت اللی میں مشغول رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے جمیلوں میں رہ کر بھی یاد خدا سے عافل نہیں ہوتے۔ نیز جب بھی کوئی حادث سامنے آئے مبرو استقال کے ساتھ اسے برداشت کرتے اور اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا بھی کی حکم ہے کہ اگر کوئی مخض نقل نماز کی نیت باند معے ہوئے ہو اور حضرت رسول کریم ملتی اسے پکادیں تو وہ نماز وہ نماز کر خدمت میں حاضری دے۔ آج کل اولاد کے لیے یمی حکم ہے۔ نیزی ہوی کے لیے بھی کہ وہ خاوند کی اطاعت کو نقل نمازوں پر مقدم جانے۔ وہاللہ التوفیق۔



# ١- بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهِدِ ١- بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهِدِ وَالْعُرُوضِ

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ؟ مَجَازَفَةً أَو قَبْضَةً قَبْضَةً، لِمَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهِدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا. وَكَذَلِكَ مَجَازَفَةُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ، وَالقِرَانِ فِي التَّمْرِ.

٢٤٨٣ – حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ عَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَقَطَ بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ، وَهُمْ فَلِالْمُعِانَةِ وَأَنَا فِيهِمْ، الْحَرَّاحِ، وَهُمْ فَلِلْأَعِانَةِ وَأَنَا فِيهِمْ، الرَّادُ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى الزَّرَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى الزَّرَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى الزَّرَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَحَرَجْنَا. وَقُولُكَ كُلُهُ، فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ فَكَانَ يَقُونُنَاهُ كُلُّ يَوْمَ قَلِيْلاً قَلِيْلاً قَلِيلاً قَلِيلاً خَلَى الْجَيْشِ فَيَى مَنْ يُكُنْ يُصِيئِبُنَا إِلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ تَمْرَةً مَنْ وَجَدْنَا فَيْ مَ فَلْسَانَ لَقَدْ وَجَدُنَا فَقُلْتُ وَمَا تُعْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدْ وَجَدْنَا فَقُلْتُ: وَمَا تُعْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا

اور جو چیزس نانی یا تولی جاتی ہیں تخییے سے بانٹنایا مٹھی بھر بھر کر تقسیم کرلینا 'کیونکہ مسلمانوں نے اس میں کوئی مضائقہ نہیں خیال کیا کہ مشترک زاد سفر اکی مختلف چیزوں میں سے) کوئی شریک ایک چیز کھا کے اور دو سرا دو سری چیز 'ای طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے ڈھیرلگا کربانٹے میں 'ای طرح دو دو کھجو را ٹھا کر کھانے میں۔

نے خبردی' انہیں وہب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عبداللہ فی خبردی' انہیں وہب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عبداللہ فی اللہ فی اللہ مل کے اللہ مل کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے فوجیوں کی تعداد تین سو تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ بڑا تھ نے عم دیا کہ تمام فوجی اپ تو شے (جو کچھ بھی باتی رہ گئے ہوں) ایک جگہ جمع کردیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد مجوروں کے کل دو تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی کھور کھانے کے لئے اور روزانہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھور کھانے کے لئے ملے گئی۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیاتو ہمیں صرف ایک ایک جملا ملے گئی۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیاتو ہمیں صرف ایک ایک بھلا کہ جملا کہ جملا کہ جملا کہ جملا کہ جملا کہ کھور سے کیا ہو تا ہو گا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس

فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ - قَالَ: ثُمُّ انْتَهَيْنَا إِلَى

الْبَحْر، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظُّربِ، فَأَكُلَ

مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمُّ

أَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بضِلْقين مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا،

ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا،

وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پننچ گئے۔ انفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایس مچهلی مل گئی جو (اینے جسم میں) بہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشكراس مجھلى كو اٹھارە تك كھاتا رہا۔ پھرابو عبيدہ بزاتند نے اس كى دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا۔ اور وہ ان پسلیوں کے بنچ سے ہو کر گذرے۔

فَلَمْ تُصِبْهُمَا)).

رأطرافه في : ۲۹۸۳، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، 7573, 7830, 38307.

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت ابوعبدہ واٹنز نے ساری فوج کا توشہ ایک جگہ جمع کرا لیا۔ پھراندازے سے تھوڑا تھو ڑا سب کو دیا جانے لگا۔ سوسفر خرچ کی شرکت اور اندازے سے اس کی تقییم ابت ہوئی۔

کیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔

(۲۳۸۴) ہم سے بشرین مرحوم نے بیان کیا کماکہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی عبیدہ نے اور ان سے سلمہ والخرز نے بیان کیا کہ (غروہ موازن میں) لوگوں کے توشیح ختم ہو گئے اور فقرو محتاجی آگئ و لوگ نبی کریم مان کیا کی خدمت میں حاضر موے۔ اینے اونٹول کو ذریح کرنے کی اجازت لینے (تاکہ انہیں کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں) آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت عمر بناتھ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر بزاٹھ نے کہا کہ اونٹوں کو کاٹ ڈالو کے تو پھر تم كيے زندہ رہو گے۔ چنانچ آپ رسول الله طائيم كى خدمت ين حاضر موے اور کما' یا رسول اللہ! اگر انہوں نے اونٹ بھی ذیح کر لیے تو پھرید لوگ کیے زندہ رہیں گے۔ رسول کریم مٹھیا نے فرمایا کہ اچھا' تمام لوگول میں اعلان کردو کہ ان کے پاس جو پچھ توشے چ رہے ہیں وہ لے کریمال آجائیں۔ اس کے لئے ایک چڑے کادستر خوان بچھادیا گیا۔ اور لوگوں نے توشے ای دسترخوان پر لاکر رکھ دیتے۔ اس کے بعد رسول كريم مليَّايم الله اوراس مين بركت كى دعا فراكى ـ اب آپ نے پھرسب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا۔ اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اینے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْخُومٍ قَالَ حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَومِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتُوا النَّبِيُّ اللهُ فِي نَحْرِ إِبلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاوَكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَقُاؤُهُمْ بَعْدَ إبلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَصْل أَزْوَادِهِمْ)). فَبُسِطَ لِلْأَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَع، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ ا للهِ)). [طرفه في: ٢٩٨٢].

### بھر چکے نو رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کاسچا رسول ہوں۔"

اس مدیث میں ایک اہم ترین مجزؤ نبوی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی اپنے پیفیر ساتھیا کے ہاتھ پ سیر کیا ہے گئی ہے یا تو وہ توشہ اتنا کم تھا کہ لوگ اپنی سواریاں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ یا وہ اس قدر برسے گیا کہ فراغت سے ہرایک نے اپنی خواہش کے موافق بھر لیا۔ اس قتم کے مجزات آنخضرت ساتھیا ہے کئی بار صادر ہوئے ہیں۔ ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آپ نے سب کے توشے اکٹھاکرنے کا تھم فرمایا۔ پھر ہرایک نے یوں ہی اندازے سے لیا' آپ نے قول ماپ کر اس کو تقسیم نہیں کیا۔

حدیث اور پاپ کی مطابقت کے سلسلہ بیں شار حین بخاری لکھتے ہیں۔ و مطابقه للترجمة تو خد من قوله فیاتون بفضل ازوادهم و من قوله فدعا و برک علیه فان فیه جمع ازوادهم و هو فی معنی النهد و دعاء النبی صلی الله علیه وسلم فیها بالبرکة۔ (عبنی) لینی حدیث اور باب میں مطابقت لفظ فیاتون الغ ہے کہ ایسے مواقع پر ان سب نے اپنے اپنے فالتو توشے لا کر جمع کر دیئے اور اس قول سے کہ آخضرت سی بھتے ہے اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ یمال ان کے توشے جمع کرنا فذکور ہے اور وہ نهد کے معنے میں ہے لینی اپنے اپنے حصے برابر برابر لا کر جمع کر دینا۔ اور اس میں آخضرت سی بھا کا برکت کے لیے دعا فرمانا۔ لفظ نهد یا نهد آگے برحمنا' نمودار ہونا' مقابل ہونا' ظاہر ہونا' برا کرنا کے معنی موریت یا راش توشہ جمع کرنا کہ ہونا' برا کرنا کے معنی مروب یا راش توشہ جمع کرنا کہ اس سے سفر کی خوردنی ضروریات کو مساوی طور پر پورا کیا جائے یمال الیائی واقعہ فذکور ہے۔

٧٤٨٥ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدِّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ الْمُصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ).

(۲۳۸۵) ہم سے محمد بن بوسف نے بیان ' انہوں نے کہا ہم سے اور افغ نے بیان کیا ' کہا ہم سے اور افغ نے بیان کیا ' کہا کہ مسے اور افغ نے بیان کیا ' کہا ہم سے ابوا افغ نئی نے بیان کیا کہا کہ میں نے رافع بن خدت کرضی اللہ عنہ سے سنا ' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کراونٹ ذرج کرتے ' انہیں دس حصول میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکاہوا گوشت بھی کھالیتے۔

آ اس مدیث سے نکاتا ہے کہ آپ ما تھا عمر کی نماز ایک مثل پر پڑھا کرتے تھے ورنہ دو مثل سایہ پر جو کوئی عمر کی نماز سینے کے پڑھے گاتو اتنے وقت میں اس کے لیے یہ کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس مدیث سے باب کامطلب یوں نکاتا ہے کہ اونٹ کا

كُوشت يونى اندازے سے تقسيم كياجاتا تھا۔ (وحيدى)

7 ٤٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
((إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ
قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ
عِنْدَهُم فِي قُوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ

(۲۳۸۲) ہم سے محر بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا کا ہم سے اور ان سے ابوموی رضی البلہ عنہ نے کہ نبی کریم ملی اللہ اشعرک لوگوں کا جب جماد کے موقع پر توشہ کم ہوجاتا یا مدینہ (کے قیام) میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہوجاتی توجو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا ہے وہ ایک کیڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر آپس میں ایک

بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّويَّةِ، فَهُمْ مِنَّى وَأَنَّا مِنهُمْ)).

برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا

اینی وہ خاص میرے طریق اور میری سنت پر ہیں۔ اور میں ان کے طریق پر موں۔ اس مدیث سے یہ نکا کہ سفریا حضر میں توشول كا لما لينا اور برابر برابر بائ لينا متحب ب باب كي حديث سے مطابقت ظاہر ہے۔ و مطابقته للترجمة توحد من قوله جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم (عمدة القاري)

٢- بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْن فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانَ بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ فِي الصَّدَقَةِ ٧٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثني أبي قَالَ حَدَّثني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسَ أَنَّ أَنسًا حَدَّثُهُ: ((أَنَّ أَبَابَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرَيْضَةَ الصَّدَقَةِ ٱلَّتِي فَرَضَ رَسُولُ ا للهِ الله عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

يَتُرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ)).

[راجع: ١٤٤٨]

جب ز کو قد کیا مال دویا تین ساتھیوں میں مشترک ہو۔ لینی سب کا ساجھا ہو اور زکو ہ کا تحصیلدار ایک ساجھی سے کل زکوہ وصول کر لے تو وہ دو سرے ساجمیوں کے جصے کے موافق ان سے مجرا لے اور زاؤۃ کے اور دو سرے خرچوں کا بھی قیاس ہو سکے گا۔ پس اس طرح سے اس مدیث کو شرکت سے تعلق ہوا۔

٣- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَم

٧٤٨٨- حَدُّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْحَكَم الأنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبلاً وَغُنِمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَومِ، فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ

#### باب جو مال دو ساجھیوں کے ساجھے کامووہ زکوۃ میں ایک دوسرے سے برابربرابر مجرا کرلیں

(۲۲۸۵) ہم سے محمد بن عبداللہ بن مٹیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ثمامہ بن عبدالله بن انس نے بیان کیا' ان سے انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض ذکوۃ کابیان تحریر کیا تھا جو رسول الله ملتھ لیا نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجھی ہوں تو وہ زکوۃ میں ایک دوسرے سے برابر یرابرمجرا کرلیں۔

#### باب بكريون كابانثنا

(۲۳۸۸) ہم سے علی بن حکم انساری نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعد بن مسروق نے 'ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدت باللہ نے اور ان سے ان کے دادا (رافع بن فدت بوالد) نے بیان کیا کہ ہم رسول الله ملت کیا کے ساتھ مقام ذوالحليفه ميں ٹھسرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی۔ ادھر(غنیمت میں) اونث اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ا لشكركے پیچیے كے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدي كى اور (تقسيم سے يملے بن) ذريح كركے مانٹرياں چر هاديں - ليكن بعد ميں نبي كريم مان الله ان

فَأَكْفِئَتْ، ثُمُّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيْرٍ، فَندُّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَومِ خَيْل يَسِيْرَةً، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسُهُ اللَّهُ. ثُمُّ قَالَ: إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِد كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إنَّا نَرْجُوا – أَوْ نَخَافُ – الْعَدُوُّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مُدِّي، أَفْنَذْبِحُ بِالْقَصِبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدُّمِّ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنِّ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السنُّ فَعَظْمٍ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)).

آطرافه فی: ۲۰۰۷، ۳۰۷۰، ۵۶۹۸، 7.00; F.00; P.00; 7300; . [00 { }

تھم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھادی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقسیم کیااور دس بکربوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئی۔ لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے۔ ایک محابی تیرلے کر اون کی طرف جھیٹے۔ اللہ نے اس کو تھمرا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگل جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے۔ اس لیے ان جانوروں میں ہے بھی اگر کوئی تہمیں عاجز کردے تو اس کے ساتھ تم ایا ہی معالمہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل و مثمن کے حملہ کاخوف ہے 'ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں ( تکواروں ہے ذرج کرس تو ان کے خراب ہونے کاڈر ہے جب کہ جنگ سامنے ہے)کیاہم بانس کے مجیمی سے ذائ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ، و چز بھی خون بما دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کانام بھی لیا گیا ہو۔ تواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی دجہ میں ممس بتاتا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری

تر مراز وہ ناخن ہی سے جانور کائے ہیں' تو ایسا کرنے میں ان کی مشابست ہے۔ امام نووی روائع نے کما کہ ناخن خواہ بدن میں لگا ہوا ا ہوا ہو یا جدا کیا ہوا ہو' یاک ہو یا نجس کسی حال میں اس سے ذبح جائز نہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت طاہرہے کہ آنخضرت کھانا مسلمانوں کے لیے طال نہ تھا۔ الذا آپ مٹھا نے ان کا گوشت ضائع کرا دیا۔ دیوبندی حنی ترجمہ بخاری میں یہاں لکھا گیا ہے کہ "باتر يول ك الث دين كا مطلب بيك (يعني تقيم كرن كيلي ان سے كوشت نكال ليا كيا-) (ديكمو تفيم البخاري ديو بندي ص ١٣٢ پ

ید منهوم کتنا غلط ہے۔ اس کا اندازہ حاشیہ صحیح بخاری شریف مطبوعہ کراچی جلد اول ص ۳۳۸ کی عبارت ذیل سے لگایا جا سکا ہے۔ محقی صاحب جو غالبًا حنفی بی بیں فرماتے ہیں۔ فاکفنت ای اقلبت و رمیت واریق ما فیہا و هو من الاکفاء فیل الما امر بالاکفاء لانهم ذبحوا الغنم قبل أن يقسم فلم يطب له بذالك لينى ان إنريول كو الثاكر ديا كيا كرا ديا كيا اورجو ان من تما وه سب مماد ديا كيا- حديث كا لفظ اکفنت مصدر اکفاء سے ہے۔ کما گیا ہے کہ آپ نے ان کے گرانے کا تھم اس لیے صاور فرمایا کہ انہوں نے بمریوں کو مال ننیت کے تقتیم ہونے سے پہلے ہی ذیح کر ڈالا تھا۔ آپ سے ایکا کو ان کا یہ فعل پند نہیں آیا۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ دیو بندی منفی فركوره مفهوم بالكل غلط ب- والله اعلم بالصواب-

٤ - بَابُ الْقِرَانِ فِي النَّمْرِ بَيْنَ

باب دو دو تھجو رہیں ملا کر کھانا کسی شریک کو جائز نہیں جب

(608) SHEET (

الشُّرِكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصِحَابَهُ السُّرِكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصِحَابَهُ السُّرِكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصَحَابَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

\* ٢٤٩٠ حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّنَا الْمَدِيْنَةِ النَّ حَدُّنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
[راجع: ٥٥٤٢]

الحمدللد نوال بإره ختم جوا-